

www.minhajusunat.com







© جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں سلسله اشاعت نمبر 140

نام کتاب مرجم منن نسانی

نام مولف : إلله إلى المرافق بالله من المنافي الله المنافي المن

نام مترجم : نيئة ﴿ عَافِطْمُ مَتَرَجِمِ : نيئة ﴿ عَافِطْمُ مَتَرَجِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جلد : ششم

طبع دوم : اگست سان ۲۰۹۴

تعداداشاعت : ایک ہزار

طابع : محداكرم مختار

ناشر : دارانعلم ممبئی



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel.: (-91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication:@yahoo.co.in

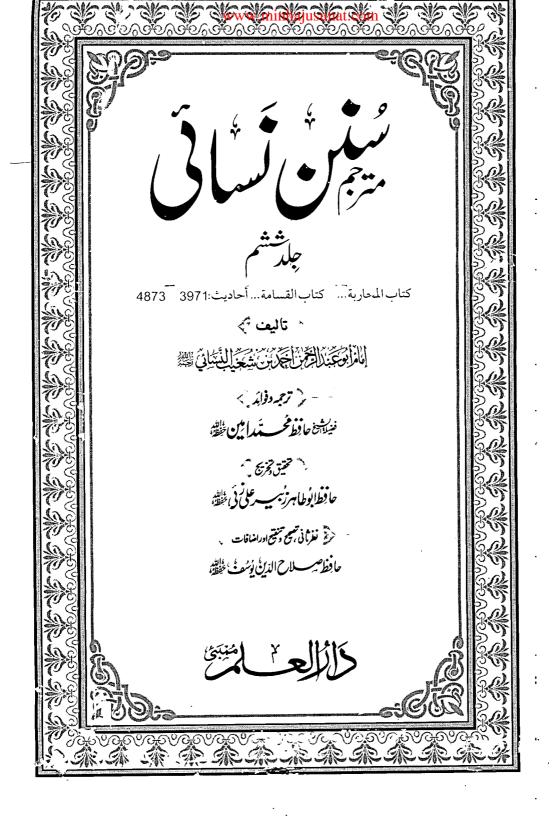

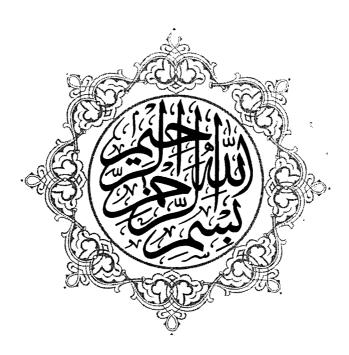

# فهرست مضامین (جلد ششم)

| 25 | کا فراول ہے لڑائی اور جنگ کا بیان               |      | ٢٧- كتاب المحاربة [تَحْرِيمُ الدُّم]                                               |
|----|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | ناحق خون بہاناحرام ہے                           | باب: | ١- تَحْرِيمُ الدَّمِ                                                               |
| 38 | مومن کا خون انتہائی قابل تعظیم ہے               | باب: | ٢- تَعْظِيمُ الدَّمِ                                                               |
| 51 | کبیره گنا ہوں کا ذکر                            | باب: | ٣- ذِكْرُ الكَبَائِرِ                                                              |
|    | سب سے بڑے گناہ کا ذکر اور واصل عن ابی           | باب: | ٤- ذِكْرُ أَعْظَمِ الذُّنْبِ وَاخْتِلَافِ يَحْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ             |
|    | وائل عن عبدالله کی حدیث میں سیجیٰ اور           |      | عَلَى سُفْيَاً ذِ فِي حَدِيثِ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ                      |
| 55 | عبدالرحمٰن کے سفیان پراختلاف کا بیان            |      | عَبْدِ اللهِ فِيهِ                                                                 |
|    | کن جرائم کی وجہ سے مسلمان کا خون بہانا          | ياب: | ٥- ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ المُسْلِمِ                                         |
| 57 | جائز ہے؟                                        |      |                                                                                    |
|    | جوآ دی (مسلمانوں کی )جماعت ہے الگ ہو            | باب: | ٦- قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ عَلَى                  |
|    | جائے اسے قل کرنا' اور عرفجہ کی حدیث میں' زیاد   |      | زِيَادِبْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيهِ                                        |
| 60 | بن علاقہ پر (راویوں کے )اختلاف کابیان           |      |                                                                                    |
|    | الله تعالى كفرمان: ﴿إِنَّهَا جَزَوُّا الَّذِينَ | باب: | ٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَۗ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ |
|    | مِسنَ الْأَرُضِ ﴾ كَي تفير ُ يعني ' جولوگ       |      | ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوٓاْ أَوْ   |
|    | الله تعالی اوراس نے رسول سے لڑتے ہیں اور        |      | يُصَكَلِّهُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ               |
|    | زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں'         |      | أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ وَفِيمَنْ نَزَلَتْ وَذِكْرُ                         |
|    | ان کی سزایہ ہے کہ وہ بری طرح قتل کر دیے         |      | الختِلَافِأَلْفَاظِالنَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ                |
|    | جائيں يا انھيں برى طرح سولى پرائكا ديا جائے     |      |                                                                                    |
|    | یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے بری           |      |                                                                                    |
|    | طرح كاث ديے جائيں يا انھيں جلاوطن كر ديا        |      |                                                                                    |
|    | جائے۔'' اور (اس کا بیان که) یه آیت کن           |      |                                                                                    |
|    | لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی' نیز حضرت           |      |                                                                                    |

| لنششم)<br>للنشم) | سنن النسائي فهرست مضامين (ع                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | انس ڈٹائٹو کی اس حدیث کے ناقلین کے                                                                                                  |
| 63.              | اختلاف الفاظ كاذكر                                                                                                                  |
|                  | <ul> <li>٨- ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حُمَيدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ باب: حميد كي حضرت إنس بن ما لك والثين عمروى</li> </ul> |
| 69               | مَالِكِ فِيهِ<br>مَالِكِ فِيهِ                                                                                                      |
|                  | ٩- ذِكْرُ اخْتِلَافِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَمُعَاوِيَةً بْنِ باب: ال مديث ميں يُجَلِّ بن سعيد برطلح بن معرف                      |
| 74               | صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ وَالْمِعَاوِيةِ اللَّهِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ وَكُر                          |
| 82               | ١٠ - اَلنَّهْ يُ عَنِ الْمُثْلَةِ                                                                                                   |
| 83               | ١١- أَلْصُّلْبُ بِاللَّا فِي رِلْكَا فِي كَامِيان                                                                                   |
|                  | ١٢- اَلْعَبْدُ يَأْبِقُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ باب: (مسلمانوں كا) غلام مشركوں كے علاقے ميں                      |
|                  | أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَرِيرِ فِي ذٰلِكَ الْإِخْتِلَافِ بِمَاكُ جَائِ تَوْ؟ نيزفعي ہےمروئ جریرکی                         |
|                  | عَلَى الشَّعْبِيِّ عديث ك الفاظ ك                                                                                                   |
| 84               | اختلاف كاذكر                                                                                                                        |
|                  | ١٣- اَلْاِخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ بَابِ اَبِوَاكُلُ (كَ روايت) پر (راويوں كے) اختلاف                                        |
| 86               | کابیان                                                                                                                              |
| . 88             | ١٤ - اَلْجُكْمُ فِي الْمُزْتَدِّ بِابِ: مردكاتكم                                                                                    |
| 96               | ١٥- تَوْبَهُ الْمُرْتَدُّ بِالْبِ: مرتد كَى توبه (قبول بوعتى ہے)                                                                    |
|                  | ١٦- اَلْحُكُمُ فِيمَنْ سَبِّ النَّبِيِّ ﷺ باب: جَوْمُخْصُ نِي ٱكرم مَالِيلًا كُوكَالَى وَاسَ كَ                                     |
| 99               | ليكيامكم ہے؟                                                                                                                        |
|                  | ١٧ - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الأَعْمَشِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ باب: الى مديث مِن اعمش پر (اس كَ شا گردوں                          |
| 102              | کے )اختلاف کا بیان                                                                                                                  |
| 107              | ۱۸ - أَلْسُخُرُ باب: جادوكا بيان                                                                                                    |
| 112              | ١٩- ٱلْحُكْمُ فِي السَّحَرَةِ بِابِ: جادوررول كے بارے ميں كيا حكم ہے؟                                                               |
| 113              | ٢٠ - سَحَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ . باب: الل كتاب كے جادوگروں كابيان                                                                  |
|                  | ٢١- مَا يَفْعَلُ مَنْ نُعُرِّضَ لِمَالِهِ بِاب: جَسِ شَخْص كامال جَهِينَة كَى كُوشْش كَى جائے وہ                                    |
| 115              | - کیاکرے؟                                                                                                                           |

| جلدشم) | فهرست مضامین (                                    | سنن النسائي                                                      |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 118    | باب: جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے  | ٢٢- مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ                                    |
| 122    | باب: جو شخص اپنے گھر والوں کے دفاع میں مارا جائے؟ | ٣٣- مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ                                  |
| 122    | باب: جۋخصاپے دین کو بچانے کے لیےاڑائی کرے؟        | ٢٤– مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينِهِ                                   |
| 123    | باب: جوآ دمی اپنے حق کی خاطر لڑائی کرے؟           | ٢٥– مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ                              |
| 124    | باب: جو شخص تلوارنگی کر کے لوگوں پر چلائے؟        | ٢٦- مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ             |
| 132    | باب: مسلمان ہے (مسلح) الوائی الزنا ( كفرى بات ہے) | ٢٧- قِتَالُ الْمُسْلِمِ                                          |
|        | باب: جو شخص کی مبہم جھنڈے کے ینچاڑے اس کی         | ٢٨- اَلتَّغْلِيظُ ۚ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمُّيَّةٍ    |
| 137    | بابت شديد وعيد                                    | *                                                                |
| 139    | باب: مسلمان کافل حرام ہے                          | ٢٩- تَحْرِيمُ الْقَتْلِ                                          |
| 149    | مال فے اور مال غنیمت کی تقسیم کے مسائل            | ٣٨- أَوَّلُ كِتَابٍ قِسْمِ الْفَيْءِ                             |
| 171    | بيعت السيمتعلق احكام ومسائل                       | ٣٩- كِتَابُ الْبَيْعَةِ                                          |
| 174    | باب: تسمع وطاعت کی بیعت                           | ١- ٱلْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ                      |
| 175    | باب: یہ بیت کہ ہم حاکم ہے حکومت نہیں چھینیں گے    | ٢- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ |
| 176    | باب: حق بات کہنے کی بیعت                          | ٣- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ                  |
| 177    | باب: عدل وانصاف کی بات کہنے پر بیعت کرنا          | ٤- ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ                       |
|        | باب: اطاعت کی بیعت کرنا اگر چه دوسروں کو ترجیح    | ٥- ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْأَثْرَةِ                                 |
| 177    | دی جائے                                           |                                                                  |
| 179    | باب: ہرمسلمان کے لیے خلوص وخیر خواہی کی بیعت      | ٦- ٱلْبَيْعَةُ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ                  |
| 180    | باب: میدان جنگ سے نہ بھا گنے کی بیعت              | ٧- اَلْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرً                            |
| 181    | باب: موت پربیعت (بھی درست ہے)                     | ٨- ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ                                   |
| 181    | باب: جهاد کی بیعت                                 | ٩- ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ                                  |
| 184    | باب: المجرت پر بیعت                               | ١٠- اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ                               |
| 185    | باب: هجرت كامعامله                                | ١١- شَأْنُ الْهِجْرَةِ                                           |
| 186    | باب: دیبهاتی و بدوی کی هجرت                       | ١٢- هِجْرَةُ الْبَادِي                                           |
| 187    | باب: ہجرت کی ایک تشریح                            | ١٣- تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ                                        |
|        |                                                   |                                                                  |

5

| ششم)<br>مدشم) | فهرست مضامین (جلّ                                  | -(   | سنن النساني                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 188           | ہجرت کی ترغیب                                      | بإب: | ١٤- ٱلْحَثُّ عَلَى الْهِجْرَةِ                                           |
| 188           | انقطاع ججرت كي بابت اختلاف كاذكر                   | باب: | ١٥- ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ فِي انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ                     |
| 192           | ہر پبند و ناپبند حکم کی اطاعت کی بیعت              | باب: | ١٦- ٱلْبَيْعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ                                  |
| 193           | مشرکین ہے علیحد گی کی بیعت                         | باب: | ١٧- ٱلْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ                                |
| 195           | عورتوں ہے بیعت لینا                                | بإب: | ١٨- بَيْعَةُ النِّسَاءِ                                                  |
| 197           | آ فت زوه شخص کی بیعت                               | باب: | ١٩ - بَيْعَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ                                          |
| 198           | بچ کی بیعت                                         | باب: | ٢٠- بَيْعَةُ الْغُلَامِ                                                  |
| 199           | غلام کی بیعت                                       | باب: | ٢١- بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ                                               |
| 200           | بیعت کی واپسی کا مطالبه کرنا                       | باب: | ٢٢- اِسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ                                            |
|               | جو شخص ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ اعرابی              | باب: | ٢٣- ٱلْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ                        |
| 201           | بن جائے                                            |      |                                                                          |
|               | بیعت ان امور میں ہے جوانسان کی استطاعت             | باب: | ٢٤- اَلْبَيْعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ                         |
| 202           | میں ہوں                                            |      |                                                                          |
|               | جو مخص امام کی بیعت کرے اس کے ہاتھ میں             | باب: | ٢٥- ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الْإِمَامُ وَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ |
|               | ہاتھ دے اور اسے خلوص کا یقین دلائے تو              |      | وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ                                                      |
| 204           | (اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے)؟                 |      |                                                                          |
| ٠.            | امام (امیر) کی اطاعت کا شوق دلا نا اور اس          | باب: | ٢٦- ٱلْحَضُّ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ                                    |
| 206           | پرابھارنا                                          |      |                                                                          |
| 207           | اطاعت امام کی ترغیب دیتا                           | باب: | ٢٧- اَلتَّرْغِيبُ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ                                 |
|               | الله تعالى كفرمان: ﴿وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ | باب: | ٢٨- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُرُ﴾                       |
| 208           | کی وضاحت                                           |      |                                                                          |
| 209           | ا مام (شرعی حکمران) کی نافر مانی پرسخت وعید        | بإب: | ٢٩- اَلتَّشْدِيدُ فِي عِصْيَانِ الْإِمَامِ                               |
| 210           | ا امام کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟                    | باب: | ٣٠- ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ                  |
| 211           | : امام کے ساتھ خلوص کا برتاؤ کیا جائے              | بإب: | ٣١- النَّصِيحَةُ لِلْإِمَامِ                                             |
| ·214          | : امام کے مشیر اور راز دان (اچھے ہونے چاہمیں)      | باب: | ٣٢- بِطَانَةُ الْإِمَامِ                                                 |

| ششم) | فهرست مضامین (جلّ                                 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | باب: امام کاوزر ( بھی نیک اور مخلص ہونا چاہیے )   | سنن النساني                                                               |
|      | باب: اگر کسی کو گناه کا حکم دیا جائے اور وہ اطاعت |                                                                           |
| 217  | كرية؟                                             |                                                                           |
| 218  | باب: ظلم پرامیر کی مدد کرنے والے مخص کے لیے وعید  | ٣٥- ذِكْرُ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ             |
| 219  | باب: جومحف ظلم کےمعاملے میں امیر کا ساتھ نہ دے؟   | ٣٦- مَنْ لَّمْ يُعِنْ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ                            |
|      | باب: جوشخص ظالم امیر ( حکمران ) کے سامنے کلمہ حق  | ٣٧- فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالحَقِّ عِنْدَ إِمَامِ جَائِرٍ                |
| 220  | کے اس کی فضیلت                                    |                                                                           |
| 221  | باب: جوشخص اپنی بیعت کا وفادار رہے اس کا ثواب     | ٣٨- ثَوَابُ مَنْ وَلْمِي بِمَا بَايَعَ عَلَيهِ                            |
|      | باب: امارت (اور عهدے) کی حرص و خواہش              | ٣٩- مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ                        |
| 222  |                                                   |                                                                           |
| 223  | عقيقه ليع متعلق احكام ومسائل                      | ٤ كتاب العقيقة                                                            |
|      | باب: الركے كى طرف سے دو بكرياں (ذنح كرنے          | ١- بَابٌ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ                                        |
| 223  | کا بیان )<br>باب: کڑکے کا عقیقہ                   | ,                                                                         |
| 225  | باب: الركح كاعقيقه                                | ٢- ٱلْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَامِ                                           |
| 226  | بب: لڑی کا عقیقہ<br>باب: لڑی کا عقیقہ             | ٣- اَلْعَقِيقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ                                        |
| 226  | باب: الوکی کی طرف سے کتنے جانور ذرج کیے جائیں؟    | ٤- كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ                                         |
| 228  | باب: عقيقه كب كياجائي؟                            | ٥- مَتَّى يُعَقُّ؟                                                        |
| 231  | فرغ اور همتيره يشمتعلق احكام ومسائل               | ٤١ كتاب الفرع والعتيرة                                                    |
| 231  | باب: (اس کابیان که) فرع اور عتیره درست نہیں       | ١- [بَابٌ: لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةً]                                    |
| 235  | باب: عتيره كاتغيير                                | ٢- تَفْسِيرُ الْعَتِيرَةِ                                                 |
| 238  | باب: فرع کاتغبیر                                  | ٣- تَفْسِيرُ الْفَرَعِ                                                    |
| 239  | بایب: مردارکا چرا                                 | ٤- جُلُودُ الْمَيْنَةِ                                                    |
|      | باب: مردار کے چڑے کوئس چیز سے دباغت               | ٥- مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ                                  |
| 245  | دی جائے؟                                          |                                                                           |
|      | باب: جب مردار جانور کے چرے کورنگ دیا جائے         | ٦- اَلرُّخْصَةُ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ |

| بل <del>ر</del> شم) | فبرست مضامین (۲                                       | - سنن النِسائي                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 247                 | تواس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے                       |                                                                    |
| 248                 | باب: درندول کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت         | ٧- اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ             |
| 249                 | باب: مردار کی چر کی ہے فائدہ اٹھانے کی ممانعت         | ٨- اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ            |
|                     | باب: الله تعالی کی حرام کردہ چیز ہے ( کسی بھی         | ٩- اَلنَّهْيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ |
| 250                 | طرت) فائدہ اٹھانے کی ممانعت                           | l.e                                                                |
| 251                 | باب: چوہا گھی میں گرجائے تو؟                          | ١٠- بَابُ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ                         |
| 253                 | باب: مکھی برتن میں گرجائے ( تو کیا کیا جائے؟ )        | ١١- اَلذُّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ                              |
| 255                 |                                                       | ٤٢- كتاب الضيد والدَّبانِح                                         |
| 255                 | باب: شکارکرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم               | ١- ٱلْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ                      |
|                     | باب: وہ جانور کھانا حرام ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی    | ٢- اَلنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْه      |
| 257                 | گئی ہو                                                |                                                                    |
| 257                 | باب: سدھائے ہوئے کتے کا شکار                          | ٣- صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ                                   |
| 258                 | باب: ال کتے کا شکار جسے سدھایا نہ گیا ہو              | ٤- صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ                     |
| 259                 | باب: اگر کتا شکار کولل کردے تو؟                       | ٥- إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ                                          |
|                     | باب: اگراپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا پائے جس کو      | ٦- إِذَا وَجَدَ مَعَ كُلْبِهِ كُلْبًا لَمْ يُسَمَّ عَلَيهِ         |
| 260                 | حچھوڑتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو ؟               |                                                                    |
|                     | باب: جب کوئی شخص اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا        | ٧- إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ                     |
| 260                 | يا ئے تو؟                                             |                                                                    |
| 263                 | باب: كَتَاشْكَارِ هَ كَعَانِا شَرُونَ كَرُدِ ہِ يَوْ؟ | ٨- ٱلْكَلْبُ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ                               |
| 264                 | باب: کے قتل کرنے کا حکم                               | 9- ٱلْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ                                   |
| 266                 | باب: کس فتم کے کتے مارنے کا حکم دیا گیا تھا؟          | ١٠- صِفَةُ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا                   |
|                     | باب: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں           | ١١- اِمْتِنَاعُ الْمَلَاثِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ    |
| 26                  | (ناجاز) كتابو                                         |                                                                    |
| ' -                 | باب: جانوروں ( کی حفاظت ) کے لیے کتا رکھنے            | ١٢- اَلرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ             |
| 27                  | کی رخصت                                               |                                                                    |

| جلدشم) | فهرست مضامین (                                | •    | ,<br>سنن النسائي                                            |
|--------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 271    | شکار کے لیے کتار کھنے کی رخصت                 | باب: | ١٣- بَابُ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ    |
| 272    | کھیتی کی حفاظت کے لیے کتار کھنے کی رخصت       | باب: | ١٤- اَلرُّخْصةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ          |
| 274    | کتے کی قیمت ( لینے دینے ) کی ممانعت           | باب: | ١٥ - اَلنَّهْيُ عَنْ ثَمنِ الْكَلْبِ                        |
| 275    | شكارى كتے كى قيمت (لينے دينے) كى رخصت         | باب: | ١٦- اَلرُّخْصَةُ فِي ثُمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.               |
|        | گھریلو جانور دحشی بن جائے ( جنگلی جانور کی    | باب: | ١٧- ٱلْإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ                             |
| 278    | طرح بھاگ جائے) تو؟                            |      |                                                             |
|        | کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور وہ پانی میں گر |      | ١٨- فِي الَّذِي يَرْمِي الصِّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ     |
| 279    | جائے تو؟                                      |      |                                                             |
|        | جو شخص جانور کو تیر مارے' پھر وہ اس ہے        |      | ١٩ - فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ         |
| 281    | غائب ہوجائے تو؟                               |      |                                                             |
| 282    | شكار بد بودار ہو جائے تو؟                     | باب: | ٢٠- اَلصَّيْدُ إِذَا أَنْتَنَ                               |
| 283    | معراض تیرکاشکار                               | ياب: | ٢١- صَيْدُ الْمَعْرَاضِ                                     |
|        | جس جانورکومعراض تیرعرض کے بل گگے؟             | باب: | ٢٢ مَا أَصَابَ بِعَرْض الْمِعْرَاضِ يُعَدُّ بِعَرْضِ صَيْدِ |
| 284    |                                               |      | الْمِعْرَاضِ                                                |
| 284    | جس جانور کومعراض کی نوک لگے؟                  | ياب: | ٢٣- مَا أَصَابِ بِحَدٍّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ            |
| 285    | شکار کے بیچھے حیلتے جانا                      | باب  | ٢٤- إِتِّبَاعُ الصَّيْدِ                                    |
| 286    | خر گوش ( کی حلت) کا بیان                      | باب: | د٢٥ - الْأَرْنَبُ                                           |
| 289    | سانڈ سے کا بیان                               | باب: | ٢٦- الضُّبُّ                                                |
| 296    | لگر بگر کا بیان                               | باب: | ۲۷ - اَلضَّبْعُ                                             |
| 297    | درندوں کو کھانا حرام ہے                       |      | ٢٨- تحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ                              |
| 299    | گھوڑے کا گوشت کھا نا حلال ہے                  |      |                                                             |
| 300    | گھوڑے کا گوشت کھا ناحرام ہے؟                  | باب: |                                                             |
| 302    | گھریلوگدھوں کا گوشت کھا ناحرام ہے             |      |                                                             |
| 306    | جنگلی گدھوں کا گوشت کھا نا جا ئز ہے           |      |                                                             |
| 308    | مرغ کا گوشت کھا نا بھی جائز ہے                | باب: | ٣٣- بَابُ إِبَاحَة أَكْلِ لُحُومُ الدَّجَاجِ                |

| ششم)<br>مدشم) | فهرست مضامین (جا                                   | سنن النساني                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 310           | باب: چٹیا کا گوشت کھانا بھی حلال ہے                | ٣٤- إِبَاحَةُ أَكُلِ الْعَصَافِيرِ                                 |
| 311           | باب: سمندری مرده جانورول کاحکم                     | ٣٥- بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ                                       |
| 317           | باب: مینڈک کا حکم                                  | ٣٦- اَلضَّفْدِعُ                                                   |
| 318           | باب: مدُّى كابيان                                  | ٣٧- اَلجَرَادُ                                                     |
| 319           | باب: چیونی کوتل کرنے کا بیان                       |                                                                    |
| 323           | قربانی ہے متعلق احکام ومسائل                       | ٤٢ كتاب الضحايا                                                    |
|               | باب: جو شخص قربانی کرنا عابهٔ امو' وه اینے بال     | ١- [بَابٌ:مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ |
| 331           | ئەكا ئے                                            | [                                                                  |
| 333           | باب: جو مخص قربانی کی طانت نه رکھتا ہو             | ٢- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأُضْحِيَّةَ                           |
| 334           | باب: اماما پی قربانی عیدگاه میں ذیح کرے            | ٣- ذَبْحُ الْإِمَامِ أُضْحِيَّتُهُ بِالْمُصَلِّى                   |
|               | باب: دوسر بے لوگ بھی قربانی عیدگاہ میں ذیح کر      | ٤- ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلِّي                                   |
| <b>33</b> 5   | سکتے ہیں                                           |                                                                    |
|               | باب: جن جانوروں کی قربانی منع ہے' ان کا بیان:      | ٥- مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ: ٱلْعَوْرَاءِ              |
| 336           | کانے جانور کی ( قربانی منع ہے )                    |                                                                    |
| 337           | باب: کنگڑے جانور کا بیان                           | ٦- اَلْعَرْجَاءُ                                                   |
| 338           | باب: انتهائی کمزور جانور کی قربانی (بھی درست نہیں) | ٧- اَلْعُجْفَاءُ                                                   |
|               | باب: جس جانور کے کان کا اگلا کنارہ کٹا ہو(اس کی    | ٨- اَلْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَا ۚ قُطِعَ طَرْفُ أُذُنِهَا            |
| 339           | قربانی جائزنہیں)                                   | *                                                                  |
| 340           | باب: جس جانور نے کان کا بچھلا کنارہ کٹا ہو         | ٩- ٱلْمُدَابَرَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا       |
| 340           | باب: جس جانور کے کان میں سوراخ ہو                  | ١٠- اَلْخَرْقَاءُ وَهِيَ الَّّتِنِي ْتُخْرَقُ أُذْنُهَا            |
| 340           | باب: جس جانور کا کان چرا ہوا ہو                    | ١١- اَلشَّوْقَاءُ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْأَذُنِ                     |
|               | باب: ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور (کی قربانی)         | ١٢ - ٱلْعَضْبَاءُ                                                  |
| 341           | كا بيان                                            |                                                                    |
| 342           | باب: مسنداور جذعه جانور( کی قربانی) کابیان         | ١٣- ۚ ٱلْمُسِنَّةُ وَالْجَذَعَةُ                                   |
| 346           | باب: مینڈھے کی قربانی کابیان                       | ١٤ - ٱلْكَبْشُ                                                     |

| 4.6         | - 13                                             | <b>,-</b>                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| جلدهم)      | فهرست مضامین (۱                                  | سبّن النسائي                                                                   |
|             | باب: قربانی میں اونٹ کتنے افراد کی طرف سے        | ١٥- ُ بَابُ مَا تُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا                   |
| 348         | کفایت کرسکتا ہے؟                                 |                                                                                |
|             | باب: قربانی میں گائے کتنے افراد کی طرف سے        | ١٦- بَابٌ مَا يُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا                     |
| 350         | کفایت کرسکتی ہے؟                                 |                                                                                |
| 351         | باب: امام سے پہلے قربانی ذرج کرنا                | ١٧- ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْإِمَامِ                                      |
| 3 <b>55</b> | باب: تیز دھار پھر کے ساتھ ذیح کرنا بھی جائز ہے   | ١٨- بَابُ إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ                                    |
| 356         | ہاب: (تیزدھار)لکڑی سے بھی ذنج کیا جا سکتا ہے     | ١٩ - إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ                                            |
| 357         | باب: ناخن کے ساتھ ذرج کرنے کی ممانعت کا بیان     | ٢٠- اَلنَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ                                      |
| 358         | ہاب: دانت کے ساتھ ذہے کرنا (منع ہے)              | ٢١– بَابٌ: فِي الذَّبْحِ بِالسِّنِّ                                            |
| 359         | باب: (وزع کے لیے) چھری تیز کرنے کا حکم           | ٢٢- اَلْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ                                         |
|             | باب: ذئ والے جانور کونح اور نحر والے کو ذیح کرنے | ٢٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَبْعِ مَا يُنْحَرُ            |
| 360         | کی رخصت کا بیان                                  |                                                                                |
|             | باب: جس جانور میں درندے نے دانت گاڑ دیے          | ٢٤- بَابُ ذَكَاةِ الَّتِي قَدْ نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ                        |
| 361         | ہوں'اسے ذیح کرنا                                 |                                                                                |
|             | باب: جانور کنویں میں گرجائے اور اس کے حلق تک     | ٢٥- ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي لَا يَوْصِلُ إِلَى حَلْقِهَا |
| 362         | ند پہنچا جائے تو کیسے ذبح کیا جائے؟              | ·                                                                              |
| ·362        | باب: كوئى جانور جهوث جائے اور قابويس ند آسكے تو؟ | ٢٦- بَابُ ذِكْرِ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا          |
| 364         | باب: ذن اچھی طرح کرنا جاہیے                      | ٢٧- بَابُ حُسْنِ الذَّبْحِ                                                     |
| 366         | باب: قربانی کے جانور کے ایک پہلو پر پاؤں رکھنا   | ٢٨- وَضْعُ الرِّجُلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ                               |
| 367         | باب: قربانی ذریح کرتے وقت الله تعالی کا نام لینا | ٢٩- تَسْمِيَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الضَّحِيَّةِ                          |
| 367         | باب: قربانی ذرج کرتے وقت تکبیر پڑھنا             | ٣٠- اَلتَّكْبِيرُ عَلَيهَا                                                     |
| 368         | باب: قربانی کا جانورا پنے ہاتھ سے ذرج کرنا       | ٣١– ذَبْحُ الرَّجُلِ أُضْحِيَّتُهُ بِيَدِهِ                                    |
|             | باب: کوئی فخض کسی دوسرے کی قربانی بھی ذرج کر     | ٣٢- ذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتِهِ                                      |
| 368         | <b>ب</b> لآ ہے                                   |                                                                                |
| 369         | باب: ذبح والاجا نور <i>خر كر</i> نا              | ٣٣- نَحْرُ مَا يُذْبَحُ                                                        |

| بلدشم)<br>بلدشم) | فهرست مضامین (۲                                         | سنن النسائي                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370              | .: جو شخص غیراللہ کی خاطر ذبح کرے؟                      | ٣٤- مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ عَزُّوَجَلَّ إِبِ:                                         |
|                  | .: تین دن سے زائد قربانیوں کا گوشت کھانے یا             | ٣٥- اَلنَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعَدَ ثَلَاثٍ بَابِ:             |
| 371              | ر کھنے کی ممانعت                                        | وَعَنْ إِمْسَاكِهَا                                                                      |
| 373              | .: اس کی اجازت کا بیان                                  | ٣٦- ٱلْإِذْنُ فِي ذَٰلِكَ ٢٦-                                                            |
| 376              | <ul> <li>: قربانی کا گوشت ذخیره کرنے کا بیان</li> </ul> |                                                                                          |
| 379              | ، : يېود يون كا ذبح شده جانور                           |                                                                                          |
| 380              | ،: غیرمعروف شخص کا ذ ح شده جانور؟                       |                                                                                          |
|                  |                                                         | ٤٠ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَوْ يُذْكُرِ اللَّهِ |
| 381              | نام نەليا گيا ہؤا ہے مت کھاؤ'' کی تفسیر                 | أَسْعُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                                                |
| 382              | ،:     مجثمه کی ممانعت کابیان<br>•                      | •                                                                                        |
|                  | : جوشخص جڑیا (یا کسی اور حلال جانور) کو                 |                                                                                          |
| 384              | ناحق مارے                                               |                                                                                          |
|                  | : گندگی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے کی               | •                                                                                        |
| 386              | ممانعت كابيان                                           |                                                                                          |
| 387              | :           جلالہ کا دود ھے پینے کی ممانعت کا بیان      |                                                                                          |
| 389              | خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل                       |                                                                                          |
| 391              | : کمانے (مخنت کرنے) کی ترغیب                            |                                                                                          |
| 393              | : کمائی کے دوران مشتبہ چیزوں سے بچنا                    | •                                                                                        |
| 396              | : تجارت کا بیان                                         |                                                                                          |
|                  | : تاجروں کو خرید و فروخت میں کس چیز ہے<br>یہ            | ٤- مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوقِيَةِ فِي مَبَايِعِهِمْ البَّد               |
| 397              | پہیز کرنا جا ہے؟                                        |                                                                                          |
| 399              | :      جو شخص اپنے سامان کو جھوٹی قتم کھا کر ہیج؟<br>۔  |                                                                                          |
| 401              | : سودے میں دھوکا دینے کے لیے تسم کھانا<br>شنہ یہ سے     |                                                                                          |
|                  |                                                         | ٧- أَلْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي إب:         |
|                  | کے وقت قصداً قشم نہیں کھا تا (اتفا قاً قشم نکل          | خالِ <u>بَيْعِهِ</u>                                                                     |

|        |                                              | -:1: | 5-                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جلدشم) | فهرست مضامین (                               |      | سنن النساني                                                                                             |
| 403    | فهرست مضامین (<br>جاتی ہے)                   |      |                                                                                                         |
|        | خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے سے       | باب: | ٨ ۚ وْجُوبْ الْحَيَارِ لْلُمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ٨ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 403    | پہلے بیع کی واپسی کا اختیار ہے               |      |                                                                                                         |
|        | نافع کی حدیث کے الفاظ میں (راویوں کے)        | باب: | ٩ ذَكُرُ الْاتْحْتَلافِ عَلَى نَافِعِ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ                                              |
| 404    | اختلاف كابيان                                |      |                                                                                                         |
|        | اس حدیث کے الفاظ میں عبداللہ بن دینار پر     | باب: | • ١- ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْد اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ                                   |
| 409    | (راويول كا)اختلاف                            |      | هٰذا الحديثِ                                                                                            |
|        | سودا کرنے والے دوشخص جب تک جسمانی            | باب: | ١١- وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايَعُينِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا                                        |
|        | طور پرایک دوسرے ہے الگ نہیں ہوتے'ان          |      | بِأَبْدَانِهِمَا                                                                                        |
| 412    | کووالیسی کا اختیار باقی رہتا ہے              |      |                                                                                                         |
|        | سودے میں دھوکا لگتا ہوتو؟                    | باب: | ١٢- اَلْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ                                                                         |
|        | وہ جانور جس کا دودھ دو ہنا (دھوکا دینے کے    |      | ١٣ - ٱلْمُحَقَّلَةُ                                                                                     |
| 414    | لیے)روک دیا جائے                             |      |                                                                                                         |
|        |                                              |      | ١٤- اَلنَّهُيُ عَنِ الْمُصَرَّاةِ وَهُوَ أَنْ يُرْبُطَ أَخْلَافُ                                        |
|        | بانده ديه جائيس اور دو تين دن دوده دوهنا     |      | النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُثْرَكَ مِنَ الحَلْبِ يَوْمَيْنِ                                            |
|        | حپھوڑ دیا عائے تاکہ دودھ جمع ہو جائے اور     |      | وَالنَّلَاثَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنَّ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا                                   |
|        | خریدنے والا دودھ زیادہ مجھ کر جانور کی زیادہ |      | فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرْي مِنْ كَثْرُةِ لَبَيْهَا .                                                    |
| 415    | قیمت لگائے                                   |      |                                                                                                         |
| 418    | نفع اس کو ملے گا جو چیز کا ضامن ہو           | باب: | ١٥- الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ                                                                             |
| 419    | شهری آ دی کااعرابی کی چیز بیچنا              | باب: | ١٦- بيْعْ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ                                                                 |
| 420    | شہری کے لیے دیہاتی کا مال بیچنا جائز نہیں    | باب: | ١٧- بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيِّ                                                                      |
| 422    | تجارتی قافلے کومنڈی ہے باہرجا کرملنا         |      | ١٨ - التَّلْقَي                                                                                         |
| 424    | اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنا       |      | ١٩- سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ                                                               |
| 425    | اپنے (مسلمان) بھائی کے سودے پر سودا کرنا     | باب: | ٢٠- بَابُ بَيْعِ الرَّجْلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ                                                         |
| 426    | نجش'یعنی بھاؤ بڑھانے کا حیلہ کرنا            | باب: | ۲۱- اَلنَّجْشُ                                                                                          |

| بلدشم)      | فهرست مضامین (ج                                 | سنن النساني                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 427         | ب: نیلامی والی بیچ                              | ٢٢- ٱلْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ                                                           |
| 428         | ب: مع المسمكاميان                               | ٢٣- بَيْعُ الْمَلَامَسَةِ                                                               |
| 429         | ب: اس (ملامسه) کی تفسیر                         | ٢٤- تَفْسِيرُ ذْلِكَ بار                                                                |
| 430         | ب: مع منابذه کابیان                             | ٢٥- بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ                                                               |
| 431         | ب: اس(منابذه) کی تفسیر                          | ٢٦- تَفْسِيرُ ذٰلِكَ با                                                                 |
| 433         | ب: کنگریوں والی بیغ کا بیان                     | ٢٧- بَيْعُ الْحَصَاةِ بِ                                                                |
| 43 <b>5</b> | ب: کھل کپنے سے پہلے اس کی بیٹے کا بیان          | ٢٨- بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبَّدُوَ صَلَاحُهُ المُّم                             |
| •           | ب: صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے اس شرط پر پھل       | ٢٩- شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى بِامِ                      |
|             | خریدنا کہ خریدار انھیں (ورختوں سے) کاٹ          | أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أُوَانِ إِذْرَاكِهَا                           |
|             | اور توڑ لے گا' پکنے تک (درختوں پر) باتی نہیں    | •                                                                                       |
| 438         | ر کھ چھوڑے گا                                   | :                                                                                       |
| 439         | ب: نا گہانی آفات سے پہنچنے والے نقصان کی تلافی  | ٣٠- وَضُعُ الْجَوَاثِحِ                                                                 |
| 442         | : کٹی سال کے لیے کھل بیچنا                      | ٣١٠- بَيْعُ الشَّمَرِ سِنِينَ باب                                                       |
|             | ب: تحجور کے (درخت پر لگے ہوئے) تازہ پھل         | ٣٢- بَيْعُ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ                                                        |
| 442         | کا خشک تھجوروں سے سودا کرنا                     |                                                                                         |
| 444         | ب: تازہ انگور منقیٰ کے بدلے بیچنا               |                                                                                         |
|             | : عرایا (عطیہ کے درختوں) کا کچل انداز ان        | ٣٤ - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا ۚ بِخَرْصِهَا تَمْرًا اللَّهِ عَلَى الْعِرَايَا ۚ بِلَّهِ |
| 445         | کے برابرخشک تھجوروں کے وض بیچنا                 | γ·                                                                                      |
|             | : عطیہ کے درختوں کا کھل تازہ تھجوروں کے         | ٣٥- بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ                                                      |
| 446         | عوض بھی فروخت کرنا                              |                                                                                         |
| 448         | .: خشک محجور دل کوتاز ه محجور دل کے عوض خرید نا | ٣٦- اِشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ٣٦                                                |
|             |                                                 | ٣٧- بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ بِابِ         |
|             | ماپ معلوم نہیں' مقرر ماپ کی تھجوروں کے          | الْمُسَمِّى مِنَ التَّمْرِ                                                              |
| 450         | •                                               | · · ·                                                                                   |
| 451         | : غلے کے ڈھیر کا سودا غلے کے ڈھیرے کرنا         | ﴿ ﴿ ٣٨ - بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّيِّهَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِابِ      |

| بلدشم)<br>بلدشم) | ۱-<br>فهرست مضامین (ع                                 | - <i>-</i><br>سنن النساني                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | باب: تھیتی کی خشک غلے(اناج) کے عوض بیع                | <b>سنن النساني</b><br>٣٩- بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ                   |
|                  | باب: سفید ہونے سے پہلے سے اور بال کی بیج (کی          | ٤٠- بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ                                   |
| 452              | ممانعت کا بیان)                                       | , <del>-</del>                                                            |
|                  | باب: کھورکی بیے کھورے بدلے میں کی بیش کے              | ٤١- بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا                             |
| 453              | ساتھ (جائزنہیں)                                       |                                                                           |
|                  | باب: مجوروں کی محجوروں کے ساتھ بی ( کیے               | ٤٢- بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ                                          |
| 457              | ہونی جاہی؟)                                           | ,                                                                         |
| 458              | باب: گندم کی گندم کے ساتھ بیچ (کیسے ہونی جاہی؟)       | ٤٣- بَيْعَ البُرِّ بِالْبُرِّ                                             |
| 462              | باب: جو کی جو سے بیچ (کم وہیش نہیں ہونی جا ہیے)       | ٤٤- بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْشَّعِيرِ                                       |
| 467              | ہاب: وینارکودینار کے بدلے فروخت کرنا                  | ٥٤- بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ                                      |
| <b>46</b> 8      | باب: درہم کا سودا درہم ہے کرنا                        | ٤٦- بَيْعُ الدَّرْهَمِ بِالدَّرْهَمِ                                      |
| 468              | باب: سونے کی بیج سونے کے ساتھ کرنا                    | ٤٧- بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ                                          |
|                  | باب: ایسے ہار کو سونے کے عوض خریدنا جس میں            | ٤٨ - بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الخَرَزُ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ          |
| 470              | ' سونے کے علاوہ موتی اور نکے بھی ہوں                  |                                                                           |
| 471              | باب: جاندی کوسونے کے عوض ادھار فروخت کرنا             | ٤٩ - بَيْعُ الْفِضَة بالذَّهبِ نَسِيئَةً                                  |
|                  | باب: چاندی کی سونے کے وض اور سونے کی چاندی            | ٥٠ - يَنْعُ الْفِضَة بالذَّهبِ وَبَيْعُ الذَّهْبِ بِالْفِضَةِ             |
| 473              | کے ساتھ نٹے کرنا                                      |                                                                           |
|                  | باب: سونے کی جگہ جاندی لینا اور جاندی کی جگہ سونا     | ٥١ - أخْذُ الْورِق من الذَّهب والذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ                   |
|                  | لینا اور حضرت ابن عمر <sup>دوستی</sup> نا کی روایت کے | وَذِكْرُ اخْتَلَافَ أَلْفَاظُ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْهَنْ عُمَرَ فِيهِ |
| 477              | ناقلین کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر                      |                                                                           |
| 479              | باب: سونے کی جگہ جاندی لینا                           | ٥٢ أُخُذُ الْورق من الذِّهب                                               |
| 480              | باب: تولتے وقت زیادہ ویٹا (جاہیے)                     | ٥٣- اَلزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ                                           |
| 481              | باب: تولتے وقت جھکا کردینا                            | غُ٥- الرَّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ                                           |
| 483              | باب: غله قبض میں لینے سے پہلے بیخا (منع ہے)           | ٥٥- بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفَى                             |
|                  | باب: ماپ كرخريدا موا غله قبض ميس لينے سے پہلے         | ٥٦                                                                        |

|     |                                                  | <b>-18-</b>                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | فهرست مضامین (۶                                  | سنن النساني                                                                         |
| 487 | بیچنے کی ممانعت کا بیان                          | يُسْتُوفَى                                                                          |
|     | : اندازا خریدا ہوا غلہ (پہلی جگہ ہے) منتقل کیے   | ٥٧- بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ إِب:    |
| 488 | بغير بيحيخ كي ممانعت كابيان                      |                                                                                     |
|     | : كونى فخض ايك مدت تك غله ادهارخريد              | ٥٨- اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ وَيَسْتَرْهِنُ بِابِ:              |
|     | اور بیچنے والا اس کی قیمت کی جگه کوئی اور چیز    | الْبَائِعُ مِنْهُ بِالثَّمَٰتِ رِهْنَا                                              |
| 490 | گروی رکھ لے (تو جائز ہے)                         | · ·                                                                                 |
|     | : گر (مالت اقامت) میں ہوتے ہوئے                  | ٥٩- اَلرَّهْنُ فِي الحَضَرِ                                                         |
| 491 | ( کوئی چیز ) گروی رکھنا                          |                                                                                     |
| 492 | : جوچیز بیچنے والے کے پاس نہ ہواس کی پیچ         | ٦٠- يَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ بِهِ                                        |
| 494 | : غلے میں بیع سلم کرنا                           | ٦١- اَلسَّلَمُ فِي الطَّعَامِ إِبِ                                                  |
| 495 | : منقیٰ میں بیع سلم کرنا                         | ٦٢- اَلسَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ                                                       |
| 496 | : کھلوں میں بیج سلم کرنا                         | ٦٣- بَابُ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ إِبْ                                             |
| 497 | : سنسی ہے حیوان قرض لینا                         | <ul> <li>٦٤ اِسْتِسْلَافُ الْحَيْوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ باب:</li> </ul>             |
|     | : حیوان کی حیوان کے بدلے ادھار سے                | ٦٥- بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيَّةً إِلْحَيَوَانِ نَسِيَّةً            |
| 500 | (ناجائزہے)                                       |                                                                                     |
| 501 | : حیوان کے بدلے حیوان کی نقذ کم وہیش بیع کرنا    | ٦٦- بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا بِاب:              |
| 502 | : حمل کے مل کی بیچ ( ناجائز ہے )                 | ٦٧ - يَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ إِبِ                                                 |
| 503 | : اس بيع كي تفيير                                | ٦٦٠ تَفْسِيرُ ذٰلِكَ إِبِ: ا                                                        |
| 504 | : (پھل وغیرہ کی) کئی سال کے لیے بیچ کرنا         | ٦٩ - بَيْعُ السِّنِيْنَ بِالسِّنِيْنَ                                               |
| 505 | : معین مدت تک ادھار سودا (جائز ہے )              | ٧٠- الْبَيْغُ إِلَى الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ إِلَى الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ إِلَى       |
|     | : قرض اور نظ اس سے مرادیہ ہے کہ قرض کی           | ٧١- سَلَفٌ وَنَيْعٌ. وَهُوَ أَنْ يَبِيعِ السَّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ بِابِ: ` |
| 506 | شرط پرسامان يېچ                                  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                             |
|     | : ایک بیچ میں دوشرطیں لگانا اور اس سے مرادیہ     | ٧٢- شَرْطَانَ فِي بَيْعِ وِهُو أَنْ يَتُمُولَ أَبِيعُكَ لَهَذِهِ بِإِبِ: أَ         |
|     | ہے کہ بیچنے والا کم کہ ایک ماہ کے ادھار پریہ     |                                                                                     |
| 507 | بھاؤ ہوگا اور دو ماہ کے ادھار پر بھاؤ دوسرا ہوگا |                                                                                     |

| . 4         | -19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مدشم)       | سنن النسافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|             | ٠٧٠ - بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هٰذِهِ باب: ايك سودے ميں دوسودے كرنا اور اس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|             | السُّلْعَةَ بِمِائَةِ دَرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمَائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً مراديه به يحين والا كم كه ميل تحقي سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|             | سامان نقتر سو درجم میں اور ادھار دوسو درجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 508         | * شن پیچیا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 509         | ٧٤- اَلنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّنْيَّا حَتَّى تُعْلَمَ عَنْ بَيْعِ الثَّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ عَلَام بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>:</u> |
| -           | ٧٥- اَلنَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِيَ الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا ﴿ بَابِ: ﴿ هُبُورِ كَ وَرَخْت بيجي جامي اور قريد نے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        |
| 510         | ان کا کھیل مشتیٰ کر ہےتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ř        |
|             | ٧٦- اَلْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ باب: غلام يَهَا جائ اورخ بداراس كم مال كى شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 511         | لگا لے (تو مال خریدار کا ہوگا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|             | ٧٧- ٱلْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِتُ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ بِابِ: فَعْ مِن كُونَى شَرِط لِكًا لَى جائ تو تَعْ اورشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 511         | دونوں درست ہوں گے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :        |
|             | ٧٨- اَلْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِتُ الْبَيْعُ باب: الرَّيْعِ مِن كُولَى فاسد شرط لكالى جات تَقْ تَعْصَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 518         | :<br>و وَيَبْطُلُ الشَّوْطُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |
| 523         | ٧٩٠- بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ بِهِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 524         | ٨٠- بَيْعُ الْمُشَاعِ بِ الْمُشَاعِ الْمُشَاعِ الْمُشَاعِ اللهُ الْمُشَاعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ;        |
|             | ٨١- اَلتَسْفِيلُ فِي تَرُكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ بَاب: هَ كَ وَقَت لُواهَ نه بنائ جامَي تو اس كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 525         | مخجاکش ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|             | ٨٢- خِلَافُ الْمُتَبَايِعَيْن فِي الثَّمَنِ بِاب: يَحِيْ اور خريد نَ والے مِيْ قيمت كا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 527         | بموجائے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 528         | ٨٥- مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ مِن اور سود عركنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        |
| 529         | : ٨٤ - بَيْعُ الْمُدَبَّرِ بِاللهِ ١٨٤ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرِ اللهِ ١٨٤ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرِ اللهِ اللهُ اللهِ الم |          |
| 531         | ٥٥ - بَيْعُ الْمُكَاتَبِ باب: مِكَاتب غلام كوفروخت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        |
|             | ٨٦ - ٱلْمُكَاتَبُ يْبِاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مِنْ كتابته شَيئًا ﴿ بِابِ: مِكَاتِبِ فِي ابْنِي كَابِت سے يَجْر بنى اوا نہ كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :        |
| 532         | بوتوا <u>ے بی</u> ا جاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 53 <b>3</b> | ً ٨٧ - بَيْعُ الْوَلَاءِ بِاللَّهِ الْوَلَاءِ مِنْ اللَّهِ الْوَلَاءِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا | 1        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|              | -20                                              | -                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| جلدشم)       | ·<br>فهرست مضامین (                              | سنن النسائي                                                                   |
| 534          | باب: يانى كى تىج                                 | ٨٨- بَيْعُ الْمَاءِ                                                           |
| 536          | باب: زائداورفالتو پانی بیچنا                     | ٨٩- بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ                                                    |
| 537          | باب: شراب بيچنا                                  | ٩٠- بَيْعُ الْخَمْرِ                                                          |
| 539          | باب: کتے کی تطع                                  | ٩١- بَابُ بَيْعِ الْكَلْبِ                                                    |
| 540          | باب: کیا کوئی کتامتشیٰ ہے؟                       | ٩٢ – مَـا اسْتُثْنِيَ                                                         |
| 540          | باب: خزریر کی مجع                                | ٩٣ - بَيْعُ الْخِنْزِيرِ                                                      |
| 541          | باب: اونٹ کی جفتی کی رہے                         | ٩٤-\بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ                                                  |
|              | باب: ِ ایک آ دی کوئی چیز خریدتا ہے ، پھر مفلس ہو | ٩٥- اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ |
|              | ُ جاتا ہے اور وہ چیز بعینہ اس کے پاس پائی        |                                                                               |
| 544          | جاتی ہے تو؟                                      |                                                                               |
|              | باب: ایک شخص کوئی سامان بیچا ہے بعد میں اس       | ٩٦- اَلرَّجُلُ يَبِيعُ السَّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَجِقُّ               |
| 546          | سامان كاما لك كوئى اورنكل آتا ہے تو؟             |                                                                               |
| 549          | باب: قرض لينے كابيان                             | ٩٧– اَلْاِسْتِقْرَاضُ                                                         |
| 550          | باب: قرض کی بابت شدید وعید                       | ٩٨- اَلتَّغْلِيظُ فِي الدَّيْنِ                                               |
| 552          | باب: قرض لینے می تنجائش بھی ہے                   | ٩٩- اَلتَّسْهِيلُ فِيهِ                                                       |
| 553          | باب: مال دار شخص كاادا ئيگى ميں ثال مثول كرنا    | ١٠٠- مَطْلُ الْغَنِيِّ                                                        |
|              | باب: حواله (مقروض كا قرض خواه كوكسي مالدار شخض   | ١٠١- اَلْحَوَالَةُ                                                            |
| 554          | کے حوالے کرنا جائز ہے)                           |                                                                               |
|              | باب: قرض کی کفالت ( کوئی شخص مقروض کی طرف        | ١٠٢ - ٱلْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ                                                |
| 555          | ہےادا نیگی کا ذمہ دار بن سکتا ہے )               |                                                                               |
| 556          | باب: ادائیگی اجھے طریقے ہے کرنی چاہیے            | ١٠٣ - اَلتَّرْغِيبُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ                                     |
|              | باب: لین دین اور قرض کی واپسی کا مطالبہ اچھے     | ِ ﴾ ١٠- حُسْنُ الْمَعَامَلَةِ وَالرُّفْقِ فِي الْمُطَالَبَةِ                  |
| 556          | طریقے اور نری ہے کرنا جا ہیے                     |                                                                               |
| 558          | باب: مال کے بغیر شراکت کا بیان                   | ١٠٥- اَلشَّرْكَةُ بِغَيرِ مَالٍ                                               |
| 5 <b>5</b> 9 | باب: غلام میں شرکت                               | ١٠٦- اَلشُّرْكَةُ فِي الرَّقِيقِ                                              |
|              |                                                  |                                                                               |

| ششم)<br>لدشم) | فهرست مضامین (جا                                    | سنن النسائي                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 560           | ب: محمجور کے درختوں میں شرکت کا بیان                |                                                                           |
| 560           | ب: احاطے میں شرکت کا بیان                           | ١٠٨- اَلشَّرْكَةُ فِي الرِّبَاعِ                                          |
| 561           | ب: شفعداوراس كے احكام                               |                                                                           |
| 565           | ت' قصاص اور دیت ہے متعلق احکام ومسائل               | ٤٥- كتاب القسامة والقود والديات قسام                                      |
|               | ب: زمانهٔ جاہلیت' یعنی قبل از اسلام کی قسامت        |                                                                           |
| 567           | كابيان                                              |                                                                           |
| 571           | ب: قسامت كابيان                                     | ٧- القَسَامَةُ اللهِ                                                      |
|               | ب: قسامت میں پہلے مقتول کے ورثاء سے تسمیں           | ٣- تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي القَسَامَةِ الرَّمِ                      |
| 573           | لينحكابيان                                          |                                                                           |
|               | ب: سبل کی اس حدیث کی روایت میں راوبوں               | ٤- ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ بِا    |
| 576           | کاختلاف کاذکر                                       | ,                                                                         |
| 585           |                                                     | ٥،٦- بَابُ القَوَدِ ا                                                     |
|               | ب: علقمہ بن واکل کی روایت میں راویوں کے             | ٦،٧- ذِكْرُاخْتِلَافِالنَّاقِلِينَ لِخَبَرِعَلْقَمَةَ بْنِوَاثِلِ فِيهِ ا |
| 588           | اختلاف كابيان                                       | •                                                                         |
|               | ب: الله تعالى كفرمان: ﴿ وَ إِنْ حَكَّمُتَ فَاحُكُمُ | ٨،٧- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِا      |
| 596           | بَيُنَهُمُ بِالْقِسُطِ﴾ كي تفير                     | بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾                                                   |
| 596           | ب: اس روایت میں عکرمہ پراختلاف کا بیان              | •                                                                         |
| 598           |                                                     | ٩٠٠٩- بَابُالْقَوَدِبَيْنَ الْأَحْرَارِوَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ ا    |
| 601           | ب: مالك سے غلام كا قصاص لينے كابيان                 | ١١،١٠- ٱلْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى                              |
| 602           | ب: عورت کوعورت کے بدلے قل کیا جائے گا               |                                                                           |
| 603           | ب: عورت كے بدلے مرد كوقصاصاً قل كرنے كابيان         | •                                                                         |
| 604           | ب: مسلمان سے كافر كا قصاص ند لينے كابيان            | ١٤،١٣- سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ ا                   |
| 607           | ب: ذمی کونل کرنا بہت بڑا گناہ ہے                    | * 5 1                                                                     |
|               | ب: غلامول میں جان ہے كم میں قصاص نہ ہونے            | ١٦،١٥ - سُقُوطُ الْقَوَدِبَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَادُونَ النَّفْسِ ا     |
| 609 .         | کابیان                                              |                                                                           |

| بلدشم)       | فهرست مضامین (ج                                        | سنن النساني                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 610          | ب: دانت ٹوٹ جانے کی صورت میں قصاص                      | ١٧،١٦- اَلْقِصَاصُ فِي السِّنِّ إِر                                          |
| 612          | ب:   ثنيه (دانت) مين قصاص                              | ١٨،١٧ - ٱلْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى                                   |
|              | ب: دانت کا منے کے قصاص اور عمران بن حصین کی            | ١٩،١٨ - ٱلْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ بار           |
|              | روایت میں ناقلین حدیث کے اختلاف الفاظ                  | النَّاقِلِينَ لِخَبرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ فِي ذٰلِكَ                      |
| 614          | كابيان                                                 |                                                                              |
|              | ب: آدمی اپنا دفاع کرے (اور اس سے فریق                  | ٢٠،١٩- بَابُ الرَّجْلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ                                |
|              | ثانی کا نقصان ہو جائے تو کوئی قصاص اور                 |                                                                              |
| 617          | تاوان نهبیں )                                          |                                                                              |
| 618          | ب: اس روایت میں (راویوں کا)عطاء پراختلاف               | ٢١.٢٠- ذِكْرُالْاخْنِلَافِعَلَىعَطَاءِفِيهُٰذَاالْحَدِيثِ بار                |
| 622          | ب: حچفری چبھونے میں قصاص                               | ٢٢،٢١ الْقَودُ فِي الطَّعْنَةِ                                               |
| 623          | ب: تنھیٹر میں قصاص                                     |                                                                              |
| 624          | ب: تصینچنے (اور کھیٹنے) میں قصاص                       |                                                                              |
| 626          | ب باوشاہوں سے قصاص لینے کا بیان                        |                                                                              |
|              | ب: حاکم وقت کے ہاتھوں کسی پر زیادتی ہو                 | ٢٦،٢٥ - اَلسُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ                                   |
| 626          | جائے تو؟                                               |                                                                              |
|              | ب: تیز دھار آلے کی بجائے کمی اور چیز ہے                | ٢٧،٢٦- اَلْقَوَدُ بِغَيرِ حَدِيدَةٍ إِ                                       |
| - 627        | قصاص لينا                                              |                                                                              |
|              |                                                        | ٢٨،٢٧ - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ باب |
|              | آخِيُهِ شَيُّةٌ فَاتِّبَاعٌم بِالْمَعُرُوفِ وَ اَدَآءٌ | شَىٰهُ ۚ فَٱلْبِيَاءُ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱدَآهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾       |
| 6 <b>2</b> 9 | اِلْيُه بِإِحْسَانِ ﴿ كَيْ تَقْرِيرِ                   |                                                                              |
| 631          | ب: قصاص معاف کرنے کا مشورہ دینے کا بیان                |                                                                              |
|              | ب: جب مقوّل کا وارث قصاص معاف کر دے تو                 | ٣٠،٢٩- هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا باب        |
| 632          | کیا قاتل عمد ہے دیت کی جائے گی؟                        | وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ                                          |
| 633          | 70 10 - 1                                              |                                                                              |
| 634          | ب جو خف پھر یا کوڑے ہے قل کردیا جائے تو؟               | ٣٢،٣١- بَابُ مَنْ قُتِلَ بِحَجْرٍ أَوْ سَوْطٍ ﴿                              |

| ششم) | فهرست مضامین (جا                                   | سنن النساني                                                                |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | ب: قتل شبه عمر کی ویت کا بیان اور قاسم بن ربیعه    | ٣٣،٣٢- كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمَدِ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى بِاسْ    |
| 636  | كى حديث مين ايوب برراويون كااختلاف                 | أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيْعَةَ فِيهِ                       |
| 637  | ب: خالدالخداء پرراویوں کا اختلاف                   |                                                                            |
|      | ب: قمل خطا کی دیت کے اونٹوں کی عمروں               | ٣٥.٣٤- ذِكْرُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأَ إِلَى الْحَطَأَ                   |
| 643  | کی تفصیل                                           | ·                                                                          |
| 643  | ب: حاندی سے دیت کا بیان                            | ٣٦،٣٥- ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ                                     |
| 645  | ب: عورت کی دیت                                     | ٣٧،٣٦- عَقْلُ الْمَرُأَةِ                                                  |
| 645  | ب: کافر کی دیت کتنی ہے؟                            | ٣٨،٣٧- كَمْ دِيَّةُ الْكَافِرِ                                             |
| 646  | ب: مکا تب غلام کی دیت                              | ٣٩،٣٨ دِيَةُ الْمُكاتبِ                                                    |
| 648  | ب: عورت کے بیٹ کے بیچ کی دیت                       |                                                                            |
|      |                                                    | ٤١٠٤٠ - صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ بِإِر      |
|      | اور قتل شبر عمد کی دیت کس کے ذمیے ہوگی؟ نیز        | وشِبْهُ الْعَمْد وذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ       |
|      | ابراہیم عن عبید بن نضیله کی حضرت مغیرہ سے          | إبراهيم عَنْ عُبَيْد بْنِ نُصْيُلة عِنِ الْمُغِيرةِ                        |
|      | مروی روایت پرراویوں کے اختلاف الفاظ                |                                                                            |
| 655  | كاذكر                                              |                                                                            |
|      | ب: کیاکسی شخص کو دوسرے کے جرم میں پکڑا جا          | ٤٢.٤١ هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجِرِيرَة غَيْرِهِ ۗ ال                        |
| 661  | عكتا ہے؟                                           |                                                                            |
| 665  | ب: اپنی جَلَّه قائم کانی آئکھا گر پھوڑ دی جائے تو؟ | ٢٤. ٤٣ - ٱلْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ إِ |
| 666  | ب: دانتوں کی ویت                                   | ٤٤٠٤٣ عقْلُ الْأَسْنَانِ إِل                                               |
| 668  | ب: انگلیوں کی دیت                                  | ٤٤، ٤٥ - بابُ عَقْلِ الْأَصَابِعِ                                          |
| 671  | ب: بڈی کونٹگا کر دینے والے زخموں کی دیت            | ٥٤٠.٤٥ - ٱلْمُوَاضِحُ                                                      |
|      | ب: دیت کے سائل کے بارے میں حضرت عمرو               | ٤٧،٤٦- ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ بإ.               |
| 671  | بن حزم کی حدیث اور راویوں کا اختلاف                | وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ                                            |
|      | ب: جو شخص حاکم تک مقدمہ لے جائے بغیر خود ہی        | ٤٨،٤٧ - بَابْ مَنِ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السَّلْطَانِ بِا        |
| 678  | بدلہ لے لے یا اپناحق لے لیے                        | •                                                                          |

-24-

سنن النسائي فهرست مضامين (جلدشم)

29.8۸ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجْتَبَى باب: قصاص معلقه روايات جومرف مجتبى ناكى مِن الله عَزَّ وَجَلَّ مِن بِن سَن كَبَرَىٰ مِن بَين مَن كَبَرَىٰ مِن بَين الله تعالى كَ ﴿ وَمَن كَا فِيهَا لَهُ مَنْ مَن كَانِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ مَن كَان اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ مَن اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ عَلْ مَن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَاللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَى عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْ عَلْم

ہمیشہ رہے گا'' کا بیان

## بنير إلغي المُعَمِّر النَّحِيثِمِ

### (المعجم ٣٧)-كِتَابُ الْمَحَارَبَةِ [تَحْرِيمُ الدَّم] (التحفة ٢٠)

# کا فروں ہے لڑائی اور جنگ کا بیان

(المعجم ١) - تَحْرِيمُ ٱللَّهِ (التحفة ١).

باب:۱- ناحق خون بہانا حرام ہے

ا ٣٩٤ - حضرت انس بن ما لک اللی اللی سے روایت ہے کہ نبی اکرم سالی آ نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین سے لڑائی کروں حتی کہ وہ گواہی ویں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی سیا معبود نہیں اور محمد (سالی آ ) اس کے بند سے اور رسول ہیں۔ جب وہ گواہی ویں کہ اللہ کے بند سے اور معبود نہیں اور محمد اللہ کے بند سے اور مار سول ہیں نیز وہ ہماری طرح نماز پڑھیں اور ہمار نے قبلے کی طرف (دوران نماز میں) منہ کریں اور ہمارا ذی کیا ہوا جانور کھائیں' تو اس کے بعد ان کے جان و مال کیا ہوا جانور کھائیں' تو اس کے بعد ان کے جان و مال ہم پرحرام ہو جاتے ہیں الا میہ کہ ان پراسلام کا کوئی حق

٣٩٧١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى - وَهُوَ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيَّةٌ قَالَ: عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيَّةٌ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا فَيْلَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا وَاسْتَقْبَلُوا دِمَاوُلُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا».

فوائد ومسائل: ﴿اسَ مَفْهُوم کَی روایات کتاب الزکاۃ اور کتاب الجہاد میں گزر چکی ہیں اوران کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے۔ ﴿ '' مجھے تھم ویا گیا ہے'' مقصود سے ہے کہ کا فروں سے لڑائی لڑنے کی اجازت ہے لیکن بازوہ مسلمان ہو جائیں تو ان سے لڑنا جائز نہیں بشر طیکہ وہ اسلام کے اہم احکام پر بھی عمل کریں اور مسلمانوں کی طرح رہیں۔ ﴿ ''اسلام کا کوئی حق بنتا ہو'' یعنی اضوں نے کسی کے جان و مال کا نقصان کیا ہوتو اس میں ماخو ذہوں گے۔ ﴿ وَ مِن اعمال ظاہر کریں گوان پر محمول کیے جائیں گے۔ اگروینی اعمال ظاہر کریں گوان پر ماخو ذہوں گے۔ ﴿ وَ مِن اعمال ظاہر کریں گوان پر

بنيآ ہو۔''

٣٩٧١\_ أخرجه البخاري من حديث حميد الطويل به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٢٨، وانظر الحديث الآتي.

ناحق خون بہانے کی حرمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

مسلمانوں کے احکامات جاری کیے جائیں گے اگر چہوہ باطن میں کوئی اور عقائدر کھتے ہوں۔ یہ احکامات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک وہ اسلام کے خلاف اپنا کوئی عمل ظاہر نہ کر دیں۔ ﴿ جو اسلام میں داخل ہو گااس کے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں ادراس پر وہی ذمہ داریاں ہیں جو دیگر مسلمانوں پر ہیں۔

۳۹۷۲ - حضرت انس بن ما بلک التی سے منقول ہے کہ سیل لوگوں سے لڑوں حتی کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد (سائیٹہ ) اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد (سائیٹہ ) اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد (سائیٹہ ) اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد (سائیٹہ ) اللہ تعالیٰ کے سول بیں اور ہمارے تبلی طرف منہ کریں ہمارا فرئح شدہ جانور کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں تو ہم پران کے جان و مال حرام ہماری طرح نماز پڑھیں تو ہم پران کے جان و مال حرام ہو جاتے ہیں اللہ یہ کہ ان پراسلام کا کوئی حق بنا ہو۔ ان کو وہ حقوق حاصل ہوں کے جومسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور ان پر وہ فرائض لاگوہوں کے جومسلمانوں پرلاگو ہوتے ہیں۔ "

کلات فوائد و مسائل: ﴿ کفار ہے لڑائی لڑنا ضروری نہیں بلکہ یہ حالات کے نقاضے پر موقوف ہے۔ اگر کفار مسلمانوں کے فرماں بردار ہوکر رہیں اور عائد کردہ نیکس ادا کریں قوان ہے لڑنے کی بجائے انھیں بطور ذمی رکھا جائے۔ اگر کوئی غیرا سلامی حکومت قائم ہوتو ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر شلح کے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے۔ ﴿ حَدِيثُ عَبِر اسلامی حکومت واضح ہوتی ہے۔ جو شخص جان او جھ کرنماز میں اپنارخ قبلے کی جانب نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ (دیکھیے صدیث: ۳۰۹۲۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل کتا ہے اجباد میں ملاحظ فرمائیں۔)

۳۹۷۳-حفزت میمون بن سیاه نے حضرت انس

٣٩٧٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

٣٩٧٢\_أخرجه البخاري. الصلاة، باب فضل استقبال القبلة. ح: ٣٩٢ من حديث عبدالله بن المبارك به، وهو في مسنده، ح: ٢٥٥، والكبرى. ح: ٣٤٢٩، وسيأتي. ح:٥٠٠٦.

٣٩٧٣ـ أخرجه البخاري. ح:٣٩٣، انظر الحديث السابق من حديث حميد به تعليقًا. وهو في الكبراى. ج:٣٤٣٠

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةً! مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ مًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

ناحق خون بہانے کی حرمت کا بیان بن ما لك ﴿ اللَّهُ أَنْ اللَّهِ عِيهِ اللَّهِ الدِّحِرْهِ ! مسلمان كي جاكن و أل كوكون ي چيز قابل احرّام بناتي ہے؟ آپ نے فرمایا: جو شخص گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد طَالِيْمُ الله كرسول بين جمارے قبلے كى طرف منه كريئ بهاري طرح نمازيز هے اور بهاراذ بح شدہ جانور کھائے وہ مسلمان ہے۔ اس کومسلمانوں والے تمام حقوق حاصل ہوں گے اور اس پرمسلمانوں والسيستمام فرائض لا گوہوں گے۔

المستحض کے مسلمان ہونے کی علامت میں ہے ایک علامت میچی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ذبیجہ کھا تا ہو کیونکہ اہل کتاب اور دوسرے غیرمسلم مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کو ناپسند کرتے ہیں۔

> الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسَ بْن مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عِلْيَ إِرْتَدَّتِ الْعَرَبُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكُرِ! كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ». وَاللهِ! لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ بِيَلِيُّ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

٣٩٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالُ: ٣٩٧٣ - حضرت الس بن ما لك بِمَاثِنَ بيان كرتے حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا بِي كه جب رسول الله مُؤَيِّظ الله تَعَالَى كو پيارے موكتے تو عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن بهت عرب مرتد بو كته و (حضرت ابو بكر رُثَاثَنا نے ان سے لڑنے کاعزم فرمایا تو) حضرت عمر دہاتا ہے: اے ابوبکر! آپ ان عربول سے کیے اوس کے؟ حضرت ابوبكر طِاللَّهُ سَعَ كَهَا: رسول الله مَثَالِيَّةُ فِي فرما يا تَها: " مجھے حكم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں حتی کہ وہ گواہی دیں کہ الله تعالى كے سواكو كى معبود نہيں اور ميں الله تعالى كارسول ہوں' نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں۔'' اللہ کی قتم! اگروه مجھے بکری کا ایک بچہ نہ دیں جووہ رسول اللہ مٹالیم کو دیا کرتے تھے تو میں اس بنا پران سے ضرورلڑوں گا۔ حضرت عمر التؤنف فرمايا: جب مين في الحيمي طرح غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر طالغہٰ کی رائے ہی واضح

٣٩٧٤\_ [صحيح] تقدم، ح: ٣٠٩٦، وهو في الكيرى، ح: ٣٤٣١.

۳۷-کتاب المحاربة [تحریم الدم] -------------ناح فون بهانے کرمت کابیان اور برح ہے۔

کے فائدہ: مانعین زکا ہے قال کرنا واجب ہے بشر طیکہ وہ عدم ادائیگی پراصرار کریں اور اس کی خاطر قال کے لیے تیار ہو جائیں۔اگر لڑائی نہ کریں تب بھی زبروئی ان سے زکا ہ وصول کی جائے گی۔مزیر تفصیل کے لیے ویکھے 'حدیث:۲۳۲۵.

٣٩٧٥- أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْر، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَٰبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». قَالَ أَبُو بَكُر: وَاللهِ! لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ! لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

٣٩٤٥ - حضرت ابو ہر برہ دالتہ سے منقول ہے کہ جب رسول الله عظام الله كو بيارے ہو گئے اور ابو بكر والله خلیفہ بنائے گئے اور بعض عرب (دوبارہ) کافرِ بن گئے (اورابوبكر اللؤنے ان سے لڑائی كرنے كاعزم فرمايا) تو حفرت عمر والله في حفرت ابو بكر والله سي كها: آب ان لوگوں سے کیے لؤ سکتے ہیں جبکہ رسول الله ظالم نے فرمایا ہے: '' مجھے لوگوں سے اڑنے کا حکم دیا گیا ہے حى كدوه لا إله إلا الله .....الخير ه ليس جس مخص ن كلم لا إله إلا الله يرهليا اس في محص اينا ال وجان محفوظ كرليا الابدكماس كي ذه (اسلام كا) کوئی حق بنتا ہواور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذیے ہے۔" حضرت ابو بكر والله فرمانے لكے: الله كي قتم! ميں ان لوگول سے ضرور لڑوں گا جضوں نے نماز اور زکاۃ میں تفریق کردی ہے کیونکہ زکاۃ مال کاحق ہے۔اللہ کی فتم! اگر وہ مجھے ایک ری دینے سے انکار کریں جو وہ رسول الله تأثيم كوديا كرتے تھے تو ميں اس يرجمي ان سے ضرور لرول گا۔ حضرت عمرنے کہا: الله کی فتم! میری سمجھ میں آ گیا کہ لڑائی کے لیے حفرت ابوبکر ٹاٹٹ کا سیندالله تعالی نے کھولا ہے۔ اور مجھے یقین ہوگیا کہ یہی بات برق ہے۔

849-[صحیح] تقدم، ح: ٢٤٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٣٢.

ناحق خون بہانے کی حرمت کابیان

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

۱۳۹۷ - حضرت ابو ہریہ دائٹ سے مروی ہے کہ سول اللہ علیہ نے فرمایا: "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لا وال حتی کہ وہ لا إلله إلا الله پڑھ لیس جب وہ بیکلہ پڑھ لیس قوانھوں نے مجھے سے اپنا جان و جب وہ بیکلہ پڑھ لیس تو انھوں نے مجھے سے اپنا جان و مال بچالیا' الا بید کہ ان پر اسلام کا کوئی حق ہو۔ اور ان کا (اندرونی) حساب اللہ تعالیٰ کے ذہ ہے ہے۔ "جب فتہ ارتداد بر پا ہوا تو حضرت عمر میں تین نے حضرت ابو بر رسول اللہ علیہ کہ آپ ان سے لڑیں گے؟ جبکہ میں نے دول اللہ علیہ کویوں یوں فرماتے ساہے۔ حضرت ابو بر مناز اور زکا ق میں تفریق من نہیں کرنے دول گا' بلکہ جو تفریق کرے گا' میں اس سے ضرورلڑوں گا۔ (حضرت ابو ہریہ ہی تی کرے گا' میں اس سے ضرورلڑوں گا۔ (حضرت ابو ہریہ ہی تی کرے گا' میں اس سے ضرورلڑوں گا۔ (حضرت ابو ہریہ ہی تی کرے گا' میں اس سے نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مل کر (منکرین زکا ق سے لڑائی کی اور اسے درست مسلک یا یا۔

ُ قَالَ أَبُوعَبْدِالرَّحْمٰنِ: سُفْيَانُ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ.

امام ابوعبدالرحن (نسائی) بلك بيان كرتے بين كه زبرى كى بابت سفيان قوى نبيى - (مطلب بيد كيسفيان, زبرى سے جو روايت بيان كرتا ہے وہ ضعيف ہوتى ہے۔) اور يسفيان بن سين ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ فَتَنَهُ ارتَدَاهِ حَفْرَتِ البُوبَمِ مِنْ النَّهُ عَنَاهُ اللَّهُ عَنَهُ وَ أَنْ اللَّهُ عَنَهُ وَ أَرْضَاهُ. ﴿ ' تَفْرِيقُ كَمُازَ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ. ﴿ ' تَفْرِيقُ كَرَبُ كُلُّ عَنْهُ مَا أَرْضَاهُ وَرَا اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ. ﴿ ' تَفْرِيقُ كَرَبُ كُلُّ عَنَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَمُواللَّ عَنَاهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَا مَعَ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَ مَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا قَرَادُ لَكُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّلَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَى اللَّ

٣٩٧٦\_[صحيح] تقدم ح: ٣٤٤٥، وهو في الكبراي، ح: ٣٤٣٣.

#### ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

٣٩٧٧- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ -عَزَّ وَجَاً»

قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

جَمَعَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحَدِيثَيْن جَمِيعًا.

٣٩٤٤ - حضرت أبو ہرمیرہ ڈائٹز سے مروی ہے کہ رسول الله من تيزم نے فر مایا: '' مجھے لوگوں ہے لڑائی کرنے كاحكم ديا كيا بحتى كهوه لا إله إلاالله ..... الخريره لیں۔جس مخص نے لا إله إلا الله يروليا اس نے مجھے ہے اپنی جان و مال بجا لیے الا یہ کہ اس پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے۔"

ناحق خون بہانے کی حرمت کا بیان

شعیب بن ابو حمزہ نے (مذکورہ بالا) دونوں ہی روایتوں (۳۹۷۷، ۳۹۷۷) کو ( دومختلف سندوں ہے )

🕊 فوائد ومسائل: ① جمع ہے مراد دونوں حدیثوں ہی کوروایت کرنا ہے۔ پیہ مقصد نہیں کہ ایک ہی سند ہے دونوں احادیث کو گذند کردیا ہے۔ ﴿ "لا إله إلاالله يره اليا" ميخصر بُ ورنه صرف اتنايره لينا كافي نهيں بلكه توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ نماز قائم کریں' مسلمانوں کا قبلہ اختیار کریں'ان کا ذبیحہ کھائیں' ز کا ۃ ادا کریں اور ہراس چیزیرا بمان لائیں جو رسول اللہ طابعہ لے كرآئے ہيں جيباكه ديگراحاديث ميں صراحنا ذكر ہے۔ لا إله إلا الله يزهنا اسلام قبول كرنے ہے کنابیہ ہے۔ (مزید دیکھیے ٔ حدیث:۳۰۹۲)

٣٩٧٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْب، جب رسول الله تَالِيَّمْ فوت بو كُنَ اور حضرت ابو بكر الله عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ

۳۹۷۸ - حضرت ابو ہر مرہ بیٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ ہے اور بعض عرب کا فرین گئے' تو حضرت عمر طانوزنے فرمایا: اے ابوبکر! آپ لوگوں ہے

٣٩٧٧ [صحيح] تقدم، ح: ٣٠٩٢، وهو في الكبراي، ح: ٣٤٣٤.

٣٩٧٨\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٤٤٥، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٣٥.

ناق خون بهانے کی حرمت کابیان کیے اللہ کا اللہ کا اللہ کے خرایا:

د جھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتی کہ وہ لا إللہ اللہ اللہ پڑھ لیں۔ جس مخص نے کلمہ لا إلله إلا الله پڑھ لیا اس نے جھ سے اپنا مال وجان بچالیا الابیکہ اس پڑھ لیا اس کے کمت اپنا مال وجان بچالیا الابیکہ اس پر (اسلام کا) کوئی حق بنا ہو۔ اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذیے ہے۔ "حضرت ابو بحر فائل کے ذیے ہے۔ "حضرت ابو بحر فائل نے ذر مایا: میں تفرین بی براس مخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکا ق میں تفرین بی براس مخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکا ق میں تفرین براس مخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکا ق میں تفرین براس محص سے شرور لڑوں گا جو نماز اور زکا ق میں تفرین براس کی بی بی بی دیے ہے۔ اللہ کی تم اگر وہ مجھے بی دیے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ بی بی بی بی بی دیے ہے۔

الله كوديا كرت تعاتوين اس وجد ان عال الله الله

کروں گا۔ حضرت عمر دلائٹو نے فرمایا: الله کی قتم! مجھے سمجھ آ گئ کہ الله تعالی نے حضرت ابو بکر دلائٹو کا سیندلز ائی کے لیے کھول دیا ہے نیز مجھے یقین ہو گیا کہ یمی بات

برحق ہے۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسَلِيْ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ بِخُفِّهُ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ بَخُودِ : لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلً ». قَالَ وَاللهِ إِلَّا اللهِ عَنَّ وَجَلً ». قَالَ وَاللهِ عَنْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْعِهَا . فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَوَاللهِ فَوَاللهِ! فَوَاللهِ فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَعَرَفُ مَنْعَهَا . قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ ضَدْرَ الْمِتَالِ، فَعَرَفُتُ أَنّهُ الْحَقُ .

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

فوائد وسائل: (( ' بحرى كاايك بچ ' ' بحرى كا بچ ذكاة مين نبيس ليا جاتا مقصد تقليل كااظهار بجيساكه و دسرى روايت ميں اس كا اظهار رى ك ذكر سے كيا ہے۔ (( ' اس كا حساب اللہ ك ذہ ہے ہے ' كماس نے كلم صدق دل سے پڑھا ہے يا جان بچانے كے ليے۔ (اگر صرف ظاہرى معنی ليے جائيں تو اہل كتاب سے بھى قال جائز نبيں كيونكه وه بھى لا إلله إلا الله كا قرار كرتے ہيں اس لي تفصيل ضرورى ہے۔

٣٩٧٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: "أَمَّرُونُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى

۳۹۷۹-سعید بن میتب رطان سے منقول ہے کہ انھیں سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے خبر دی کہ رسول اللہ ظافی اللہ خافی سے نے فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں ان نوگوں سے لڑوں حتی کہ وہ لا إلله إلا الله پڑھ لیں۔ جو شخص سیکمہ پڑھ لئل وہ علی اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا

٩٧٩٥ [صحيح] تقدم، ح: ٣٠٩٧، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٣٦.

ناحق خون بہانے کی حرمت کابیان

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

الاید کداس پر (اسلام کا) کوئی حق ہو۔اوراس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذھے ہے۔''

يَقُولُوا: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا: فَقَدْ الاي*يكهاس پر (اسلام كا) كو* عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ الله تعالىٰ كـزے ہے'' عَلَى الله».

ولید بن مسلم نے اس (عثان) کی مخالفت کی ہے۔

خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

کی فاکدہ: ولید بن مسلم نے اسے مندعمر بنایا ہے۔ جبکہ عثمان بن سعید نے جب ای سند سے بیان کیا ہے تو انھوں نے اسے ابو ہر رہہ ڈولٹوا کی مند بنایا ہے۔

٣٩٨٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَأَجْمَعَ أَبُو بَكُر لِقِتَالِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا: عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِقِتَالِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

• ۳۹۸- حضرت ابو ہریرہ ٹائن سے مروی ہے کہ حضرت ابوبكر والفؤان ان (منكرين زكاة) سے لرائى كرنے كا پختہ فيصله كرليا تو حضرت عمر الله كہنے لگے: اے ابو کر! آپ ان لوگوں سے کیے لڑ کتے ہیں جبکہ رسول الله طَالِيَةِ فِي فِر ما يا ہے: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتی کہ وہ لا إليه إلا الله يزھ لیں؟ جب وہ پہکمہ پڑھ لیں گےتو مجھ سے اپنے خون و مال بچالیں گے الا یہ کہان پراسلام کا کوئی حق بنیآ ہو۔ " حضرت ابو بكر بالنظ نے فرمایا: الله كى قتم! ميں اس سخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاۃ میں تفریق کرے گا۔اللہ کی قتم! اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیں گے جو وہ رسول اللہ سٹیٹا کو دیا کرتے تھے تو میں اس بران سے لڑوں گا۔حضرت عمر طانخانے فرمایا: الله کی قتم! میری سمجھ میں آگیا کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابوبكر جالتُو كاسينار الى كے ليے كھول ديا ہے اور ميں نے حان لیا کہ یہی بات برحق ہے۔

<sup>•</sup> ٣٩٨-[صحيح] تقدم، ح: ٢٤٤٥، وهو في الكبراي، ح: ٣٤٣٧.

ن فوائد ومسائل: ٠٠ ''سینه کھول دیاہے'' یعنی وہ دلائل کی بناپراس واضح نتیج پر پہنچے ہیں اور انھیں کوئی شک و شبنہیں۔ ﴿اگرصرف ز کا ۃ اوانہ کریں تو وہ باغیوں میں شار ہوں گے اور ان سے قبال واجب ہے۔

٣٩٨١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً؛ ح: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً؛ ح: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، وَأُمِرْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمِرْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَأَمْوَالَهُمْ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

۳۹۸۱ - حضرت ابوہریرہ واٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائن نے فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں حتی کہ وہ لا إلله إلا الله کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال محفوظ کرلیں گے الا یہ کہان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ اوران کا حساب اللہ عزوجل کے ذہے ہے۔''

ﷺ فائدہ: اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ائمہ اور علماء کو اجتہاد اور اصول دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کھر مناظرے اور بحث ومباحثے کے بعد جس کی بات حق ہوا ہے بغیر کسی بغض وعناد کے تسلیم کر لینا چاہیے۔

٣٩٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، مَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، مَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي حَالِحٍ مَ عَنْ أَبِي مَ مَرْيُرَةً قَالَا: قَالَ رَسُولُ إِلا صَالِحٍ، عَنْ أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى اللهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى اللهِ يَ اللهِ عَلَى اللهُ الل

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

۳۹۸۲ - حفرت جابراور حضرت ابو ہریرہ فائٹات معقول ہے کہ رسول اللہ ناٹٹا نے فر مایا: '' جھے تھم ویا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتی کہ وہ لا إللہ الله کہد یں۔ جب وہ پیکلمہ پڑھ لیس گے تو جھے سے اللہ الله کہدویں۔ جب وہ پیکلمہ پڑھ لیس گے تو جھے سے اپنے خون و مال بچالیس گے الابید کہ ان پر اسلام کا کوئی حتی بنتا ہو۔ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذیے ہے۔''

٣٩٨١ أخرجه مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . . . النع، ح: ٢١ / ٣٥ من حديث الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٣٨، وقال الترمذي، ح: ٢٦٠٦ "حسن صحيح". - ٣٤٣٩ أخرجه مسلم من حديث الأعمش به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٣٩.

جَهِرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّا بْنِ دِينَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى دِينَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم، عَنْ زِيَادِ اللهِ ابْنِ قَيْس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ابْنِ قَيْس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ابْنَ قَالَ: «نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ حَرُمَتْ إِلَّا اللهُ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

۳۹۸۳ - حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑیڈ نے فر مایا: ''ہم لوگوں سے لڑیں گے حتی کہ وہ لا إلله پڑھ لیس۔ جب وہ لا إلله پڑھ لیس۔ جب وہ لا إلله بڑھ لیس کے خون اور مال خرام ہو جائیں گے الا الله پڑھ لیس گے تو ہم پران کے خون اور مال خرام ہو جائیں گے الا بید کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔ باتی رہاان کا اندرونی حساب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذہے ہے۔'

۳۹۸۴ - حضرت نعمان بن بشیر بی شاہے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم سی شیخ کے پاس بیٹھے سے کہ ایک آ دمی آپ کے پاس بیٹھے سے کہ ایک آ دمی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے خفیہ طور پر بات چیت کی۔ آپ نے پوچھا: ''الے قل کردو۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''کیا دہ لا الله کی گوائی دیتا ہے؟'' اس شخص نے کہا: جی ہاں کیکن وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے۔رسول اللہ سی تی فرمایا: ''پھر کے لیے کلمہ پڑھتا ہے۔رسول اللہ سی تی فرمایا: ''پھر کی اجازت ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیس۔اگروہ میں کی اجازت ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیس۔اگروہ میں کملمہ پڑھ لیس تو انھوں نے آپ خون و مال مجھ سے محفوظ کر لیے اللہ یہ کہ ان پر اسلام کاحق بنا ہو۔ان کا حسار اللہ تعالی ہرے۔''

# 

**٣٩٨٣\_[صحيح]** وهو في الكباري، ح: ٣٤٤٠. \* شيبان هو ابن عبدالرحسن التميمي، وعاصم هو ابن بهدلة. وزياد لم يوثقه غير ابن حبان، ولحديثه شواهد.

<sup>.</sup> ٣٩٨٤\_ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٣٤٤١، وقال النسائي: "حديث الأسود بن عامر هذا خطأ. والصواب الذي بعده ".

#### ٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

کیا ہے۔والله أعلم. ﴿ ''التِقل كردؤ'اس سے مرادوہ شخص ہے جس كی شكایت كی گئے تھی کیکن پھر پتاجلا كه اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو چکا ہے تو آپ نے اپنا پہلا تھم واپس فرمالیا کیونکہ مسلمان کا قتل ناجائز ہے۔ 🛡 اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جومسلمانوں کوان کے بعض تاویلی عقائد کی وجہ ہے کا فرسیجھتے ہیں اوران کے قل کو جائز بلکہ کارثواب جانتے میں۔ یا در ہے حدود اللہ کا نفاذ حکومت کا کام ہے افراد کانہیں اور اسلام میں مقررہ حدود کے علاوہ کسی مسلمان کو کسی عقیدے یا ممل کی وجہ ہے قبل کر ناعظیم گناہ ہے۔ قاتل جہنمی ہوگا'خواہ وہ کتنے ہی خوش نمانعرے کی بنیاد برقل کرے۔ ﴿ ''حساب الله تعالیٰ کے ذیبے ہے'' کیونکہ بیاس کا منصب ہے 'ہمارا منصب نہیں ۔ حدود شرعیہ کے علاوہ باقی عقائداور گناہوں کی سز اللّٰد تعالیٰ کے سپر د ہے۔ ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے ۔ ۞ اگر کوئی مسلمان شرک یا کفر کا ارتکاب کرے تو اسے اسلام کی دعوت دے کر اس پر جےت قائم کی جائیگی اورا گروہ اینے شرک وکفر پراصرار کرے تو شرعی عدالت اس کے قبل کا حکم جاری کردے۔ ·

٣٩٨٥ - قَالَ عُنَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ٢٩٨٥ - حضرت نعمان بن سالم أيك صحالي سے

عَنْ سِمَاكِ، عَنِ النُعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَِنْ بيان كرتے بين كه انھوں نے فرمايا: رسول الله مَنْ عَيْم رَجُلِ حَدَّثَهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّةً وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ فِيهِ: «إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتّٰى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ » نَحْوَهُ.

> ٣٩٨٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَن النُّعْمَانِ بْنِ سَالِم قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسًا يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيْنَاً رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

ہارے ماس تشریف لائے اور فرمانے لگئے جبکہ ہم مدینه منوره کی معجد کے قبہ میں تھے: '' مجھے وحی کی گئی ہے كم مين لوكون سي لرائي كرون حتى كدوه لا إله إلا الله کہہ دس۔''یاقی روایت سابقہ روایت کی طرح ہے۔

۳۹۸۲-حفرت نعمان بن سالم سے روایت ہے كهيس نے حضرت اوس طِنْ كُوفر ماتے سنا كه رسول الله مَالِيًّا ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اس وقت مسجد کے قبہ میں تھے۔ پھر سابقہ حدیث بوری بیان کی۔

٣٩٨٥\_ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ح:٣٩٢٩ من حديث النعمان بن سالم به. وهو في الكبراي، ح: ٣٤٤٢. وصححه اليوصيري. #الرجل هو أوس رضي الله عنه. ٣٩٨٦\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٣٤٤٣.

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم].

٣٩٨٥-حفرت نعمان بن سالم نے كہا: ميس نے حضرت اوس مخاتفۂ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ نَالِيْمُ كَ ياس بوثقيف كے وفد ميں حاضر ہوا۔ ميں آپ کے ساتھ قبہ میں تھا۔میرے اور آپ کے غلاوہ تے میں موجود سب لوگ سو گئے چنانچہاتے میں ایک آ دمی آیا اوراس نے آپ سے کوئی خفیہ بات کی۔ آپ نے فرمایا '' جا'اسے قل کردے۔ پھرآپ نے یو چھا: وو کہیں وہ میر گواہی تو نہیں ویتا کہ الله تعالی کے سوا کوئی معبودنہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟'' اس نے كها: بير كوابي تو وه ديتا ہے۔ رسول الله مَالِيُّ نے فر مایا: " پھررہے دے۔" پھرآپ نے فرمایا " مجھے تھم دیا گیا بكمين لوكول سے لاول حتى كدوه لا إلى إلا الله پڑھ لیں۔ جب وہ یہ پڑھ لیں تو ان کے حان و مال قابل احرّام ہوجاتے ہیں گریے کہان پراسلام کا کوئی حق بنا ہو۔" محد (ابن اعین) نے کہا: میں نے شعبہ سے يوجها: كيا مديث من بيالفاظ بين بن : أَلَيْسَ يَشُهَدُ أَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ]؟ انصول نے قرمایا: میرا خیال ہے كە (بدالفاظ) بین جبکه میں نہیں جانتا۔

٣٩٨٨ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا

۳۹۸۸ - حفرت نعمان بن سالم سے روایت ہے کہ مجھے عمر و بن اوس نے بیان کیا کہ میرے والد محرم حفرت اوس ڈاٹھ نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ تا ٹھ نے نے فرمایا: ''مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتی کہ

٣٩٨٨\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٣٩٨٥، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٤٥.

٣٩٨٧\_[إسناده صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٤٤.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ..... الخ. پھران کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں الایہ کہ ان کے ذہے اسلام کا کوئی حق بنتا ہو۔' قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اللهُ، ثُمَّ النَّاسَ حَتْى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا».

فاکدہ: '' قابل احرام ہوجاتے ہیں' نہ انھیں قتل کیا جاسکتا ہے نہ زخمی نہ ان کی بے عزقی کی جاسکتی ہے اور نہ ان کا مال ان کی مرضی کے بغیر لیا جاسکتا ہے۔ البتہ اگر ان کے ذمے کسی کاحق بنتا ہو تو وہ انھیں ادا کرنا ہوگا' مثلاً: انھوں نے کسی کو قتل یا زخمی کیا ہو تو انھیں قصاص یا دیت دینی پڑے گی۔ اسی طرح ان کے ذمے کسی کا مالی حق واجب الا دا ہے تو وہ حکومت زبردتی بھی دلائے گی۔

٣٩٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ وَكَانَ قَلِيلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُهُ الْحَدِيثِ عَن رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۳۹۸۹ - حضرت ابوادریس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ڈاٹھ کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا اور وہ اللہ کے رسول مالی کی سے بہت کم روایات بیان کرتے سے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کو خطب میں ارشاد فرماتے سنا: ''امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرمادے مگریہ کہ کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کرفتل کردے یا کفر کی حالت میں فوت ہوجائے۔''

فائدہ: مومن کو جان ہو جھ کرقل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم اللہ کا عصہ لعنت اور عذا بعظیم بتائی گئی ہے۔ کسی اور گناہ کی بیسز انہیں بتلائی گئی اس لیے حضرت ابن عباس پڑئی ہے منقول ہے کہ ایسے خض کی تو بہ بھی قبول نہیں۔ اسے مندرجہ بالاسز ائیں بھگتنا ہوں گی۔ یا دنیا میں وہ قصاص دے دیے بعنی قصاصا مارد یا جائے تو حد گناہ کومٹا دیتی ہے ور نہ معاف نہ ہوگا۔ ویسے بھی یہ حقوق العباد میں سب سے اہم حق ہے۔ اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس حدیث میں بھی اسے نفر کے ساتھ ذیر کیا گیا ہے۔ گویا مومن کو جان ہو جھ کڑے گناہ قل کرنا کفر کے متر ادف ہے۔ اُعاد نا اللہ دوسرے گناہ تو نیکیوں

٣٩٨٩\_[استاده صحيح] أحرجه أحمد: ٩٩ عن صفوان به، وهو في الكبرى، ح ٣٤٤٦، وله شاهه صحيح عند أبي داود، ح ١٤٤٦، وله شاهه صحيح عند أبي داود، ح ١٤٢٠/ وغيره، \* ثور هو ابن يزيد، وأبوعون هو الأنصاري، وأبوادريس هو الحولاي عائد الله بن عدالله.

مومن کےخون کی قدرو قیمت کا بیان

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ك تباد لے مين ختم ہو سكتے ہيں مگريداييا كناه ہے كرنيكيوں كے تباد لے مين بھی ختم نہ ہو سكے گا۔إلا من رحم الله. کفر ونثرک اور نفاق بھی ایسے ہی ہیں ۔البتۃ کوئی شخص کفر کی حالت میں کسی دوسر یے شخص کوقتل کر دیے تو اسلام` لانے ہے وہ گناہ معاف ہوجا تا ہے۔ (مزیر تفصیل آ گے آرہی ہے۔ )

• ١٣٩٩ - حضرت عبدالله بن مسعود بناتيج يسه روايت الرَّحْمٰن قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عِي كُم نِي ٱكرم تَالِيَّةُ فِي فرمايا: "جوبهي شخص ناحق مارا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ جاتا ہے اس کے قبل کا بوج حضرف آوم کے بیٹے، عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ﴿ وَقَابِيلٍ) جُوسِ سِے يَبِهِ قَاتَلَ هَا مُرجَى بوكا كَوْلَه

٣٩٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِّنْ اس نے سب سے بِهِ قِلْ كُوجارى كيا تقا-'' دَمِهَا، وَذٰلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

الله فائده: قابيل نے اپنے بھائی ہائيل کو ناحق قتل کرديا تھا اور بيد نياميں بہلاقتل تھا۔اس سے بہلے بيكامنبين ہوا تھا۔ گویا قتل کا تعارف قابیل کی بدولت ہوا۔ اب ہر قاتل اس کا پیروکار ہے ٰلبذا اس کا حصہ ہ<mark>وت</mark>ل میں ہوتا ے۔ لاز ما گناہ میں بھی اسے حصہ ملے گا اگر جہاں ہے قاتل کے گناہ میں کوئی کمی نیر آئے گی کیونکہ اے گناہ اورسز انعل قتل کی ہےاور قابیل کوقتل کے رواج کی۔ دونوں الگ الگ جرم ہیں۔

(المعجم ٢) - تَعْظِيمُ الدَّم (التحفة ٢)

باب:۲-مومن كاخون انتبائي قابل تعظیم ہے

۳۹۹۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص براتنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیڑ نے فرمایا '' قشم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری حان ہے! البتہ مومن کا (ناحق) قتل الله تعالى كے بال سارى دنياكى تابى سے زیادہ ہولناک ہے۔'' ٣٩٩١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْن مَالَجَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَن ابْن إِسْحَاقَ، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنَّ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَتْلُ مُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ إللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

<sup>•</sup> ٣٩٩- أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، ح: ٣٣٣٥ من حديث الأعمش، ومسلم، القسامة، باب بيان إثم من سن القتل، ح: ١٦٧٧ من حديث سفيان الثوري به. وهو في الكبري، ح: ٣٤٤٧. ٣٩٩١\_[حسن] وهو في الكبري، ح:٣٤٤٨ . \* ابن إسحاق عنعن، وللحديث شواهد كثيرة.

مومن کےخون کی قدرو قبت کابیان

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِر لَيْسَ بِالْقَويِّ.

٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم].

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی) برالله نے فرمایا: (اس حدیث کا ایک راوی) ابراجیم بن مهاجر قوی نہیں (ضعیف)ہے۔

ﷺ فاکدہ: لینی اگر دنیا مونین کے بغیر فرض کر لی جائے تو دنیاو مافیہا کی تناہی اللہ تعالیٰ کے نز دیک ایک موثن ا کی جان ناحق ضائع ہونے سے ہلکی ہے۔ یا کوئی بالفرض ساری دنیا جومونین سے خالی فرض کر لی جائے' کو ہلاک کرویے تواس کا گناہ ایک مومن کے ناحق قتل کے گناہ سے بہت کم ہے۔مقصد مومن اورا بمان کی اہمیت کو ظا ہر کرنا ہے جیےاس فرضی صورت سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔عرف میں بیانداز عام ہے۔ `

٣٩٩٢- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم ٣٩٩٢- حفرت عبدالله بن عمرو النَّبَا عمروى ب الْبُصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنَّ كَهِ بِي اكْرِم تَاتَيْمُ نَے فرمایا: ' ونیا كا تباه ہوجانا الله تعالیٰ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ﴿ كَ نَرُوكِ الكِ مسلمان فَحْصَ كَ (ناحَق) قُلْ كَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ مَقَاطِهِ *بِينَ بِهِتَمَعُمُو لِي جٍـ*'' اللَّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُّسْلِمٍ».

٣٩٩٣ - حضرت عبدالله بن عمرو والنفيان فرمايا: ایک مومن کاقل الله تعالی کے نز دیک پوری دنیا کی تابی ہےزیادہ بڑا ہے۔

٣٩٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

٣٩٩٣ - حضرت عبدالله بن عمرو والنفي نے فر مایا ایک مومن کافل الله تعالی کے نزدیک دنیا کی تباہی سے زیاد فاہمیت رکھتا ہے۔

٣٩٩٤- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: «قَتْلُ الْمُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

٣٩٩٧ [حسن] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن، ح: ١٣٩٥ من حديث مجمد بن أبي عدي به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٤٩ . \* عطاء العامري الطائفي وثقه ابن حبان، ولحديثه شواهد.

٣٩٩٣\_[حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، خ: ٣٤٥٠.

٣٩٩٤\_[حسن] وانظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٣٤٥١.

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

٣٩٩٥- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُ ثِقَةٌ: حَدَّثَنِي جَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمَرْوَزِيُ ثِقَةٌ: حَدَّثَنِي جَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ اللهِ عَلَى: "قَتْلُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "قَتْلُ اللهِ عِنْ ذَوَالِ الدُّنْيَا».

٣٩٩٦ - أَخْبَرَنَا سَرِيعُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ الْخَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِم، يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ : «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُضَاعِ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ».

فوائد ومسائل: ﴿ بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے صرف لوگوں کے درمیان ہوں گے جبکہ درست یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گئ پھر حیوانات کے درمیان بھی فیصلہ فرمایا جائے گا۔ ﴿ یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز ہے الہذا پہلے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگراس میں کامیابی حاصل ہوگئی تو امید ہے باقی حقوق اللہ میں بھی رعایت حاصل ہوجائے گی اورا گرنماز ہی میں ناکام ہوگیا تو باقی حقوق اللہ کا حساب لینے کی ضرورت ہی ندر ہے گی۔ یاان میں کامیا بی نہوگی۔حقوق العباد میں سب سے اہم جان کی حرمت ہے۔ اگر کسی نے بیتی ضائع کردیا 'یعنی کسی کوناحق قتل کر دیا تو باقی حقوق میں بھی دیا تو باقی حقوق میں بھی دیا تو باقی حقوق میں بھی نجات کی تو قع کی جاسکتی ہے۔معلوم ہوا'ان دو چیز ول کے فیصلے پر ہی نجات کا دارو مدار ہے۔ یاان دو چیز ول کی نجات کی تو قتی کا دارو مدار ہے۔ یاان دو چیز ول کی نبیت مقصود ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں سے قبل کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ باقی حساب کتاب اور فیصلے بعد میں ہول گے۔لیکن پہلے موگا ویا دو موثر ہیں۔ و اللہ أعلم.

٣٩٩٥ـ[إسناده حسن] أخرجه ابن عدي: ٢/ ٤٥٤ من حديث حاتم بن إسماعيل به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٥٢. ٢٦٩٥ـ[اسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا، ح: ٢٦١٧ من حديث الأزرق به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٥٣، وانظر الحديث الأتي: ٣٩٩٨.

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

٣٩٩٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاس فِي الدِّمَاءِ».

٣٩٩٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ نُنُ سُلَمْمَانَ · قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .

٣٩٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَّعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، غُنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

٠٠٠٠ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان ے mage و طفرت عبداللہ بن مسعود طافعہ سے مروی عَنْ خَالِدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: ﴿ حِكْرُسُولُ اللَّهُ مَلَيْمٌ فِي مِايا: "سب سے يميلولوكوں میں قتل وغیرہ کے فضلے کیے جائیں گے۔''

۳۹۹۸ - حضرت عبدالله دالله الله على كرتے مال كه قامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیلے کیے جائیں گے۔

P999- حضرت عبدالله والله على سے كه قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قل وغیرہ کے نصلے ہوں گے۔

••• ۲۰ حضرت عمرو بن شرحبیل دلانی سے روایت ہے كدرسول الله مُؤلِيْن في فرمايا: "قيامت كون سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قل وغیرہ کے فیلے کیے

٣٩٩٧\_ أخرجه مسلم، القسامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة . . . الخ، ح:١٦٧٨ من حديث شعبة، والبخاري، الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمُّنَّا مَعْمَدًا فَجِزاءه جَهِنُم ﴾ ، ح: ١٨٦٤ من حديث سليمان الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٥٤.

٣٩٩٨\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٥٦-٣٤٥٦.

٣٩٩٩\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٥٧.

<sup>• • •</sup> ٤\_[صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٣٤٥٨، وهو مرسل، وله شواهد كثيرة، تقدمت بعضها.

-42-

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ ﴿ جَاكِمِ كَــُ ''

النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ".

١٠٠٠ عَ الْخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ١٠٠٠ - حفرت عبدالله بالنَّه بال كرت بين كرب الله الله عَدَنَا الْأَعْمَشُ بِ يَهِلُ لُوكُونَ كَورمُ إِنْ قَلَ كَ فَصِلَ بُول مَلْ اللَّعْمَشُ بِ يَهِلُ لُوكُونَ كَورمُ إِنْ قَل كَ فَصِلَ بُول مَل اللَّهُ عَمَشُ بَا اللَّهُ عَمَشُ اللهُ عَمِنْ اللهُ عَمَشُ اللهُ عَمِنْ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَشُ اللهُ عَمَنْ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَنْ اللهُ عَمِنْ اللهُ اللهُ عَمَنْ اللهُ اللهُ عَمَنْ اللهُ عَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ْ حُلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَهْيِينِ، مَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَا

يُقْتِضُى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّلْمَاءِ.

\* كَدُو اللَّهُ أَعْلُمُ.

الإن الله الله المنتاع المنتاع المستعمر المستعمر المنتاع المنت

إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: جَدَلْنَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

َ مُمُعَتَّمِرٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمُنْشِ ، عَنْ شَقِيقِ فِنْ أَلِكَ آدَى وَمِيرٍ أَيْ أَبِكُمْ وَمِي . يْنَ أَسِلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِ وَ مِنْ إِشُرَ شَيرَ حَبِيلَ ، عَنْ ﴿ اوروباكِ وَيُرْكُمُ أَيْنِ أَنِي اللّهِ مُطْقِلَ كِيا

عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ النَّبِي اللهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَالَ إِنْ أَعَالُهُ اللَّهِ اللَّ عِنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِي عَنِي النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ إِنْ أَنْقَادُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَ

؟ "يَجِيءُ إِلرَّ جُلُ أَتِحِدُّا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَأَا أَرُّ كِيابِهَا؟ وَهُ كَلِّي كُلُ اللهُ أيل خَاسَ لِيعَلَّ كَيا تاك

وَ يَنْ رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِينَ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ مُتَرِّحه بِن كُوغِلْيَهِ طِصْل عبو القدتعالي فرمائة كَا: مُتَوَ

وَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَكُونَ الْعِزَّةُ لَك، فيقُولُ ﴿ مِرَا قُلْ جَالِيُّهُ اوْرَآ وَى ايك دوسر اللَّهُ اللهُ

وَ فَإِنَّهَا لِنَي وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخذًا بيد إنرَّجًا ﴿ كَمْرُ عَبُوتُ أَنَّكُمُ الْأُورِكِ كَا مُولا ال في محقل

نَدُ فَيْتُولُ نَهُ إِنَّا هَٰذَا مِقَتَلِنِي، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمْ ﴿ كَمَا تِعَالِهِ اللَّهُ تَعَالِمُ الرَّاسَةُ لَا اللَّهُ لَلْهُ: لِمْ ﴿ كَمَا تَعَالِمُ الرَّاسَةُ كَا تُولَ لَكِا اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا يَعَالَمُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَا يَعْلَى لَمَا اللَّهُ لَلَّهُ لَا يَعْلَى لَمَا اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا يَعْلَى لَمَا لَمُ اللَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَقُولًا لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّ

وَيُرْجُنُ ١٠١١ - [صحيح] نُقده، ح: ٣٩٩٧، وهو في الكباري، حَ أَوْهُ وَعَ ثَلَا أَنْهِ اللَّهُ اللَّهُ

٢ ؛ ٤٠ [صحيح] أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء: ٤/ ١٤٧ من حديثًا إبراهيه بن السنتمرية، وهو في الكبري.

ج: ٣٤٦٩)، وللحديث شواهد. أنه معتمر هو ابن سليمان التيمي.

مومن کےخون کی قدرو قیمت کا بیان پھروہ قاتل اپنے گناہ سمیت لوٹے گا۔ (اپنے کیے کی سزایائےگا)۔''

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ﷺ فوائدومسائل: ۞ ''ایخ گناہ سمیت لوٹے گا''یعنی قاتل اپنے کیے کی سزایائے گا۔اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو کتے ہیں کہ پھر قاتل پرمقول کے گناہ لا د دیے جائیں گے جو کو تل کاعوض ہوگا۔ بتیج کے لحاظ ہے دونوں معانی میں کوئی فرق نہیں۔ واللّٰہ أعليه. ﴿ اس حدیث میں دوشم کے قاتلوں کا ذکر ہے: ایک وہ جواللّٰد تعالی اوراس کے دین کی خاطرکسی کافر کوقتل کرتا ہے ۔ضرورت پڑنے پریقتل حائزے بلکہاں ہے ثواب حاصل ہوگا' مثلاً: جہاد کے دوران میں یا حدود کے نفاذ کی خاطر۔ دوسراقش جوحکومت' سر داری' انا اورعزت کی غاطر کیاجاتا ہے(اپنی ہویاکسی کی)۔ قبل جرم ہے۔اس قاتل کواپنے کیے کی سزابھگتنی ہوگ ۔

> ٤٠٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله بْنُ مُحَمّد بْنِ تَمِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قال: أخبرني شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجِوْنِيّ قَالَ: قَالَ جُنْدُتٌ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ لهٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ على مُلْكِ فُلَانِ " قَالَ جُنْدَبٌ: "فَاتَّقِها".

٣٠٠٣ - حفرت جند باللؤ سے روایت ہے کہ مجھے فلال شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ سولیا ، '' قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر (اللہ تعالیٰ کے حضور ) پیش ہو گا اور کیے گا: اس سے یو چھ کہ اس نے مجھے کیوں قبل کیا تھا؟ وہ کھے گا: میں نے اسے فلال کی حکومت کی خاطر قتل کیا تھا۔' حضرت جندب نے فرمایا: ایسے کام سے بچو۔

کے فاکدہ:''ایسے کام ہے بچو' یعنی کسی کواپنی پاکسی کی دنیا کی خاطرقتل نہ کروورنہ قیامت کوکوئی جواب نہ سوجھے گااور قتل کی سز ابرداشت کرنی پڑے گی۔اوروہ'' فلاں'' وہاں کام نہ آئے گا۔

کہ حضرت ابن عباس ڈھٹنا ہے اس شخص کے بارے میں أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ ﴿ يُوجِهَا كَيَا جُرَى مُوْنَ كُوجِانَ بُوجِهَ كَر (ناحق أقل كروك

٤٠٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: جَدَّثَنَا حمد حضرت سالم بن الوالجعد يروايت ب سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِم بْن

٢٠٠**٣\_ [صحيح]** أخرجه أحمد: ٤/ ٦٣ عن حجاج بن محمد به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٦١ . \* فلال لعله صحابي بدليل رواية جندب الصحابي عنه، وأورده أحمد في مسنده، وانظر الحديث الآتي.

٤ • ٢ ٤\_ [صحيح] أخرجه ابن ماجه، الديات، باب: هل لقاتل مؤمن توبة، ح: ٢٦٢١ من حديث سفيان بن عيينة به، وصرح بالسماع، وهو في الكبري، ح:٣٤٦٢، وللحديث شواهد عند البخاري، ح:٣٨٥٥، ومسلم، ح: ٣٠٢٣ وغيرهما .

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان

پھرتوبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے
گے اور راہ راست پر آجائے۔ حضرت ابن عباس بھٹنا
نے فرمایا: اس کے لیے تو بہ کی گنجائش کیے ہو عتی ہے کہ
میں نے تمھارے نبی اکرم ٹھٹا کو فرماتے سا ہے:
''مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر لائے گا۔ اس کی رگوں سے
خون بہدر ہا ہوگا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! اس سے
پوچھاس نے مجھے کس جرم میں قبل کیا؟'' پھر حضرت ابن
عباس بھٹنا نے فرمایا: اللہ کی قتم! یقینا یہ آیت اللہ تعالیٰ
عباس بھٹنا نے فرمایا: اللہ کی قتم! یقینا یہ آیت اللہ تعالیٰ

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ بَيْكَةٌ يَقُولُ: «يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمَّا فَيُقُولُ: أَيْ رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟» ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا.

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ بحث طلب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا مومن کو جان ہو جھ کرنا حق قتل کرنے والے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس چھناس کے قائل نہیں کیونکہ اس کے بارے میں سورہ نیاء کی ایک مخصوص آیت الرَّ كِلَ بَهُ لَمُ وَمَنُ يَّفُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (النسآء ٩٣:٣) (اورجوكي مومن كوجان بوجه كر (ناحق قل كري تواس كي سزاجہنم ہے وہ اس میں ہمیشدر ہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کاغصب اور لعنت ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے عذا ب عظیم تیار کررکھا ہے۔' آیت کے ظاہر الفاظ حضرت ابن عباس کی تائید کرتے ہیں' نیز بہ حقوق العباد میں ہے سب سے براحق ہے لہذامقول کی رضامندی کے بغیر معانی کیسی؟ مگر دیگر ابل علم اس کی توبہ کے بھی قائل مِن - استدلال سورة فرقان كي آيت سے ب: ﴿إِلَّا مَنْ ثَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولْنَك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (الفرقان ٢٥: ٥٠) "مرجوتو بكر لـ ايمان لے آئے اور نیک کام کرنے گئے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کونیکیوں سے بدل دے گا۔اور اللہ تعالیٰ بہت معانب کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''اس سے پہلی آیت میں کبیرہ گناموں کا ذکر ہے اور ان میں قتل بھی مذکور ہے۔حضرت ابن عباس کاموقف ہے ہے کہ بیآیت کفار کے بارے میں ہے میعنی جو مخص کفر کی حالت میں قبل کر بیٹے پھرتو بہ کرے اور اسلام قبول کرلے تو اسلام کی برکت ہے اس کے گناہ معاف ہوجائیں گے جن میں قتل بھی شامل ہے مگرایمان لانے کے بعد کسی ہے گناہ مومن کوقصدا قبل کرے تواس کے لیے سور ہو نساء والی آیت ہے جس میں توبد کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر حضرت ابن عباس جائناس مسئلے میں اکیلے ہیں۔ جمہور اہل علم توبہ کے قائل بين كيونكم آخريه عن توكيره كناه بي كفرتونبين للذا قابل معافى عد ﴿ وَ يَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ﴾ (النسآء ٣٨: ٨٨)'' باقي رمااس كاحقوق العبادية متعلق مونا' تو كوئي بعيدنهيس كه الله تعالى جس شخص كو

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

معاف فرمانا چاہے' تو اس کے مقتول کو اپنی طرف سے راضی فرما دے' مثلاً: اسے اپنے فضل سے جنت میں بھیج کرخوش کر دے اور وہ معاف کر دے وغیرہ۔ ﴿ ' ' منسوخ فرما دیا'' اس آیت سے مراد سور ہ فرقان والی آیت ہے جس میں توبہ کا ذکر ہے۔ اس کامنسوخ ہونا اس لیے قرین قیاس ہے کہ یدگی آیت ہے اور دوسری آیت سور ہ نساء والی مدنی ہے مگر مندرجہ بالآطبیق کی صورت میں کسی کومنسوخ کہنے کی ضرورت نہیں۔ واللّٰہ أعلم. (نیز دیکھیے' حدیث: ۱۳۹۹ ورحدیث: ۳۰۱۳)

مديث:۱۳۹۸۹ ورمديث:۳۰۱۳) ٥٠٠٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ

جَمِيلِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: اِخْتَلَفَ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: اِخْتَلَفَ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ الْكُوفَةِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ: لَقَدْ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَقَدْ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَقَدْ

أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

60.00 - حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اہل کوفہ کا آیت:﴿وَ مَنُ یَّفُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾"جو شخص کی مومن کو جان ہوجھ کرقتل کر ہے...." میں اختلاف ہوگیا' تو میں حضرت ابن عباس ہو اخیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انھوں نے فر مایا: یہ آیت آخری دور میں نازل ہوئی ہے' پھراہے کی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا۔

الله قائده: واقعتابية بيت منسوخ نہيں' مگريه کہا جاسکتا ہے که بيه سزائيں تب ہيں جب وہ تو به نه کرے يا الله تعالی السي معاف نه فرمائے' جيسے اگر قاتل کو قصاص ميں قتل کر ديا جائے تو بالا تفاق اسے سز انہيں ملے گی۔

حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا ، وَقَرَأْتُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا ، وَقَرَأْتُ

۲۰۰۷ - حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس چھنے سے پوچھا: کیاا س محض کی توبہ قبول ہو جس نے کسی مومن کو جان ہو جس کر قل کر دیا ہو؟ انھوں نے فرمایا: نہیں ۔ میں نے انھیں سور و فرقان والی آیت پڑھ کر سائی: ﴿ وَالَّذِنْنِ

٤٠٠٥ أخرجه البخاري، التفسير، باب: ﴿ ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاءه جنهم ﴾ ، ح: ٤٥٩٠، ومسلم.
 التفسير، ح: ٣٠٢٣ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٦٣.

٢٠٠٤ أخرجه مسلم. التفسير، ح: ٣٠٢٣ ٢٠ من حديث يحيى القطان، والبخاري، التفسير، باب قوله:﴿والذين لا يدعون مع الله إلها أخر . . . الخ﴾، ح: ٤٧٦٢ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٦٤.

#### ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ وَلَّا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨] قَالَ: هٰذه الْآنَةُ مَكِّنَّةٌ نَسَخَتْهَا آنَةٌ مَدَنتَةٌ ﴿ وَمَن نَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ حَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣].

لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ الْحَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿ وَهُ لُوكَ جُواللَّهُ تَعَالَىٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں نکارتے اور کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جے اللہ نے حرام کیا ہے مرحق کے ساتھ۔''انھوں نے فرمایا: بیمکی آیت ہے۔ اس کو دوسری مدنی آیت نے منسوخ کر دیا: ﴿ وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءً هُ جَهَنَّمُ ﴿ ' جَوْحُصْ کسی مومن کو حان بو جھ کرفتل کر دیے اس کی سز اجہنم مے....الخ\_"

ﷺ فاکدہ: منسوخ کا مطلب وہ بھی ہوسکتا ہے جواویر بیان ہوا کہ سورہ فرقان والی آیت کفار کے بارے میں ہے جو بعد میں مسلمان ہو جائیں اور بید وسری آیت مسلمان قاتل عمر کے بارے میں ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَـُ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسَ عَنْ هَاتَيْنَ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ ﴿. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾. قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

٧٠٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي ٢٠٠٧ - مفرت سعيد بن جيريان كرتے بيل كه مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیلیٰ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عماس جی تناسے ان دو آیتوں کے مارے مين يوجهول-ايك توبيرا بيت جن ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُومِناً مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ هُ جَهَنَّهُ ﴿ 'جِوْتُكُم كَى مومن كوقصداً قُلِّ كَرِد ئِي اس كى سزاجہنم ہے۔'' میں نے پوجھا تو آپ نے فرمایا: اس آیت کوکسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا اور دوسری آیت ہے: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَادُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَ وَلاَ يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ ﴿ "جُولُوكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ سَاتُهُ كُي دوسرے معبود کونہیں اکارتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔''

٤٠٠٧\_ أخرجه مسلم، التفسير، ح:١٨/٣٠٢٣ عن محمد بن المثلي، انظر الحديثين السابقين، وأخرجه البخاري، ح: ٤٧٦٤ (انظر الحديث السابق) من حديث شعبة به، وهو في الكبراي. -: ٣٤٦٥.

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

## فرمایا: بیکفار کے بارے میں ہے۔

ﷺ فائدہ: گویا دونوں میں ہے کوئی بھی منسوخ نہیں' پہلی آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے اوریہ دوسری ، ، ، ، ، ، ، ، ، آ آیت کفار کے بارے میں ہے۔اس شخصیص کو بھی ننخ کہد لیتے ہیں اس لیے بچھلی حدیث میں اس دوسری آیت ، ، ، ، ، ، ، ، کومنسوخ بھی کہا گیا ہے۔ نتیجے مین کوئی فرق نہیں۔ ، کومنسوخ بھی کہا گیا ہے۔ نتیجے مین کوئی فرق نہیں۔

ایخ آپ برزیادتی کی ہے....الخ۔"

الْمَشْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِيْ رَبَّ الْمُنْ الْمُنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِيْ رَبَّ الْا عَلَى الْمُشْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِيْ رَبَّ الْأَعْلَى الْمُعْلَيِّ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُنَيْرٍ، عَنِ الْبَنِ عَبَّلُوا فَاكُوا فَاكُنُرُوا، النَّعْلَيْ الْمُعْلَى الْمُعَلِيقِ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُنَيْرٍ، عَنِ الْبَنِ عَبَالِيقِ، عَنْ الْبَنِ عَبَالِي عَنْ الْبَنِ عَبَالُوا فَاكُنُرُوا، وَانْتَهَكُوا، فَاللَّوا فَاكُنُرُوا، النَّبِي عَنْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَ

فوائد ومسائل: ① كفر كے دور ميں كيے گئے گناہ اسلام لانے سے ختم ہوجاتے ہيں عملاً بھی گناہ چھوٹ جاتے ہيں اور نيكيوں كا دور دورہ ہوجاتا ہے اور سابقہ گناہوں كی سزا سے بھی ﴿ جاتا ہے۔ ﴿ گناہوں كَى

٨٠٠٨\_[حسن] وهو في الكُبْرَى، ح: ٣٤٪ . ﴿ ابن جريج مدلس كما قال النسائي (سير أغلام النبلاء: ٧٤ ٪ ﴾ . . . . . . . وعنعن. وعبدالأعلى الثعلبي يتقدم، ح: ﴿ ٢٠١٨ . والحديث الآني شاهد له. ﴿ ابن أبي روّاد هو عُبدالمُجِيد بن عبدالعريز بن أبي روّاد.

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

زندگی میں تنگی اور بے چینی جبکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں راحت وسلامتی ہے۔

٤٠٠٩- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي يَعْلَى نَاسًا مِّنْ أَهْلِ الشِّرْكِ أَتَوْا مُحَمَّدًا فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَّلَتْ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ وَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ٱسۡرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسهم ﴾.

۹۰۰۹ - حضرت ابن عباس بالشاسے روایت ہے کہ مشرک لوگ رسول الله ظُفِيْمُ کے ماس آئے اور کہنے لگے: جو بات آپ فرماتے ہیں اور جس بات کی آپ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ وَوَت دِيتِ بِينَ وَه بهت الْحِي بِ بشرطيكه آپ بمين بتائیں کہ ہارے گزشتہ اعمال کا کفارہ ممکن ہے؟ تو پیر آيت اترى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا انحرک "اور جولوگ الله تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود كونهيس يكارتے ....الخ "اوربيآيت اترى: ﴿ قُلُ يْعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ " كهرويجي: اے میرے بندوا جنھول نے ائیے آپ برزیادتی کی ہے(یعنی گناہ کیے ہیں)....الخ"

> ٤٠١٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ! قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ». قَالَ: فَذَكَرُوا لِابْن عَبَّاس التَّوْبَةَ فَتَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَن نَقْتُ لَ

•ا ۲۰ - حضرت ابن عباس التنفيات مروى ہے ك قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کوسر کے اگلے مالوں سے پکڑ کر لائے گا جبکہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہدرہا ہوگا۔ وہ کم گا: اے میرے رب! اس نے مجھے قتل کیا تھاحتی کہ وہ اسے عرش سے قریب کر دے گا۔'' لوگوں نے حضرت ابن عباس والفہاسے اس کی توبہ کا ذکر كيا تو انھوں نے بيرآيت تلاوت فرما كى: ﴿وَ مَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ "جو

٤٠٠٩ ــ أخرجه مسلم، الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ح:١٢٢ من حديث حجاج، وأخرجه البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿ ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . . الخ)، ح: ١٨١٠ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبري، ح: ٣٤٦٧.

٠١٠ ٤ \_ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب: ومن سورة النساء، ح: ٣٠٢٩ من حديث شبابة به، وقال: "حسن غريب"، وهو في الكبري، ح: ٣٤٦٨. # ورقاء هو ابن عمر، وعمرو هو ابن دينار.

### www.minhajusunat.com

مومن کےخون کی قدرو قمت کا بیان شخص کسی مومن کو جان بو جھ کر قتل کر دے ....الخ" اور فرمایا: جب سے بیآیت ازی ہے منسوخ نہیں ہوئی۔ اس کے لیے توبہ کیسے ممکن ہے؟

۱۱ - ۲۰۰۸ - حضرت زید بن ثابت دیاشئربیان کرتے ہیں جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيها ﴾ "جوفض كسي مومن كوجان بوجه کر قتل کرنے اس کی سزاجہم ہے۔ اس میں ہمیشہ رے گا ....الخ "سورہ فرقان والی آیت سے چھ ماہ بعد اتری ہے۔

﴿ ٤٠١١ - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي -قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كه بيآيت:﴿وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَحَزآءُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْن زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ ا مُتَعَيِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فَهَا﴾. ٱلْأَيَّةُ كُلُّهَا بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو

لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ.

مُؤْمِنُ مُتَعَمِّدًا﴾. قَالَ: مَا نُسِخَتْ

٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم].

مُنْذُ نَزَلَتْ، وَأَنِّي لَهُ التَّوْيَةُ.

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی) ڈلٹنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عمرونے بدروایت ابوالزناد سے نہیں سی۔ (اس طرح په سندمنقطع ہوگئی۔)

🌿 فا کده: په انه طاع محت حدیث میں مفزنہیں کیونکہ درمیان والا واسط معروف ہے۔اور وہ مویٰ بن عقبہ ہیں ، جیسا کہ آئندہ حدیث میں ہے۔ توممکن ہے انھوں نے پہلے بواسطہ مویٰ، ابوالزناد سے بیان کیا ہواور پھر بلا داسط خود بھی ابوالزناد ہے بن لیا ہوُاس لیے وہ بھی واسطے کے ساتھ بیان کر دیتے ہوں اور بھی بغیر واسطے ، کے محدثین کی روایات میں ایساعام ہے کہذااس ہے حدیث کی صحت متاثر نہیں ہوئی۔ حدیث صحح اور قابل عمل ب- و الله أعلم ويلصي : (ذحيرة العقبلي شرح سنن النسائي:٣٤٨/٣١)

۱۲ - حضرت زید بن ثابت ڈلٹنؤ سے روایت ہے

٤٠١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ﴿ كَدِيرَ يَتِ:﴿ وَمَن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ

٤٠١١\_[حسن] أخرجه أبوداود. الفتن، باب في تعظيم قتل المؤمن، ح: ٤٢٧٢ من حديث أبي الزناد به، انظر الحديث الآتي: ٤٠١٣، وهو في الكبري، ح: ٣٤٦٩.

<sup>.</sup>٧٤٧٠ عـ [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٧٠.

مومن کےخون کی قدرو قیمت کابیان

27 - كتاب المحاربة [تحريم الدم].

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْن زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُهُ. قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ الَّتِي فِي تَبَارَكَ الْفُرْقَانِ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُر ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعْ اللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَدْخَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَارِجَةَ مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍ.

جَهَنَّهُ ﴾ "جو هخف كسى مومن كو جان بوجه كر (ناحق) قَلْ كردے اس كى سزاجہنم ہے ....الخ" سورة فرقان والی (آئندہ) آیت سے آٹھ ماہ بعد نازل ہوئی ب: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ " (جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں لکارتے اور کسی حان کو ناحق قل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام كياہے۔ مرحق كے ساتھ ....الخ"

امام ابوعبدالرحن (نسائی) بششه فرماتے ہیں کہ (اگلی روایت میں) ابوالزناد نے اینے اور خارجہ کے درمیان (انقطاع ختم کرنے کے لیے) مجالد بن عوف داخل کر

على فاكده : لكتا باس مين انقطاع نبين بي كيونكمكن بي كدابوالزناد في مجابد سيسنا مواور پيرخارجد يمي س لیا ہو۔ محدثین کے ہاں میعام ہوتا ہے پھرطرانی کی روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خارجہ نے اسے روایت بيان كى ب- والله أعلم. (ذجيرة العقبي شرح سنن النسائي:٢٤٩/٣١)

٤٠١٣- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَمُّتَكَدِّيدًا فَكَجَزَآقُهُم جَهَنَّدُ حَكِلِدًا فِيهَا ﴾ . اترى جوسورة فرقان ميں ہے: ﴿وَالَّذِينَ لاَيدُعُونَ

۲۰۱۳ - حضرت خارجه بن زید بن ثابت اینے والد مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ محرم (حضرت زيد بن ثابت في الله على فرمات سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ﴿ بِي كَه جب بِي آيتِ الرِّي: ﴿ وَمَن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: ﴿ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا ﴾ "جُوض كي سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ مومن كوجان بوج مرقل كردية اس كى سراجهم بوه أَسِهِ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا اللَّهِ مِيهِ مِيشِدر بِكَا لَا ثَوْبُم مِبت ذرب بهروه آيت

٤٠١٣\_ [إسناده حسن] أخرجه أبّوداود، عن مسلم بن إبراهيم به، انظر الحديث المتقدم: ٤٠١١، وهو في الكباري، ح: ٣٤٧١.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم] .....

مَعَ اللهِ اللهَا اخرَ وَلاَ يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

أَشْفَقْنَا مِنْهَا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ
﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا

يُقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾.

فوائد ومسائل: ﴿ "بہت ڈرے" کیونکہ اس آیت میں سخت وعید ہے کہ قاتل ابدی جہنمی ہے مغضوب و ملعون ہے عذاب عظیم کامستی ہے۔ جبکہ بیحالت تو کفار کی ہوگی۔ سورہ فرقان والی آیت میں شرک وقل کے بعد تو بہ کا ذکر ہے اس لیے اس آیت میں لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ ﴿ حضرت زید بن ثابت اُلٹونکی سابقہ دو روایات میں صراحت ہے کہ سورہ فرقان والی آیت پہلے اتری ہے اور سورہ نساء والی آیت بعد میں۔ لیکن اس روایت میں بالکل الث ہے کہ سورہ نساء والی آیت پہلے اتری اور سورہ فرقان والی آیت بعد میں۔ بیصرت تعارض ہے اس لیے محققین نے اس روایت کو مکر (ضعیف) قرار دیا ہے۔ ممکن ہے غلونہی ہو کہ سورہ نساء والی پہلے اتری۔ بعد میں بتا چل گیا ہو کہ سورہ فرقان والی پہلے اتری ہے کیونکہ انھوں نے صراحت فرمائی ہے کہ والی پہلے اتری۔ ہے کیونکہ انھوں نے صراحت فرمائی ہے کہ والی پہلے اتری۔ ہے کیونکہ انھوں نے صراحت فرمائی ہے کہ والی پہلے اتری۔ ہے کیونکہ انھوں نے صراحت فرمائی ہے کہ

خیر! حضرت ابن عباس والی روایات قطعی میں کہ سورہ فرقان والی آیت پہلے اتری ہے نیز سورہ فرقان کی ہے۔ اور سورہ نساء مدنی۔ اس لحاظ ہے بھی حضرت ابن عباس والی روایات کو ترجیح ہوگی۔ سندا بھی وہ قوی میں۔

سورة نساء والى آيت جھ يا آتھ ماه بعداترى ہے۔قريب قريب اترنے والى آيات ميں الى غلط فنجى ممكن ہے۔

حضرت ابن عباس چین کی ان روایات کا مفاویہ ہے کہ تو بدوالی آیت کفار کے ساتھ خاص ہے اور سزا والی مومنین کے ساتھ یا پھر تو بدوالی آیت منسوخ ہے کیونکہ وہ متقدم ہے۔ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ جمہور تو بہ کے قائل

، ہیں۔ سزاوالی آیت تب لا گوہوگی جب وہ تو ہدنہ کرے یااس سے قصاص نہ لیاجائے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ

کرنا چاہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیاس گناہ کی انفرادی سزا ہے۔ جب اس گناہ کے ساتھ نیکیاں بھی ملیس گی تو پھر ہرگناہ کی سزاادر ہرنیکی کا تواب ملانے سے جومرکب بتیجہ حاصل ہوگا'اس کے مطابق اس سے سلوک

**هوگا\_و**الله أعلم. (ويكيميــ ٔ حديث: ٥٠٠٣ · ٩٨٩ )

(المعجم ٣) - فِكُورُ الْكَبَائِي (التحفة ٣) باب:٣- كبيره كنابول كافكر

وضاحت: گناہوں کا جھوٹا بڑا ہونا فطری امر ہے۔ اس کا انکارنیس ٹمیا جا سکتا۔ البنة ان کی تعداد متعین نہیں۔ ہروہ گناہ کمیرہ ہے جس پر کتاب وسنت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہویااس پر حدمقرر کر دی گئی ہویااس کے مرتکب کوملعون قرار دیا گیا ہویا ہے دین ہے نکلنے کے مترادف قرار دیا گیا ہویا اسے صراحنا کمیرہ کہددیا گیا كبيره گناهون كابيان

٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم]

ہویا وہ کسی کبیرہ گناہ کے برابر ہویا اس سے بڑا ہو۔ اور پیھی کہا گیا ہے کہ بار بار کرنے سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ والله أعلم.

۱۹۰۱- حضرت ابوابوب انصاری دائی بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ عالی نے فرمایا: ''جواللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوا دراس کے ساتھ کی کوشریک نہ بنایا ہو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا ہو زکا قر (پوری کی پوری) دیتارہا ہو اور کبیرہ گنا ہول سے بچا رہا ہو اس کے لیے جنت ہے۔'' لوگوں نے آپ سے کبیرہ گنا ہوں کے بارے میں بوچھا (کہ وہ کون کون سے بیں؟) تو آپ نے میں بوچھا (کہ وہ کون کون سے بیں؟) تو آپ نے ربطور مثال) ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنان' مسلمان شخص کوقتی کرنا اور لڑائی کے دن شریک بنان' مسلمان شخص کوقتی کرنا اور لڑائی کے دن بھاگ حانا۔''

قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا رُهْمِ السَّمَعِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ» فَسَأْلُوهُ عَنِ النَّكَبَائِرِ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ» فَسَأْلُوهُ عَنِ النَّكَبَائِرِ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ» فَسَأْلُوهُ عَنِ النَّكَبَائِرِ فَقَالَ: «اَ إِلا شُراكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّاسُونَ النَّهُ الْمَسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ». النَّقْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ».

فوائد ومسائل: (اس حدیث میں دین کے بنیادی اصول اوران کر نہیں بیان کی گئ ہے کہ ان امور پر قائم رہنا اوران کے منافی امور سے بچنا ہی جنت میں دخول کا سبب بن سکتا ہے۔ (''اس کے لیے جنت ہے' کیونکہ یہ نیکیاں باقی گنا ہوں پر غالب آ جائیں گی اور فیصلہ غالب کی بنیاد پر ہوگا در نظامی سے پاک تو کوئی شخص بھی نہیں۔ الا ماشاء الله. (اس حدیث میں صرف تین گنا ہوں کو کبیرہ کہا گیا ہے جبکہ قرآن وسنت کے دیگر دلائل سے اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ قرار پاتے ہیں۔ یہ تین گناہ بطور مثال بیان کیے گئے ہیں بطور حفر نہیں' کیونکہ کبیرہ گناہ صرف نہ کورہ تین گناہ ہوں کی بابت صحابہ کرام ڈوئٹی کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ مگڑی نے صرف نہ کورہ تین گناہوں کا ذکر فرمایا ہے اس موقع پر ان کے علاوہ اور کس گناہ کا آب نے نام نہیں لیا' ممکن ہے کہ اس جواب سے اس وقت آ پ کا مقصداتی بات کی طرف اشارہ فرمانا ہو کہ کبیرہ گناہ کس معالمے ماص فتی اللہ کی تلفی کبیرہ گناہ ہوتی ہوتی معالم خاص فتی ہوتی ہوتی کا صوت میں حقوق اللہ کی تلفی کبیرہ گناہ ہوتی ہوتی معالم

٤٠١٤\_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٣٤٧٢ . \* بقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع المسلسل، ولحديثه شواهد كثيرة، منها ما أخرجه ابن حبان، ح: ٢٠، والحاكم: ٢٣/١ وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي أيوب

كبيره گنا هول كابيان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

میں مسلم معاشرے کے مسلمان افراد کی حق تلفی کبیرہ گناہ ہوتی ہے اور اسی طرح مجھی کا فروں کے ساتھ کوئی معالمہ در پیش ہوتو اس میں بھی آ دمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوسکتا ہے اس لیے ہرحال میں اور ہرموقع برایک مسلمان چنم کوانتہائی مخاط زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ﴿ ببیرہ گناہوں ہے بیخے کی وجہ ہے صغیرہ گناہ معاف کر دبح جاكيس كه-والله أعلم.

10-4-حضرت انس مالفائ سے منقول ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِيمٌ نے فرمایا:''بڑے گناہ یہ ہن: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا' والدین کی نافر مانی کرنا' کسی شخص کو ناحق قتل کرنااورجھوٹی گواہی دینا۔'' ٤٠١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَأْلَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ يَتَظِيُّهُ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَجْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ : «اَلْكَبَائِرُ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

🕊 فائدہ: کبیرہ گناہوں کی تین قسمیں ہیں: 🛈 کیہ الکبائہ ، مثلًا: شرک پاکسی قطعی شرعی امر کا انکار۔ ② جن ہے حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں' مثلاً قبل۔ ﴿ حقوق اللّٰهِ مِين خرابي مثلاً: زيااورشراب نوشي وغيره۔

۱۷ ۲۰ - حضرت عبدالله بنعمرو ناتینیا ہے روایت ہے کہ نی اکرم مؤتوا نے فرمایا: ''برے گناہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرانا' والدین کی نافر مانی کرنا' ناحق قتل

' ٤٠١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ كَرْنَا ورجِمُوثَى تَمْ كَانَا بِينَ ' عِينَ قَالَ: «اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ،

أ. ٤٠١٠ أخرجه مسلم، الإيمان، باب الكبائر وأكبرها. ح: ٨٨ من حديث خالد بن الحارث، والبخاري، الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ح: ٢٦٥٣ من حديث شعبة به، وهو في الكبرري، ح: ٣٤٧٣.

<sup>1.</sup>٠١٠ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس: ﴿وَلَا تَتَخَذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً . . . الخ ح: ٦٦٧٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبري، ح: ٣٤٧٤.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ

الْغَمُوسُ».

فائدہ: ''جموثی قتم کھانا''عربی میں اس کے لیے لفظ ''الیمین العموس'' استعال کیا گیا ہے' یعنی گناہ میں ڈبودیے والی قتم یا آگ میں داخل کرنے والی قتم ۔ جس قتم کھانے کا بیانجام ہوظا ہر ہے کہ وہ قتم جموثی ہی ہو سکتی ہے۔ اور بیوہ قتم ہوتی ہے جس سے سی کا مال ناحق حاصل کیا جائے' یا کسی کو ناحق نقصان پہنچایا جائے یا اس کے ذریعے سے کسی کو ناجا کز فائدہ پہنچایا جائے وغیرہ۔ واللّٰہ أعلم.

کا ۲۰۰۰ - حضرت عبید بن عمر سے روایت ہے کہ مجھے
میر سے والد محترم نے بیان فرمایا' اور وہ نبی تالیق کے
صحابی ہے کہ آیک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول!
بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ
سات ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے
ساتھ شریک تھمرانا ہے۔ (ویگریہ ہیں:) کسی شخص کوناحق
قتل کرنا اور جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا
وغیرہ۔'' مدروایت مختصر ہے۔

الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ هَانِيءِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ هَانِيءِ قَالَ: حَدَّنَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «هُنَّ قَالَ: «هُنَّ قَالَ: «هُنَّ قَالَ: «هُنَّ مَنْ أَعْطُمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بَغَيْرِ حَقِّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ». مُخْتَصَرٌ.

فوائد و مسائل: ① فد کوره روایت کو محقق کتاب نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین مثلاً:
محدث العصر علا مدالبانی اور علا مداتیو بی وغیرہ نے اسے حسن کہا ہے اور دلائل کی روسے انھی کی رائے
اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذخیرۃ العقبی شرح سنن النسانی:۲۹۸-۲۹۸) اور الله کا تفصیل دوسری روایت میں ہے۔ صحابی نے رسول الله کا تی ہے سوال کیا: اے اللہ کے رسول!
گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ رسول اللہ کا تی موسی کو ناحق قبل کرنا 'جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا 'پا کدامن خاتون کے شہرانا ہے اور (دیگریہ ہیں:) کسی موسی کو ناحق قبل کرنا 'جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا 'پا کدامن خاتون کر گناہ کی دن میدان مانی کرنا 'بیت اللہ میں کرگناہ کے دن میدان کی نافر مانی کرنا 'بیت اللہ میں کرگناہ کی تافر مانی کرنا 'بیت اللہ میں

٤٠١٧ \_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الوصايا، باب ماجاء في التشديد في أكل مال اليتيم، ح: ٢٨٧٥ مِن. حديث معاذ بن هاني، به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٧٥، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٥٩، والذهبي، وله شاهد ضعيف عند البيهقي. \* يحيى بن أبي كثير عنعن.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

قال كرنا ..... روايت كى مزير تفصيل كريك ويكهي : (المستدرك للحاكم: ١/٥٩) والسنن الكبرى للبيهة ي ١٨٦/١٠)

(المعجم ٤) - ذِكْرُ أَعْظَمِ الذَّنْبِ
﴿ وَاخْتِلَافِ يَحْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى

سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيهِ (النحفة ٤)

باب: ۴- سب سے بڑے گناہ کا ذکر اور واصل عن ابی وائل عن عبداللہ کی حدیث میں کیے اور عبدالرحمٰن کے سفیان پر اختلاف کا بیان

١٨٠٠- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ تُثْنَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ».

۸۰۱۸ - حضرت عبدالله بن مسعود والتنو بیان کرتے بیل کہ میں نے کہا: اے الله کے رسول! کون ساگناہ سب سے برا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ تو الله تعالیٰ کا شریک بنائے والانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔'' میں نے کہا: پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ تو اپنے نیچ کواس لیے تل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔'' ییں نے عرض کیا: پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ تو اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔''

فوائد ومسائل: ① بسااوقات ایک عام گناه مخصوص حالات میں بہت بڑا بن جاتا ہے مثلاً بحسن سے برسلوکی اور بے وفائی کرنا بری بات ہے مگر اللہ تعالی جیے محن و منعم حقیق سے بے وفائی اوراس کی نافر مانی کرنا 'جو کہ تنہا خالق ورازق ہے انتہائی فتیج بات ہے۔ ﴿ قُلْ ناحق کبیرہ گناہ ہے۔ امام شافعی بڑائے اور دیگر بہت سے اہل علم نے قبل ناحق کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ یقینا قبل ناحق کبیرہ گناہ ہے پھراپی اولاد کو قبل کرنا صرف کھانے کی وجہ سے نیا انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ زنا بذات خود کبیرہ گناہ ہے مگر بڑوی کی بیوی سے! جوانتہائی اعزاز واکرام اوراعتادی جگہ ہے ہے کام انتہائی قباحت کو بینی جاتا ہے۔ ای طرح گناہ کی شدت و اللہ اگرکوئی عالم موتواس کے گناہ کی شدت و گنار دھان و مکان کے اعتبار سے بھی گناہ کی شدت و

١٨٠٤\_أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله :﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر . . . الخ﴾، ح: ٤٧٦١ من حديث سفيان الثوري، ومسلم، الإيمان، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، ح: ٨٦ من حديث شفيق أبي وائل به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٧٦.

.... کبیره گناهون کابیان ٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم].

شناعت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

٤٠١٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْنَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذُّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ».

٤٠٢٠ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا

يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذُّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ﴿ اَلْشِّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا ، وَأَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَة الْفَقْرِ أَنْ يَّأْكُلَ مَعَكَ " ثُمَّ قَرَأً عَبْدُاللهِ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ ﴾

قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَٰن: لهٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ، وَحَدِيثُ يَزِيدَ لهٰذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ وَاصِلٌ.

١٩٠١٩ - حضرت عبدالله بن مسعود والنو بيان كرت ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''پیر کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہاس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ 'میں نے کہا: پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا: '' (پھر) یہ کہ تو اینے بیچے کو اس بنا پرقل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔'' میں نے عرض کیا: پھرکون سا؟ فرمایا: "(پھر) بير كەتواپىغ پروى كى بيوى سے زنا كرے۔"

۲۰ ۲۰ - حضرت عبدالله بن مسعود راثنيًّا ہے روایت ب كه ميں نے رسول الله ماليا سے بوا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''شرک' کہ تو الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک بنائے ۔ اور یہ کہ تو اینے پروی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ اور یہ کہ تو اینے بچے کو فقر کے ڈر سے ماردے کہوہ تیرے ساتھ كهائ كان كر حضرت عبدالله الله الله علي يرآيت يرهى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَذُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا اخْرَ ﴾ ("الله کے بندے وہ ہیں) جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود كونهيس يكارتي .....الخي

امام ابوعبدالرحن (نسائی) رشک فرماتے ہیں کہ ہیہ روایت (عاصم عن الی وائل) غلظ ہے جبکہ صحیح روایت اس ہے بہلی (واصل عن ابی واکل) ہے۔ یزید کی بدروایت

١٩٠١٩\_ أخرجه البخاري، من حديث يحيي القطان به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٣٤٧٧.

<sup>•</sup> ٢ • ٤ ـ [إسناده حسن] وهو في الكبري، ح: ٣٤٧٨ . \* عاصم هو ابن بهدلة، ويزيد هو ابن هارون.

-57-

مسلمان کاخون بہانا کن جرائم وجد کی جائز ہے (جس میں اس نے واصل کی بجائے عاصم کہا ہے) غلط ہے۔اصل میں (عاصم نہیں بلکہ) واصل ہے۔

باب:۵-کن جرائم کی وجہ ہے مسلمان کا خون بہانا جائز ہے؟

۳۰۲۱ - حضرت عبدالله بن مسعود راتین سعود راتین سے منقول ہے کہ رسول الله مخالفی نے فرمایا: '' قسم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الله تعالیٰ کا رسول ہوں 'خون بہانا جائز نہیں' سوائے تین آ دمیوں کے: (ایک ) وہ جو اسلام چھوڑ کر کافر بن جائے اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ جائے' اور (دوسرا) وہ جو شادی شدہ ہوکرزنا کرے' اور (تیسرا) وہ جوکسی جان کو ناحق قبل کرے' دور تیسرا) وہ جوکسی جان کو ناحق قبل کرے' دور قبل کرے۔'

اعمش نے کہا: میں نے بیروایت ابراہیم نخی سے بیان کی تو انھوں نے مجھے اسود عن عائشة (کی سند) سے اس جیسی روایت بیان کی۔ : (المعجم ٥) - ذِكْرُ مَا يَجِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِم (التحفة ٥)

٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم].

قَالَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْنُرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَسْنُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ! لَا يَحِلُ دَمُ اللهِ عَلَيْهُ! لَا يَحِلُ دَمُ اللهِ عَلَيْهُ! لَا يَحِلُ دَمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَأَنِّي اللهُ وَأَنِّي رَشُولُ اللهُ وَأَنِي مَصْاعِةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّفْسُ بِالتَّفْسُ بِالتَّفْسِ».

: قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَجَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَجَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

فوائد ومسائل: (اس حدیث میں قبل کا ذکر ہے قبال کا نہیں قبل سے مراد حد کے طور پرقبل کرنا ہے اوران تعین اصولوں ہی میں جائز ہے کیکن قبال ' یعنی لڑائی تو باغیوں اور منکرین زکا ۃ وغیرہ سے بھی لڑی جا سکتی ہے۔

(\* '' کا فرین جائے'' یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے حد کے طور پرقبل کیا جائے گا۔ البت اگروہ حدسے پہلے تو بہ کرلے تو اسے معافی مل جائے گی۔ (\* '' جماعت چھوڑ جائے' اس کا میہ مطلب نہیں کہ اگروہ مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں ہی میں رہے تو اسے حدنہ لگائی جائے کیونکہ بید دراصل ارتداد کی تفسیر ہے۔

اگروہ مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں ہی میں رہے تو اسے حدنہ لگائی جائے کیونکہ بید دراصل ارتداد کی تفسیر ہے۔

أ 1.03 أخرجه مسلم، القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ح: 1.71/177 من حديث عبدالرحمٰن بن مهدي به، والبخاري، الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ إِن النفس بالنفس والعين بالعين ﴾، ح: 1.00 من حديث الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: 1.00.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم] مملمان كاخون بُهاناكن جرائم وجرك جائز ب

لینی مرتد ہو جانا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا ہے۔ احتاف کے نزدیک مرتد عورت کو تل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید کیا جائے گالیکن بیصری روایات کے خلاف ہے۔ ﴿ قَا لَ خُواہ آزاد آدمی ہو یا غلام مرد ہو یا عورت اسے قصاصاً قل کیا جائے گا'البتہ آزاد آدمی کو غلام کے بدلے آل کرنے میں اختلاف ہے جس کی تفصیل حدیث: ابراہیم نختی کے باس بیہ تفصیل حدیث: ابراہیم نختی کے باس بیہ روایت معنود دی تفصیل حدیث ابراہیم نختی کوعبدالله بن مسعود دی تفایت ہائی ہے انجمش نے ابراہیم نختی کوعبدالله بن مسعود کی روایت حضرت عائشہ جائی ہو ابراہیم نے انھیں بیروایت حضرت عائشہ جائی سے سائی۔ گویا دونوں نے ایک دوسرے ساستفادہ کیا۔

حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ فَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: «لَا يَحِلُ دَمُ امْرِيءِ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنِي بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ النَّفْسُ بالنَّفْسِ».

۲۰۲۲ - حضرت عائشہ رہا فرماتی ہیں کہ کیا تھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں گر (تین آ دمیوں کا:) وہ آ دی جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا اور وہ شخص جس نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا یا قاتل کو قصاص میں مارا جائے گا۔''

وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.

اس روایت کو زمیر نے موقوف بیان کیا ہے۔

علام اگرزنا کرے اگر چدوہ شادی شدہ بھی ہؤاسے رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس پرنصف حدہ۔ اور وہ ہے بچاس کوڑے رجم نصف نہیں ہوسکتا۔

۳۰۰۳-حفرت عائشہ رہ فی فرماتی ہیں کہ اے ممار!
کیا تو نہیں جانتا کہ تین اشخاص کے علاوہ کسی مسلمان کا
خون بہانا حلال نہیں: جان کے بدلے جان یا (اس
آ دی کو رجم کیا جائے گا) جس نے شادی شدہ ہونے

- 1 حُبَرَنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبِ
 قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «يَا عَمَّارُ! أَمَا إِنَّكَ

٤٠٢٢ ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨٠، وأخرجه أحمد: ٦/ ١٨١، ٢٠٥، ٢١٤ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨١، وله شواهد كثيرة جدًا.

٤٠٢٣ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨١.

مسلمان كاخون بهاناكن جرائم وجدكى جائز ب

27 - كتاب المحاربة [تحريم الدم]....

کے بعدزنا کیا۔ پھرراوی نے پوری حدیث بیان کی۔

تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِى مُسْلِم إِلَّا فَلَاتُهُ : اَلتَّفْسُ بِالتَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنْى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ " وَسَاقَ الْحَدِيثِ .

۲۲ ۲۰۰۰ – حضرت ابو امامه بن سهل دلاننز اور حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه برطشهٔ بیان کرتے ہیں که جب حفرت عثان والفائد محصور تصوتو ہم ان کے باس بیٹے تھے۔ جب ہم (کسی جگہ سے) وہاں جاتے تو بلاط والوں کی ماتیں سنتے تھے۔ ایک دن حضرت عثان دائٹوٰ بھی اس جگہ گئے پھر ہاری طرف نظے اور فر مایا: بدلوگ مجھے قتل کی دھمکیاں ویتے ہیں۔ہم نے کہا: اللہ تعالیٰ آب کوان ہے کفایت فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا: آخر به مجھے کیوں قبل کرتے ہیں؟ میں نے رسول الله ظائف کو فرماتے سنا ''کسی مسلمان آ دمی کا خون تین (جرائم) میں ہے کسی ایک کے بغیر حائز نہیں: (ایک) وہ مخص جس نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ (دوسرا) وہ جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا۔ (تیسرا) وہمخص جس نے کسی کو ناحق قبل کیا۔'اللہ کی قسم! میں نے نہ کفر کی حالت میں زنا کیا ہے نہ اسلام کی حالت میں۔اور جب سے اللہ تعالی نے مجھے برایت دی ہے میں نے تمھی سوچا تک نہیں کہ مجھے میرے دین کے علاوہ کوئی اور دین ملے۔اور میں نے مجھی کسی (مسلمان) کو قتل نہیں کیا۔تو پھروہ مجھے کیوں قتل کرتے ہی؟

٤٠٢٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْل وَعَبْدُ اللهِ أَبْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالًا: كُنَّا مَّعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ، قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ، قَالَ: فَلِمَ يَقْتُلُونِّي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلًامِهِ، أَوْ زَنْي بَعْدُ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ» فَوَاللهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامَ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِّيَ اللهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟

٤٠٢٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: ٢٥٠٢ من حديث حماد ابن زيد به، وقال المترمذي، ح: ٢١٥٧: "هذا حديث حسن"، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨٢، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٣٦.

مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہونے کی سزا کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

فوائد ومسائل: () "بلاط" متجد نبوی سے باہر ایک چبور ہ سابنا ہوا تھا جس پر لوگ عموماً بیٹے اور با تیں جو کرتے تھے تا کہ مجد نبوی کا تقدس بحال رہے۔ اس حدیث میں بلاط والوں سے مراد وہ فسادی لوگ ہیں جو دوسرے علاقوں سے اکٹے ہو کر خلافت کو مثانے آئے تھے۔ آخر کارانھوں نے اپنی وہمکیوں پرعمل کرہی دیا۔

العنہ ہم الله کو اس حدیث میں حضرت عثمان ہو تا کہ عظیم الثنان فضیلت ومنقبت کا بیان ہے۔ وہ اس طرح کہ زمانہ جا بلیت اور زبانۂ اسلام میں ہمیشہ مکارم اخلاق آپ کی فطرت سلیہ کا جزولا نیفک رہے۔ آپ ہمیشہ برائی اور بے حیائی سے دور اور کنارہ کش ہی رہے۔ ( جن لوگوں نے حضرت عثمان والتی کو زیادتی اور سرکشی کرتے اور بے حیائی سے دور اور کنارہ کش ہی رہے۔ ( جن لوگوں نے حضرت عثمان والتی کو زیادتی اور سرکشی کرتے ہوئے تل کیا انھوں نے بہت براظلم کیا کیونکہ حضرت عثمان والتی خرم ہی نہیں کیا تھا جس کی بنا پر ایک مسلمان کوئل کرنا جا بڑنہ ہوتا ہے۔ رضی الله تعالیٰ عنہ و أرضاہ .

(المعجم ٦) قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيهِ (التحفة ٦)

باب: ۲- جوآ دی (مسلمانوں کی) جماعت سے الگ ہوجائے اسے قتل کرنا' اور عرفجہ کی صدیث میں' زیاد بن علاقہ پر (راویوں کے) اختلاف کا بان

الم ۱۹۵۰ حضرت عرفجہ بن شرب انجعی برات بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سائی کو منبر پرلوگوں کو خطبدار شاد فرمات دیکھا آپ نے فرمایا: ''میرے بعد بہت سے فتنہ دفساد ہر پا ہوں گے۔ جس شخص کوتم دیکھو کہ دوہ (مسلمانوں کی) جماعت سے الگ ہوگیا ہے یامجم (سائی کی امت میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے جو بھی ہوتا اسے قبل کر دو۔ بلاشبہ جماعت پر اللہ تعالی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے جدا ہوا 'وہ اسے لات مار کر ہا مکتا ہے۔ ''

الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ عَلاقَةً، حَدُّ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةً، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةً، غَنْ عِزْ عَدْ عَنْ غَرْ عَلَاقَةً، غَنْ عَرْفَجَةً بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عِينَةً كَافِئًا مَّنْ كَانَ فَاقَتُلُوهُ، فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ لِللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ لَا لَلْتَيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعِةَ يَرْكُضُو."

**٤٠٢٥** أخرجه مسلم، الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ح: ١٨٥٢ من حديث زياد به، وهو هي الكبرى، ح: ٣٤٨٣.

مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے کی سزا کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ يهمديث نبوت كي نشانيول مين ہے ہے۔ جس طرح رسول الله رائية نے خبر دي تھي بعينه اس طرح فتنے اور فساد ظاہر ہوئے اور پہلسلہ کشرتا حال حاری ہے۔ اَعَاذَ نَا اللّٰهُ مُنْهَا. ﴿ بِهِ حديث إِس بات کی صریح دلیل ہے کہامت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے والا ہرشخص واجب القتل ہے' خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حدیث شریف کے الفاظ ہں: [ فَاقْتُلُو ہُ ] لیعنی امت محمد یہ میں پھوٹ ڈالنے والے کوتل کر دو۔ یہ الفاظ صیغۂ امریر مشتل ہیں اور جب تک کوئی قریبۂ صارفہ موجود نہ ہؤامر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ یہاں کوئی بھی قریبۂ ضارفہ نہیں ہے لہذا پیکم وجو تی ہے اس لیے اسلامی حکومت کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا مجرم اگراینی شرارتوں سے باز نہ آئے تو اسے قل کی سزادے۔ یادرہے اسلامی حدود کا نفاذ ہرمسلم ملک کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ ﴿اس حدیث ہے اللہ جل شانہ کی صفت "ید" کا اثبات ہے کینی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ بات یاد رے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ویہا ہی ہے جیسا کہ اس کی ارفع واعلیٰ ذات کے لائق اورشایان شان ہے۔اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ تو مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ ہے اور نہ اس کے کوئی دوسر ہے معنیٰ لیعنی قدرت وغیرہ ہی مراد ہیں جیسا کہ مؤولین کرتے ہیں ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ارشاد بارى بـالله تعالى كے ہاتھ كا اثبات قرآن مجيد يجى ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ تَبَرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ﴾ (الملك ١٠١٧) وقات برى بابركت عوه جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے۔' ﴿ اس حدیث سے جماعت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھے تجاعت پر ہوتا ہے۔اوراس کی مدد ونصرت بھی بھی جماعت سے الگنہیں بہوتی 'اور جماعت سے مراد دھڑ ہے گروپ اور جماعتیں نہیں بلکہ مسلمانوں کی وہ جماعت مراد ہے جوابک خلیفہ پرمتحد ہو'نیز اس حدیث شریف ہے امت مسلمہ کے اندر تفرقہ بازی' بھوٹ اور ان کے نقصان دہ اختلاف کی مصرت اور مذمت بھی واضح ہوتی ۔ ہے۔ چونکہ اللہ کا ہاتھ اوراس کی مدد جماعت کے ساتھ خاص ہے۔ جب جماعت پھوٹ اورا خیلاف کا شکار ہو گی تو پھراللہ تعالٰی کا ماتھ اس جماعت پر سے اٹھ جائے گا اور شیطان کواس پرغلبہ حاصل ہو جائے گا' پھروہی ان <sup>\*</sup> کا ہاتھ بن جائے گا۔اورجس کا ساتھی شبطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ﴿وَ مَنُ يَّكُنِ الشَّيُطِنُ لَهُ قُرِينًا فَسَاآءَ قَرِينًا ﴾ (النسآء ٣٨: ٣٥) والله أعلم. (الشخص عمرادياتو مرتدبيا في مرتدتووه ب جومسلّمان ہونے کے بعد اسلام سے نکل جائے۔ابیا شخص اسلام کا دشمن بن جائے گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی ہدد کرے گا۔تجربہ یہی بتا تا ہے للبذا اگروہ توبہ نہ کرے توقتل کر دیا جائے۔اور باغی سے مرادوہ ہے جومسلمانوں کے ایک امیر پرمتفق ہوجانے کے بعدالگ جھے بندی کرلے۔ چونکہ ایساشخص بھی امت مسلمہ کا دشمن ہے اور ان کوآپی میں لڑا کر تباہ و برباد کرنا جا بتا ہے لہذا وہ بھی واجب القتل ہے تا کہ امت مسلمہ اس کے نثر سے محفوظ رہے۔اس طرح جو محف امت مسلمہ سے نکل کر کفار کے ساتھ مل جائے' وہ بھی باغی اور مرتد ہے۔ اوراہے بھی قتل کیا جائے گا'خواہ وہ اینے آپ کومسلمان بھی کہتارہے۔ ﴿ بِاغْی کی سزاکے بارے میں تو تمام دنیا منق ہے کہاں کے فتنے سے بیخ کے لیے اسے سزائے موت دی جاسکتی ہے گرمر تدکی سزائے موت پر بعض

\_مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہونے کی سزا کابیان ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]\_\_\_ برعم خوایش" روش خیال" حضرات کو اعتراض ہے کہ بیٹک نظری ہے اور آزادی فکریر قدغن ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ ایک ملک کے باغی کوسز ائے موت دینا تو شک نظری نہیں اور نہاس سے آ زادیؑ فکریر کوئی قدعن عائد ہوتی ہے گر مذہب کے باغی کو سز ائے موت وینا تنگ نظری اورتشدد ہے۔ کیا بیروثن خیالی ہے؟ انصاف ہے؟ یا تو ہر کسی کو ماور پدر آزاد کرد بیجیے کہ وہ فدہب اور ملک کے بارے میں جومرضی کرے۔ جا ہے وہ لوگوں کو قتل کرتا پھرے یا ڈاکے مارتا کھرے اسے کچھ نہ کہے کیونکہ یہ نگ نظری اور آ زادیؑ فکریریا بندی ہے۔ ظاہرے پیمکن نہیں۔ تو پھر لاز ما ہر شخص کو جوکوئی وین اختیار کرتا ہے یا کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے کسی نہ کسی ضابطة اخلاق کا پابند ہونا پڑے گا۔ای میں امن وسکون اور عزت وعافیت بلکہ انسانیت کی بقاہے۔

٤٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي مُحَمَّدُ بنُ ٢٦ - حضرت عرفج بن شريح واليت ہے کہ نبی اکرم ناٹیا نے فرمایا: "میرے بعد بہت ی خرابیاں اورشر وفساد ہوگا ..... پھر آپ نے اُسینے ہاتھ إنهائي ..... جس محف كوتم ويكموكه وه امت محمد (مُلَيْمًا) میں تفریق بیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ امت متبقق اور متحد ہے تواہے تا کردؤ چاہے وہ کوئی بھی ہو۔''

عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ بَغُدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ» وَرَفَعَ يَدَيْهِ «فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ نَفَرُّقَ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ [ﷺ] وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَّنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ».

ﷺ فوائد ومسائل: ① امت کا اتفاق واتحاد ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔معمولی معمولی باتوں پر امت میں پھوٹ ڈالنا'ان میں تفریق پیدا کرنا اورانھیں حق و باطل کا معیار قرار دینا بہت بڑا جرم ہے۔اگرامت کسی ایک امیر برشفق ہوتو خواہ مخواہ امیر پراعتراضات کر کےامت میں فسادیپدا کرنا بغاوت کی ذیل میں آتا ہے۔امیر آخرانسان ہے فرشتنہیں اس میں خامیاں ہو عتی ہیں و غلطی کرسکتا ہے مگر خامیاں اور غلطیاں بغاوت اور فساد کو جائز نہیں کرستیں۔ کیا کوئی امیر خامیوں اور غلطیوں سے پاک ممکن ہے؟ البذا جب تک امیر واضح کفر کا ارتکاب نه کرلے اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں۔البتہ اس پر جائز تقید ہوسکتی ہے گرتخ یب جائز نہیں۔

٢٦٠٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨٤]. \* عبدالله بن عثمان هو عبدان، وأبوحمزة هو المسكري، ومحمد بن على هو ابن حمزة المروزي، وجاء في الكَّبري وتحفة الأشراف: "محمد بن يحيي"، وهو وهم.

مرتدين، باغى اورمفسدين كى سراؤل كابيان

27 - كتاب المحاربة [تحريم الدم] ....

٢٠٠٢ - حضرت عرفجه والنظاميان كرتے ہيں كہ ميں في رسول الله طاقع كو فرماتے سنا: "مير بعد بہت ى خرابيال اور فساد ہوں گے۔ جو مخص امت محمد طاقع ميں پھوٹ ڈالنا چاہے جبکہ امت (ایک مخص پر) متنق ہوتو اے تواردے ماردو۔"

حَدَّثَنَا يَحْلِى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رِيَادُ بْنُ عِلَاقَةً عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَيَكُونُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةٍ [مُحَمَّد عَلَيْ] وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ».

۳۰۲۸ - حضرت اسامه بن شریک دانش سے روایت به که دروایت به که درسول الله نافیل نے فرمایا: ''جو مخص میری امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نکائن کی گردن اڑا دو۔''

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ خَرِّجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ».

فاکدہ: امت سے الگ ہونے والا یا امت میں پھوٹ ڈالنے والا مرتد اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہے۔ اس کاقت جا ترہے گراہے تل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے عوام الناس اپنے طور پرتل نہیں کر سکتے کیونکہ فتہ وضاد کا خطرہ ہے۔ اس طرح حدود کا نفاذ بھی حکومت ہی کرسکتی ہے۔

(المعجم ٧) - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْأ مِن الْأَرْضِ ﴾

باب: 2- الله تعالى كفر مان: ﴿إِنَّمَا جَزَوْا اللهِ عَنْ أَلَادُ ضِ ﴾ كى تفييرُ يعنى ''جو الله يعن الأدُضِ ﴾ كى تفييرُ يعنى ''جو لوگ الله تعالى اور اس كه رسول سے لڑتے ہيں اور زمين ميں فساد بھيلانے كى كوشش كرتے ہيں' ان كى سزا يہ ہے كوشش كرتے ہيں' ان كى سزا يہ ہے

٧٧٠٤\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبراي، ح: ٣٤٨٥.

١٨٦٠٤\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ١/ ١٨٦، ح: ٤٨٧ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨٦، وله شواهد، منها الحديث السابق. \* زيد بن عطاء وثقه الترمذي، وابن حبان، وهو حسن الحديث.

يمرتدين، باغى اورمفسدين كى سزاؤل كابيان

٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم]

کہ وہ بری طرح قتل کر دیے جائیں یا انھیں بری طرح سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے بری طرح کاف دیے جائیں یا انھیں جلاوطن کر دیا جائے۔'' اور (اس کا بیان کہ) بیآ بت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی' نیز حضرت انس ڈائٹو کی اس حدیث کے حضرت انس ڈائٹو کی اس حدیث کے

ناقلين كےاختلافالفاظ كاذكر

[المآئدة: ٣٣] وَفِيمَنْ نَزَلَتْ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِيهِ (النحفة ٧)

فائدہ: ان ہمرادمرتدین باغی اورمفدین بیں جوعلائی ڈاک ڈالتے اور بلا درانے لوگوں کوئل کرتے ہیں۔
چونکہ یہ لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں الہذاان کا قلع قبع کرنا ضروری ہے۔ ان پرترس کھانا یا آئیس شک کا فائدہ دینا معاشرے پرظلم ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ تی ہے نے اور مذکورہ سراؤں میں ہے جو سزاان کے جرم سے مناسبت رکھتی ہو بلا درانی نافذ کرئے مثلا: اگر کوئی شخص اسلعے کے زور پر لوگوں کو لوٹے انھیں قبل کرے اوران کی عزیمیں تارتار کرنے تو ان لوگوں کوئل کرکے لاشوں کے مکر ہے کمڑے کرکے انھیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ یا ان کے اعضاء ایک کرکے کا بد دے اوران کوئز پائز پاکر بھوکا پیاسا مارا جائے۔ اگر باغیوں یا مفسدین نے صرف قبل کیے ہوں یا صرف ڈاکا ڈالا ہوتو آٹھیں سولی پر لاکا دیا جائے گا۔ اوراگر انھوں نے اسلام کے ساتھ لوگوں کو صرف خوف زدہ کیا ہویا ڈرایا دھمکایا ہوتو آٹھیں اس علاقے جائے گا۔ اوراگر انھوں نے اسلام کے ساتھ لوگوں کو صرف خوف زدہ کیا ہویا ڈرایا دھمکایا ہوتو آٹھیں اس علاقے سے نکال دیا جائے یا آٹھیں جیل میں ڈال دیا جائے تا کہ وہ اپنی اصلاح کر کے آئندہ کے لیے تو ہر کہیں۔ بعض حضرات نے اس آیت کومنسوخ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اب حدود نازل ہوچی ہیں گریہ بات درست نہیں۔ حضرات نے اس آیت کومنسوخ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اب حدود نازل ہوچی ہیں گریہ بات درست نہیں۔ عقل سلیم بھی ان کے لیے الگ سراکا نقاضا کرتی ہے۔ اس آیت کوآیت محاربہ کہا جاتا ہے۔

٣٠٢٩ - حضرت انس بن ما لک دلان سے مروی ہے کہ عکل قبیلہ کے آ تھ آ وی نبی اکرم ظافی کے پاس آ کے (اور قبول اسلام ظاہر کیا)۔ پھر انھوں نے مدینہ کی

٤٠٢٩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي

8.۲۹\_ أخرجه البخاري، الديات، باب القسامة، ح: ٦٨٩٩، ومسلم، القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ح: ١٣٤٨٧.

## ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

قِلْابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدُّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذَلِكَ الْمَدِينَةَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكُوا ذَلِكَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَصَحُّوا، فَفَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَعَثَ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَبَعَثَ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ أَوْلِيهَا أَوْلِيهَا أَوْلَاهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَوْلِهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْفِلَاهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْفَى الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا.

مربدین، باغی اورمفسدین کی سزاؤں کا بیان

آب وہواکوموافق نہ پایا اوران کے جسم کمزور پڑگئے۔
انھوں نے رسول اللہ تائیم سے اس بات کی شکایت کی۔
آپ نے فرمایا: ''تم ہمارے چروا ہے کے ساتھ اس
کے (باہر رہنے والے) اونٹول میں کیوں نہیں چلے
جاتے کہ تم ان اونٹول کے دودھ اور پیشاب پو؟''
کا) دودھاور پیشاب پیتے رہے۔ وہ تارست ہو گئے اور (اونٹول
کا) دودھاور پیشاب پیتے رہے۔ وہ تندرست ہو گئے تو
رسول اللہ تائیم نے انھیں کیڑنے کے چروا ہے کو قتل کر دیا۔
انھوں نے رسول اللہ تائیم نے انھیں کیڑنے کے لیے آ دی بھیج۔
انھوں نے ان لوگوں کو جا کیٹرا' چنانچیان کو آپ کے
انھوں نے ان لوگوں کو جا کیٹرا' چنانچیان کو آپ کے
ساتھ کا کے دیے اور ان کی آ تکھوں میں گرم سلائیاں
پاس لایا گیا تو آپ نے اور ان کی آ تکھوں میں گرم سلائیاں
پھیرین' پھران کودھوپ میں بھینک دیاجتی کہ وہ مرگئے۔

فوائد ومسائل: ( سنن نبائی کی فدکورہ روایت نبائی شریف کے علاوہ صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداوڈ جامع ترفدی اورسنن ابن ماجہ کے ساتھ ساتھ مندا تھ بیل بھی موجود ہے۔ صحیحین سمیت دیگر تمام کتب فدکورہ بیل بھی موجود ہے۔ یہاں نبائی شریف بیل اس مقام پر بیل بیروایت ہر کتاب بیل ایک سے زیادہ مقامات بیل بیان کی گئی ہے۔ یہاں نبائی شریف بیل اس مقام پر ہیل بیروایت ہیل کے شعافراو نبی اکرم من پیلی کے فرمت بیل حاضر ہوئے جبکستن نبائی ہی کی دوسری روایات میل کسی بیل کی میں تو حاضر ہونے والے لوگوں کو قبیلہ عریف کو گو بیان کیا گیا ہے۔ (دیکھیے فدکورہ باب کے تحت وارد شدہ احادیث) مزید برآں بیل کے خود صحیح بخاری اور سحیح ملم میں بیان کی گئی احادیث کی صورت حال بھی بہی ہے کہ کسی روایت میں آخیں عکل قبیلے کے افراد ہتلایا گیا ہے کسی میں عریف کی احادیث کی صورت حال بھی بہی ہے کہ کسی روایت میں آخیں عکل قبیلے کے افراد ہتلایا گیا ہے کسی میں عریف کے اور کسی میں عکل اور عریف دونوں کے۔ ملاحظ فرما ہے: (صحیح البخاری) المحھاد، الزکاۃ باب استعمال ابل الصدقة و البانها.....، حدیث:۱۵۰۱ و صحیح البخاری، الحہاد والسیر، باب إذا حرق المشرك المسلم هل یحرق؟ حدیث:۱۵۰۱ و صحیح مسلم، القسامة والمحاربین، باب حکم المحاربین والمرتدین، حدیث:۱۵۲۱ و مابعد) بظاہر ان اصادیث میں تضاد معلوم ہوتا ہے کیکن ان میں تضاد قطعان بیل اصافیقت ہے ہے کہ آنے والے عکل اور عریف دونوں قبیلوں کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد آ ٹھر تھی۔ جیارافراد قبیلہ عریف میں سے تصادر تین عکل میں سے ادر دونوں قبیلوں کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد آ ٹھر تھی۔ جیارافراد قبیلہ عریف میں سے تصادر تین عکل میں سے ادر

مرتدین، باغی اور مفسدین کی سزاؤل کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ا کے شخص ان دونوں قبیلوں کےعلاوہ کسی اور قبیلے میں سے تھا۔ چونکہ بیسارے کےسارے آٹھوں افراد اکتھے۔ ہی رسول الله تالیّا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر مسلمان ہوئے تھاس لیے کسی حدیث میں انھیں عمل قبلے ك افرادكها كياب كسي ميس عرينه ك اوركس ميس عكل اورعريند دونول ك\_و والله أعلم. ﴿ "موافق نه يايا" چونکہ وہ لوگ دوسرے علاقے ہے آئے تھے آب وہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ ہے وہ بیار ہو گئے جیسا کہ عمو مأ مسافروں کو کسی دوسرے ملک میں جانے سے صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض پچھ مدت بعد ٹھیک مو جاتے ہیں اور بعض کوطویل مدت تک بھی ادھر کی آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ ⊕ ''دودھ اور پیشاب پیؤ' دودھ تو ان کی مرغوب غذاتھی۔ پیشاب پیٹ کے علاج کے لیے تجویز فر مایا۔اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بیشاب یاک ہے۔ تبھی آپ نے بینے کا تھم دیا۔ جولوگ اس کے قائل نہیں' وہ اسے علاج کی مجبوری بتلاتے ہیں۔ان کے نز دیک علاج پلید چیز کے ساتھ بھی جائز ہے۔امام ابو حنیفہ بڑلتیہ بھی اس کے قائل نہیں ۔ وہ اس کوصرف اٹھی لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ یہ بحث پیچھے ، کتاب الطبارة میں گزر چی ہے۔ ﴿ "قُل كرديا" دراصل بيلوگ ڈاكو تھے ممكن ہے آئے ہى برى نيت سے ہوں یا اظہار اسلام دھوکا دہی کے لیے ہو۔ ہوسکتا ہے اسلام لاتے وفت نیت صحیح ہوگر چونکہ وہ اصلاً ڈاکو تھے اس لیے جب انھوں نے اتنے اونوں میں صرف دو چروا ہے دیکھے تو ان کی نیت میں فتور آگیا، چنانچہ انھول نے رسول الله مُؤلِيَّا كے چرواہے كو قتل كيا اور اونٹول كو ہا تكتے ہوئے چلتے ہے ۔ بعض تاریخی روایات میں ان اونٹول کی تعداد بندرہ مذکور ہے۔ والله أعلم. ﴿ " أنحول في رسول الله عَلَيْمَ كے چرواہے وقتل كرديا" سنن نسائى كى اس روایت (۴۰۲۹) میں اسی طرح مفرد کےالفاظ ہن جبکہ سنن نسائی ہی کی ایک دوسری روایت (۴۸٬۰۰۰) میں جمع کے الفاظ ہیں' یعنی انھوں نے'' چرواہوں کوتل کر دیا'' نیز سیح بخاری اور سیح مسلم کی روایات میں بھی مفرداور جمع دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ امام بخاری برات نے سیح بخاری میں بیروایت چودہ مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ تیرہ مقابات برمفرد کے الفاظ مذکور میں جبکہ ایک جگہ جمع کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ دیکھیے: (صحیح البخاري الحدود إباب كتاب المحاربين .... حديث (١٨٠٢) اى طرح صحيم ملم مين حضرت امام ملم بڑتے بھی مفرد اور جمع' دونوں طرح کے الفاظ لائے ہیں۔ جمع کے الفاظ کے لیے دیکھیے: (صحبح مسلم' القسنامة والمحاربين' باب حكم المحاربين والمرتدين' حديث:١٦٤١) اس واقع كي اصل حقيقت سير ہے کہ حروا ہےصرف دو تھے۔اس کی صراحت صحیح ابوعوانہ میں ہے۔ایک وہ جسے رسول الله مناقیظ کا جروا ہا کہا خوبصورت انداز میں نماز ادا کرتے د کھ کررسول اللہ طائیۂ نے اسے آزاد فرمادیا تھا۔ دوسراچر داہا ہیسب پچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا' اور مدینہ طیبہ پنچ کراس نے بیاطلاع دی کہان لوگوں نے میرے ساتھی کوفل کر دیا ہے اور اونٹنیاں باک لے گئے ہیں چنانجدرسول اللہ طافیہ نے ان کے چھیے ان کی تلاش میں صحابہ کرام شافیہ کی ایک

مرتدین ، باغی اور مفسدین کی سزادُ س کابیان

· ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

جماعت روانہ فرمائی انھوں نے ان بدقماش لوگوں کو رائے ہی میں جالیا اور انھیں پکڑ کر رسول اللہ تَلْقِيم کی خدمت اقدس میں پیش کردیا' چنانچیہ آپ نے چروا ہے کے قصاص میں اس کے سب قاتلوں کے ساتھ جو کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی تھے وہی سلوک کیا جوانھوں نے رسول الله تافیا کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، لینی آپ نے ان کے ہاتھ ختی کے ساتھ کٹوادیے اوران کی آئکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کرانھیں دھوپ میں پھینک دیا گیا۔اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر پیاہے مر گئے۔مقول چرواہے کا نام بیار بن زید ابوبلال تھا' دوسرے اطلاع دینے والے کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔اس حدیث کے بیان کرنے والے اکثر راویوں کا اتفاق ہے کہ مقتول صرف نبی وہ مجازاً ہیں۔ اور میابھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ جمع کے کم از کم افراد (أقل الحمع) دوہوتے ہیں چرواہے بھی دوہی تھے اور وہ لوگ بھی ان دونوں کونٹل کرنا جا ہے تھے ایک جان بچا کر بھاگ نکلا تھا' اس لیے بعض رواۃ نے جمع کے الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ راج اور درست بات یہی ہے کہ صرف ایک چرواہا ہی قتل ہوا تھا۔ اس کی تائید اصحاب مغازی کی بیان کردہ ان تاریخی روایات ہے بھی ہوتی ہے جن میں انھوں نے صرف ایک چرواہے بیار کے قل بی کا ذکر کیا ہے۔ والله أعلم تفصیل کے لیے دیکھیے: (فتح الباری: ۴۳۲، ۴۳۲) ( "دحتی که وہ مر گئے'' آپ نے ان کو یہ بخت سمز ابلاوجہ نہیں دی بلکدان کے جرائم ایک سے زیادہ تھے۔اسلام سے مرتد ہو گئے۔ چرواے کو قتل کیا۔ صرف قتل ہی پاکتفانہیں کیا بلکہ اس کے ہاتھ یاؤں کائے 'آئکھوں میں سلائیاں پھیریں' پھراس ہے گناہ کو بھو کا پیاسا دھوپ میں گرم پقروں پر پھینک دیا' اور خون نچر' نچر' کروہ اللّٰد کو پیارا ہو گیا۔اونٹ ، اوردیگرسامان لوٹ کرلے گئے۔اللہ کے رسول النیج نے جوان کو سزادی وہ تو صرف چرواہے کے ساتھ سلوک کا بدله تھا۔ باقی جرائم کی سزائیں اس کے تحت ہی آگئیں۔ جب مجرم جرم کرتے وقت ترس نہ کھائے تو قصاص لیتے وقت اس پر بھی ترس نہیں کھانا چاہیے ورنہ جرائم نہ رک سکیس گے۔ مجرم کو اس کے جرم کے مماثل سزا دی جانی عا ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت کا مفاد بھی یہی ہے۔ جن فقہاء نے اس قتم کی سزا کو لا قَودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ جيسى ضعيف روايت كى وجه سے منسوخ كہا ہے ورست نہيں كونك ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ كمفهوم ساسموقف كى ترويد موتى ب\_مندرجه بالا آيت (آيت محارب) تواس بار ييس صری ہے اور باب والی حدیث اس کی واضح تائید کرتی ہے۔ والله أعلم. (يد بحث يجي گزر چکی ہے۔) ١٥ اگر قابوآ نے سے پہلے مجرم کچی توبہ کر لے توان شاء الله معافی کی امید کی جاسکتی ہے اگر چہ حقوق العباد ہی کیوں نہ ب مول-والله أعلم.

٠٣٠ ٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ ٢٠٣٠ - حفرت انس الله الله عمروي ہے كه مُكُل

مرتدین، باغی اورمفسدین کی سزاؤں کا بیان

سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ قَبِلِ كَ يَجِمُ لُوكُ بِي اكرم تَاثِيم كَ خدمت مِن عاضر ہوئے (اورمسلمان ہوگئے)۔ پھرانھوں نے مدیندمنورہ تحكم دياكه وهصدقد كاونول مي علي جائيس-اودان کے دودھ اور پیشاب پئیں۔ انھوں نے ایسے کیا (تو صحت مند ہو گئے )۔ پھر انھوں نے جرواہے کوتل کر د ہا اور اونٹوں کو ہا تک کر لے گئے۔ نبی مکرم مُلْفِیْج نے ان کی تلاش میں آ دی بھیج۔انھیں پکو کرلایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ یاؤں تخی کے ساتھ کاٹ دیے۔ اور ان کی آ تھوں میں گرم سلائیاں پھیریں' پھرآ ب نے ان کے زخموں (کو داغ لگا کران) کا خون بندنہیں کیا بلکہ ان کو (اسی طرح) حچوڑ و ہاحتی کہ وہ مر گئے۔ پھر الله تعالى نے به آیت اتاری: ﴿إِنَّمَا جَزَوُّ اللَّذِينَ .... ﴾ '' ملاشہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں'ان کی سزایہ ہے۔۔۔۔الخ''

الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْلِي، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَس: أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُكُل قَدِمُوا عَلَى كَي آبِ ومِواكُونا مُوافَّقٌ بِإِيادِ نَبِي ٱكرم تَاللُّم فَ أَصِي النَّبِيِّ ﷺ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَنْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ، قَالَ: فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ، وَتَرَكَّهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا حَيَّاوُا ٱلَّذِينَ مُحَادِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ٱلْآيَة.

١٣٠٣ - حضرت انس ولالله سے مروى ہے كہ عكل قبلے کے آٹھ آ دمی رسول اللہ ظافا کے پاس آئے۔اس کے بعد راوی نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بان كى-آخريس ب: آب في ان كے زخمول كاخون بند نه کیا۔ راوی نے مرجمی کہا کہ انھوں نے جرواہے کوفل كردباتفايه ٤٠٣١ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنس قَالَ: قَدِّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَانِيَةُ نَفَرً مِّنْ عُكُل، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: لَمْ يَحْسِمْهُمْ، وَقَالَ: قَتَلُوا الرَّاعِيَ.

٣٠٨١ \_ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٨٩.

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَقَ، عَنْ أَنسِ فَالَ: أَتَى النَّبِيَّ بِيَضِيْ نَفَرٌ مِّنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً ، فَالَّذَهُ وَقَالَ: أَتَى النَّبِيَّ بِيَضِيْ نَفَرٌ مِّنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً ، فَقَلُو أَوْ فَأَمَرَ لَهُمْ - وَاجْتَوَوُ اللَّمَدِينَةَ - بِذَوْدٍ أَوْ لِفَاحٍ يَشْرَبُونَ أَلْبَانَهَا وَأَبُوالَهَا، فَقَتَلُوا لِفَاحٍ يَشْرَبُونَ أَلْبَانَهَا وَأَبُوالَهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعْثَ فِي طَلَبِهِمْ، الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعْثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

(المعجم ٨) - ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينُ لِخَبَرِ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ (التحفة ٧) - أ

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ بَيْخَةً، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ بَيْخَةً إِلَى فَاجْتَووُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ بَيْخَةً إِلَى ضَحُوا ارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ صَحُوا ارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ صَحُوا ارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ

مرتدین باغی اور مفسدین کی سزاؤ ک کابیان

۲۰۳۲ - حضرت انس بیت بیان کرتے ہیں کہ عکل یا عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ نی اکرم بیٹیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا انھیں راس نہ آئی تو آپ نے ان کواپنے اونٹول میں جانے کا حکم دیا کہ وہ ان کے دودھ اور پیشاب پئیں۔ انھوں نے (صحت مند ہونے کے بعد) چرواہے کوئل کر دیا اور اونٹ ہا کہ کر لے گئے۔ آپ نے ان کی تلاش میں اونٹ ہا کہ کر لے گئے۔ آپ نے ان کی تلاش میں اپنے آدمی تھیج کچر آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں تخی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آ تکھیں (گرم سلائیوں کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آ تکھیں (گرم سلائیوں کے ساتھ کارج کچوڑ دیں۔

باب: ۸- حمید کی حضرت انس بن مالک دانشونسے مروی حدیث میں ناقلین کے اختلاف کا ذکر

٢٣٠٤ـ[صحيح]تقدم، ح: ٤٠٣٠، وهو في الكبراي، ح: ٣٤٩٠.

**٣٣٠٤\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ٣/ ١٠٧، وابن ماجه، ح: ٣٥٠٣، ٢٥٧٨ من حديث حسيد الطويل به، وهو في الكبراي، ح: ٣٤٩١. \* قوله: "وصلبهم" ضعيف من أجل عبدالله بن عمر وغيره، وباقي الحديث صحيح.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

نے۔رسول الله مُنْ الله مُنْ الله عَلَيْظِ نے ان کی تلاش میں آ دمی جصحے۔ وہ پکڑ کرلائے گئے۔آپ نے ان کے ہاتھ یاؤں تحق کے ساتھ کاٹ دیے۔ان کی آئکھوں میں سلائیاں پھیر کران کو پھوڑ دیااوراٹھیں سولی پراٹٹکا دیا۔

رَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤْمِنًا، وَاسْتَاقُوا الْإِبلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ.

المعربين المراكل : ﴿ ترجمة الباب مين جس اختلاف كا ذكر بياس باب ع تحت مذكورا حاديث يرغوركرني معلوم ہوتا ہے کہ وہ اختلاف دوقتم کا ہے: ایک اختلاف توبیہ ہے کہ حمید سے بیروایت ان کے کی شاگرد بیان كرتے بين مثلاً: عبدالله بن عمر العري اساعيل بن ابوكثير خالد بن خارث الهجيمي اورمحمه بن ابوعدي ليكن صَلَبَهُ مُن آب نے اضی سولی پر الکا دیا' کے الفاظ صرف عبداللہ بن عمر العری بیان کرتا ہے حمید کے ذکورہ دوسرے شاگردوں میں ہے کوئی بھی بیالفاظ بیان نہیں کرتا اس لیے اس روایت میں مذکور الفاظ "صَلَبَهُمْ" کا اضافه درست نہیں بلکہ بیاضافه مکر ہے کیونکہ عبدالله العرى دوسرے ثقه راویوں كى مخالفت كرتا ہے جبکہ وہ خود ضعیف ہے۔ اس میں دوسرااختلاف یہ ہے کہ اس روایت میں أُبُو الِهَا کے جوالفاظ ہیں وہ اگر چہ درست ہں لیکن بہالفاظ حید کے دوشا گردعبداللہ بن عمرالعری اورا ساعیل بن ابوکٹیر بیان کرتے ہیں تو وہ حصید عن أنس كى سند سے بيان كرتے ميں جبكة حميد كے شاكر د خالد الهجيمي اور محد بن ابوعدى أَبُو الِهَا كالفاظ حميد عن فتادة عن أنس كى سندسے بيان كرتے ہيں۔ ترجي بھى انھى كى روايت كو بے كونك بيالعرى اور اساعيل سے اثبت بيں والله أعلم. الكسى مجرم كو مزاكے طور يرسولى يرافكا نااگر چه جائز ہے تاكدلوگول كواس ہے عبرت حاصل ہو' لیکن اس روایت میں مذکور سولی پر لٹکانے کے الفاظ کا اضافہ منکر ہے کیونکہ اس میں عبدالله عمري نے جو كه ضعيف راوى ہے ثقات كى مخالفت كى ہے۔

۱۹۰۳۴ - حضرت انس جلافات سے مروی ہے کہ عرینہ قبلے کے کچھ لوگ رسول اللہ طابق کے پاس آئے۔ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلْيِ أَنَاسٌ مِّنْ رسول الله مَا يَا مِنْ مَايِ: "الرَّتم بمار الله مَا يَا الله مَا يَا الله مَا يَا الله عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَل عُرَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِلْيَة : "لَوْ مِين جاكر ربواور ان كے دودھ اور پيتاب بيو (تو خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَسَكَنْتُمْ فِيهَا فَشُرِبْتُمْ تَمهاری صحت کے لیے بہتر ہوگا)۔' انھوں نے ای طرح کیا' پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو اٹھے اور رسول الله سلية ك ح يرواب كوقل كرويا اور دوباره كافر

٤٠٣٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ مِّنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا». فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللهِ ﷺ

٤٣٠٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٣٤٩٢ . ١ إسماعيل هو ابن جعفر.

فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّارًا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِيِّ بَيْنَةً، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَرِهُ أَنَس قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ بَيْنِي فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهُ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِّنْ أَلْبَانِهَا " قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: "وَأَبُوالِهَا ". فَخُرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا صَّخُوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَشُولِ اللهِ سِيج مُؤْمِنًا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ. فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَغْيُنَهُمْ.

' ٤٠٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

بن گئے اور نبی طَالِیْتِ کے اونٹ ہا نک کرلے گئے۔ آپ نے ان کی تلاش میں آ دمی بھیجے۔ اضیس لایا گیا تو آب نے ان کے ہاتھ ماؤں تختی کے ساتھ کاٹ ویے اور ان کی آئیس پھوڑ دیں۔

مرتدین، باغی اورمفسدین کی سزاؤں کا بیان

۲۰۳۵ - حفزت انس دانتی بیان کرتے ہیں کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ مالیہ کا یاس حاضر ہوئے۔انھول نے مدینہ کی آب وہوا کوموافق نہ یایا۔ نی اکرم طاق نے انھیں فرمایا: "اگرتم ہمارے (صحرا میں چرنے والے) اونٹوں میں جا کر رہواور ان کے دودھ اور پیشاب ہیو (تو تھاری صحت کے لیے بہتر ہو كا)\_' وه رسول الله علية ك اونثول مين جاكرريخ لگے۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو باوجود اسلام قبول كرنے كے كافرين كئے أرسول الله اللي كے صاحب ایمان چرواہے کو قتل کر دیا اور رسول الله عنظیر کے اونٹ ہانک کر چلتے ہے۔ گویا ان کی رسول اللہ اللہ اللہ ا جنگ ہو گئی۔ آپ نے ان کی تلاش میں کچھ آ دمی بھیجے۔ انھیں بکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ یاؤں سختی کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آئکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں۔

۲۰۳۱ - حضرت انس الله الله عروى ہے كه عرینه قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے' کچر انھوں نے مدینہ منورہ کی آب وہوا کوموافق نہ پایا تو رسول اللہ عرفیانے نے

٤٠٣٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَسْلَمَ يَعنِي:

٤٠٣٥\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبراي، ح:٣٤٦٣. \*خالد هو ابن الحارث.

٤٠٣٦\_ [صحيح] تقدم ح:٤٠٣٤، وهو في الكبرى، ح:٣٤٩٤، وأخرجه مسلم، ح:١٦٧١ من حديث عبدالعزيز بن صهيب وحميد عن أنس به، وللحديث طرق كثيرة.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم اللم] مرتدين ، باغي اورمفدين كى سزاؤل كابيان

أَنَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِّنْ أَلْبَانِهَا» قَالَ حُمَيْدٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنْ أَنسِ: «وَأَبْوَالِهَا». فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا نَلْهَ عِلَيْ مُؤْمِنًا، وَاسْتَاقُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ مُؤْمِنًا، وَاسْتَاقُوا فَأَرْسَلَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَهَرَبُوا مَنْ أَنّى بِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْمَمُ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا. فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ فَيْ الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا.

انھیں فرمایا: ''اگرتم ہمارے اونٹوں میں جاکر ہمواور ان
کے دود دھاور پیشاب پو (تو یہ تمھاری صحت کے لیے
بہتر ہوگا)۔'' انھوں نے اسی طرح کیا۔ چنانچہ جب وہ
تندرست ہو گئے تو وہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ گئے
تندرست ہو گئے تو وہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ گئے
انھوں نے رسول اللہ تُلِیم کے مسلمان چروا ہے کوفل کیا
رسول اللہ تُلیم کے اونٹ ہا تک لیے اور علانیہ بغاوت
کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ تُلیم کیا
نے ان کے پیچھے آ دمی بھیج تو وہ لوگ پکڑے گئے چنانچہ
نے ان کے ہاتھ پاؤں تخق کے
ساتھ کاٹ دیے ان کی آئھوں میں گرم سلائیاں
کیمیریں اور ان کو پھر لیے میدان میں چھوڑ دیا حتی کہ وہ
(ارزیاں رگڑتے یا ہے) مرگئے۔

2.٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ قَالَ: مَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مَنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ وَلَهُمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمُوا وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمُوا اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٠٩٧- حضرت انس بن ما لک جن بیان کرتے ہیں کہ عکل یا عریبہ قبیلے میں سے پچھلوگ رسول اللہ حقیقہ کے پاس آئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! ہم دودھ پرگزارا کرنے والے لوگ ہیں ہم کاشت کار نہیں۔ (وجہ یتھی کہ) انھیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تھی۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا نہیں مہوا ور اونوں اور چرواہے کے پاس رہواور اونوں کے دودھ اور پیشار ہو۔ وہ حرہ کے ایک کنارے میں کے دودھ اور پیشار ہو۔ وہ حرہ کے ایک کنارے میں

**٣٠٠٣ أخرجه البخاري، الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. ح: ١٥٠١ من خديث شعبة** به، وهو في الكباري، ح: ٣٤٩٦،٣٤٩٥.

رہتے تھے' پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو اسلام سے مرتد ہو کرکافر بن گئے۔ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کے چرواہ کو قتل کر دیا اور اونٹ ہا تک کر چلتے ہے۔ آپ نے ان کے چیچے تلاش کرنے والے بھیجے۔ انھیں پکڑلایا گیا' چنانچہ آپ نے ان کی آئیسیں (گرم سلائیوں سے) پھوڑ دیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں تخی کے ساتھ کا ف دیے' پھرانھیں ای حالت میں جرہ (گرم پھر ملے میدان) میں چھوڑ دیا جی کدوہ م گئے۔

وَرَاٰعِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ لَكِنِهَا وَكَانُوا مِنْ لَكِنِهَا وَكَانُوا مِنْ لَكِنِهَا وَكَانُوا مِنْ لَكِنَهِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْة، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَسَمَلَ فَبَغُثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ فَسَمَلَ

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى خَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا.

۱۹۰۸م - محد بن شخیٰ نے بھی عبدالاعلیٰ سے اس ( مذکورہ بالا روایت کی ) طرح بیان کیا ہے۔ ُ **٤٠٣٨** - أخبرنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُشْلَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى نَحُوهُ عَبْدِ الْأَعْلَى نَحُوهُ

وضاحت: سنن نسائی کی ندکوره بالا روایت (۲۰۲۷) کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن عبدالاعلیٰ یزید بن زریع سے اور وہ شعبہ سے بیان کرتے ہیں 'یعنی یزید کا استاد شعبہ ہے۔ امام نسائی بلات فرماتے ہیں کہ استاد مجمد بن شخی نے بھی عبد الأعلیٰ عبد شعبہ بیان کیا ہے۔ بیسند سنن نسائی (الحجتیٰ) ہیں اسی طرح ہے جبکہ سنن نسائی (الکبریٰ) میں''شعبہ' کے بجائے ''سعید' ہے اور''سعید (بن ابی عروبہ)' بی درست ہے جبکہ''شعبہ' نسطیف ہے۔ اس کی تاکید سے بخاری اور سے مسلم میں موجود متفق علیہ روایت سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ان میں ''شعبہ' کے بجائے''سعید' بی ہے۔ دیکھیے: (صحیح البحاری' المغازی' باب قصة عکل و عرینة' حدیث: شعبہ' کے بجائے''سعید' بی ہے۔ دیکھیے: (صحیح البحاری' المغازی' باب قصة عکل و عرینة' حدیث: ۲۱۹۱۰)

۴۰۳۹-حضرت انس ٹاٹٹؤ سے منقول ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ حرہ کے میدان میں اترے' پھر وہ َ ١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: وَلَا تَنَا حَمَّادٌ قَالَ:

<sup>8.74 [</sup>صحيح] انظر الحديث السابق.

٤٠٣٩ ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب ماجاء في المحاربة، ح: ٤٣٦٧، والترمذي، ح: ٧٧ من حديث حماد بن سلمة به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٣٤٩٧.

٣٧- كتاب المحاربة [تحريم الدم]
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ أَنس: أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُرِيْنَةَ نَوْلُوا بِالْحَرَّةِ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْ فَا عُرَيْنَةَ نَوْلُوا بِالْحَرَّةِ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَارْتَدُّوا عَنِ أَنْ يَشُرَبُوا مِنْ أَنْ يَكُونُوا فِي إبلِ الصَّدَقَةِ وَأَنْ يَشُرَبُوا مِنْ أَنْ يَكُونُوا فِي إبلِ الصَّدَقَةِ وَأَنْ يَشُورُبُوا مِنْ أَنْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا الْإِبل، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا الْإِبل، فَبَعَثُ رَسُولُ اللهِ وَأَنْجُهُمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَنْجُهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي وَأَرْجُلَهُمْ، وَالْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ. قَالَ أَنسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ اللهِ الْحَرَّةِ. قَالَ أَنسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ مُ اللهِ الْحَرَّةِ. قَالَ أَنسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ مُ اللهِ الْحَرَّةِ. قَالَ أَنسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ مُ

الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا.

نی اکرم خالیا کے پاس آئے۔ انھوں نے مدینہ منورہ کی آب وہواکوموافق نہ پایا۔ رسول اللہ خالیا کی نے انھیں حکم دیا کہ وہ مصدقے کے اونٹول میں رہیں اور ان کے دورھ اور پیشاب بیکن کھر انھوں نے چروا ہے کوفل کیا اسلام سے مرتد ہو گئے اور اونٹ ہا تک کر لے گئے۔ رسول اللہ خالیا نے ان کے بیچھے آ دمی بیچے۔ ان کو پکڑ لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں تحق کے ساتھ کا در اور نھیں گرم ماتھ کا در اور نھیں گرم میریان میں چھوڑ دیا۔ (حضرت انس نے فرمایا:) اللہ کی تم میں ایک کے در یکھوڑ دیا۔ (حضرت انس نے فرمایا:) اللہ کی قسم ایمن نے دیکھا کہ وہ پیاس کی بنا پر زمین پر وانت مارر سے تھے تی کہاسی طرح مرگئے۔

فاکدہ: ''دانت مارہے تھ' شاید بیالفاظ پڑھ کرکی کی'' حقوق انسانی کی حن' جوش مارہے کہ بیانا نیت کی تو ہیں ہے' لیکن کیا بیمعلوم ہے کہ ان کے ساتھ بیسلوک کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی رحمت ساتھ اسلوک کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی رحمت ساتھ وہ بڑے ڈاکو' مرتد اوراحسان فراموش بھی تھ' پھر کسی چز کی بردی بے دردی سے جان لی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ڈاکو' مرتد اوراحسان فراموش بھی تھ' پھر کسی چز کی کسر باقی رہ گئی تھی؟ لہذا بیہ شلہ تھا نہ ان پڑھا و نشدہ ہی بلکہ ان کے کیے کرتے کا بدلہ تھا۔ جوامن عامہ کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے' نیز شریبند عناصر' ظلم و تعدی اور قتل و بغاوت کی روک تھام کے لیے امر لا بدی ہوتا ہے۔ آئے کے نام نہادانسانیت کے خیرخواہوں کوالیے سفاک مجرموں پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے۔ آئے کے کام نہادانسانیت کے خیرخواہوں کوالیے سفاک مجرموں پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس قتم کے کردار کے حالمین قابل ترس ہوتے تو سب سے پہلے ان لوگوں پر نبی رحمت ساتھ ایا سلوک بھی نہیں کیا ہوتا۔ یقینا فقہاء نے اس کو مثلہ قرار دے کرمنسوخ کہا ہے انھین رجم کی سزا کو ضرور مدنظر رکھنا چا ہے۔ کیا رجم مثلہ کی اس مرفوع تفیر کے تحت نہیں آتا؟ حالانکہ دہاں تو مجرم نے کسی ہے گناہ کے ساتھ ایساسلوک بھی نہیں کیا ہوتا۔ یقینا ان لوگوں کا جرم زنا کے جرم سے بدر جہازیادہ تھا۔

باب: ۹-اس حدیث میں یحیٰ بن سعید پرطلحہ بن مصرف اور معاویہ بن صالح کے اختلاف کا ذکر (المعجم ٩) - ذِكْرُ اخْتِلَافِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ (التحفة ٧) - ب

 ٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

فوائد ومسائل: ﴿ ترجمة الباب بیس جس اختلاف کا ذکر ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ طلحہ بن مصرف نے بدروایت بیان کی توعن یکئی بُنِ سَعِیدِ عَنُ أَنْسٍ کہا ' یعنی اسے متصل اور موصول بیان کیا جبکہ معاویہ بین صالح (اور یکی بن ایوب) نے بیان کی توعن یک نیک یک بُنِ سَعِیدِ عَنُ سَعِیدِ بُنِ الْمسیّب کہا ' یعنی مرسل بیان کی ۔ والله أعلم . ﴿ ' ' کفر کی وجہ ہے ' مقصود یہ ہے کہ انھوں نے کفر کا ارتکاب بھی کیا تھا ورنہ ہاتھ پاؤں کا فنا اور آ تکھوں میں سلا کیال پھیرنا کفر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ قصاصاً تھا کیونکہ ارتداد کی سزا تو سنجالا دیا اور سادہ قل ہے ۔ ﴿ ' عبد الملک'' بنوامیہ کا ایک عالم بادشاہ جس نے بنوامیہ کی ڈیگی تی ہوئی شتی کو سنجالا دیا اور مضبوط حکومت کی اور اس کے بعد اس کی اولا د نے ڈٹ کر حکومت کی گر اس کے علم کواس کی حکومت نے دہا لیا۔ اور بیدونوں شاذ و نا در ہی استحقے چلتے ہیں۔

٠٤٠ أنُّهـ[صحيح] تقدم، ح: ٣٠٧، وهو في الكبري، ح: ٣٤٩٨.

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ مَرِضُوا، فَبَعَتَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عِلَى لِقَاحِ لِيَسْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ عِلَى لِقَاحِ عَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ عِلَى فَتَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ عِلَى فَتَمَدُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْمَلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ على بَعْضِ إِلَّا أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ: إِسْتَاقُوا إِلَى أَرْضِ الشَّرْكِ. الشَّرْكِ.

الْخَلَنْجِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَلَنْجِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاح رَسُولِ اللهِ قَالَتْ: أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاح رَسُولِ اللهِ

مرتدین، باغی اور مضدین کی سزاؤں کا بیان اسلام حفرت سعید بن میتب سے روایت ہے اسلام قبول کیا 'پھر وہ بیار ہو گئے تو رسول اللہ سُلِیّا کے باس آئے اور اسلام قبول کیا 'پھر وہ بیار ہو گئے تو رسول اللہ سُلِیّا نے اسلام قبول کیا 'پھر اموری بیا کہ وہ ان کے دودھ پیس وہ ان میں رہے 'پھر انھوں نے منصوبہ بنا کر رسول اللہ سُلِیّا کے غلام چروا ہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہا نک کر لے گئے ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلِیّا نے دعا فرماتی ہیں اللہ سولی اللہ سُلِیّا نے دعا کو رات بیاسا مرجس نے آل جمد کو رات بیاسا رکھ کے مارا۔' 'پھر رسول اللہ سُلِیّا نے نے دعا ان کی تلاش میں آ دمی بیسے ۔وہ پیڑے گئے تو رسول اللہ سُلِیّا نے ان کی تلاش میں آ دمی بیسے ۔وہ پیڑے گئے تو رسول اللہ سُلِیّا نے دیا اور ان کی تلاش میں آ دمی بیسے ۔وہ پیڑے گئے تو رسول اللہ سُلِیّا اللہ اللہ کا تھور دیا۔

بعض استاد دوسرول سے زیادہ بیان کرتے ہیں، معاویہ نے اس حدیث میں کہا کہ وہ اونٹول کومشرکین کے علاقے کی طرف با تک کرلے گئے۔

۲۶ ۲۸ - حضرت عا کشہ پیخافر ماتی ہیں کہ پچھ لوگوں نے رسول اللہ سائیٹا کی دودھ والی اونٹینوں کولوٹ لیا تھا۔ آپ نے ان کو گرفتار کیا' پھر تختی کے ساتھ ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیے اوران کی آئکھوں کو پھوڑ دیا۔

<sup>81-14</sup> هـ [إسناده ضعيف لإرساله] وهو في الكبرى، ح: ٣٤٩٩، والحديث صحيح بشواهده دون قوله: "اللهم عطش . . . الليلة".

٤٠٤٢][إسناده صحيح]وهو في الكبرى، ح: ٣٥٠٠.

#### ٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

بِينَ، فَأَخَذَهُمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَما أَعْبُنَهُمْ.

العدد بدروایت مندرجه بالا واقعه بی کا اختصار ب ورندآ پ نے بیسزاصرف اونٹیال لوشنے پرندوی جمی ۔ ویسے بالجبر ڈاکا ڈالنے والوں کے ایک سے زیادہ ہاتھ پاؤں کانے جاسکتے ہیں جیسا کہ محاربہ والی آیت میں ہے۔

۲۰ ۲۰ - حفرت عائشہ والله سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول الله مَا يُنْ كَيْ وودھ والى اونشيال لوث لیں چنانچہ اضیں (پر کر) نی اکرم ناتا کے یاس لایا گیا تو نبی اکرم تالی نے تخق کے ساتھ ان کے ماتھ یاؤں کاٹ دیے اور ان کی آئھوں کو (گرم سلائیوں ہے) پھوڑ دیا۔

٤٠٤٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ عِينَة ، فَقَطَّعَ النَّبِيُّ عِينَة أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيِنَهُمْ.

بدالفاظ ابن منیٰ کے ہیں۔

اَللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي.

كا كده: امام نسائى بلك نے بيروايت دواستادول محمد بن مثنى اور محمد بن بشار (بندار) سے من ہے-الفاظ ميں کچے فرق ہے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ بیالفاظ استاد محمد بن مثنیٰ کے ہیں۔

۲۰ مرت مشام کے والد (حضرت عروہ بن أَخْبَوَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ زبير) سروايت ب كر يُح لوكول في رسول الله طَلْكُمْ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ بَيْكُ، كاون لوك لي تص آب في كاتمان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیے۔اوران کی آئکھیں چھوڑ دیں۔

٤٠٤٤ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

٤٠٤٣ ] [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الجدود، باب من حارب وسعى في الأرض فسادًا، ح: ٢٥٧٩ عن محمد بن المثني به، وهو في الكبري، ح: ٣٥٠١.

٤٠٤٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٣٥٠٢.

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: - يَعْنِي - وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: أَغَارَ نَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةً عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَاسْتَاقُوهَا، وَقَتَلُوا عُلَامًا لَهُ مَنْ عُرَيْنَةً عَلَى لِقَاحِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فُومَةً فِي آثَارِهِمْ لَهُ عَنْ عُرُوهً، وَسَمَلَ لَهُ عَنْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ فَعُنْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْنَهُمْ .

۳۰ ۲۰ - حضرت عبدالله بن عمر بن النهائي بيروايت رسول الله خاليم سے نقل فر مائي ہے۔ اس ميں بيد لفظ بھي ميں كمان كے بارے ميں محاربہ والى آيت اترى۔

مرتدین، باغی اورمفسدین کی سزا دُن کابیان

۲۰ ۴۵ – حضرت عروه بن زبیر سے مروی ہے کہ

عرینہ قبلے کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ مٹاٹیٹر کی وودھ

والی اونٹناں لوٹ لیں اور انھیں ہا تک لے گئے۔اور

آپ کے ایک غلام (جرواہے) کو بھی قتل کر دیا۔ آپ

نے ان کے پیچھے آ دمی دوڑائے چنانچہ وہ ( قاتل) پکڑ

ليے گئے۔آپ نے ان كے ہاتھ ياؤں كاث ديے اور

آ تکھیں پھوڑ دیں۔

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْكَ : وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ.

**٠٤٠٤\_[صحيح]** انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح:٣٥٠٣.

٤٤٠٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحدود، باب ماجاء في المحاربة، ح: ٤٣٦٩ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٠٤. \* عبدالله بن عبيدالله لم يوثقه غير ابن حبأن، ولأصل الحديث شواهد كثيرة، منها، ح: ٥٠١١.

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ے مرادو،ی آیت ہے جوان احادیث سے پہلے ذکر کی گئے ہے یعن: ﴿إِنَّمَا حَزْوا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ﴾ مطلب بیہ ہے کہ اس آیت میں اس سزا کا ذکر ہے جوعرینہ کے لوگوں کو دی گئی۔

٤٠٤٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَخْنَرَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَنَا قَطَّعَ الَّذِينَ آكَ كَصِيلَ آكُ (يِرَّرُم كَي بُولَى سلائيول) كساته يهور سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّآ وُأَ ٱلَّذِينَ يُحَادِنُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ٱلْآيَةَ كُلُّهَا.

۴۷ مهم - حضرت ابوالزناد سے روایت ہے کہ جب نے آپ کی دودھ والی اونٹنیاں چرائی تھیں اور ان کی وین والله تعالی نے اس بارے میں آپ پراظہار ناراضی فرمایا اور یه بوری آیت اتری: ﴿إِنَّمَا جَزْوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ ﴾

علا أكده: بيروايت ضعيف بـ بيآيت الله تعالى كى طرف برسول الله طالع يراظهار ناراضى كي لي ناز لنہیں ہوئی بلکہ صحیح وہی ہے جو دوسری روایات میں ذکر ہو چکا ہے کدرسول الله تاثیر نے ان کی آ تکھیں'اس " لیے بھوڑ دیں کہانھوں نے رسول اللہ مُنْاثِیْلُ کے جرواہے کے ساتھ بہسلوک کیا تھا' قصاصاً ان کے ساتھ بھی وہی .سلوك كيا كياب-والله أعلم.

۴۹۴۸ – حضرت انس جانف سے مروی ہے کہ نی اکرم نَاتِيْ نِي ان كِي آئكھيں اس ليے پيوري تھيں كە انھوں نے چرواہوں کی آئکھیں پھوڑی تھیں۔

٤٠٤٨- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْل الْأَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَس قَالَ: ۖ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ عِلَيْهُ أَعْيُنَ أُولَٰئِكَ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْبُنَ الرِّعَاءِ.

ﷺ فائدہ: ''جِرواہوں'' ذکر کردہ بیں روایات میں سے ایک دومیں جمع کالفظ آیا ہے۔ باتی تمام روایات میں ا

٧٤٠٤\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبري، ح: ٣٥٠٥، وفيه علتان: الإرسال، وتدليس محمد بن عجلان، انطر،

٤٠٤٨ أخرجه مسلم، القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ح: ١٦٧١/ ١٤ عن الفضل بن سهل به، وهو في الكبري، ح: ٣٥٠٦.

ایک چرواہ کا ذکر ہے۔ یکی صحیح ہے۔ اختلاف کے وقت رائج دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امام نسائی بنات نے اس روایت کو بیس دفعہ ذکر فرمایا ہے تا کہ واقعے سے متعلق تمام تفصیلات کاعلم ہوجائے اور کوئی بات اوجھل نہ رہے نیز اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی واضح ہوجائے۔ اگر چہ امام صاحب کا اصل مقصد سند کے اختلافات بیان کرنا ہوتا ہے جن کو جانئے کے لیے سند کا وقت سے جائزہ لینا پڑتا ہے۔ بعض راوی متصل بیان کرتے ہیں بعض منقطع وغیرہ۔ بعض ایک صحابی کا نام لیتے ہیں اور بعض دوسرے کا۔ حقیقت حال کا جائزہ لیت ہوئے ترجے وتقدیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔

 السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَنَا أَسْمَعُ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ أَيْسِ بْنِ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ الْإِنْ وَرَضَغَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَفْظَ فِي قَلِيبٍ، وَرَضَغَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخِذَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ.

فوا کدومسائل: ﴿ ترجمۃ الباب جس آیت کریمہ پر مشمل ہے اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق شریعت مطہرہ کا حکم بیان کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول بڑائی ہے الزائی کرتے ہیں زمین میں شرو فساد پھیلاتے اور بعناوت کا ارتکاب کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ حدیث میں جس یہودی کی سزاکا ذکر ہے اس نے بھی فساد فی الارض کے جرم کا ارتکاب کیا۔ ایک معصوم جان کو ناحق قتل کر کے اس کا مال لوٹا وغیرہ 'لہٰذا صدیث کی باب سے مناسبت بہت واضح اور صرح ہے۔ ﴿ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کو مجرم لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا حق ہے نیزیہ بھی کہ وہ نری اور میٹھے بن سے مجرموں سے حقیقت حال اور ان کے جمید معلوم کرے جیسا کہ نبی ناٹھ نے پہلے اس لڑی سے مجرم کے بارے میں معلوم کیا 'پھر اسے کھڑ وایا اور اس سے حقیقت واقعہ معلوم کی۔ ﴿ جب کوئی مجرم – بلا اکر اہ – اینے جرم کا اقر ارکرے تو اس پر حد کیڑ وایا اور اس سے حقیقت واقعہ معلوم کی۔ ﴿ جب کوئی مجرم – بلا اکر اہ – اسپنے جرم کا اقر ارکرے تو اس پر حد

**٤٠٤٩\_ أخرجه مسلم، القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالنَّحجر وغيره . . . الخرَّ جَهُ الْكِلَّالِ اللَّهِ الْمُ** حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح:٣٥٠٧.

مرتدين، باغي اورمفسدين كي سزاؤل كابيان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

لگانا حاکم پر واجب ہو جاتا ہے۔ ﴿ اليها اشاره جس كى مطلوب ير دلالت واضح ہو وہ قابل جحت ہے۔ @ عورت کے قصاص میں مرد کوتل کیا جا سکتا ہے جمہور کا یمی مذہب ہے۔ ﴿ بیروایت اس بات کی بھی تائید کرتی ہے کہ قاتل جس طریقے اور جس آلے ہے مقول کو قتل کرے قاتل کو ای طریقے ہے قتل کیا جائے گا خصوصاً جبکہ وہ سفا کا نہ طریقے ہے تُل کرے ۔ لفظ قصاص کا تقاضا بھی یہی ہے ۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قصاص صرف تلوار ہے لیا جائے ان کی بات درست نہیں کیونکہ اس مفہوم کی کوئی بھی روایت سیح نہیں جیسا کہ اس کی بابت حدیث: ۴۰۲۹ کے فوائد میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

> إ ٤٠٥٠ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عِنْ أَنَس: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ اِلْأَنْصَارِ عَلَى خُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قليب ورَضخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ. فَأَمَرَ النَّيْنُ بِينِي أَنْ يُؤْجِهُ حَتَّى يَمُوتَ.

۰۵۰٪ - حضرت انس جلائن ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے انصار کی ایک لڑکی کو اس کے زیورات کی خاطرقتل کر دیا' پھراہے برانے کنویں میں پھینک دیا۔ ( دراصل )اس نے اس کا سر پھر سے کچل دیا تھا۔ نی اکرم ساتین نے حکم دیا کہ اسے چقر کے ساتھ کیلا جائے حتی کہ وهمرجائے۔

ﷺ فائدہ: اصل واقعہ یوں ہے کہاس ببودی نے بچی کا سرکچل کراس کے زیورات اتار لیے اورا سے ایک کنوس میں پھینک دیااور سمجھا کہ وہ مرچک ہے کیکن اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی۔ بچک کو آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے چندمشکوک افراد کے نام لے کر بچی ہے یو چھا کہ کیاان میں ہے کسی نے اسے تم گیا گیا ہے؟ بچی ہر نام رنفی میں سر ہلاتی رہی ( کیونکہ وہ بول نہ علی تھی )حتی کہ جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو بچی نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس یہودی کو پکڑ کرتفتیش کی گئی تو وہ مان گیا کہ میں نے قتل کیا ہے۔اتنے میں بچی فوت ہوگئی تو آ پ نے حکم دیا کداس کا سرپھر پر رکھ کر دوسرے پھر ہے کیلا جائے۔ یبال تک کہ مر جائے۔اس حدیث میں اسے رجم کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ رجم بھی پھروں سے ہوتا ہے۔

١٠٥١ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْلِي قَال: ١٥٠٥ - حضرت ابن عباس والله على منقول بك خَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي آيت مباركه: ﴿إِنَّمَا حِزْوًا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَ

٠٥٠٠ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح:٣٥٠٨.

**١٥٠٤\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الحدود، باب ماجاء في المحاربة، ح: ٣٧٢ من حديث علي بن حد به، وهو في الكبري، - : ٣٥٠٩.

مثله کرنے کی ممانعت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن إِبْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّآ وُأَ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ٱلْآيَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَلَيْسَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِم، فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذٰلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَاتَ.

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي رَسُولَهُ ....الخ مشركين كے بارے ميں اترى ہے۔ان میں سے اگر کوئی شخص پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اس پر سزانا فذکرنے کی اجازت نہیں ' لیکن یہ آیت مسلمان شخص کے لیے نہیں ہے لہذا اگر کوئی مسلمان کسی کوفل کر دے یا زمین میں فساد کرے (ڈاکا ڈالے یا بغاوت کرہے) یا اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم ناتا ہے جنگ کرے (مرتد ہو جائے) پھر وہ کا فروں ہے جا ملے اورا ہے پکڑا نہ جا سکے تو یہ چیز اس یرمتعلقہ حدقائم کرنے سے مانع نہ ہوگی۔

الله فاكده: آيت محارب كي آخر مين بدلفظ بين "وكر جولوك كيز باف سي يبلي توبر كيس توتم جان لوكه بے شک اللہ تعالی غفور ورجیم ہے۔'اس ہے کوئی شخص میں ہمچھ سکتا ہے کہ مندرجہ بالا جرائم کرنے کے بعد گرفت میں آنے سے پہلے وہ تو برکر لے تو اسے معافی مل جائے گی حالائکہ یہ بات مطلقاً صحیح نہیں کیونکہ ڈاکا زنی ' آ بروربزیاورقل جیسے گناہ تو یہ ہے معاف نہیں ہو سکتے ۔صرف ارتداد سے تو یہ ہوسکتی ہے اس لیے حضرت ابن ۔ عباس پی تشینے وضاحت فر مائی کہ اس قتم کی معافی اس کا فر کے لیے ہے جوان جرائم کے بعد اسلام قبول کر لے کیونکہ اسلام پہلے جرائم کوختم کر ویتا ہے ' مگر اسلام کی حالت میں کوئی شخص ان جرائم کا ارتکاب کرے تو اسے توبہ کے نام پر معافی نہیں مل سکتی۔ صرف مرتد اگر نادم ہو کرتوبہ کرے اور دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اسے ارتدادی سزامعاف کر دی جائے گی کیونکہ بیحقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے جبکہ دیگر جرائم تو حقوق العباد سے متعلق ہیں۔وہ تو یہ سے معاف نہ ہوسکیں گے۔

باب:۱۰-مثله کرنے کی ممانعت کا بیان

(المعجم ١٠) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ (التحفة ٨)

۵۲-۴۰۵۲ حضرت انس جانفیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ

٤٠٥٢- أَخْمَونَا مُحَمَّدُ نُرُ الْمُثَنِّى

٤٠٥٢\_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح:٣٥١٠، وأخرجه البخاري، المغاري، باب قصة عكل وعرينة، ح: ١٩٢٤ من حديث قتادة به مرسلاً بلاغًا، وللحديث شواهد كثيرة عند أبي داود، ح: ٢٦٦٧، وأحمد: ٥/١٢٠٠

سولی پر لٹکانے کا بیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

طَلِیمُ اپ خطبے میں صدقہ کرنے کی ترغیب دلا ما کرتے سے اور مثلہ کرنے سے منع فرما یا کرتے تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِبُدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِسَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يَحُثُ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ.

تعلقه فوائد ومسائل: ﴿ مثله عيم ادمقتول كاعضاء (كان ناك شرم كاه وغيره) كافنا به تاكدلاش كي تذليل کی جائے ۔ جنگوں میں اس کا عام رواج تھا۔ کفاراس کوفخر ہے کرتے تھے۔اسلام ایک سنجیدہ دین ہے اس لیے آ پ نے جنگوں میں بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی مثلہ ہے روک دیا' البتہ اگر کسی قاتل نے اپنے مقتول کے ا ساتھ تقل سے پہلے یابعد میں ایباسلوک کیا ہوتو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک اس طرح کیا جائے گاتا کہ قصاص کاحق ادا ہواور اس فعل کی حوصلہ شکنی ہو۔ ﴿ بعض لوگوں نے مثله کرنے کی ممانعت والی عدیث کی وجہ سے حدیث عربین کومنسوخ کہا ہے۔ امام نسائی جات کی تبویب سے ظاہراً یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انھول نے مابقة رجمة الباب ك بعد النهى عن المثلة كاباب باندها ب-اس س يول لكتا م ويا كراض لوكول كى رائے کو ترجے دی گئی ہے لیکن یہ بات درست نہیں جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے بلکدراج بات مدے کہ حدیث عنین منسوخ نہیں کیونکہ عزمین کا مثلہ رسول اللہ ٹاٹیائے نے ہرگز ہرگز نہیں کیا تھا' ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیاوہ بطور قصاص ہی تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے رسول الله طاقیم کے چرواہے کے ساتھ اس طرح کیا تھا'اس لیے قصاصا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا۔حضرت انس جانا اسے مروی سنن نسائی کی حدیث: ۴۰۴۸ اور حضرت انس دالنيز سے مروی صحیح مسلم کی حدیث: ١٦٤١ میں بیصراحت موجود ہے کہ [إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ أَعُيُنَ أُو لَفِكَ ' لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعُينَ الرِّعَاءِ إِن فِي الرَّعَاءِ إِن فِي اللَّهِ إِن لَوْلُول كَي آكليس محض اس ليع يهوري كما أصول في چرواہوں کی آئجیں پھوڑی تھیں۔' بیجی ہوسکتا ہے کہ امام نسائی بڑھ نے قبیلہ عکل اور عرینہ کے لوگوں اور یبودی کی سزاوالی احادیث کے بعد بدروایت بیاشارہ کرنے کے لیے ہی ذکر کی ہو کہ مندرجہ بالا احادیث اس حدیث کے خلاف نہیں ورنہ صحابہ ضرور تنبیه فرماتے خصوصاً جبکہ ان نتیوں قتم کی احادیث لینی حدیث عربین ' انصاری لڑکی کے قصاص میں یہودی کوتل کرنے اور مثلہ کرنے کی ممانعت والی حدیث کے راوی حضرت انس طالفنز میں ۔ (مزید دیکھیے' حدیث: ۳۹ ۴۸)

(المعجم ١١) - أَلْصُلْبُ (التحفة ٩) باب:١١-سولى برالكانكانكا المعجم ١١)

٣٠٥٣ - حفرت عاكثه بالني سے روايت ہے كه

٤٠٥٣- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

٣٠٠٣\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ح:٤٣٥٣ من حديث إبراهيم بن ◄٠

الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَوْيِزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ابْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْ قَالَ: "لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: وَأَنْ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا فَتُلَ رَجُلًا مَنَ وَجُلًا مَنَ مُخَوَّجُهُ مِنَ اللهَ عَزَّ وَجَلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلٌ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ».

بھگوڑے غلام سے متعلق احکام وسائل رسول اللہ علیہ انتیہ نے فرمایا: ''کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں گرتین جرائم میں سے کسی ایک جرم کی بنا پر: شادی شدہ زانی کورجم کیا جائے گا۔ یا جوشخص کسی دوسرے شخص کو جان ہو جھ کرفتل کر دے 'اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ یا جوشخص اسلام سے مرتد ہو جائے اور اللہ عز وجل اور اس کے رسول سے جنگ کرے اسے بھی قتل کیا جائے گایا سولی پر لٹکایا جائے گایا اسے جلاوطن کیا جائے گایا سولی پر لٹکایا جائے گایا اسے جلاوطن کیا جائے گایا مولی پر لٹکایا جائے گایا اسے

علا فوائد ومسائل: ﴿ باب كِ ساتھ حدیث كی مناسبت بالكل واضح ہے۔ ﴿ معلوم ہوا ڈاكو باغی اور مرتد كے سلط میں حاكم کومندرجہ بالاسزاؤں میں ہے كى ایك كا اختیار ہے ' یعنی وہ جرم كی مناسبت ہے سزاكم وہیش كرسكتا ہے۔ واللّٰه أعلم.

باب: ۱۲- (مسلمانوں کا) غلام مشرکوں کے علاقے ۔ ی جا گ جانے تو؟ نیز شعبی سے مروی جریر کی حدیث میں ناقلین حدیث کے اختاا ف کاذکر

(المعجم ۱۲) - اَلْعَبْدُ يَأْبِقُ إِلَى أَرْضِ الشَّرْكِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَرِيرٍ فِي ذٰلِكَ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ (التحفة ۱۰)

وضاحت: ترجمۃ الباب میں مذکوراختلاف دوطرح کا ہے۔ رواۃ حدیث کے مابین واقع ہونے والے ایک اختلاف کا تعلق تو الفاظ عدیث کی متن ہے ہے۔ اس باب کے تحت مذکورا حاویث کے متن پرغور کرنے ہے بی الفاظ کا اختلاف واضح طور پر معلوم ہوجا تا ہے 'جبکہ دوسرے اختلاف کا تعلق سندسے ہے۔ اور وہ اس طرح کے بعض راوی اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں اور بعض موقوف لیکن اس حدیث کا مرفوع ہونا ہی رائح کے بعض راوی اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں اور بعض موقوف سے مسلم' الإیمان' باب تسمیۃ العبد الآبق میں اس کی صراحت ہے۔ دیکھیے: (صحیح مسلم' الإیمان' باب تسمیۃ العبد الآبق کافران حدیث: ۲۸ نور ۲۸ کافران حدیث کافران حدیث کافران حدیث کافران حدیث کافران حدیث کافران کی معالم کافران کی کافران حدیث کافران حدیث کافران حدیث کافران کو معلم کی کوفران حدیث کافران حدیث کافران کو کافران کافران کو کافران کو کافران کو کافران کو کافران کافران کو کافران کو کافران کو کافران کو کافران کافران کو کافران کافران کافران کو کو کافران کو کافر

<sup>﴾</sup> ظهمان به، وهو في الكبري، ح: ٣٥١١. وسيأتي، ح: ٤٧٤٧.

- ٤٠٥٤ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ

لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ».

بھگوڑے غلام ہے متعلق احکام وسائل ۱۳۵۴ - حضرت جریر جائٹو سے منقول ہے کہ رسول اللہ تائیوں نے فرمایا: ''جب غلام بلا اجازت بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتی کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس لوٹ آئے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ① ترجمۃ الناب کے ساتھ عدیث کی مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ اگر کوئی غلام بھاگ کر ۔ مشرکوں اور کا فروں کے علاقے میں جلا جائے اورانھی ہے ان جائے تو وہ محارب کے حکم میں ہوگا' چنانچہاس کا حكم يه ب كه جب وه كرفت مين آجائ تواقل كرديا جائ جس طرح كه حضرت جرير في كيا تها ـ باب ' مذکور کی دوسری عدیث میں اس واقعے کی صراحت موجود ہے۔ ﴿ نماز قبول نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہا ہے ۔ . نماز کا تُوابِنہیں ملے گا۔اللہ تعالٰی کی رضامندی حاصل نہ ہوگی اگر چہ ویسے نماز کفایت کر جائے گی کیعنی اس کے ذمے سے نماز کا فریضہ ساقط ہو جائے گا اور اسے اس کی قضانہیں دینی پڑے گی۔ کہا جاتا ہے: القبول أخصر من الإجزاء آ'' سينمل كي قبوليت اس محض كفايت كرنے سے خاص ہے۔'' چونكه كسى بھي نيك صالح عمل کی قبولیت اجر وثواب'اللہ تعالیٰ کے قرب اوراس کی رضامندی کے حصول کا سب ہوتی ہے جبکہ اجزا ( کفایت ) کا مطلب صرف یہ ہے کہ جوذ مہ داری فرض تھی اور جس چیز کا انسان مکلّف تھا وہ فرض اس سے ساقط تَن ہو گیا ہے اور بس ۔ مزید کو کی اجروثواب یا اللہ تعالیٰ کا قرب ورضااس سے حاصل نہیں ہوتا۔ جوغلام اپنے مالک ا کی اجازت کے بغیراہے جھوڑ کر کافروں اورمشرکوں کے علاقے میں چلا جائے تو اس طرح وہ اپنے مالک کا ، نقصان کرتا ہے' چنانحدیمز ا کےطور پراس کی نماز' یاو جودادا کرنے کے' ہارگاہ الٰہی میں نثرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔البتہاس کے ذیعے جوفرض تھاوہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ نماز کی ذاتی شرائط اس میں موجود ہیں۔اور یہ ۔ بھی بادر ہے کہ یہاس صورت میں ہے کہ اس غلام کا مقصد صرف ادھر سے بھا گنا ہؤ ان کافروں سےمل جانا مقصد نہ ہو۔اگراس غلام کا مقصد محض ادھ ہے ہماگ کرادھر جانانہیں بلکہان کے دین کوتر جمح دینااور پیند کرنا ہوتو پھر یہ غلام مرتد اور گافر ہو جائے گا۔ اب اگر بالفرض نماز پڑھے بھی سہی تو نہ وہ نماز صحح ہوگی اور نہ قبول ہی ہوگی۔والله أعله. اس حديث سے بدمسله بھی معلوم ہوتا ہے كہ بعض كام ایسے ہوتے ہیں جن كريك یا ہے ادائیگی کے باوجود فرائض قبول نہیں ہوتے۔ ﴿ كفروشرك برراضي اور خوش ہونا بھى كفر ہے۔

**<sup>30-3-</sup>** أخرجه مسلم، الإيمان. باب تسمية العبد الأبق كافرًا، ح: ٦٨ من حديث منصور به، وهو في الكبرى. ح: ٣٥١٢.

بهكور عفلام سيمتعلق أحكام ومسائل ۳۰۵۵ - حفرت جرر والنظ ني اكرم منافيظ سے بان فرماتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا:)"جب کوئی غلام اینے ما لک سے بھاگ حائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگروہ مرحائے تو کفر کی حالت میں مرے گا۔'' حضرت جریرکا ایک غلام بھاگ گیا تھا۔ وہ ان کی گرفت میں آیا توانھوں نے اس کی گردن اتار دی۔

٥٥٠٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ : «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا». وَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرِ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

علام عمال کے بیاں ایک خاص صورت کا ذکر ہے کہ جب غلام بھاگ کر کفار کے پاس چلا جائے جبیبا کہ باب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے۔اس صورت میں وہ یا تو مرتد ہوگا یا کم از کم باغی۔ پہلی صورت میں وہ وجو بااور دوسری صورت میں جواز اُقل کیا جائے گا۔ کافروں سے جاملنا بھی کافر بننے کے لیے ہی ہے۔ تبھی فرمایا کہ اگروہ اس . حال میں مرگیا تو کا فرمرےگا۔ جا ہےوہ علانیہ مرتد نہ ہی ہوا ہو۔ آئندہ احادیث کامقصودیہی ہے۔

٤٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٢٠٥٦ - حِفرت جرير بن عبدالله والله على عمروى ب قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ: كه جب كوئى غلام بِها كرمشركين (اوركفار) ك أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُغِيرَةً، عَن الشَّعْبِيِّ، علاق ميں چلاجائة وس كے ليمسلمانوں كامان عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ اور يَاهْ بَيس رَبِّي (لِعِنى اصْفِلَ كيا جاسكتا ہے)۔ إِلَٰى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ».

باب:۱۳۰-ابواتخق( کی روایت) پر (راویوں کے)اختلاف کابیان

۵۷-۸۰ حضرت جریر والنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَةِ إِن فرمايا: "جب غلام بها كرمشركين (المعجم ١٣) - ٱلْإِخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ (البَحفة ١٠) - أ

· ٤٠٥٧ - أَخْمَرَنَا قُتَنْتَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>8000- [</sup>صحيح] وهو في الكبري، ح:٣٥١٣، وانظر الحديث السابق. ۞ مغيرة بن مقسم عنعن، وللحديث

٢٠٥٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥١٤.

٧٠٠٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ح: ٣٦٠ عن قتيبة به. وهو في الكبري. ح: ٣٥١٥، وللحديث شواهد.

إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ خَلَّ دَمُهُ».

- 8 - 8 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ إلَى أَرْضَ الشَّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ".

2.09 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ خَلِيرٍ خَلَّ دَمُهُ».

٤٠٦٠ - أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو
 قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ».

. ٤٠٦١- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَرِيرِ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ مِنْ

بھگوڑ نے خلام سے تعلق احکام وسائل کے علاقے میں چلا جائے تو اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔'

۸۰۵۸ - حفرت جریر بھٹائے سے منقول ہے کہ نبی اکرم سٹیٹیٹر نے فر مایا:'' جب کوئی غلام بھاگ کر کفار کے علاقے میں چلا جائے تو اس کا خون بہانا حلال ہوجا تا ہے۔''

۰۵۹۹- جضرت جریر جائٹۂ سے مروی ہے کہ جو غلام بھاگ کر کا فروں کے علاقے میں چلا جائے۔اس کا خون جلال ہو جاتا ہے۔

۲۰ ۲۰ - حضرت جریر جائٹ بیان کرتے ہیں کہ جو علام بھاگ کرمشر کول کے علاقے میں چلا جائے اس کا خون بہانا جائز ہوجا تا ہے۔

۱۲ - حضرت جریر دائنڈ نے فرمایا: جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ کردشمنان اسلام سے جاملے اس نے اپناخون (مسلمانوں کے لیے) حلال کردیا۔

<sup>800٪</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥١٦.

٤٠٥٩\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٠٥٧، وهو في الكبرى، ح: ٣٥١٧.

<sup>.</sup> ۲۰۹۰\_[صحیح] تقدم، ح:۴۰۵۷، وهو في الكبرى، ح:۳۰۱۸.

مرتدي متعلق احكام ومسائل

# باب:۱۴۰ - مربد كاحكم

الا ١٩٠٠ - حضرت عثمان رائاتُهُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤاتِیْهُ کوفر ماتے سا: '' کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جا کر نہیں مگر میں جرائم میں ہے کسی ایک کی بنا پر: جو شخص شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اس پر رجم کی سزا ہے۔ جو شخص کسی کو جان ہو جھ کر ناحق قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص کسی کو جائے گا۔ اور جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا حائے گا۔'

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم] مَوَ الِيهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ». (المعجم ١٤) = اَلْحُكُمُ فِي الْمُرْتَدِّ (التحفة ١١)

الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ الْبُنُ مُسْلِم عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِع، ابْنُ مُسْلِم عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسُلِم إِلَّا بِإِحْدى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ أَرْحَصًانِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ».

فوائد و مسائل: ﴿ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مطابقت بالکل واضح ہے کہ جو تخص مرتد ہوجائے اس کا حکم ہیہ ہے کہ اسے قل کر دیا جائے۔ ﴿ حضرت عثمان جُلَّافَہٰ نے یہ بات ان بلوائیوں نے مرمائی حقی جضوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور بالآخر ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ﴿ مرتد اپنے ارتد ادپر قائم رہے تو انفاق ہے کہ اسے قبل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر جُلُون نے مرتد بن کے خلاف جنگ لڑی اور انھیں بلادر لیغ قبل کیا۔ کی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ گویا صحابہ کا اس سزا پر اجماع ہے۔ البتہ مرتد اسے کہا جائے گا جو صراحانا جان بو جھر کر تفریدا ممال کا ارتکاب کر سے یا اسلام چھوڑ نے کا اعلان کر دیے یا کا فروں سے مل جائے یا رسول اللہ جان ہو جھر کر تفریدا ممال کا ارتکاب کر سے یا اسلام چھوڑ نے کا اعلان کر دیے یا کا فروں سے مل جائے گا جب تک مرتبین کہا جائے گا جب تک مرتبین کہا جائے گا جب تک وہ اصول دین پر قائم ہے۔

۲۳ ، ۲۸ - حضرت عثمان بن عفان دلینی سے مروی

٤٠٦٣ - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ:

**٤٠٦٢\_[إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ١/٦٣ عن إسحاق بن سليمان به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٢٠. وللحديث شواهد.

**٤٠٦٣ \_ [صحيح]** وهو في الكِبرى، ح:٣٥٢١، ومصنف عبدالرزاق:١٦٧/١٠، ح:١٨٧٠٢، وللحديث شواهد كثيرة. \* أبوالنضر هو سالم، وتلميذه: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرير عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِم إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ

إَنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ».

٤٠٦٤- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ موسى قَالَ: جَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ (اسلام كوچپورُ كركوكي دوسرادين اختيار كرلے) اے رَسُولُ اللهِ عِلْمَةِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

مرتدييم تعلق احكام ومسائل ہے کہ میں نے رسول الله تاللہ کو فرماتے سا: " تین جرائم کے بغیر کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں: وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے پاکسی انسان کوتل کرے تو اسے قل کیا جائے گا۔ یا مسلمان ہونے کے بعد کا فربن جائے تواہے بھی قل کیا جائے گا۔''

۲۴ ۲۰۰۰ - حضرت ابن عباس جلنفناسے روایت ہے كه رسول الله مُؤلِيْظ نے فرمایا: ''جو شخص اپنا دين بدلے ۔ "قُق کر دو۔''

علا فوائد ومسائل: () دین سے مراد دین حق ' یعنی اسلام ہے۔ یہ سزاصرف اس مخف کے لیے ہے جواسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کا فرہو جائے۔مرتد بھی صرف ای شخص کوکہا جائے گا کیونکہ آپ کا خطاب مسلمانوں نے متعلق ہے۔ ⊕ دین اسلام ہے منحرف ہوکر دوسرا دین اختیار کر لینے پرقش کیے جانے کا حکم مر دوعورت سب کو شامل ہے۔ احناف مرتد عورت کے قتل کے قائل نہیں الا بیر کہ وہ اس درجے کی ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ گویاان کے نز دیک قتل ارتداد کی سزانہیں بلکہ محاربہ کی سزا ہے ٔ حالا تکہ حدیث میں دین تبدیل کرنے کی سزا بیان کی گئی ہےنہ کہ محاربہ کی۔

۲۵ ۲۰ - حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے۔حضرت علی جائنے نے انھیں آگ میں جلا دیا۔ حضرت ابن عباس جائشنے فر مایا اگر میں سز ا ديتا تو ميں أنھيں آگ ميں نہ جلاتا كيونكه رسول الله طاليَّة

٤٠٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَبْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوتُ عَنْ عِكْرُمَّةَ: أَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامَ

٦٤ • ٤ ـ أخرجه البخاري، الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله، ح: ٣٠١٧ من حديث أيوب السختياني به مطولاً . وهو في الكبري، ح: ٣٥٢٢.

**٠٦٠٤\_[صحيح]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٣٥٢٣ . \* أبوهشام هو المخزومي، ومحمد بن عبدالله هو المخرمي.

۔۔۔۔۔۔مرتد سے متعلق احکام ومساکل

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

نے فرمایا ہے: ''متم کسی کواللہ والا عذاب نہ دو۔''اگر میں آٹھیں سزا دیتا تو آٹھیں صرف قتل ہی کر دیتا کیونکہ رسول الله عليميم في فرمايا ہے: "جو شخص اپنا دين بدل

فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُعَذِّبُوا. بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا» وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَنَلْتُهُمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ كَاسِفُلْ كَرُووٍ. " دىنَهُ فَاقْتُلُوهُ».

فاكده: الله والعنداب مراد آگ مين جلانا جدي عذاب صرف الله تعالى كافتيار مين به يكي حیوان کوبھی آ گ میں جلایا نہیں جاسکتا۔

۲۲ مه- حضرت ابن عباس جاشنا سے مروی ہے کہ

٤٠٦٦- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رسول الله تَاللًا عَلَيْ فِي مايا: "جوملمان ا نادين بدل ك ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْحِلْ رُدولُ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَرْثِ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُو هُ» .

١٤ ٧٠ - حضرت ابن عباس بي فنه سے مروى ہے كه رسول الله مَا يُعْمِ في فرمايا: "جومسلمان اپنادين بدل ك

٤٠٦٧- أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: َ اَتَّقِلَ كُرُووٍ.'' حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُو هُ» .

٤٠٦٦ـ [إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح:٣٥٢٤ . ۞ إسماعيل هو ابن علية، ومحمد بن بكر ثقة، وثقه الجمهور، وحديثه حسن لذاته، وتابعه أبوقرة موسى بن طارق عن ابن جريج، وصححه ابن حبان (الإحسان): ٦/ ٣٢٣، ح: ٥٥٩١.

٢٧٠٦] صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٣٥٢٥، وانظر، ح: ٤٠٦٥.

٤٠٦٨ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْجَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْةُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَا قُتُلُوهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَهٰذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عُبَّادٍ.

مرتدت متعلق احكام ومسائل ۲۸ ۲۸ - حفرت حسن بقری سے روایت ہے کہ رسول الله تَالِيَا فِي فرماما: "جو شخص (مسلمان ہونے کے بعد) اپنا دین بدل لے اسے ل کردو۔''

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی) برنشهٔ بیان کرتے ہیں کہ مه حدیث عباد کی حدیث سے زیادہ درست ہے۔

علا قاكده: الم منائى برات كامقصديه على سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والى محد بن بشر كى روايت اگرچ مرسل بي كيكن بيعباد بن عوام كى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباسكى موصول روایت کے مقابلے میں زیادہ سیج اور درست ہے'اس لیے کہ محدین بشرخودعباد بن عوام سے احفظ (زیادہ حافظ ) ہے۔عباد بنعوام بھی اگر چے تقدراوی ہے لیکن اس کی سعید بن الی عروبہ سے مروی روایت میں اضطراب ہوتا ہے۔عباد کی ندکورہ روایت موصولاً بھی صیح ہے جیسا کددوسری صیح اسانید سے موصولاً بدروایت مروی ہے تاجم المام احد بلك كا قول يهى بك كماؤسعيد بن الى عروبه عصطرب الحديث ب-والله أعلم.

8.79 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ١٩ ٢٠٠٩ - حفرت ابن عباس والنياس مروى ہے كه عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً ، رسول الله تَالِيُّ فِي مَايِ: "جوملمان ا يناوين بدل ل

عَنْ أَنَسِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَمْلُ رُدولٌ اللهِ عِلَيْهُ : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَا قُتُلُوهُ".

> ٠٤٠٧٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا -هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسَ مِّنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنَّا فَأَحْرَقَهُمْ.

• ۷۰۰۷ - حضرت انس خاتیز سے منقول ہے کہ حضرت علی ڈاٹنڈ کے پاس کچھ سوڈ انی (یا ہندوستانی) لوگ لائے۔ گئے جھول نے (اسلام لانے کے بعد) ایک بت کی یو جاشروع کردی تھی۔ آپ نے انھیں آگ میں جلا دیا۔

٢٠٦٨ ـ [صحيح] أنظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٢٦.

٦٩ ؛ ٤\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٣٢٢ عن عبدالصمد بن عبدالوارث به، وهو في الكبرى، ح:٣٥٢٧ . \* مشام هو ابن أبي عبدالله الدستوائي.

٧٠٠٤\_[صحيح] أخرجه أحمد عن عبدالصمد به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٢٨.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ:

"مَوْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

٤٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةً ابْنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيَ بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ بَيْتُ بَعْثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل بَعْدَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ عِيْجٌ، فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وسَادَةً: لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا، فَأُتِيَ بِرَجُل، كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَجْلُسُ حَتَّى

يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه، ثَلَاث مرِّاتٍ.

فَلَمَّا قُتِمَا قَعَدَ.

مرتدي متعلق احكام ومسأبل حضرت ابن عماس داننیانے فرمایا که رسول الله منافیا نے تو فرمایا تھا: ''جومسلمان اینا دین بدل لے ایے قل کر دو۔''

ا ٤٠٠٨ - حضرت ابوبرده اینے والدمحترم (حضرت ابوموی اشعری بالنز) سے بیان فرماتے ہیں کدرسول اللہ مالیہ نے انھیں یمن کی طرف (حاکم بناکر) بھیجا۔ پھر ال کے بعد حضرت معاذ بن جبل میں کو بھیجا۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے: اے لوگو! میں تمھاری طرف رسول اللہ مراتیان کا قاصد ہوں۔حضرت ابوموی دہنتی نے ان کے لیے تکبہ یا گدارکھا تا کہوہ اس پر بیٹھیں۔اتنے میں ایک آ دمی لایا گیا جو پہلے یہودی تھا' پھرمسلمان ہو گیا' پھر كافر بن سيا۔ حضرت معافر الله في فرمايا: مين نبيس بیٹھوں گاحتی کہا ہے قتل کر دیا جائے۔ بہاللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اٹیڈ کا فیصلہ ہے۔ تین مرتبہ فرماہا کھر جب الت قل كرديا كياتو آپ بيشے۔

> الكل واكدومساكل ٠٠ عديث كى باب كے ساتھ مناسبت بالكل واضح ب كه مرتدا گراپنے ارتداد سے توبہ نه كرت تو ال كاحكم بد ب كداسة قل كرديا جائ - ﴿ اس حديث معلوم بوتا ب كه برشخص ا پنا تعارف كرا سكتا في حاہے وہ صاحب مرتبہ ہویا کوئی عامآ ومی ہوجیسا کہ حضرت معاذ ٹیٹڑنے اہل یمن کواپنا تعارف کرایا۔ ⊕ اس حدیث سے میر معلوم ہوتا ہے کہ ملاء امراء اور مسلمان بھائی ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ا اکرام ضیف مین میمان کی عزت افزائی کرنے پر بھی بیصدیث دلالت کرتی ہے جس طرح کہ حضرت ابوموی جاتئو نے معززمہمان حضرت معافر جاتئو کے لیے تکیہ یا گداوغیرہ بچھایا تھا۔ ۞ حدیث سے بیمسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکر اور غیر شرعی کام کے انکار میں دیزنہیں کرنی جا ہیے۔ 🕤 جس شخص پڑاس کے کسی جرم کی وجہ سے ٔ حدواجب ہو چکی ہواس پر حدقائم کرنا ضروری ہے۔ ﴿ سي حديث دليل ہے کہ شرعی حد کی تنفيذ' حاکم وقت کی

٧٠١١ أخرجه البخاري. ح: ٧١٥٧، ٦٩٢٣، ٧١٥٧، ومسلم. ح: ١٥/١٧٣٣ قبل، ح: ١٨٢٥ من حديث قرة بن خالدبه مِطُولاً ، وهو في الكبري ، ح: ٣٥٢٩.

مرتديه متعلق احكام ومسائل

٣٧-كتاب المجاربة [تحريم الدم]

شرى ذمددارى بياستن مخفلت اوراين صوابديد يرمعانى دينادرست نهيس والله أعلم.

۲۷-۴۹ - حفرت مصعب بن سعد اینے والدمحترم (حضرت سعد والنَّذِ) ہے بیان فرماتے ہیں: جس دن مکہ كرمه فتح ہوا' رسول الله منتقط نے جار مردوں اور دو عورتوں کے سواتمام لوگوں کو امان دے دی۔ آ ب نے فرمایا: "اگرتم ان کو کعبہ شریف کے پردول سے لئکا ہوا إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَر وَامْرَأَتَيْن وَقَالَ: «أُقْتُلُوهُمْ يَاوُ تَبْ بَحَى قَلَ كردوـ ' (وه جارمرديه تح:) عكرمه بن ا بي جهل عبدالله بن خطل مقيس بن صابه اورعبدالله بن سعد بن الى سرح عبدالله بن خطل كيے كے پردوں سے انکا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن ياسر جائف اس كى طرف ليكي ـ سعيد عمار ے پہلے پہنچ گئے کیونکہ وہ عمار کی نسبت جوان تھے۔ انھوں نے اسے تل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کولوگوں نے بازار میں پکڑلیااورقل کر دیا۔عکرمہ بھاگ کرسمندر میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ بہت تیز ہوا چل پڑی۔ (کشتی طوفان میں پھنس گئی۔) کشتی والے کہنے لگے: اب خالص الله تعالیٰ کو بکارو کیونکہ تمھارے معبود (بت وغیرہ) یہاں (طوفان میں) شمصیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔عکرمہ نے کہا: اگرسمندر میں خالص اللہ تعالیٰ کو یکارنے کے علاوہ نجات نہیں تو خشکی میں بھی خالص اللہ تعالى كو يكارب بغير نجات نہيں مل سكتى۔ اے اللہ! ميں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیب سے جس

٤٠٧٢ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْن دِينَارِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّل قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ قَالَ: زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱلنَّاسَ، وَإِنْ ,وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ» عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَل وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْن أَبِي السَّرْحِ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَسَبَقَ سعِيدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبُّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ، وَأَمَّا أَ مِقْيَسُ يُنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي الشُّوق فَقَتَلُوهُ. وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَانَتْهُمْ عَاصِفٌ، فَقَالُ أَصْحَاتُ السَّفِينَةِ: أَخْلِصُوا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هُهُنَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَاللهِ! لَيْنْ لَّمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ، لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ، اَللَّهُمَّ! إِنَّ لَكَ عَلَىَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ

٤٧٧٤ــ[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، ح:٤٣٥٩،٢٦٨٣ من حديث أحمد بن مفضل به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٣٠. \* أسباط هو ابن نصر.

آتِي مُحَمَّدًا ﷺ حَتَٰى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ فَلَا جِدَنَّهُ عَفُوًا كَرِيمًا، فَجَاءَ فَأَسْلَمَ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ [بْنُ سَعْدِ] بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ! بَايِعْ عَلَى النَّبِيِّ وَيَقِيَّهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْ عَبْدَ اللهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْ عَبْدَ اللهِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُ ذَٰلِكَ يَأْبِي، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلْى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ كُلُ ثَلَى عَنْ بَيْعَتِهِ فَقَالَ: "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَلِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ " فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ " فَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا يَعِينِكَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي لِنَبِي أَنْ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَهُ أَعْيُنِ". يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنِ". "

مرتد ہے متعلق احکام ومسائل میں میں بھنس چکا ہول ہیا لے تو میں ضرور حضرت محمر النیج کے باس جا کراینا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے دول گا اور مجھے یقین ہے کہ میں انھیں بہت زیادہ معاف کرنے والا اوراحیان کرنے والا یاؤں گا۔ پھروہ آئے اورمسلمان ہوگئے۔ باقی رہاعبداللد بن الى سرح! تو وہ حضرت عثمان بن عفان جائن کے پاس حصب کیا۔ جب رسول الله مَثَاثِيثُمْ نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثان اسے لے کر آئے حتی کہ اسے بالکل آپ کے پاس کھڑا کر دیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! عبداللہ ہے بیعت لےلیں۔ آپ سراٹھا کراہے دیکھنے کگے۔ تین بار حضرت عثمان دائٹیؤ نے یہی گزارش کی۔ آب ہردفعہ(عملاً)انکارفرمارے تھے۔ آخرتیسری بار کے بعد آپ نے بیعت لے لی پھر آپ اینے صحابہ کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا: '' کیا تم میں کوئی سمجھ دار شخص نہیں تھا کہ جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی بیعت لینے سے ہاتھ روک رکھا ہے تو کو کی شخص اٹھتا اورائے تل کر دیتا۔'' انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے ، رسول! ہمیں معلوم نہ تھا کہ آ ب کے دل میں کیا ہے؟ آپ آئھے بلکاسااشارہ فرمادیتے۔ آپ نے فرمایا:

'' نی کےلائق نہیں کہ اس کی آئکھ خائن ہو۔''

فرائد ومسائل: ﴿ اس مدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ بیت اللہ میں مدود قائم کی جاسکتی ہیں کین یہ استدلال کیا گیا ہے کہ بیت اللہ میں مدود قائم کی جاسکتی ہیں لیکن یہ داود' استدلال کمل نظر ہے کیونکہ رسول اللہ علی ماجد میں مدود قائم کرنامنع ہے تو بیت اللہ میں بالاولی منع ہوگا' تاہم اگرکوئی مجرم حدیث: ۲۳۹۰) جب عام مساجد میں مدود قائم کرنامنع ہے تو بیت اللہ میں بالاولی منع ہوگا' تاہم اگرکوئی مجرم وہاں جو تاہم اگرکوئی جاسکتی ہے۔ جہاں تک ابن طل کے قبل کا تعلق ہے تو اس کا جواز اسی وقت سے مقید ہوگا کیونکہ رسول اللہ علی کا فرمان ہے کہ بیت اللہ کومحدود وقت کے لیے میرے اس کا جواز اسی وقت سے مقید ہوگا کیونکہ رسول اللہ علی میں کا خرمان ہے کہ بیت اللہ کومحدود وقت کے لیے میرے

مرتد ہے متعلق احکام ومسائل

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ليے حلال کيا گيا تھا' البتہ حدود حرم کے اندر شرعی حد قائم کی جاسکتی ہے۔ ﴿ توحيد خالص' اللّٰہ کی بارگاہ میں التجا أور عجز و نیاز کی وجہ ہے د نیوی مصبتیں بھی مل جاتی ہیں اور انسان مشکلات سے سیح سلامت کی ٹکلتا ہے۔ @ربول الله عليم خلق عظيم ك ما لك تق \_ ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ (القلم ٢٨: ٣) مكارم اخلاق میں آپ درجہ کمال پر فائز تھے۔معاف کرنا' درگز رہے کام لینا' نیز اپنی با کمال شفقت ورحمت سے شاد کام کرنا' آپ کے ایسے عالی شان اور عمدہ فضائل و خصائل ہیں کہ بڑے سے بڑا دیمن بھی ان کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ابوجہل ملعون کے بیٹے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عکر مہ بڑائیز کا اقراراس کی واضح ولیل ہے۔ الله تعالی جس کے ساتھ خیرو بھلائی کاارادہ کرئے اسے وہ بھلائی اور خیرل کر ہی رہتی ہے۔اللہ عزوجل کے آرادے کے مقابلے میں کسی کا ارادہ خواہش اور جاہت پوری ہوتی ہے نہ رکاوٹ ہی بن سکتی ہے۔ ﴿ قُرائُن اقویہ یائے جانے کی وجہ ہے کی بھی عمل کی گنجائش نکلتی ہے جبیبا کہ رسول اللہ علیقی کا بیعت نہ لینا ایک قوی قرینہ تھا کہ اے قبل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس قرینے کو سمجھتے ہوئے عبداللہ بن سعد کو قبل کر دیتا تو جائز تھا۔ 🗈 صحابة كرام بنائة كمال درج كےمؤدب رسول تھے كه آپ كاصرت حكم نه ملنے كى وجہ سے انھوں نے ايك ببت بڑے مجرم کو بھی قتل نہیں کیا۔ ©انبیاء ورسل میلیا انتہائی ارفع واعلی شان کے مالک ہوتے ہیں بخلاف ملوک وسلاطین ٔ امرا ، و وزرا ، اورعوام الناس کے 'کہ وہ خفیہ ذریعے' اشارے اور طریقے سے لوگوں کے ساتھ قطعاً ِ کوئی معاملہ نہیں کرتے۔ ﴿ آئکھ وغیرہ سے فقی اشارہ کرنے کو خیانت قرار دیا گیا ہے کلبذاکسی بھی دین داراور ا چھے انسان کے لیے بیر وانہیں کیونکہ بیربہت بڑا عیب ہے۔ ۞''حیار مردُ دوعورتیں'' دیگرروایات میں اور مردو عورتوں کا بھی ذکر ہے مثلا وحشی بن حرب اور مفصد وغیرہ' البتائسی اور مرد اورعورت کو قتل نہیں کیا گیا۔ان جیار مرداور دوعورتوں میں سے بھی بعض کومعافی مل گئے۔ ﴿ ان حیار مردوں میں سے تین عبدالله بن خطل مقیس بن صابه اورعبدالله بن الى سرح مسلمان موكر بعد مين مرتد مو كئ تصد عبدالله بن الى سرح دوباره مسلمان مو كه اور حضرت عثمان "البيّن كي سفارش يران كومعا في مل مجي عبدالله بن نطل اورمقيس بن صبابه دونو سي تقل كاجرم بهي نابت تھا۔ دونوں نے ایک ایک مسلمان قبل کیا تھا اور بھاگ کر مکہ آ گئے اور مرتد ہو گئے تھے للندا ان کو قبل اور ارتداد کے جرم میں قتل کرویا گیا قتل کی وجہ ہے ان کومعافی نیل سکتی تھی۔ البتہ عکر مدین ابی جہل کا کوئی ایسا جرم نہ تھا بلکہ ان کواللہ کے دشمن ابوجہل کا بیٹا ہونے اور کفار قریش کا سردار ہونے کی وجہ نے قل کامستحق تھہرایا گیا۔ لیکن ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث بیتنانے ان کے لیے امان حاصل کی اوران کو یمن سے واپس لے آئیں اور وه مسلمان ہو گئے اور خوب مسلمان ہوئے حتی کہ فی سبیل اللہ جباد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ رضی الله عنه . و أرضاه . ۞ دوعورتیں عبدالله بن خطل کی لوندُ پال تھیں جن کواس نے مرتد ہونے کے بعدرسول الله تاثیث کی ججو اورتو بین کے لیے مقرر کیا تھا۔ رسول اللہ سافید کی تو بین بھی سزائے موت کامستی بنادیتی ہے۔ مگر ایک لونڈی . کے ملمان ہوجانے کی وجہ سے اس کومعاف کردیا گیا اور دوسری کو قتل کردیا گیا۔ ان مردوعورت کے علاوہ

حویرث بن نقید کوبھی رسول اللہ تائیم کی ہجووتو ہین کی سزا میں قبل کردیا گیا۔ باتی سب مکہ والوں کو معافی مل گئی۔

(۱) ''اس کی آئی خائن ہو'' آپ حضرت عثمان ٹرائٹو کی وجہ نے قبل کا حکم نہیں دے رہے تھے لیکن اگر کوئی قبل کر دیتا تو آپ روکتے بھی نہ کیونکہ اس کے قبل کا فرمان تو جاری ہو چکا تھا۔ اس بات کوکوئی سمجھ لیتا تو اسے قبل کر دیتا تو آپ کے بیعیت نہ لینے میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ قبل کا فرمان قائم ہے۔ آئی ہے اشارہ قبل آپ منیس فرما سکتے تھے کیونکہ جو بات زبان سے نہیں کہ مرب تھے'اسے آئی ہے کہنا خیانت کی ذیل میں آسکتا ہے۔ کہ حضرت عثمان ٹرائٹو نے جھیا کر قبل کا حکم دیتے ۔ یہ بی کی شان کے لائق نہ تھا۔ کوئی شخص خود سے نہیں اٹھا' لہذا کہ حضرت عثمان ٹرائٹو نے بعت لے گی ۔ تائیم اس کا بہت ہوا مرتد تو برکرے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کرے تو اس کی سزا کی معافی حاکم وقت کا اعلان کرے تو اس کی سزا کی معافی حاکم وقت کا اعلان کرے تو اس کی سزا کی معافی حاکم وقت کا اعلان کرے تو اس کی سزا کی معافی حاکم وقت کا اعلان کرے۔

(المعجم ١٥) - تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ (التحفة ١٢)

٣٠٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمِ اللهِ بْنِ عَلْمِ اللهِ بْنِ عَلَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

باب: ۱۵ - مرتد کی توبه ( تبول ہو عتی ہے )

ساک ۲۰۹۰ - حضرت ابن عباس بیشنا سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک آ دمی مسلمان ہوگیا 'پھر مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ بعدازاں وہ شرمندہ ہوا تو اس نے اپی قوم کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ سی تین سے پوچیو کیا میری توبہ قبول ہو سے اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ طی تین کے باس آ کے اور کہنے لگے کہ فلال شخص نادم ہے اور اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم آ پ سے پوچیس' کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ بیر آیت اتری:
﴿ کُیفُ یَهُدِی اللّٰهُ قَوْمًا کَفَرُوا بَعُدَ اِیُمَانِهِمُ ہُوا بَعُدَ اِیُمَانِهِمُ ہُوا بَعُدَ اِیمَانِهِمُ ہُوا بَعُدَ اِیمَانِهُمُ ہُوا بَعُدَا ہُوں کو کیا ہُو سُلُم قوم کو ہوا بی دیے بیاس واضح شانیاں آ چیس اوراللہ ظالم قوم کو ہوا بیت نہیں ویا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں ویا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں ویا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی ہے خطالم قوم کو ہوا بیت نہیں دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی کے دیا کے خطالم قوم کو ہوا بی دیا۔ ان لوگوں کی سزا بہی کیا۔

**٤٠٧٣ ـ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ١/ ٢٤٧ من حديث داود بن أبي هند به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٣١. وصححه ابن حبان، ح: ١٧٢٨، والحاكم: ٢/٢١٢، ٢/٣٦٦، والذهبي.

مربدي متعلق احكام ومسائل

کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب نه تو بلكا كيا جائے گا اور نه ان كومهلت بى دى جائے گی۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد تو یہ کر کے اپنی <sup>ا</sup> اصلاح کر لی بے شک الله تعالی بہت درگذراورنہایت رحم كرنے والا ہے۔'' كھراسے پيغام بھيجا گيا اور وہ مسلمان ہوگیا۔

الترائد ومسائل: ١٠ باب كے ساتھ حديث كى مناسبت واضح ہے كه مرتدكى توبة قابل قبول ہے۔ (توبه نه کرنے کی صورت میں اس کی سزاقل ہے۔) ﴿ حدیث شریف سے بعض آیاتِ قرآنی کا سبب نزول معلوم ہوتا ہے۔ ۞اس حدیث ہے یہ مات بھی معلوم ہوتی ہے کہار متداد کی وجہ سے سابقہ تمام اعمال صالح باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ ۞ خالص تو یہ کرنے ہے تمام برے اعمال اور کفریہ وشرکیہ عقائد مٹ جاتے ہیں' خواہ جس نوعیت ہی کے ہوں۔ ﴿ بیحدیث شریف الله تعالیٰ کی کمال مهر بانی ' وافر فضل وکرم اور وسعتِ معافی پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر کو کی شخص اللہ رب العزت سے عمد أاعراض کرتا ہے' پھرتو یہ کرتا ہے تو اسے بھی معافی مل ت جاتى ہے۔والله أعلم.

سم عراس جان عراس جانت في سوره محل كى ٤٠٧٤ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْلِى قَالَ: آيت: ﴿مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعُدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَيَا أُكُرهَ ..... ( 'جو شخص اين ايمان لانے كے بعد كفر عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي کر ہے' سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل أَبِي عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي سُورَةِ النَّحْل: ﴿مَن كَفَرَ بُاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرُهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ النحل: ١٠٦] فَنُسِخَ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

ایمان پرمطمئن تھا'کیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا (راضی خوثی کفر کیا) تو ایسے لوگوں پر الله کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' کے بارے میں فر مایا کہ پھراہے منسوخ کر دیا گیا' یعنی اس سے بیمشنی کرلیا گیا۔ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ

٣٤٠٧٤\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ح:٤٣٥٨ من حديث علي بن حسين به، وهو في الكبري، ح: ٣٥٣٢.

مرتد ہے متعلق احکام وسائل
ما جُرُوا ...... " ن پھر تیرارب ان لوگوں کو جھوں نے
آ زمائش میں پڑنے کے بعد جمرت کی، پھر جہاد کیا اور
صبر کیا (ثابت قدم رہے) بے شک آپ کا رب ان
(آ زمائشوں) کے بعد (ان لوگوں کو) بہت معاف
فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ "اس ہے مرادعبداللہ
بن سعد بن ابوسرح ہیں جو (بعد میں حضرت عثان ڈاٹٹو ہوں کے دور خلافت میں) مصرکے گورزر ہے۔ رسول اللہ تالیق کے
کے دور خلافت میں) مصرکے گورزر ہے۔ رسول اللہ تالیق کے
نے اخصیں پھلا دیا اور و کا فروں سے جا ملے۔ فتح کمہ
نے اخصیں پھلا دیا اور و کا فروں سے جا ملے۔ فتح کمہ
کے دن آپ نے ان کے قل کا حکم جاری فرما دیا لیکن حضرت عثان بن عفان ڈاٹٹو نے ان کے لیے پناہ ما تگی تو رسول اللہ تالیق نے اخصیں پناہ دے دی (اور ان کا تو رسول اللہ تالیق نے آخصیں پناہ دیا دیا دیا

لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ مِنْ بَعْدِهَا لَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْهُوْرٌ رَحِيمٌ ﴿ النحل: ١١٠] وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ الَّذِي كَانَ عَلْى مِصْرَ، كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَرَلِهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ.

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

اسلام قبول کرلیا)۔

شاتم رسول کی سزا کابیان

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

کسی کی جائز سفارش قبول کر لئے جا ہے تو رد کر وے اسے اس کا اختیار ہے۔ ﴿ رسول اللّه مَا اللّه عَلَيْم کے ہال حضر یہ عثان بڑات کا عظیم مقام ومرتبہ بھی اس حدیث پاک ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ ب نے ایک بہت بڑے مجرم کی بابت ان کی سفارش قبول فرما کی حالانگہ قبل ازیں نبی مَا اللّه اسے قبل کرنے کا تھم صادر فرما چکے تھے اور حرم شریف کے اندر بھی اس کا خون بہانا جائز اور حلال ہو چکا تھا۔ وَلِلّهِ دَرُّهُ . ﴿ بیحدیث ولالت کرتی ہے کہ رسول اللّه علیہ کیا الله علیہ وسلم ۔ فداہ آبی و أمی و کر دینا' آ ب کے رحمۃ للعالمین ہونے کا عجیب مظہر ہے۔ صلی اللّه علیه وسلم ۔ فداہ آبی و أمی و عرضی . ﴿ اِس بات پراتفاق ہے کہ مرد مرداور مرتد عورت اگر تو بہ کرلیں اور دوبارہ اسلام قبول کرلیں تو ان کو قتی ارشاد فرمائی تھی۔ قبل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات رسول اللّه عالیہ ویک مرد ہو یا عورت ۔ احتاف عورت کو ارتداد کی سزا میں قبل اگروہ تو بہ نہ کریں تو انھیں ہے در لیخ قبل کر دیا جائے گا' مرد ہو یا عورت ۔ احتاف عورت کو ارتداد کی سزا میں قبل کرنے کے قائل نہیں گران کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔

(المعجم ١٦) - اَلْحُكْمُ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ (التحفة ١٣)

قَالَ: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّنَنِي إِسْرَائِيلُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّجَّامِ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلًا عَنْ عُثْمَى فَانْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا أَعْمَى فَانْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا أَعْمَى كَانَ قَالَ: كَنْتُ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَتَسُبُهُ ، فَيَزْ جُرُهَا الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَتَسُبُهُ ، فَيَزْ جُرُهَا الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ عَيْقَ وَتَسُبُهُ ، فَيَزْ جُرُهَا فَلَا تَنْتَهِي ، فَلَمَّا كَانَ فَلَا تَنْتَهِي ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَوْتُ النَّبَى عَيْقَ فَوَقَعَتْ فَيهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَوْتُ النَّبَى عَيْقَ فَوَقَعَتْ فَيهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَوْتُ النَّبَى عَيْقَ فَوَقَعَتْ فَيهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَوْتُ النَّبَى عَيْقَ فَوَقَعَتْ فَيهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَوْتُ النَّيْ عَيْقَ فَوَقَعَتْ فَيهِ ،

باب: ١٦- جو شخص نبی اکرم طالع کو گالی دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

ان کورد ایت ہے انھوں کے کہا کہ میں ایک نامینا شخص کو لیے جارہا تھا کہ میں حضرت عمر ایک نامینا شخص کو لیے جارہا تھا کہ میں حضرت عکر مہ کے پاس پہنچا تو وہ بیان فرمانے لگے کہ مجھے ابن عباس ڈائٹا کے بیان فرمایا کہ رسول اللہ طائٹا کے دمانے میں ایک نامینا شخص تھا۔ اس کی ایک لونڈی مقی جس ہے اس کے دو بیٹے بھی تھے لیکن وہ اکثر رسول اللہ طائٹا کی عیب جوئی کیا کرتی اور آپ کو گالیاں بکتی تھی۔ وہ اسے روکنا تھا مگر وہ رکتی نہ تھی۔ (وہ نامینا شخص کہتے وہ اسے روکنا تھا مگر وہ رکتی نہ تھی۔ (وہ نامینا شخص کہتے ہیں:)ایک رات میں نے نبی اکرم بنا ٹیا کھا کا ذکر کیا تو اس میر نہ کر بیا تو میں صبر نہ کر دیا تو میں صبر نہ کر

<sup>.</sup> ابن موسى الختلى به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٣٣. ابن موسى الختلى به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٣٣.

شاتم رسول كى سزا كابيان

فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا، فَلُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَكَلَّمُ فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا، فَلُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَكَلَّمُ فَخَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ! رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقِّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ حَقِّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ، فَأَقْبَلَ اللَّاعُمٰى يَتَدَلْدَلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّولُوقِيعَةً لَطِيفَةً رَفِيقَةً، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّولُوقِيعَةً اللَّوقِيعَةَ اللَّوقِيعَةَ اللَّولَيَّةَ وَلَي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّولُوقِيعَةَ اللَّولَيَّةَ وَلَي مَنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّولُولُوقَتِينَ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ الْبَارِحَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَكَانَتُ الْبَارِحَةَ وَتَشْتُمُكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغُولِ وَتَشْتُمُكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغُولِ وَمَعْتُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا حَتَى فَوَصَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا حَتَى الْكَارِحَةَ فَوَصَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا حَتَى اللّهِ عَلَيْهَا حَتَى اللّهِ عَلَيْهَا حَتَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا حَتَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

سکا۔ میں نے ایک خنجر پکڑا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر اویرے پیرابوجھ ڈال دیااورائے تل کر دیا صبح ہوئی تو اس کے قبل کا شور مچ گیا۔ نبی مالیا ہے بھی اس (کے قل ) کا تذکرہ کیا گیا کچنانچہ آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا:''میں اس شخص کوجس پر میراحق ہے اوراس نے بیکام کیا ہے اللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کہوہ كفرُ ا ہو جائے۔'' چنانچہ وہ نابینا شخص لڑ كھڑ اتا ہوا آيا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اسے قبل کیا ہے۔ یہ میری لونڈی تھی اور میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت کرنے والی تھی اوراس سے میر ہےموتیوں جیسے دو بیٹے ، بھی ہیں لیکن وہ اکثر آپ کی عیب جوئی کیا کرتی تھی اور آپ کو گالیاں بکتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا، وہ رکتی نہ تقی ۔ میں اسے ڈانٹتا تھا' وہ مجھتی نہ تھی۔ گزشتہ رات میں نے آپ کا ذکر کیا تو وہ آپ کو برا بھلا کہنے گی۔ ( میںصبر نہ کرسکا۔ ) میں نے خنجر پکڑااوراس کے بہٹ ِ يرركه كريورا بوجھ ذال دياحتي كه ميں نے اسے قل كرويا۔ رسول الله مُنْ يَثِيمُ نِهِ فر مايا: ' خبر دار! گواه ربهو كهاس كاخون ضائع ہے۔ (اس کے آل کا قصاص ہے نہ دیت )۔''

فوائد ومسائل: ﴿ حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت بالکل صریح ہے کہ نبی سوائی کو گائی بکنے والے کی سزا اقتل ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ کی ذات اقدس اور نبی سوئی کی پاکیزہ ذات کی بابت اس قتم کی زبان درازی کرنے سے ذمی شخص کا ذمه اور مسلمان کا اسلام ختم ہوجا تا ہے۔ ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا نبی اکرم سوئی کو گائی دینے والا واجب القتل ہے خواہ مرد ہو یا عورت ۔ وہ اگر مسلمان تھا تو گائی دینے سے کا فروم تد بن گیا کیونکہ رسالت کی تصدیق ضروری چیز ہے لبذا اسے ارتداد والی سزا کی تصدیق ضروری چیز ہے لبذا اسے ارتداد والی سزا دی جائے گی ۔ اور اگر وہ ذمی تھا تو آپ سوئی کو گائی دینے سے اس کا ذمہ ختم ہوگیا کیونکہ اسلامی حکومت کے تحت کا فرول کے لیے ذمہ اور پناہ رسول اللہ سائی فی طرف سے ہوگیا کیونکہ اسلامی حکومت بردار

شاتم رسول کی سزا کابیان

٣٠-كتابالمحاربة[تحريمالدم]

ہونے کے مترادف ہے اس لیے اس کا خون معصوم ومحفوظ ندر ہا' چنانچہ اسے قبل کیا جائے گا۔ مذکورہ حدیث اس معنی میں صریح ہے۔ وہ لونڈی بھی کا فراور ذمی تھی ' مسلمان نہ تھی ۔ کعب بن اشرف کاقتل بھی اس مسئلے کی واضح دلیل ہے۔الا بیکہ وہ تو بہ کر کے مسلمان ہوجائے کیونکہ اسلام پہلے کے ہرگناہ کوختم کر دیتا ہے۔ ا ئمهُ کرام میں سے صرف امام ابو حذیفہ بڑھئے سے منقول ہے کہ'' ذمیوں کواس جرم میں قتل نہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے دوسر بے عقائد جو خالص کفر وٹرگ ہیں'ان کےخون کومیاح نہیں کرتے تو یہ جرم کیسے میاح کر دے گا؟'' حالانکہ ان کواییۓ عقائد و اعمال پر کاربندر ہے کی اجازت ہے مگرعلانیے نہیں۔ نبی ٹاپٹی کو گالی بکنا کوئی مخفی چیز نہیں بلکہ پیعلانیہ ہوگا' نیز جس طرح انھیں بیاجازت نہیں کہ سی کوفتل کریں' اس طرح ان کو پیھی اجازت نہیں كرآپ ناتا كوگالى ديں۔آپ ناتا كوگالى دينايقينا ايك مسلمان كوقل كرنے سے بروركر ہے۔ان كا ذي مونا اضیں ہرمن مانی کی اجازت نہیں ویتا۔ عام آ دمی کوبھی گالی دینے کی اجازت نہیں چہ جائیکہ مسلمانوں کے جان وایمان سے بڑھ کرمحترم نبی اکرم ٹائٹی کو (خاکم بدہن) گالی دینے کی اجازت ہو۔ ﴿ آ فریں صد آ فریں ہے اس نا بیناصحالی کی ایمانی غیرت اور دینی حمیت پر کہ وہ رسول اللہ مُلَّاثِمٌ کی محبت میں ایسے ڈویے ہوئے تھے جس کی مثال ناپید ہے۔ ہر چندوہ ظاہری بصارت سے محروم تے مگراس کی تلافی ان کی بصیرت اور حب رسول کی معراج ہے ہوگئی۔اس غیور خض نے اپنے معصوم بچوں کی ماں'اپنی کورچشمی کی لائھی اور حال نثار رفیقہ 'زندگی کو آپ کی گستاخی برموت کے گھاٹ اُ تاردیا' اس لیے کہ وہ اس کی متاع ایمان ودین کی غار تگر تھی۔اس بےادب لونڈی کا جرم اس قدر تھین تھا کہ جس میں مداہنت کرنا اور چثم پوثی سے کام لینا مومن کی دینی غیرت وحمیت کے منافی اوراس کی شان اسلام کے خلاف ہے۔ ﴿ اس حدیث شریف ہے صحابہ کرام جمائیم کی اس قلبی الفت ومحبت اورشعوری و بابصیرت عقیدت کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ جس کے مقالمے میں وہ لوگ افراد مخلوق میں ، ہے کسی قریبی سے قریبی عزیز اور تعلق دار کی محبت کو خاطر میں لاتے نہ کسی قتم کی مصلحت ہی کو آڑے آنے دیتے تهـ رضى الله تعالى عنهم أحمعين.

اً ١٠٧٦ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: كَابِه- حَفْرت الوبرز و الملى وَالَّذِيبان كرتے بي الْحَدَّنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ كَه ايك آدى نے حضرت الوبكر صديق وَالْوَا عَبار عَالَى اللهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مِيلُ كُونَى بُواس بِكا مِيس نَه كَها: مِيس اللهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مِيلُ كُونَى بُواس بِكا مِيس نَه كَها: مِيس اللهِ وَلَى كردون؟ يُؤْنَةً الْعَنْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَغْلَظُ الْمُول نَه مُحِصِدُ النّا اور فرمايا: رسول الله وَيَهَ عَلَيْ كَ بعديه يَأْجُلُ لِأَبِي بَكُو الصّدِيقِ فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ كَلَى كَاحَ نَهِيس - .

 -102 -

شاتم رسول کی سزا کا بیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: لَيْسَ هٰذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فوائد ومسائل: ﴿ خليفهُ بِالْصَلُ يَعِيٰ خليفهُ اوّل كَ فرمان سے صاف معلوم ہوگيا كه حضرت ابوبكر صديق والدواجب القتل ہے۔ ﴿ اس حديث سے يہ بھی معلوم ہوا كم صحابہ كويا كى مسلمان حكمران كوگالى دينے والا واجب القتل ہے۔ ﴿ اس حدیث سے يہ بھی معلوم ہوا كہ صحابہ كويا كسی مسلمان حكمران كوگالى دينے والاقل كامستحق نہيں كيونكه نبی مُلَّيِّةً كے فرمان كی روسے وہ فاسق ہے كافرنہيں۔ سِبَابُ الْمُسُلِم فُسُو في اسے كوئی اور سزا دی جائے گی مثلاً: قيد كوڑے جلاولمنی وغيرہ۔ ﴿ اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے كہ خليفه كرافسل حضرت ابو برصدیق جائؤانتهائی متحمل مزاح 'باحوصلہ اور بہت نیادہ دیگر رکرنے اور معاف كرنے والے انسان تھے۔ ﴿ حضرت ابوبرزہ بُلُونُ خليفه كرسول كی محبت میں اس قدر رہر شاریح كہ ان كی ذات کے متعلق سوءاد بی کے مرتکب شخص كا سرتن سے جدا كرنے پرتیار ہوگئے تھے۔

باب: ۱۷- اس حدیث نیس انمش پر (اس کے شاگردوں کے )اختلاف (المعجم ١٧) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الْأَعْمَش فِي هٰذَا الْحَدِيثِ (التحفة ١٣)

كابيان

وضاحت: اختلاف یہ ہے کہ جب ابومعاویہ بیروایت اعمش سے بیان کرتے ہیں تو وہ عمرو بن مرہ اور ابو برزہ کے درمیان سالم بن ابی جعد کا واسطہ بیان کرتے ہیں جبکہ یعلی بن عبید جب اعمش سے بیان کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں عبید ابوالبختری کا واسطہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اختلاف حدیث کی صحت کو متاثر نہیں کرتا کیونکھ کن ہے اعمش نے دونوں سے سنا ہو۔ والله أعلم.

22.44 - حضرت ابوبرزہ خاتیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر خاتیٰ ایک آ دی پر ناراض ہوئے (کیونکہ اس نے آپ کو گائی دی تھی )۔ میں نے کہا: اے خلیفہ رسول! میکون شخص ہے؟ فرمایا: کیوں؟ میں نے کہا: تاکہ میں اس کی گردن اتارسکوں بشرطیکہ آپ مجھے تھم دیں۔ انھوں نے فرمایا: تو آپے کر گزرے گا؟ میں نے کہا: ہاں۔ حضرت ابوبرزہ کہتے ہیں: اللّٰہ کی قسم! جو

2.۷۷ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةً قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: لِمَ عُنْقَهُ إِنْ اللهِ؟ قَالَ: لِمَ عُنْقَهُ إِنْ أَمْرِبَ عُنْقَهُ إِنْ أَمْرْتِنِي بِذٰلِكَ، قَالَ: أَفَكُنْتَ فَاعِلًا؟

٧٧٠ ٤\_[إسناده حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٣٥.

ِ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! لَأَذْهَبَ عِظَمُ يُّكُلِمَتِيَ الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ الأَحَدِ بَعْدَ مُحَمَّدِ عَلَيْةٍ.

ا ٤٠٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرو بْن الْمُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَّالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ وَهُوَ يَتَغَيَّظُ لْعَلَى رَجُل مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَة زُسُولِ اللهِ! مَنْ لهٰذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ؟ إِقَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ عَنْهُ؟ قُلْتُ: أَضْرِبُ عُنْقَهُ أَقَالَ: فَوَاللهِ! لَأَذْهَبَ عِظْمُ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، إِثُمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ لأَحَد نَعْدَ مُحَمَّد عِلَيْهُ.

٤٠٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ يُّحْيَى بْن حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ﴿ حَفرت الوبكر ﴿ اللَّهُ كُسِي آوَى ير بهت ناراض هوئــ الْمُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ، عَنْ أَبِي إِلْبُخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْر يَمْلَى رَجُل فَقَالَ: لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ قَالَ: ۖ مَا وَاللهِ! مَا كَانَتْ لِبَشَرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عِلِيَّةٍ.

. شاتم رسول کی سزا کابیان یات میں نے کہی تھی اس کی عظمت نے حضرت ابو بکر ر النی کا غصہ ختم کر دیا۔ پھرانھوں نے فرمایا: بہت رسول

الله مَثَاثِيْنِ کے بعد سی اور کو حاصل نہیں۔

۸۷۰۸ - حضرت ابوبرزه دیانیٔ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر ڈاٹھؤ کے پاس سے گزرا تو وہ اینے ساتھیوں میں ہے کسی آ دمی پر غصے ہور ہے تھے۔ میں نے عرض کی: اے خلیفہ رُسول اللہ! یہ کون شخص ہے جس یرآ ب اس قدر ناراض ہورہے ہیں؟ فرمانے لگے:تم اس بارے میں کیوں یو چھرہے ہو؟ میں نے کہا: میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔حضرت ابو برز ہ نے کہا: اللہ کی قتم! میری اس بات نے ان کا غصہ ختم کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا: بیر حفرت محمد ٹاٹیٹا کے بعد (آپ کے علاوہ) کسی کا

9×٧- حضرت ابوبرزہ جائٹۂ سے مروی ہے کہ میں نے کہا: اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں کر گزروں (اسے قتل کر دوں)۔ انھوں نے فرمایا: اللہ کی قتم! حفرت محمد تلایم کے بعد کسی انسان کو بیتن حاصل نہیں۔

الکھ الکہ دورہ ماصل نہیں' کہ اس کے کہنے ہے کسی کوقتل کر دیا جائے بغیر تحقیق کے کہ وہ قبل کا مستحق ہے یا نہیں۔ مصرف رسول الله طبیع کی شان ہے کہ آپ جو بھی فرمائیں اس پر بلاتحقیق عمل کیا جائے گا۔ دوسرے ہر شخص کی بات کی تحقیق کی جائے گی۔ صحیح ہوتو عمل کیا جائے گا درنہ چھوڑ دیا جائے گا'خواہ وہ خلیفہ اور حاکم ہویا

حوينهين-

٧٨٠٤ـ [إسناده حسن] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٣٥٣٦.

**۷۰ ٤\_[إسناده حسن]** تقدم، ح: ٤٠٧٦، وهو في الكبراي، ح: ٣٥٣٧.

شاتم رسول کی سزا کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

کوئی کمانڈر۔ دوسر معنی پیچھے گزر چکے ہیں کہ صرف رسول اللہ طائع کوگالی دینے کی سزاقل ہے کسی اور کا بیہ مرتبہ نبین خواہ وہ صحابی ہی ہو۔

2.٨٠ - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِ و الْبِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: غَضِبَ أَبُو بَكْرِ عَلَى رَجُلِ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى غَضِبَ أَبُو بَكْرِ عَلَى رَجُلِ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَعْبَرَ لَوْنُهُ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةً رَسُولِ اللهِ! وَاللهِ! لَئِنْ أَمَرْتَنِي لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَهُ، فَكَأَنَّمَا صُبَّ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَهُ، فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ، فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ، قَلَا أَمُن أَبُا بَرْزَةً! وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ أَبًا بَرْزَةً! وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحْدِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

لِا حَدِّ بِعَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا خَطَأٌ،
وَالصَّوَابُ أَبُو نَصْرٍ وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ
هِلَالٍ، خَالَفَهُ شُعْبَةً.

٠٠٨٠ - حفرت ابو برزہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر ڈاٹٹو ایک آ دی پر بہت زیادہ ناراض موئے حتی کہ ان کا رنگ بدل گیا۔ میں نے عرض کی:
اے خلیفہ رُسول اللہ! اللہ کی قتم! اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ (میری اس بات ہے)
گویا ان پر شمنڈ اپانی ڈال دیا گیا' چنا نچہ اس محض پر سے
ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ اور فرمانے لگے: اے ابوبرزہ!
تیری ماں تجھے کم پائے! رسول اللہ خاتیم کے بعد کی کا یہ مرتبہ اور حق نہیں۔

امام ابوعبدالرحن نسائی (طِلَتُ ) بیان کرتے ہیں کہ بیفلط ہے۔ درست ابونصر ہے اور اس (ابونصر) کا نام حمید بن ہلال ہے۔ شعبہ نے زید بن ابوانیہ کی مخالفت کی ہے (بعن عمر و بن مرہ سے اس کی روایت میں مخالفت کی ہے)۔

فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائى بُرُكُ يَهُ مِن الْمَ عِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن عَمُرِو اللهِ عَن عَمُرِو اللهِ عَن عَمُرو اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٠٨٠٤\_[إسناده حسن] تقدم، ح:٤٠٧٦، وهو في الكبراي، ح:٣٥٣٨.

شاتم رسول کی سزا کابیان

## ٣٧ كتاب المحاربة [تحريم الدم]

انتہائی برد باراور متمل مزاج محض سے جلدی اور زیادہ غصے میں نہیں آئے سے اس محض نے کوئی بڑی غلطی استاخی کی ہوگی جس پراس قدر غصہ آگیا۔ رضبی الله عنه و أرضاه. ﴿ '' محتدا پانی'' قربان جائے الحلیفہ رسول پر کہ غلط بات بن کر حالت بدل گئ حالانکہ ظاہراً ہیہ بات ان کے حق میں تھی ۔ اگر کوئی خوشا کہ پیند الجادشاہ ہوتا تو اس کا پارہ اور چڑھتا مگر بیے خلیفہ رسول سے ۔ فوراً ناراضی کا اظہار فرمایا کہ میرے بارے میں غلو کیوں کیا؟ یا در ہے خلیفہ رسول کا لقب صرف حضرت ابو بحرصدیق والتی والتی کے ساتھ خاص تھا' باقی تمام الفاء راشدین کوامیرالمونین کہا جاتا تھا۔ اور حق ہیہ ہے کہ انھوں نے خلافت رسول کا حق اوا کر دیا۔ جب سک اس ان رہی رسول اللہ من ربان کا ایک میں ورہ بحر تبدیلی برداشت نہ کی۔ ﴿ '' تیری ماں آخیہ کے دین میں ذرہ بحر تبدیلی برداشت نہ کی۔ ﴿ '' تیری ماں آخیہ کی میں ایسا ہوتا ہے۔ ﴿ '' بیری ساس کا استعال عام ہے۔ اس کی مقصدا ظہار ناراض ہو جا میں اور اہل عرب ہو۔ بیصرف رسول اللہ من گئی گئی کی شان ہے کہ جس پر ناراض ہو جا میں اسے تل کرنے کی اجازت طلب کی جا سمتی ہو اور اجازت ملنے پراسے تل بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری تیری ناراضی کا بیا کرنے کی اجازت طلب کی جا سمتی ہو اور اجازت ملنے پراسے تل بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری تیری ناراضی کا بیا درجہ نہیں۔ ' د

إِلَّهُ ١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ أَبِي كُلُو دَوْ الْمُثَنِّى عَنْ أَبِي أَبِي كَانَ اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَغْلَظَ بَرْزَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَاكُ لِللهَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ فَانْتَهُرَنِي فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ عَلَيْهِ، فَقُالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

۱۸۰۸-حضرت ابو برزہ وٹاٹٹؤییان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر وٹاٹٹؤ کے پاس آیا تو آپ کسی مخص پر سخت ناراض ہو رہے تھے۔ اس نے جواباً آپ کو پچھ کہا (برتمیزی کی)۔ میں نے کہا: میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ آپ نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا: رسول اللہ ٹاٹٹیا کے بعد کسی کو بہت حاصل نہیں۔

أَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ، وَرَوَاهُ عَنْه يُونُسُ بِنُ عُبَيْدٍ فَأَنْسُنَدَهُ.

امام ابوعبد الرحمٰن (نسائی) الطنے فرماتے ہیں کہ ابونصر کا نام حمید بن ہلال ہے اور اس سے میہ حدیث یونس بن عبید نے بیان کی تو اس نے اس کومند کی مقصل بیان کیا ہے۔

<sup>.</sup> ٨٨١عـ[إسناده حسن] تقدم، ح: ٤٠٧٦، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٣٩.

فائدہ: امام نسائی راسے دراصل اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس میں یونس بن عبید نے عمرہ بن مرہ کی مخالفت کی ہے اور وہ اس طرح کہ ابونھر سے بید حدیث عمرہ بن مرہ نے بیان کی تو کہا: سَمِعُتُ أَبّا نَصُرِ لُحَدِّتُ عَنُ أَبِي بَرُزَةَ، اس طرح بیروایت منقطع بنتی ہے۔ اور بہی حدیث یونس بن عبید نے بیان کی تو کہا: عَنُ حُمیُدِ بُنِ هِلَالُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّحِّيرِ عَنُ أَبِي بَرُزَةَ الْأَسلَمِيّ، یعنی یونس بن عَنُ حُمیُدِ بُنِ هِلَالُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّحِّيرِ عَنُ أَبِي بَرُزَةَ الْأَسلَمِيّ، یعنی یونس بن عَن حُمید بن بلال (ابونھر) اور حضرت ابو برزہ اسلمی والتی کے درمیان عبداللہ بن مطرف کا واسط بیان کیا ہے لہٰذا اس طرح سند مصل قراریا تی ہے۔

۸۰۸۲ - حضرت ابو برز ہ اسلمی جانفیا سے روایت ہے کہ ہم حفرت ابو بر صدیق واٹنا کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کسی مسلمان آ دمی پر ناراض ہوئے اور انتہائی زیادہ ناراض ہوئے۔ جب میں نے یہصورت حال دیکھی تو میں نے کہا: اے خلیفہ رُسول! میں اس کی گردن ا تار دوں؟ جب میں نے قل کا ذکر کیا تو اس بات کو آپ نے ململ طور پر حچوژ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔جب ہم مقرق ہو گئے تو آپ نے مجھے پیغام بھیجا اور فرمایا: ابوبرزه! تم نے کیا کہا تھا؟ میں اس وقت تک بھول چکا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے آ ب سے كها: مجه يادولا ويجير آب فرمايا: كيا تحقي يادنيس تونے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا: الله کی قتم! نہیں۔ آپ نے فرمایا: جب تونے مجھے ایک آدی پر ناراض ہوتے و یکھا تو تونے کہا تھا: اےخلیفہ رُسول! میں اس کی گردن اتاردوں؟ كيا تجھے يہ بات يا نہيں؟ كيا تو (واقعى ) ايسے كرديتا (يعني السے قل كرديتا؟) ميں نے كہا: الله كي قتم! ہاں۔اب بھی اگر آ ہے تھم دیں تو میں پیکام کر گزروں ٤٠٨٢ - أَخْسَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُطَرِّفِ بْنِ الشُّخِّيرِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُل مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَضْرَبَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ إلى غَيْرِ ذُلِكَ مِنَ النَّحُو، فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةً! مَا قُلْتَ؟ وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ، قُلْتُ: ذَكِّرْنِيه، قَالَ: أَمَا تَذْكُ مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ! قَالَ: أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَ جُل فَقُلْتَ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟ أَمَا تَذْكُرُ ذَٰلِكَ؟ أَوَكُنْتَ فَاعِلًا ذٰلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَاللهِ! وَالْآنَ إِنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ، قَالَ: وَاللهِ! مَا هِيَ

٤٠٨٢\_[إسناده حسن] تقدم، ح:٤٠٧٦، وهو في الكبرى، ح:٣٥٤٠.

-107 -

\_\_\_ جادوكابيان

٣٧ أي كتاب المحاربة [تحريم الدم]

لِأَجْلِدِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم! بیر رتبہ حضرت محمد نظیماً بریس کر رہو شہ

کے بعد کسی کا بھی نہیں۔

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی) رات بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث میں بیحدیث سب سے بہتر اوراحسن ہے۔ أُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْأَحَادِيثِ وَأَجْوَدُهَا.

فائدہ: یقصیلی روایت ہے جس ہے اوپر والی احادیث کے تمام ابہامات دور ہوجاتے ہیں۔ مسئلہ باب کی ایک اوضاحت اس سے قبل ہو چک ہے۔ (دیکھیے ٔ حدیث: ۲۵-۴) اس مسئلے کے بارے میں امام ابن تیمیہ برات کی ایک استقل کتاب موجود ہے۔ "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" یہ بہت مفید اور لائق مطالعہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت امام نے تفصیلی ولائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ تُلَاثِم کو گائی جنے والا اللہ تُلاثِم کو گائی جنواہ مسلمان ہویا کا فر۔ ذمی کو تو حکومت علائے قبل کرے گی اور غیر مسلم ملک کے کا فرکو خفیہ قبل کر وایا جائے گا۔ یا جسے بھی تمکن ہو۔ حکومت کرے یا کوئی عام مسلمان۔ والله أعلم.

. (المعجم ۱۸) - **اَلسَّحْ**رُ (التحفة ۱٤)

باب: ١٨- جاد و كابيان

جادواس چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو۔ یہ عموماً شیاطین و جنات کی مدد سے ہوتا ہے۔ وہ خفی ہی ہیں۔
اس میں چونکہ غیر اللہ کو پکارنا پڑتا ہے اور بسااوقات خلاف شرع کام کرنے پڑتے ہیں الہذا جادو کفر اور شرک اس میں ہوسکتا ہے؛ اس لیے بیحرام ہے؛ گناہ کبیرہ ہے۔ البیۃ شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی کے کرتب جس میں خلاف شرع کوئی کام نہ کرنا پڑئے جائز ہیں جبکہ ان سے مقصود مالی تعاون کا حصول ہوتا ہے کسی کو دھوکا دینا مقصد نہیں ہوتا۔ بیصرف اپنوٹن اور چالا کی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں البتہ کمائی کے لیے بیطریقہ اختیار کرنا مستحسن نہیں۔ جادوا کی حقیقت ہے لیکن اس سے نقصان ہی کیا جا سکتا ہے نفع نہیں اس کے کہنے کہ شیاطین انسان کے دشن میں وہ اس کا بھلائیس کر سکتے۔ اور شیاطین سے تعلق رکھنے والا انسان بھی کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں خوا کہ کہنا گئا ہے۔ بعض حضرات جادویا اس کے اثر ات کے گئی کر بیس کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں 'سوائے ذہنی تخیلات کے جس سے کم عقل لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس رکسی نیا جادو سے متاثر ہوئے ابن کا ذکر صحیح ترین احادیث میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں جادواور اس کے جادو سے متاثر ہوئے۔ اس کا ذکر صحیح ترین احادیث میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں جادواور اس کے عادو سے متاثر ہوئے۔ اس کا ذکر صحیح ترین احادیث میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں جادواور اس کے خادو سے متاثر ہوئے۔ اس کا ذکر صحیح ترین احادیث میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں جادواور اس کے شال کی خور سے بناہ ما تکنے کی گفین کی گئین کی گئیں گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اس کے شرسے بناہ ما تکنے کی گفین کی گئیں گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اس کے شرسے بناہ ما تکنے کی گفین کی گئیں ہی گئی ہیں۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اس کے شرسے بناہ ما تکنے کی گفین کی گئیں ہیں گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اس کے شربے بناہ ما تکنے کی گفین کی گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اس کے شربے بناہ ما تکنے کی گفین کی گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اس کے شربے بناہ ما تکنے کی گئیں کی گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوئی تو اس کے شربے کی کوئی حقیقت نے بناہ ماگینے کی گئیں کی کوئی حقیقت خوا کوئی کی کوئی حقیق کی گئیں کی کی کوئی کی کرنا کے کی کوئی کی کرنے کی کی کی کی کئیں کی کرنا کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی

جإدوكابيان

٣٧-كتابالمحاربة[تحريم الدم]

کی کیا ضرورت تھی؟ صرف عقیدے کی اصلاح کر دی جاتی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر شیاطین اور جنوں کا وجود بغیرد کیھے مانا جاسکتا ہے تو جادو کون ہی الی انہونی چیز ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ اس دنیا میں اربول کھر بول جراثیم ہروقت زندگی اور موت میں دخیل رہتے ہیں 'نہ وہ نظر آتے ہیں اور نہ ان کا عمل' گر سائنس کی دنیاان کو تعلیم کرتی ہے۔ اگر اس سے کوئی خلاف عقل بات لازم نہیں آتی تو جادویا جن وشیاطین کو تسلیم کرنے سے کون سااستحالہ لازم آجائے گا؟

٤٠٨٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَن ابْن إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو ابْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اِذْهَبْ بِنَا إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَغْيُنِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَأَلَاهُ عَنْ تِشْعَ آيَاتٍ بَيُّنَاتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالْحَقّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانِ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّيَا، وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَوَلَّوْا يَوْمَ الرَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَّا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: "فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟ قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا

۸۳۰ - حفرت صفوان بن عسال دانش سے مروی ہے کہایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا: آؤاس نبی کے یاس چلیں۔اس کے ساتھی نے اس سے کہا: اسے نی نہ کہو۔ اگر اس نے تیری بات س لی تو اس کی آ تکھیں چار ہو جائیں گی۔ پھروہ دونوں رسول اللہ مَاثِیْتِمْ کے پاس آئے اور آپ سے "نو واضح آبات" کے بارے میں یو چھا۔ آپ نے ان سے فرمایا: "الله تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ۔ چوری نہ کرو۔ زنانہ کرو۔ کسی قابل احترام جان کو ناحق قتل نه کرو کسی ہے گناہ شخص کو (ناحق سزا دلوانے کے لیے) صاحب اقتدار کے پاس نہ لے جاؤ۔ جاوو نہ کرو۔ سود نہ کھاؤ۔ سمی یاک دامن یر الزام نه لگاؤ اور جنگ کے دن میدان جنگ سے نہ بھا گو۔ اور اے یبود ہو! خاص تمھارے لیے بی تھم ہے کہتم ہفتے کے دن (کی تعظیم) کے بارے میں (الله تعالیٰ کے حکم سے) تجاوز نه کرو۔" چنانچہان دونوں نے (یدس کر) آپ کے ہاتھ اور ياؤل چوے اور كہا: جم كوائى دية بين كه يقينا آپ

٩٣٠ ٤ ـ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الإستنذان، باب ماجاء في قبلة اليد والرجل، ح: ٢٧٣٣ عن محمد بن العلاء أبي كريب به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٤١.

٣٧ - كتاب المحاربة [تجريم الدم]

اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُو دُ.

بِأَنْ الَّا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٍّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ

جادوكابيان

کون ی چیز مانع ہے؟ ''اکھوں نے کہا: حضرت داود ملیکا نے دعا فرمائی تھی کہ ہمیشہ نبی ان کی نسل سے آئے' نیز ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کی تو یہودی

ہمیں قتل کردیں گے۔

ا کین یہاں آیات بینات سے مرادا حکام نہیں بلکہ عجزات ہیں۔ ایک تواس کیے کہ مشدا حمداور جامع ترمذی کی روایات میں اس کی تصریح موجود ہے۔

 جادوكا بيان

٣٧-كتابالمحاربة[تحريم الدم].

اس کی فاسق و فاجر قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اوران معجزات سے مراد ہیں:عصا' ید بیضا وغیرہ۔ایک مقام پر قرآن مجید میں اس کی صراحت کچھ یوں فرمائی گئی ہے۔

ارشاد بارى ہے: ﴿ وَ اَلْقِ عَصَاكَ .... فِي تِسُعِ اَيْتِ اِلَى فِرُعَوُنَ وَ قَوْمِهِ اِنَّهُمُ كَانُوا قَوُمًا فِي فِي تِسُعِ اَيْتِ اِلَى فِرُعَوُنَ وَ قَوْمِهِ اِنَّهُمُ كَانُوا قَوُمًا فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَا اللَّالِمُ الللَّهُ ا

اس مقام پرنومیں سے صرف دو مجوزے ندکور ہیں باتی مفصل طور پر سورہ اعراف میں بیان فرمائے گئے ہیں۔
ارشاد باری ہے: ﴿وَلَقَدُ اَحَدُنَا آلَ فِرُعُونَ بِالسِّنِینَ وَ نَقُصِ مِنَ النَّمَراتِ ،..... فَاسُتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوُمًا مُّحُرِمِینَ﴾ (الأعراف : ١٣١-١٣٣) و لیے مولی ایلیا کو ان نوم جوزات کے علاوہ اور ہمی کئی مجوزے دیے سے مثلاً: پھر پر مارنے سے پانی کے چشے جاری ہونا' بادلوں کا سایہ کرنا اور من وسلوئی نازل کرنا وغیرہ جومعرے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو دیے گئے ۔اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ سوال مجوزات ہی کے بارے میں تھا' نہ کہ احکام کے بارے میں ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ موتی ایلیا کو فرعون کی طرف ہی جیجا گیا تھا جیسا کہ قرآن مجدیل اس کی واضح طور پر تصری کے موجود ہے۔اگران نو واضح آیات سے مراداحکام ہوں تو اس سے فرعون اور اس کی قوم پر کوئی ججت ہی نابت نہیں ہوتی ۔اصل بات تو فرعون اور اس کی قوم سے موکی طیا گیا گئی نبوت ورسالت تسلیم کرانا' اور آخیں ان پر ایمان لانے پر آمادہ کرنا تھا۔اگر ان سے مراداحکام ہوں تو اس سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا' یعنی موٹی میٹی ہوت ورسالت کا اثبات اور مراداحکام ہوں تو اس سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا' یعنی موٹی میٹی ہوت ورسالت کا اثبات اور مرکزی کی تردید۔

اب رہا ہے اشکال کہ سوال تو تھا مجزات کی بابت جبکہ جواب میں ادکام ارشاد فرما دیے گئے۔ اس کی کیا وجہ؟
علامہ سندھی بڑا شنہ نے اس کا جواب ہے دیا ہے کہ یہودیوں کے سوال کا جواب ویتے ہوئے رسول اللہ مٹائیر آنے ان مشہور ومعروف نوم مجزات ہی کا ذکر فرمایا تھا، کسی وجہ سے راوی نے ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ان عام احکام کا ذکر کر دیا جو تمام اقوام وملل کے لیے واجب العمل ہیں۔ تورات میں بھی بیسب احکام فہ کور ہیں۔ امام ابن کثیر روائی نے ذرمایا ہے کہ اس صدیث کے ایک راوی عبداللہ بن سلمہ کے حافظے میں خرابی ہے جس کی وجہ سے اس پر جواب خلط ملط ہوگیا ہے اور اس نے نوم مجزات ان دس کلمات کو بنا دیا ہے جو تورات میں فہ کور ہیں نے مراوی نے نوم موان نے کہ اس کے لیے وجہ سے اس پر جواب خلط ملط ہوگیا ہے اور اس نے نوم مجزات ان دس کلمات کو بنا ویا ہے جو تورات میں فہ کور ہیں۔ اس کئین بی فرعون پر جمت قائم کرنے اور موری طیا ہا کی نبوت وصدافت کی دلیل نہیں بن سکتے ۔ تفصیل کے لیے ویکی نہ المحاربة ، حدیث: مدین شرح سنن النسائی ، المحاربة ، حدیث: ۳۸۰۳ و التعلیقات السلفیة علی سنن النسائی ، المحاربة ، حدیث: ۳۸۰۳ و التعلیقات السلفیة علی سنن النسائی ، المحاربة ، حدیث: ۳۸۰۳ کی مراوز عصا، ید بیضا، قبط، بیولوں کی مراوفان ، جو کمیں، ٹڈیاں ، مینڈک اور خون ہیں۔ ویسے ان کے غلاوہ حضرت مول طیا ہو کو اور معجز ہے بھی کمی، طوفان ، جو کمیں، ٹڈیاں ، مینڈک اور خون ہیں۔ ویسے ان کے غلاوہ حضرت مول طیا ہو کو اور معجز ہے بھی کمی، طوفان ، جو کمیں، ٹڈیاں ، مینڈک اور خون ہیں۔ ویسے ان کے غلاوہ حضرت مول طیا ہو کو اور معجز ہے بھی

المحاربة [تحريم الدم]

تفصیل تو بھی نو واضح آیات کی بابت۔ اب باتی رہ گئی دسویں چیز کیعنی جو صرف یہودیوں کے ساتھ خاص ا یہ دوسراکوئی بھی اس میں ان کاشر یک نہیں 'تو اس سے مراذ جیسا کہ قرآن و صدیث سے واضح ہوتا ہے ہفتے کی کہ بنتے ہوئی ہے دوسراکوئی بھی صرف اس حد تک معلوم ہوتی ہے کہ ہفتے کے دن چھلی کا شکار نہ کریں اور بس۔ چونکہ بیاتی نواحکام تمام ملل واقوام میں مشترک ہیں جبکہ بیدد سوال تھم صرف یہودیوں کے لیے تھا'اس لیے فرمایا گیا کہ بیاد یودیوں بیدودیوں بھی حالیہ اس کے فرمایا گیا کہ بیدودیوں بیدودیوں بیدودیوں بھی مشترک ہیں جبکہ بید دسوال تھی مار اشریک نہیں۔ واللّٰہ اعلم.

 "صاحب افتدار کے یاس نہ لے جاؤ" تا کہ اے کی جموٹے مقدے میں پھنسا کرناحق سزا دلواؤیا ہے تل کرا دؤیا اس پر کسی قتم کی زیادتی اورظلم کراؤ۔ ﴿ " تجاوز نہ کرؤ" یعنی اس دن مچھلی کا شکارنہ کرنے کے ہ علق \_ @ '' ہاتھ اور یا وُل چو ہے'' محبت اور پیار میں یا بطور احترام بوسہ دینا ایک فطری امر ہے۔ بچوں اور إرگوں كو بوسے ديے جاتے بين البتہ ياؤں كے بوسے ميں تجدے سے مشابهت ہوتی ہے لہذا اس سے المتناب كيا جائے۔ ﴿ " نبي ان كي سل سے آئے "اس بات سے ان كامقصد بيمعلوم ہوتا ہے كه وہ كہنا جا ہے بھے کہ داود طیقانے اس کی بابت دعا کی تھی کہ ان کی نسل ہی ہے نبی آئیں ، چونکہ آپ نبی بین البذا آپ کی سیدعا قبول ہوگی اس لیے ہم اس نبی کے آنے کے منتظر ہیں اور پھر ہم اس کی اتباع کریں مجے لیکن یہود یوں کا میہ " امریح جھوٹ ہے اس لیے کہ یہ نامکن ہے کہ سیدنا داود ملیثا جیسے جلیل القدر نبی اس قتم کی کوئی دعا کریں جبکہ انھیں ہیجی علم ہو کہ اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج حضرت محد کریم ظافات کے سرپر سجانا ہے۔سیدنا داود علیما پر ا المروديون كاليخف افتراب كونكه وه تو تورات وزبور من يدراه فيك تفيك مصرت محمد ظافر الطورخاتم النميين ا المبعوث ہوں گئے نیز یہ بھی کہ آپ سابقہ ادیان وشرائع کومنسوخ کریں گے۔اس سب پچھ کے ہوتے ہوئے ا الله الله الله وعا كو تكر فرما سكته بين علاوه ازين بيدعا الله تعالى كي اس اطلاع كي بهي خلاف ہے جو كماس في المصرت محمد تالینا کی شان ومرتبے کے متعلق اپنے انبیاء ورسل کو دی ہے۔ والله اعلم. مذکورہ بات یہود یوں میں اا غِلط مشہور کر دی گئی تھی ورنہ ہیہ بات عقلاً صحیح ہے نہ نقل حضرت داود دلیٹا سے پہلے بھی انبیاء مختلف نسلوں سے آ ئے بند میں بھی مکن نہ قا کہ ساری دنیا کے لیے انبیاء صرف ایک ہی نسل سے آئیں۔ یہ بات نبی کی بھیرت سے ا الخفي نہيں روسمتى تھى' لېذا وہ بيد عانہيں كر سكتے تھے۔ ② ''قتل كر ديں محے'' رسول الله مَاثِيثُمْ پرايمان نه لانے كی اا وسرى وجدان يبود يوں نے يه بيان كى كه آپ پرايمان لانے كى وجد يہ بميں جان كا خطرہ ہے للخاہم ايمان نبیس لاتے۔ان کا پیر بہانہ بھی بالکل بھونڈ ااور غلط تھا کیونکہ اگر وہ ایمان لے آتے تو وہ رسول اللہ طافی اور آپ إ ك صحابه الله الماتي ربع الله الله باقى يبود يول كويه جرأت عى نه بوسكتى كه وه أسيس اسلام قبول كرن كى اً و قبل كرتي؟ پهريه بات بهي ہے كه حضرت عبدالله بن سلام والنا بهي تو موثن بن محمع من كيا الصي قل كيا أُكَما تَهَا جِواتْحِينِ كِها حاتًا؟ يهجمي ان كاصرتِ حَجُوبُ تَهَا۔

جادوگر کا حکم

باب: ۱۹- جادوگروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟

۲۰۸۴ - حفرت ابوہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جس نے گرہ باندھی اور اس میں (پڑھ کر) پھونکا' اس نے جادو کیا۔ اور جس نے جادو کیا۔ اور جس شخص نے کوئی (شرکیہ) چیز گلے میں لئکائی' اے ای کے سپرو کیا حائے گا۔''

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم] السُّحَرَةِ (السُّعجم ١٩) - النُّحُكُمُ فِي السَّحَرَةِ (التحفة ١٥)

خَبرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةً الْمِنْقَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُيْسَرَةً الْمِنْقَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ عَقَدَ أَشْرَكَ، وَمَنْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ».

<sup>.</sup> ٤٠٨٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١٦٤٨/٤ من حديث أبي داود الطيالسي به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٤٢.

اہل کتاب کے جادوگروں کا بیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

مجهول المعنی اور مشکوک عبارات یا غیر الله کو بکار نے والے کلمات پر مشتمل تعویز کھے جائیں 'لہذا وم کرنا اگر چیمل مسنون اور قر آئی آیات وادعیه ما ثورہ کے ساتھ تعویز لکھنا مشروط طور پر جائز ہے تا ہم احوط اور اقرب الی الحق یمی بات ہے کہ تعویز کھنے اور لئکانے سے احتیاط کی جائے۔ والله أعلم.

باب: ۲۰- اہل کتاب کے جادوگروں کابیان (المعجم ٢٠) - سَحَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (التحفة ١٦)

ایک یہودی شخص نے نبی ٹاٹیڈ پر جادوکر دیا۔ آپ اس

ایک یہودی شخص نے نبی ٹاٹیڈ پر جادوکر دیا۔ آپ اس

کی وجہ سے پچھ دن یمار سے رہے۔ پھر حضرت جبریل

ٹیٹھ آپ کے پاس آئے اور فرمایا: ایک یمبودی نے

آپ پر جادوکر دیا ہے۔ اس نے پچھ گر ہیں دے کر

فلال کویں ہیں رکھ چھوڑی ہیں۔ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے

پچھ صحابہ بھیجے۔ انھوں نے ان گر ہول کو نکالا اور ان

کوآپ کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ ٹاٹیڈ اس طرح

اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کسی اونٹ کا گھٹنا کھول دیا

جائے۔ پھر نہ تو آپ نے اس یمبودی سے اس کا ذکر کیا

اور نہ اس (یمبودی) نے بھی آپ کے چبرے پر اس کا

گھڑا رایا۔

أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ السَّرِيِّ عَنْ ابْنِ حَبَّانَ ابِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ الْيَهُودِ، فَالْنَجَرَ النَّبِيِّ يَلِيْةَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَٰلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِذَٰلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَفَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا في بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ لَكَ عُقَدًا في بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ لَكَ عُقَدًا في بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ فَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِذَٰلِكَ لِذَٰلِكَ [النّهُ وَيِّ وَلَا رَآهُ فِي فَمَا ذَكَرَ ذٰلِكَ لِذَٰلِكَ لِذَٰلِكَ [النّهُ وَيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجُهِهِ قَطُّ.

فوائد ومسائل: ﴿ يدروايت مختصر ہے۔ صحیح بخارى میں يدروايت حفزت عائشہ الله الله على ساتھ مروى ہے۔ ويكھيے: (صحیح البخاری بدء الحلق باب صفة إبليس و جنوده وده حديث ٣٢١٨) ﴿ يه جادوا يک مشہور يبودى جادوگرلبيد بن اعصم ملعون نے يبود يوں كے پرزوراصرار پرتين دينار كوش كيا تھا۔ اور يه ماه محرم كھى بات ہے۔ اس نے آپ كى كنگھى اور آپ كے بال ايك يبودى لا كے كم معرفت حاصل كيا وران كو جادو كے ليے استعال كيا۔ اس كا مقصد (خاكم بدئن) آپ كوشتم كرنا تھا مگر دونا كام رہا۔ ﴿ " " كي حدد يار كے كرم ون كام رہا۔ ﴿ " " كي حدد يار كے كرنا تھا مگر دونا كام رہا۔ ﴿ " " كي حدد يار كے كرم ون يار كے دن كے دن يار كے

 <sup>8.</sup>۸٥ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣٦٧/٤ عن أبي معاوية الضرير به، وصرح بالسماع عنده، وهو في الكبري.
 ح: ٣٥٤٣، وللحديث شواهد عند البخاري ومسلم وغيرهما.

اثرات یول ظاہر ہوئے کہ آپ بعض امور میں متر دد ہونے لگے' آیا میں نے بیکام کیا ہے یانہیں وغیرہ؟ حصول وحی پااہلاغ شریعت میں قطعاً آپ پریہ جادوا ژانداز نہ ہوا' جیسا کہ مختلف روایات کا جائزہ لینے ہے معلوم ہوتا ے نیز آپ ذرا پریثان سے رہنے لگے تھے۔ دراصل آپ کی روحانی قوت جادو کی قوتوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ اور مقابله کی صورت میں مندرجہ بالا اثرات لازمی تھے۔ ﴿ '' کچھ صحابہ بھیجے'' دیگر روایات میں صراحت ہے کہ آپ خود بھی تشریف لے گئے تھے۔مطلب میرے کہ پہلے اپنے کچھ صحابہ کرام خالیہ کو بھیجا اور پھر خود آپ بھی تشریف لے گئے۔اس کویں سے جادووالی چیزیں نکالی گئ اور آپ نے معوز تین ﴿قل اعو ذ برب الفلق ﴾ اور ﴿قل اعو ذ برب الناس﴾ يره كرجادوكي كربول كوكهولا \_ كياره كربين تهين اوران دونول سورتول كي. آ مات بھی گیارہ ہیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گر ہیں کھلتی جار ہی تھیں ۔ گر ہوں کا کھلنا تھا کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ ﴿ '' گھٹنا کھول دیا جائے'' تو وہ بڑی چستی سے کھڑا ہوجا تا اور ادھراُدھر بھا گتا دوڑتا ہے۔ 🕥 آپ نے اس بہودی یا دوسرے بہودیوں سے اس کا تذکرہ نے فرمایا بلکہ عام لوگوں میں بھی مشہور نه کیا گیا تا که یہودی میں مجھیں کہ ہمارے سخت ترین جادو کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ناامید ہوکر آپ کا پیچیا چھوڑ دیں۔اگرآپاں بات کواچھالتے توان کو پتاچل جاتا کہ آپ پر کچھنہ کچھاٹر ہواہے للذاوہ مزید سرگرمی کے ساتھاں ہے بھی بڑا جادوکرنے کی کوشش کرتے۔ ﴿ باب کا مقصدیہ ہے کہ آپ نے جادوکرنے والے کو کوئی سزانہیں دی۔بعض لوگوں نے کہا ہے: بیاس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ یہودی تھا۔اور حدود مسلمانوں کے لیے ہیں۔لیکن بیاستدلال صحیح نہیں صحیح بات سے ہے کہ اگر جادوگر کے جادو کا کوئی ثبوت مل جائے اوراس نے کسی کا نقصان کیا ہوتو اسے سزادی جائے گی خواہ کا فرایعنی یہودی ہویا کوئی اور ۔ ﴿ جادوکو کتاب المحاربہ میں ذ کر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جادو کفرہے۔اگر کوئی مسلمان کرے گاتو وہ مرتد سمجھا جائے گا اور اس پر سزائے ارتداد نافذ کی جائے گی' یعنی اگر وہ تو یہ نہ کرے تو اسے آل کر دیا جائے گا۔ غیرمسلم اگر جاد وکرے اور اس سے کسی کو قتل کردے تواسے قصاصاً قتل کردیا جائے گا۔اوراگراس نے کسی کا صرف نقصان کیا ہوتو اس سے وصولی کی جائے گی' نیز اسے قید وغیرہ بھی کیا جائے گا تا کہ معاشرہ اس کےمضراثر ات اور مفاسد ہےمحفوظ رہ سکے۔ ﴿ بعض ، حضرات نے رسول اللہ طاقیۃ پر جادو والی روایت کور د کیا ہے ٔ حالا نکہ بدروایت صحیحین میں قطعاً ثابت ہے کسی محدث یا فقیہ نے اس کی سند یامتن میں کوئی خرابی نہیں سمجھی ۔ نہ اسے عقل قرآن یا شان رسول ماٹیڈ کے خلاف المستجها ہے۔ بعض متکلمین اور متکبرین حدیث کو بیضلجان ہوا کہ'' بیرحدیث شان نبوت کے منافی ہے۔'' حالانکہ ' طبیعت کا ذهبیلایت جانا وغیره کسی لحاظ ہے بھی شان نبوت کے خلاف نہیں۔ آپ کو بخار چڑھتا تھا' سر در دہوتا تھا' بڑھا یا طاری ہوا۔اگریہ جسمانی عوارض شانِ نبوت کے منافی نہیں تو ندکورہ بالا اثرات کیوں منافی ہوں؟ بعض سجھتے ہیں کہ اگر آپ پر جادد کا اثر مانا جائے تو گویا آپ پر کافروں کو غلبہ حاصل ہو گیا' حالانکہ کافروں کے ماتھوں آپ ذخمی ہوئے' زبرکھلایا گیا۔اگراس سے کفار کو نلبہ حاصل نہیں ہواتو مندرجہ بالا اثرات سے کسے غلبہ

چوری اورڈ کیتی کے وقت اپناد فاع کرنے کا بیان

٧٧] - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

واصل ہوگیا؟ غلبتو تب ہوتا اگر یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاتے۔ بعض حضرات نے آپ پُر جادد کو آپ آیت کریمہ ﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسُحُورًا ﴾ (بنتی إسر آئیل ۱۳۲۷) کے خلاف خیال کیا ہے کیونکہ بیتو کا فروں کا دعویٰ تھا کہ آپ جادوز دہ ہیں۔ اور کفار کا آپ کو جادوز دہ کہنے ہے مطلب بیتھا کہ آپ جو دین چیش کررہے ہیں ، یکسی جادوکا اثر ہے جبکہ اس حدیث میں جس جادوکا ذکر ہے وہ کسی کا فرخص نے کیا تھا اور اس نے آپ پر صرف جسمانی اثر کیا تھا جو کہ عام آ دمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے نہ آپ کے دماغ پر کوئی اثر پڑا اور نہ کوئی تعلیمات متاثر ہوئیں۔ ایسے اثر ات تو بیاری کی بنا پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر بیاری طاری ہو سکتی ہے تو ان اثر ات میں کیا حرج ہے؟ بلکہ آپ پر جادوکا اثر ہونے سے بیثابت ہوگیا کہ آپ جادوگر نہیں کیونکہ جادوگر پر جادوکا اثر نہیں ہوتا خادوگر ہیں۔ صبحے بات بہی ہے کہ جادوکا اثر کئی پر بھی ہوسکتا ہے البتہ جادوکھر ہے اوراگر کوئی خاص مصلحت نہ ہوتو جادوگر ہیں۔ صبحے بات بہی ہے کہ جادوکا اثر کسی پر بھی ہوسکتا ہے البتہ جادوکھر ہے اوراگر کوئی خاص مصلحت نہ ہوتو جادوگر نے والا واجب القتل ہے۔ یہی اللہ اعلی سے دواللہ اعلی ہو سکتے نہ ہوتو جادوگر نے والا واجب القتل ہے۔ یہی اللہ سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ واللہ اعلیہ .

(المعجم ٢١) - مَا يَفْعَلُ مَنْ تُعُرِّضَ لِمَالِهِ (النحفة ١٧)

وَلَّمْ السَّرِيِّ فِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى مَخَلُّولِ اللهِ بَيْنِهِ؛ ح: وَأَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُخَلِّ بِنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيم مُخَلِّ مَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّوْرِيَّ سِمِعْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ قَالَ: عَامَ رَجُلٌ إِلَى يَأْتِينِي فَلُولًا إِلَى النَّوْرِيَّ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ وَلَا إِلَى اللَّوْرِيَّ وَاللَّهُ فَيْ إِلَى اللَّهُ مِنْ فَقَالَ: إِلَا اللَّهُ فَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّوْرِيَّ فَقَالَ: إِلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَرْبِي فَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرِيثِ فَقَالَ: إِلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

باب:۲۱-جس شخص کامال چھننے کی کوشش کی جائے'وہ کیا کرے؟

۲۰۸۲ - حفرت قابوس کے والد محترم حضرت خارق الائتان سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی طبیعہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ایک شخص میرے پاس آ تا ہے اور میرا مال چھیننا چاہتا ہے۔ (تو میں کیا کروں؟) آپ نے فرمایا: ''اسے اللہ تعالی سے نصیحت کہ (اس کی وعید سے ڈرا)۔''اس نے کہا: اگر وہ نصیحت نہ مانے تو؟ آپ نے فرمایا: ''اپ نے کہا: اگر میرے آس پاس کوئی مسلمانوں سے مدد حاصل کر۔'' اس نے کہا: اگر میرے آس پاس کوئی مسلمان نہ ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''حاکم سے مدد طلب مسلمان نہ ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''حاکم سے مدد طلب کر۔'' اس نے کہا: اگر حاکم بھی مجھ سے دور ہو؟ فرمایا:

٢٩٤/٤ [صحيح] أخرجه أحمد: ٧٩٤/٥ وغيره من طرق عن سماك به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٤٤ . \* قابوس هو إبن مخارق بن سليم، وللحديث شواهد عند مسلم، الإيمان، دب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق . . الماخ، ح: ١٤٠ وغيره.

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

چوری اورؤ کیتی کے وقت اپناد فاع کرنے کا بیان ''پھر اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کرحتی کہ تو (مارا جائے اور) آخرت میں شہید بن جائے یا اپنے مال کو بچالے۔''

مَالِي؟ قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللهِ» قَالَ: فَإِنْ لَّمْ يَذَكَّرْهُ بِاللهِ» قَالَ: فَإِنْ لَّمْ يَذَكُرْ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ» قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَيى؟ السُّلْطَانَ عَيى؟ قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ».

علك فوائد ومسائل: ١٠ باب كے ساتھ حديث كى مناسبت بالكل واضح ہے وہ اس طرح كه جس شخص سے اس كا ہال چھینا جار ماہؤاس کے لیے دفاع کرنا جائز ہے۔ ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دفاع کرنا اگر چہ درست ہے تا ہم پیکام تدریجاً کرنا زیادہ بہتر ہے کیعنی پہلے ڈاکووغیرہ کواللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کےمؤاخذے اور عذاب ے ڈرایا جائے۔ اگراس کا اثر نہ ہوتو آس یاس کے مسلمانوں سے اس کے خلاف مدد کی جائے۔ بی جم ممکن نہ ہوتو حاکم وقت سے مدد طلب کی جائے۔ جب کوئی اور چارۂ کارنہ ہوتو لڑنا اور اسے قبل کرنایا اس کے باتھوں شہید ہونا جائز ہے۔ ہاں'اس مقالبے میں اگر ڈاکواور شیرا مارا جائے تو اس کا خون ضائع ہے۔ اپناد فاع کرنے والشخص سے نہ تو قصاص لیا جائے گا اور نہ اس پر کسی قتم کی کوئی دیت وغیرہ ہی آئے گی۔ والله أعلم الله ا حدیث شریف ہے واضح طور پر بی بھی معلوم ہوا کہ اڑائی کرنا آخری چارہ کار ہے۔اس سے پہلے برممکن ذرائع سے الرائی سے بیاجائے کیونکہ الرائی نقصان والی چیز سے البتدا گر کوئی جارہ کارندر سے تو اپنامال بیانے کے لیے لزائی کی جاستی ہے۔اس دوران میں اگر وہ خود مارا جائے تو شہید ہوگا، یعنی عظیم ثواب کامستحق ہوگا اوراً مروہ و اکوکو مارد ہے تو اس برکوئی قصاص دیت یا تاوان عائدنہ ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے۔ لیکن اڑائی ہے پہلے بیدد کھیے لے کہ میں اس کا ہم پلہ بھی ہوں؟ یعنی میرے پاس بھی اسلحہ وغیرہ ہے۔ خالی باتھ سکے آ دمی سے لڑنا حماقت ہے۔ جان یقینا مال سے زیادہ قیمتی ہے اور قرآن مجید کا حکم سے کہ 'اینے آپ کوخواہ مخواہ بلا کت میں نہ ڈالو' کو یالڑائی واجب نہیں ٔ جائز ہے بشرطیکہ وہ ڈاکو کا مقابلہ بھی کرسکتا ہو۔ پھرزندگی موت الله كے سپر د ب\_ البتہ عزت بيانے كے ليے بے دريغ بھي لڑ پڑے تو اجر كامستحق بوگا اور مارے جانے كى صورت میں شہید ہوگا۔ ﴿ اس حدیث میں جوشہید کہا گیا ہے اس سے مراد شہید معر کہ نمیں بلکه آخرت میں ثواب کے اعتبار سے اسے شہید قرار دیا گیا ہے ؛ چنانچے ایسے شخص کونسل بھی دیا جائے گا اوراس کی نماز جناز ہ بھی یڑھی جائے گی۔

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

أَرْهُ ١٠٤٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَلَى رَسُولِ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: ﴿فَانْشُدْ بِاللهِ» قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا أَبَوْا عَلَي ؟ قَالَ: ﴿فَانْشُدْ بِاللهِ» قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَى الْجَنَّةِ ، عَلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَتِلْتَ فَفِي النَّارِ ».

چوری اور ڈیمتی کے وقت اپنا وفاع کرنے کا بیان اور کیتی کے وقت اپنا وفاع کرنے کا بیان ایک آدی رسول اللہ تائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! فرمائے آگر میرے مال پر حملہ کردیا جائے (تو کیا کروں؟) آپ نے فرمایا: ''انھیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔'' اس نے کہا: اگر وہ نہ مانیں تو؟ فرمایا: ''پھراللہ کا واسطہ دے۔'' اس نے کہا: اگر وہ نہ مانیں کپر بھی نہ مانیں تو؟ فرمایا: ''پھراللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔'' اس نے کہا: اگر وہ کپر بھی مصر بیں تو؟ آپ نے فرمایا: ''پھران سے لہما: اگر وہ پھر بھی مصر بیں تو؟ آپ نے فرمایا: ''پھران سے لڑ۔ اگر تو مارا گیا تو جنت میں جائے گا اور اگر تو فرا اگر تو نے آئھیں مار دیا تو وہ آگر میں جائیں گے۔'' اگر تو نے آئھیں مار دیا تو وہ آگر میں جائیں گے۔''

۱ ۲۰۸۸ - حضرت ابو ہریرہ درائیڈ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ سرائیڈ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! فرما ہے آگر میرے مال پرحملہ کر دیا جائے تو؟ آپ نے فرمایا: ''ان کو اللہ کا واسطہ دے۔''اس نے کہا: اگر وہ (ڈاکو) نہ ما نیں؟ آپ نے فرمایا: '' پھراللہ عز وجل کا واسطہ دے۔''اس نے کہا: اگر وہ پھر بھی نہ ما نیں تو؟ آپ نے فرمایا: '' تو پھر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔''اس نے کہا: اگر وہ پھر بھی نہ ما نیں تو؟ آپ نے فرمایا: '' تو پھر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے۔''اس نے کہا: اگر وہ پھر بھی نہ ما نیں تو؟ آپ نے فرمایا: '' پھر ان سے لڑ ۔ اگر تو قتل ہو گیا تو جنت میں جائے گا اور اگر تو نے ان کو ماردیا تو وہ جہنمی ہوں گے۔''

عُنْدِالْحَكَم عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: عَنْ قَهُيْدِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ قُهُيْدِ بْنِ الْمُؤْنِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ: أَنَّ مُظَرِّفِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ: أَنَّ مُظَرِّفِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ: أَنَّ رَبُّولِ اللهِ بَيْنَةَ فَقَالَ: يَا رَبُّولَ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْنَةَ فَقَالَ: يَا رَبُّولَ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْنَةَ فَقَالَ: يَا رَبُّولَ اللهِ إِللهِ قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ وَأَلْتَ اللهِ قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ وَإِلْ قَالِدُ اللهِ ال

الم 1.۸<mark>۸ عــ [إسناده صحيح]</mark> أخرجه أحمد: ٢/ ٣٦٠ من حديث اللبث بن سعد به، وهو في الكبرى، ح:٣٥٤٦. أ وانظر الحديث السابق.

مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے کے انجام کا بیان

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم] قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ».

ﷺ فائدہ: ' جہنمی ہوں گے'' ڈاکو محاربین (اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے والے) میں داخل ہیں۔ ال کی سزاقتل بھی ہوسکتی ہے۔ جب وہ لڑائی میں مارا گیا تو سزا پوری ہوگئی۔ آخرت میں بھی جہنمی ہوگا کیونکہ بغیر توب علانیشر ایت کی مخالفت کرتا ہوا' بے گناہ مسلمانوں کوقتل کرتا ہوا مارا گیا' اس لیے بعض علاءاس کے جناز ہے ك بهي قائل نبير كيونكهاس كاجهني موناقطعي ب-والله أعلم.

باب:۲۲- جو مخص اینے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے

۸۹۸۹ - حضرت عبدالله بن عمرو دیالتها سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیج کو فرماتے سنا:''جوایے مال کو (ڈاکوؤں وغیرہ سے) بچانے کے لیے لڑائی کرےاور مارا جائے تو وہ شہید ہے۔'' (المعجم ٢٢) - مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ (التحفة ١٨)

٤٠٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

علا فا کده: "شهیدے" یعنی شهیدی طرح اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔اے اجعظیم حاصل ہوگا کیونکہ وہ مظلوم مأرا گیا۔شہید بھی مظلوم مارا جاتا ہے۔البتة اس پرشہید فی سبیل الله والے احکام لا گونہ ہوں گئے مثلاً: اسے عام میت کی طرح عنسل دیا جائے گا اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔میدان جنگ کے علاوہ جن کوشہید کہا گیاہے ٔان کاحکم بھی یہی ہے۔حضرت عمر ڈلٹنز مظلوم شہید ہوئے تھے مگرانھیں غسل دیا گیا تھااوران کا جناز ہ بھی ۔ يرُ ها گيا تھا۔حضرت علی اور حضرت عثان جائنیا کا معاملہ بھی يہی ہوا۔

۹۰ - حضرت عبدالله بن عمروه لفنيا بيان كرتے أَبَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي بِين كه مِن في رسول الله تَاثِيمُ كوفر مات سا: "جو تخص

٤٠٩٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ اين الين الكي هاظت ميں الرتا موامارا جائے وہ شہيد ہے۔'' عَبْدِ اللهِ بْن صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَرْ

٩٨٠٤ \_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٣٥٤٧، وانظر الحديث الآتي.

<sup>•</sup> ٩ • ٤- [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٣٥٤٨ . \* أبويونس هو حاتم بن أبي صغيرة .

# www.minhajusunat.com

-119 -

مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے کے انجام کابیان

٩١ - ٣٠ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص داننواست

منقول ہے کہ رسول الله مَثَاثِيْظِ نے فرمایا:'' جواہیے مال کی

حفاظت میں مظلوم مارا جائے'اس کے لیے جنت ہے۔''

۹۲ - حضرت عبدالله بن عمر و بينتنباسے روايت

ے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''جوشخص اپنے مال کی

حفاظت کرتا ہوا مارا جائے 'وہ شہید ہے۔''

ا ٣٧-كتابالمحاربة[تحريمالدم]

ً قَاٰتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

المجاء - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اللهِ اللهِ عُبُدًاللهِ اللهِ عُبُدًاللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلمُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: ثَنَا أَبُوالْأَسْوَدِ أَمُّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ إِلَيْ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْمَالِيَّةِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ

عُبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

لْجَنَّةُ».

المله فاكره: ديكھيے، حديث: ٢٠٨٩.

أَنْهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ إَنْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ا دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». أَ

٤٠٩٣- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

الله خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهِ بْنُ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللهِ بْنُ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللهِ بْنُ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللهِ بْنَ عَمْرِو اللهِ بْنَ عَمْرِو

ہیں کہ نبی اکرم مائیلاً نے فرمایا: ''جس شخص کا مال ناحق حصینے کی کوشش کی جائے اور وہ لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ

۹۳ ۹۳ – حضرت عبدالله بن عمرو پیشیابیان فر ماتے

شهيد موگا-''

ا ٢٠٩٠ أخرجه البخاري، المظالم، باب من قاتل دون ماله، ح: ٢٤٨٠ من حديث عبدالله بن يزيد أبي عبدالرحمٰن المقريء به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٤٩ . ﴿ سعيد هو أبن أبي أيوب .

٢٩٠٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٥٠.

**٩٣٠٤ [إسناده صحيح]** أخرجه أبُوداود، السنة، باب في قتال اللصوص، ح: ٤٧٧١ من حديث يحيى بن سعيد. القطان به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٥١، وقال الترمذي، ح: ١٤٢٠ "حسن صحيح".

مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے کے انجام کا بیان

٣٧-كتابالمحاربة [تحريم الدم]

يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكِ قَالَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ.

بِغَيْر حَقّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ هَذَا خَطَأٌ ، ﴿ (الم سَالَى رَاتُ فَعُرالِي: )ير (روايت) علط بـ سعیر بنخس کی (اس سے پہلی )روایت درست ہے۔

علام نائى بال كامقصد بكريدوايت بواسط عبدالله بن حسن عرمه على جبيا كرسير بن حمس نے بیان کیا ہے' نہ کہ بواسطہ عبداللہ بن حسن عن ابراہیم بن **محمہ جبیبا** کہ سفیان توری نے بیان کیا ہے ۔ کیکن ا مام صاحب بلشہ کا سفیان کی حدیث کوخطا کہنامحل نظر ہے کیونکہ توری ثقیہ اور حافظ ہیں اور پھر وہ منفر دبھی نہیں بلکہ عبدالعزیز بن مطلب نے ان کی متابعت کی ہے۔اس روایت کوامام ترندی بڑالئے: نے بیان کیا ہے اورحسن کہا ہے۔ گویا اس روایت میں عبداللہ بن حسن کے دواستاد ہیں: عکرمہ اور ابراہیم بن محمد۔ اور روایت دونوں طریق صحح م تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذخیرة العقبٰی شرح سنن النسائی: ۲۳/۳۲)

٤٠٩٤ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٢٠٩٣ – حضرت عبدالله بن عمرو والنبي عمروى ب

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا كه رسول الله تَاتَّا عُمِ مَايا: ''جَوَّخُص اين مال كى سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ ﴿ فَاظْتَ كُرْتَا مُوامَارَا جَائَ وَهُ شَهِيدِ بَ ' ابْن إِبْرَاهِيمَ بْن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

۹۵ ۲۰۹ - حضرت سعید بن زید النفاسے روایت ہے كه نبي اكرم مُلْيَّةً نه فرمايا: "جو شخص اين مال كي حفاظت كرتا ہوا مارا جائے وہ شہيد ہے۔ "بير حديث) مختفر ہے۔ ٤٠٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - قَالًا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيْنَةٍ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». مُخْتَصَرٌ.

٩٤. [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٥٢.

<sup>4.40 [</sup>صحيح] أخرجه ابن ماجه، الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح: ٢٥٨٠ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح:٣٥٥٣، وللحديث طرق أخرى عند البخاري وغيره، راجع مسند الحميدي بتحقيقي، ج: ۸۳.

# www.minhajusunat.com

-121-

مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے کے انجام کا بیال ٣٧ : المحاربة [تحريم الدم] ...

> إ ٤٠٩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اللَّهُ: أَخْبَرَنَا عَنْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْجًاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ

اللهِ إِنْن عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ

عَلَيْهِ أَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

\$ **9.9 - أَخْبَرَنَا** أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثُهَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَوْثَأَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِةً فِهُوَ شَهِيدٌ».

المُعَامِدُ المُنتَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَالِي قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيًّانُ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ: قَالَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ

وُّالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ: حَدِيثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

جائے'وہ شہیدہے۔''

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی) ہُلشہٰ بیان کرتے ہیں کہ مؤمل کی (سابقہ) حدیث غلط ہے جبکہ عبدالرحمٰن کی ( یمی ) حدیث درست ہے۔

٩٠٩٢ - حضرت سعيد بن زيد والفياسي منقول ب

مه- معرت بریده واثن سے روایت ہے کہ

۹۸ - حضرت ابوجعفر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ

عَلَيْمً نِ فرمايا: "جو حض كسى ظالم ك مقابل ميس مارا

رسول الله تَالِيَّةُ نِ فرمايا: "جو خص اين مال كو ( و اكور س

سے ) بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔''

كه ني الله ن فرمايا: "جوآ دي اين مال كي حفاظت

كرتا ہوالزائى لڑے (اور مارا جائے)وہ شہيدہے۔''

على فاكده: مؤمل يتكلم فيدراوي ب جبكه عبدالرحن بن مهدى ثقه اورمتقن بين عبدالرحن في اس روايت كو ہ مرسل بیان کیا ہےاورمؤمل نے اسے موصولا بیان کیا ہے۔ یقینا مؤمل کی روایت کے مقالبے میں عبدالرحمٰن کی 🖟

٩٦ عـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٥٤.

٧٧٪ ٤- [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٣٥٥٥ . \* سفيان هو الثوري، ومؤمل هو ابن إسماعيل، وللحديث

٨٨٠٤ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح:٣٥٥٦ . \* عبدالرحمٰن هو ابن مهدي .

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم] محمر والول كوفاع بين اوردين كوبيان كي لياز في والي كانجام كابيان مرسل روایت محفوظ تھہرتی ہے۔ گویااس روایت کا مؤمل کی سند ہے متصل ہونا درست نہیں۔ ویسے (ابوجعفر کی ) برروایت (۹۸ مم) صحیح ہاورموصولا بھی ثابت ہاورآ گے (۲۰۱۸ میں) آر ، تی ہے۔

باب: ۲۳- جو شخص اینے گھر والوں کے دفاع میں ماراجائے؟

99 م - حضرت سعید بن زید دانشواسے منقول ہے كه نبي اكرم طَيْتُمْ ن فرمايا: "جواية مال كي حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔اور جواپی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہےاور جو مخص اپنے گھر والوں کے دفاع میں مارا جائے' وہ بھی شہید ہے۔''

(المعجم ٢٣) - مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ (التحفة ١٩)

٤٠٩٩- أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْن مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبْدِاللهِ بْن عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

ﷺ فائدہ: مقصد یہ ہے کہ جوظلماً بارا جائے 'خواہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یا مال کی حفاظت کرتے ۔ ہوئے باعزت کی حفاظت کرتے ہوئے بااہل وعمال کی حفاظت کرتے ہوئے یا دین کی حفاظت کرتے ہوئے' وہ شہید ہے بعنی اس کی مغفرت ہوجائے گی۔ وہ جنتی ہوگا۔ والله أعلم.

باب:۲۴- جوشخص اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑائی کرے؟

•• اله - حضرت سعيد بن زيد جانف سے مروى ہے كه رسول الله مَالِيَّةُ نِهُ مِايا: ''جوهُخُص اينے مال كو (كثيرون حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ ب ع) بِهات موع مارا جائ وهشهيد بـ اورجو تخص

(المعجم ٢٤) - مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِيْنِهِ (التحفة ٢٠)

٤١٠٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:ً

**٩٩٠٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، السنة، باب في قتال اللصوص، ح: ٤٧٧٢ من حديث إبراهيم بن سعد** به، وهو في الكبري، ح:٣٥٥٧، وانظر، ح:٤٠٩٥، وقال الترمذي، ح:١٤٢١: 'حسن صحيح'.

<sup>•</sup> ٤١٠٠ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، من حديث سليمان بن داود الهاشمي به، وانظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٥٨.

#### www.minhajusunat.com

نه ہی، سیاسی اور معاشرتی اختلافات کی وجہ ہے سکے کارروائی کرنے والے کا حکم قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ايخ كمر والول كا دفاع كرتے ہوئے مارا جائے وہ عُبِّيْدَةَ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمَّادِ بْن يَاسِر، عَنْ شهيد بـ اور جُوْخص اين دين كي فاطر مارا جائوه طَلْحَةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَوْفِ، عَنْ سَعِيدِ بْن بيمي شهيد بـ اور جو مخض ايي جان بيات موت مارا

زَيَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ ﴿ جَائِحُ وهُ بَحِي شهيد ہے'' دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ــ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَا إِلَيْهُ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُو شَهِيدٌ » .

٧ ۗ - كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ﷺ فاکدہ: ''دین کی خاطر'' یعنی کسی نے اسے دھمکی دی کہ اپنا دین (اسلام) چھوڑ دے ورنہ کچھے قتل کردوں گا۔ اس نے دین نہ جھوڑا اقتل ہونا قبول کرلیا 'تو وہ شہید ہے۔اس کی شہادت میں کیا شک ہے جبکہ اسے شرعاً ا اجازت تھی کہ وہ ایسی حالت میں کلمہ کفر کہہ سکتا ہے بشرطیکہ دلی طور پر ایمان اسلام پر پکارہے لیکن اس نے رخصت كي بجائع تميت يممل كيا- رضي الله عنه وأرضاه.

باب:۲۵- جوآ دمی اینے حق کی خاطر لڑائی کرے؟

ا • امم - حضرت ابوجعفر رطش بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سوید بن مقرن والنوا كے یاس بیما تھا۔ انھوں نے کہا کہ رسول الله مَالَيْمُ نے فرمایا: "جو تحض اینے حق کی خاطر (لڑتا ہوا) مارا جائے' وہ شہید ہے۔'' اللهعجم ٢٥) - مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ (التحقة ٢١)

اً ٤١٠١ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْلَار قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَلَّ سَوَادَةَ بْن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالُّكَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْن مُقَرِّنٍ فَقُمَّالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظُّلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

المعلق المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراجية المراجي المراج ہے۔مظلوم کواجازت ہے کہ اس سے لڑ کراپنا حق بچا لے اور اگر اس کوشش میں وہ مارا جائے تو وہ عنداللہ شہید

﴿ ٤١٠ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير : ٧/ ٨٦، ٨٧، ح: ٦٤٥٤ من حديث سعيد بن عمرو به، وهو في التَّجَبرٰي، ح:٣٥٥٩ . \* عبثر هو ابن القاسم، ومطرف هو ابن طريف، وسوادة مستور، وأبوجعفر مجهول الحال، لم<sup>ا</sup>لوثقه غير ابن حبان، وللحديث شواهد. -124 -

۳۷ - کتاب المعاربة [تحریم الدم] نهمی، سیای اور معاشرتی اختلافات کی وجد سے سلح کارروائی کرنے والے کا حکم موگا اور اگر ظالم ماراجائے تواس کا خون ضائع ہے۔

باب:۲۱- جو شخص ملوار نگی کر کے لوگوں پر چلائے؟

۲۰۱۲ - حضرت ابن زبیر بی تین سے روایت ہے
کہ رسول اللہ مٹائیلم نے فر مایا: '' جو شخص تلوار میان
سے نکال کرلوگوں پر چلانی شروع کر دے اس کا خون
ضائع ہے۔'' (اس کا قتل جائز ہے۔اس کی کوئی دیت ہو
گی نہ قصاص۔)

(المعجم ٢٦) - مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ (التحفة ٢٢)

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ ابْنِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ».

فاکدہ: کی بھی ندہی ساتی یا معاشر تی اختلاف کی وجہ ہے کی شخص کو بیت حاصل نہیں کہ وہ سلح کارروائی کر ہے۔ اسی طرح کو کی شخص کسی گناہ گار کو بھی قتل نہیں کرسکتا 'خواہ حالت گناہ میں پکڑ لے کیونکہ حدود کا نفاذ حکومت کا اختیار ہے افراد کا نہیں۔ اگر کوئی ازخود ایسی کارروائی کرے گا' اسے قل کر دیا جائے گا' خواہ وہ سچا ہی ہو۔ اس کے بعداس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دہے۔ آج کل ند بھی اختلافات کی بنا پر آپ میں قتل و عارت کرنے والوں کو یہ حدیث مدنظر رکھنی چاہیے' خواہ وہ کتنا ہی خوش نما نعرہ کیوں نہ لگاتے ہوں' مثلاً عصمت صحابہ واز واج مطہرات یا المل بہت وغیرہ۔ والله أعلم.

۴۱۰۳-عبدالرزاق ہے بھی یہ حدیث اٹھی الفاظ سے مروی ہے مگراس نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا۔

٢٠٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

۱۰۴۰ - حضرت ابن زبير دائن بيان كرتے ميں كه

٤١٠٤ - أَخْبَرَهَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

٤١٠٢\_[إسناده صحيح] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ١١٧/٢ من حديث الفضل بن موسى السيناني به، وتابعه وهيب بن خالد عند الحاكم: ١٥٩/٢، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٦٠، وللحديث شواهد، وهو في حلية الأولياء لأبي نعيم: ١٤/٢ من حديث إسحاق بن راهوية به، وقال: "تفرد به الفضل عن معمر مجردًا".

١٠٣\_[إسناده صحيح موقوف] وهو في الكبرى، ح: ٣٥٦١، وانظر الحديث السابق.

١٠٤][صحيح]انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٣٥٦٢.

# www.minhajusunat.com

نہ ہی، سیاسی اور معاشرتی اختلافات کی وجہ ہے سلح کارروائی کرنے والے کا حکم

أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ جَسِ نِي (لوگوں پر) اللحد ونا عُمرا سے چلانا شروع كر عُنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ رَفَعَ دياتواس كاخون ضائع - (كونى معاوضه موكانداس

کا قصاص ہی لیا جائے گا۔)

الله فاكده: " چلانا شروع كرديا" خواه كوئى قل بويانه مراسلحه چلانے والے كى شرى سزاقل ہے كيونكه وه لوگول " کے قتل کے دریے ہے۔ واللہ أعلم.

۵۰ ۲۷ - حضرت عبدالله بن عمر دانشاسے روایت ہے که نبی اکرم مالیّن نے فرمایا: ''جوشخص ہم (مسلمانوں)

ٱلسَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَسَامَةُ لِيهِ تَصْارَاتُهَا عُوهِ بَم مِين سِنْهِيں۔'' أَيْنُ زَيْدِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ إِنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ بِي عَلَىٰ قَالَ:

٥٠١٠٥- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن

"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

٣٣-كتابالمحاربة[تحريمالدم]

ٱلْسَّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.

ﷺ فائدہ: ''وہ ہم میں ہے نہیں'' یعنی ظاہراً کیونکہ مسلمانوں کو قتل کرنا کافروں کا کام ہے' نیز اگر وہ علانیہ مسلمانوں کو قتل کرتا پھرتا ہے جیسے ڈاکو یا باغی تو وہ محاربین میں داخل ہے۔البتدا گر جذبات میں آ کرنادانستہ اس سے اسلحہ کے ساتھ قتل صادر ہوجائے تو وہ کا فرنہ بنے گا بلکہ اس پر حالات کے مطابق قصاص یا دیت کا تھم لا گوہوگا۔سزا ملنے کے بعدمعافی ممکن ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔والله أعلمه

۱۰۱۸ - حضرت ابو سعید خدری واثنهٔ سے روایت قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ﴿ جَكَهُ مَعْرَتَ عَلَى مِنْ الْذِي خَ جَبِ وه يَمن كَ حاكم تَحْ ے الگنہیں کیا گیا تھا۔آپ نے وہ ساراسوناتقسیم فرما دیا اقرع بن حابس حنظلی کو جو که بنومجاشع سے تھے عیدنه بن بدر فزاری کو علقمه بن علاثه عامری کو جو که

٤١٠٦- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ إِلنَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ إِّبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى إِللَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ،

٥٠١٥\_ أخرِجه البخاري. الفتن، باب قول النبني ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا، ح:٧٠٧٠، ومسلم. إلايمان، مثل باب البخاري، ح: ٩٨ من حديث مالك به، وهو في الكبري، ح: ٣٥٦٣.

<sup>[</sup>٢٠٠٦] [صحيح] تقدم. ح: ٢٥٧٩، وهو في الكبري، ح: ٣٥٦٤.

-126-

نہ ہی ،سیای اور معاشرتی اختلافات کی وجہہے سلح کارروائی کرنے والے کا حکم بنوکلاب میں سے تھا اور زیدخیل طائی کو جو کہ بنو بہان میں سے تھا۔ اس بات سے قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔وہ کہنے گئے: آپنجدی سرداروں کودےرہے بی اورہمیں چھوڑ رہے ہیں۔آپ نے فرمایا: "میں ان كى تاليف قلب كرتا مول ـ "ات ميس ايك آدى آياجس کی آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئی' رخسار ابھرے ہوئے' ڈاڑھی گھنی اور سرمنڈا ہوا تھا' وہ کہنے لگا: اے محمد! الله سے ڈر۔آب نے فرمایا: "اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ اس (اللہ تعالیٰ) نے تو مجھے زمین والول پر امین بنایا ہے (تبھی تو مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے )لیکن تم مجھے امانت دارنہیں سمجھتے؟" چنانچ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ جب وہ آ دمی چلا گیا تو آب نے فرمایا: اس کی نسل سے بچھا یسے لوگ نمودار ہوں گے جوقر آن براھیں گے مگروہ ان کے حلق سے پنچے نہیں جائے گا۔ وین سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیرایے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ بت برستوں کو کچھنہیں کہیں گے۔ (اللہ کی قتم!) اگر میں نے انھیں یا یا تو انھیں قوم عاد کی طرح قتل کر

ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُحَاشِع، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَادِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْن عُلَاثَةً الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَاب، وَبَيْنَ زَيْدٍ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْن، نَاتِيءُ الْوَجْنَتَيْن، كَتُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْس، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّقِ اللهَ، قَالَ: «مَنْ يُطِع اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضَ وَلَا تَأْمَنُونِي». فَسَأَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَتْلُهُ فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هٰذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُم لَا قُتُلَنَّهُم قَتْلَ عَادٍ».

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

فوائد ومسائل: ﴿ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آلوارا تھانے والا واجب القتل ہے۔ ﴿ اسلام کی طرف مائل کرنے نیز اسلام کا گرویدہ کرنے کے لیے مؤلفۃ القلوب لوگوں کوزکا قدی جاسکتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ساتھ نے ان کی تالیف قلب کے لیے اضی چارافراد میں سارا سوناتقسیم فرمادیا۔ چونکہ وہ چاروں افراد بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے۔ نومسلم تھے۔ ابھی بیرسول اللہ ساتھ کی تربیت میں جا گرین نہ ہوا تھا۔ اس قسم کے لوگوں کو مال مل جائے تو بڑے سے فیض یاب نہیں ہوئے تھے۔ ایمان دل میں جا گرین نہ ہوا تھا۔ اس قسم کے لوگوں کو مال مل جائے تو بڑے

٣٧ " كتاب المحاربة [تحريم الدم] نبي، سياى اورمعاشرتى اختلافات كى وجد سے مسلح كارروائى كرنے والے كا عكم ۔ یخوش ہوتے ہیں اور وفادار بن جاتے ہیں۔ مال نہ ملے تو فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔اریداد کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ﴿ جِسِے رسول الله مُؤيِّمُ كَي وفات كے بعد ہوا۔) اس ليے آپ نے انھيں خوب عطيات ديے حنين كي غنيمت ا سے بھی اضیں سوسواونٹ دیے اور دیگر عطیات سے بھی نوازا۔ آپ کا مقصدان کی تالیف قلب تھا تا کہ ان کے ۔ ولوں میں ایمان جا گزین ہوجائے اور وہ کیےمومن بن جائیں قریش وانصار چونکہ ایمان میں پختہ تھے ان سے ۔ اً تُم كَا كُونَى خطره نه تقا'اس ليه آب نے أخيس كچه نه ديا۔ ۞ ' غصه آگيا'' بيغصه بھى بعض نوجوانوں كو آيا تھا اا ورنەسابقون اولون مہاجرین وانصار سے تو اس کی تو قع بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔ ⊕ اس حدیث شریف سے معلوم اً جوتا ہے کہ مخض قر آن مجید کی تلاوت کسی شخص کے مومن صادق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی جبکہ وہ قر آن مقدس ا عملی تقاضے پورے نہ کرے۔ ﴿ رسول الله ظَافِيمُ انتِهَا فَي مَتَّمِل مزاج اور عفو و درگزر سے کام لینے والے عظیم السان تھے۔ بڑے بڑے ہے ادب اور گنتاخ لوگوں سے بھی صرف نظر فرما جایا کرتے تھے بالخصوص اپنی ذات ا یٹابت ہوتی ہے خواہ انھیں مرتد تبجھ کران سے قبال کیا جائے یاامام عادل کا باغی مجھ کر کیا جائے۔ ©اس حدیث للے خارجیوں کی کچھ نشانیاں بھی معلوم ہوتی ہیں' مثلاً: ظاہراً وہ عام مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ عبادت کزار ہوتے ہیں' نیز یہ بھی کہ وہ دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے بہت زیادہ عدادت بھی رکھتے ہیں۔ ﴾ اس حدیث سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ بغیر قصد وارادہ کے دین اسلام سے نکل جاتے ہیں ٔ حالا نکہ وا دین اسلام پرکسی بھی دوسرے دین و نہ ہب کوقطعا تر جمج نہیں دے رہے ہوتے ۔ ۞ رسول اللہ مُالْفِيْلُ کی تقسیم أاعتراض كرنے والے شخص كانام حديث ميں ذوالخويصره ندكور ہے۔ ديكھيے: (صحيح البحاري المناقب الدیث: ۳۱۱۰) بلاشبرمعترض کا بیاعتراض غلط اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے بلکہ اس سے نفاق متر شح ہوتا الیے۔ اس معترض کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرنے والے حضرات جناب خالد بن ولیداور حضرت عمر بن ہا خطاب ٹاٹنو ہیں سیحج بخاری میں ان دونوں کے ناموں کی تقبر تک ہے۔ دیکھیے : (حدیث:۳۲۰۱،۳۳۴۴) ((اس یا چندیث یاک سے عمر بن خطاب اور خالد بن ولید پی تنظیم فضیلت ومنقبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ دونوں ا ہوگ ۔ صرف پڑھنے سے علم و حکمت کا حصول نہیں ہوجاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 🐨 ''صاف نکل جاتا ہے' جس طرح تیز تیراینے شکار سے بالکل صاف نکل جاتا ہے۔خون ما ﷺ برکی آلودگی سے صاف رہتا ہے۔ای طرح بیلوگ قر آن مجید سے کورے نکل جائیں گےاورانھیں وین کافہم حاصل نبیں ہوگا۔ بیمطلب نہیں کہ وہ کافر ہول گے کیونکہ خوارج بہرصورت مسلمانوں کا ایک فرقہ تھے جو دین ﷺ مبادی کا اقرار کرتے تھے گر صحابہ کرام ٹائٹے کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ﴿ بِيلُولَ حضرت علی ان کے دور خلافت میں ظاہر ہوئے تھے۔ پہلے حضرت علی جائٹنا کے حامی تھے پھر بغاوت کر دی۔ بغاوت کی

٣٧-كتاب المعاربة [تحريم الدم] ... نبي، سياى اورمعاشرتى اختلافات كى وجهت ملح كارروائى كرنے والے كاحكم

وجد انھیں خارجی یا خوارج کہا گیا۔ (عربی میں خروج بغاوت کو کہددیتے ہیں۔) بدلوگ حد سے زیادہ نیک تھے لیکن کم عقلی کی وجہ سے اپنے علاوہ کسی کومسلمان نہ جھتے تھے۔ انتہا پیند تھے۔ ہر گناہ کو کفر کہتے تھے اور ہر گناہ گارکوکافر۔ نتیجہ بیڈکلا کے مسلمانوں کو کافر کہہ کرا کثر قبل کرتے تھے ادر کافروں کو معذور سمجھ کرچھوڑ دیتے تھے۔انتہا پندى كانتيجه بميشه ايبا بى نكلتا ہے اس ليے انتها پيندى تشدد اور تكلف كى اسلام ميں مذمت كى گئ ہے۔ ﴿ وقل کر دوں گا'' کیونکہ وہ امت مسلمہ کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے تھے۔صحابۂ کرام ٹٹائیٹم تک کو کا فر کہنے اور قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ان کاقتل ان کے شرہے بیخے کے لیے تھانداس لیے کدوہ کا فرتھے۔حضرت علی اور حضرت ابن عباس والنوا کے مجھانے کے باوجود باز نہ آئے۔آ خر حضرت علی والنونے انھیں لؤ کر شکست دی۔ ہزاروں مارے گئے مگر عرصة درازتک امت مسلمہ کے لیے فتنہ بے رہے۔معلوم ہوا' ہدایت کا معیار صرف نیکی نہیں بلکہ صحابہ کرام ڈائٹے اور خلفاء راشدین کی پیروی بھی ہے جو کہ اصل دین اسلام ہے۔اسلام کی وہی تعبیر صیح ہے جوصحابہ کرام ڈوئیٹرنے کی۔اگران کا تفاق ہوتو اس کی پیروی لازم ہےاوراگران میں اختلاف ہوتو پھر بھی صحابہ کرام والنائے ہے باہر نہیں جانا جا ہے۔ افتحوارج صرف اس دور کے ساتھ خاص نہیں تھے بلکہ بعد میں بھی اس ذہنیت کےلوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہورہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ﴿ جُوْحُصْ بھی انتہا پیند ہو ٔ بات بات پر كفر كے فتوے لگا تا ہو مسلمانوں كو كافر كہدكران كے قل كا قائل ہو صحابہ كرام دَافَيْم كو مكراه يا بدعتى كہتا ہواورائے آپ کومحابے سے بڑھ کردین کا محافظ مجھتا ہؤوہ خارجی ہے جائے کی فرقے سے علق رکھتا ہو۔والله أعلم. ﴿ خارجيوں كى بابت اہل علم كے مامين شديداختلاف ہے۔ بعض اہلِ علم انھيں كافر قرار ديتے ہيں جبكه اکثر اہل علم انھیں کافرنہیں بلکہ فاسق و فاجر اور بدعتی قرار دیتے ہیں۔ کافر قرار دینے والوں کی دلیل ندکورہ حدیث اوراس جیسی دیگرا حادیث ہیں کہ جن میں ان کے متعلق اس قتم کے الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں مثلا: يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، فَاقْتُلُوهُمُ، فَإِنَّ قَتُلَهُمُ أَجُرٌ لِمَن قَتَلَهُم يَوُمَ الْقِيلَمةِ اورهُمُ شَرُّ الْحَلْقِ وغیره لیکن خارجیوں کو بدعتی اور فاسق و فاجر قرار دینے والوں کا کہناہے کہ خارجی لوگ شبھا دَتَین (کلممَهُ شہادت) کا اقرار کرتے ہیں اور ارکانِ اسلام پر بھی ان کی مواظبت اور ہیشگی ہے ٰلہٰذا وہ کافرنہیں۔ چونکہ اہل اسلام کے متعلق ان کا نقطہ کظر درست نہیں اس لیے وہ مبتدع اور فاسق و فاجر ہیں۔شایدا حادیث میں ان کی بابت مدكوره بالاسم ك شديدالفاظ بول كرانهي سخت عبيدكرنا اورراه متعقيم يرلانامقصود موروالله أعلم.

٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ١٠٠٥ - هرت على الله يال كرتے بي كه يس نے

<sup>41.</sup>٧ أخرجه مسلم، الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، ح:١٠٦٦ من حديث عبدالرحمٰن بن مهدي، والبخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح:٣٦١١ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح:٣٥٦٥ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح:٣٥٦٥.

-129-

ندبی، سیای اور معاشرتی اختلافات کی وجہ سے سلح کارروائی کرنے والے کا تھم

من سُفیّانُ رسول اللہ ٹائیٹے سے سنا' آپ فرما رہے تھے: ''آخر
سُویْدِ بْنِ زمانے میں پچھنوعم' کم عقل لوگ ظاہر ہوں گے۔ وہ
اُسُولَ اللهِ کُلُوق میں سے بہترین شخص (حضرت محمصطفی سَائیٹے)
الزَّ مَانِ ، کی با تیں کریں گے۔ ان کا ایمان ان کے طق سے تجاوز الزَّ مَانِ ، نہیں کرے گا۔ وین سے اس طرح نکل جا میں گے جس الزُّ مُن بین کرے گا۔ وین سے اس طرح نکل جا میں گے جس کے بین اللّہ بین جہور کے اور کے جس میں ان سے ملاقات ہوتو آخیں (بے دریخ)
بِنَ اللّٰہِ نِ جب تمھاری ان سے ملاقات ہوتو آخیں (بے دریخ)
بِنَ اللّٰہِ نِ قیامت کے دن اجروثواب کا ذریعہ ہوگا۔''

إِلَّمْ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُويْدِ بْنِ غُلِنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غُلِنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ غُلِنَّةً يَقُولُ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَخْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ الزَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِلْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا يَلْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لِلْمَانُهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لِلَّهُمْ مَنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لِللَّهِ لِللَّهُمْ أَجْرٌ لَمَنْ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لِمَنْ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَمَنْ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لِمَنْ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَمَنْ الرَّمِيَّةِ مَنْ الرَّمِيَّةِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُمْ مَا لُقِيَامَةٍ».

﴿٣-كتابالمحاربة [تحريم الدم]

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ ماب كے ساتھ حدیث كی مناسبت بالكُل واضح ہے كہ اہل اسلام كے خلاف تلوار اٹھانے ، والا واجب القتل ہے (الا یہ کہ وہ تا ئب ہوجائے)۔ ﴿اس حدیث سے ایسے لوگول کوز جروتو بح کرنا بھی ثابت ہوتا ہے جوقر آ نِ مقدس کی ان تمام آیات اور ان احادیث رسول کے صرف ظاہری معنی مراد لیتے ہیں نیز سے جی اً کہان کے ظاہری معنی اجماع اسلاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ ۞ دین میں غلو کرنے والوں کو تنبیہ کرنا بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح اس انداز کی عمادات سے بحنے کا درس بھی ملتا ہے جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی اور جس میں شدت اور تختی کا پہلونماہاں اور غالب ہو' حالانکہ شارع ملیلا کی لائی ہوئی ۔ شریعت انتہائی آ سان سہل اور ہرا ک مردوزن کے لیے قابل عمل ہے۔ ۞ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں کے مقابلے میں کافروں بریختی کرنا اور ان کے ساتھ عداوت ونفرت رکھنامتحب بلکہ ضروری ہے۔ ⑥ یہ حدیث رسول اللہ مٹائیل کی نبوت کی عظیم دلیل بھی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی اطلاع (بذریعہ َ وی) ان کے ظہور سے بھی پہلے دے دی تھی۔ ﴿ خارجیوں میں یائی جانے والی خرابیاں اگر آج بھی لوگوں میں مائی حائیں تو مٰدکورہ بالاشر وط کے تحت انھیں قتل کرنا جائز ہوگا اوران کے قاتل کے لیےروزِ قیامت اجربھی ثابت ہوگابشر طیکہ بیکام امام عادل اور حاکم وقت کرے ۔ ﴿ خارجی لوگ امت محمدیہ کے بدعتی گروہوں میں سے گندا ادر بدترین بدعتی فرقہ ہیں۔ ﴿ اعتقادِ فاسد کی بنا پرامام عادل کے خلاف بغاوت کرنے والے اس سے جنگ کرنے والے اور زمین میں شراور فساد کرنے والے نیز ای طرح کے قبیج افعال کے مرتکب لوگوں کے خلانب قال كرنا جائز ہے۔ والله أعلم. ۞ "نوعمراوركم عقل" عموماً نوعمري ميں عقل كم بى ہوتى ہے۔ علم بھى پختنہيں ہوتا' حذیات غالب ہوتے ہیں۔ تج یہ وسیع نہیں ہوتا جبکہ علم عمر اور تج یہ ومطالعہ سے پختہ ہوتا ہے' اس لیے

# www.minhajusunat.com

-130-

۳۷ - کتاب المحاربة [تحزيم الدم] نبي سياى اورمعاشرتى اختلافات كى وجهت ملكى كارروائى كرنے والے كا حكم ''نوعم'' عالم کوفتو کی بازی ہے پر ہیز کرنا چاہیے خصوصاً جبکہ اس کے فتاویٰ جمہوراہل علم اوراہل فتویٰ ہے مختلف

ہوں۔نوعمراورنوآ موزلوگ شیطان کے جال میں جلدی تھنتے ہیں اورامت میں فتنے کا سبب بنتے ہیں۔أعادَانا الله مِنْهَا. ﴿ وَمَخْلُولَ مِنْ سِي بَهْرِينَ وَاللَّهُ مِنْهَا. ﴿ وَمُرْحَ كَ الفَاظِ آئِ مِنْ قَول خَيُرِ الْبَرِيَّةِ اور مِنُ خَير قَول الْبَريَّةِ- ترجمه مين توفرق بمر تيج ايك بى بداوير حديث مين ترجمه يبل الفاظ كے لخاظ ہے کیا گیاہے ووسرے الفاظ کا ترجمہ یوں ہوگا:''لوگوں کی بہترین باتیں۔''اس سے مراد قرآن واحادیث ہی ہیں کینی وہ بات توضیح کریں گے مگراس کامفہوم غلط مجھیں گے۔قرآن مجید کاصیح مفہوم احادیث کی مدد ہے اور

احادیث کاصیح مفہوم صحابہ کے طرزعمل اور فرآوی کی مدد سے سمجھنا چاہیے ورنہ گراہی کا خطرہ ہے۔والله أعلم.

۱۰۸ - حضرت شریک بن شهاب سے منقول ہے الْبَصْرِيُّ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ كه ميرى خوابش فقى كه مين رسول الله تَالِيَّا كِ صحابة کرام ٹٹائٹڑ میں ہے کسی کو ملوں اور ان سے خارجیوں کے بارے میں ہوچھوں چنانچے عیدالمبارک کے دن حضرت ابو برزہ ڈاٹھ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ان کے ساتھوان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ میں نے ان سے كها: آب نے رسول الله من الله كافيا كو خارجيوں كا ذكر فرماتے سناہے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں! میں نے رسول الله طَالِيْمُ (کے فرمان) کواینے کا نوں سے سنا اور میں نے (اس وتت) آپوانی آکھوں سے دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ مال لایا گیا۔ آپ نے اسے تقسیم فرما ویا۔ اپنی دائيں بائيں طرف وآلے لوگوں كو ديا ليكن اينے پيھيے والے لوگوں کو پچھند دیا۔ آپ کے پیچھے سے ایک آ دی کھڑا ہوا اور کہا: اے محمر! آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ وہ آ دمی کالے رنگ کا' منڈے ہوئے سر

٤١٠٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن الْأَزْرَق بْن قَيْس، عَنْ شَريكِ بْن شِهَابِ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْم عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَهِينِهِ ومَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَّرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ؟ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْنَمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ

**١٠٨هـ [إسناده حسن]** أخرجه ابن أبي شبية : ٦٥/ ٣٢٠،٣٢٠، وأحمد: ٤٢١،٤٢٤، ٤٢٥ من حديث حماد ابن سلمة به، وهو في الكبراي، ح:٣٥٦٦، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١٤٧،١٤٦، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد.

# www.minhajusunat.com

ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: «وَاللهِ! لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي اللَّهُ قَالَ: "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ لهٰذَا مِنْهُمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمُ ٱلتَّحْلِيقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيح الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمَّ شَرُّ الْخَلْق وَالْخَلِيقَةِ».

۳۷ - کتاب المحاربة [تحريم الدم] نتهي، سياى اورمعاشرتى اختلافات كى وجهت ملح كارروائى كرنے والے كا حكم والانتها\_اس ير دوسفيد كير بي تھے\_رسول الله سَالَيْم كو (يين كر) شديدغصه آيااورآپ نفرمايا:"الله كاقتم! تم میرے بعد کوئی آ دمی مجھ سے بڑھ کرانصاف کرنے والانہیں یاؤ کے۔'' پھر فر مایا:'' اخیر زمانے میں ہے لوگ ظاہر ہول گے اور بیہ بھی مجھے اٹھی سے لگتا ہے جو قرآن پڑھیں گے گروہ ان کے حلق سے نیجے نہیں اترے گا۔وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرایے شکارے (صاف)نکل جاتا ہے۔ان کی خصوصی علامت سرمنڈ وانا ہے۔ رہ لوگ ہمیشہ (بار ہار 🔍 نکلتے رہیں گے حتی کہان میں ہے آخری گروہ سے وجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب تم ان سے ملوتو آٹھیں (بے دریغ) قتل کرو۔وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔''

> قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن: شَرِيكُ بْنُ شِهَابِ لَيْسَ بِذَٰلِكَ الْمَشْهُورِ.

امام ابوعبدالرحلن (نسائی) برطشہ بیان کرتے ہیں کہ شریک بن شهاب (راوی حدیث) کوئی معروف آ دمی نہیں۔ (بلکہ مجہول ہے کیونکہ ازرق بن قیس کے علاوہ دوسر کے سی شخص نے اس سے روایت بیان نہیں گی۔)

سلام فوائد ومسائل: ٠٠ (نبيس ياؤك، نبي سے برھ كركوئي انصاف كرنے والانبيس ہوسكتا، جاہے وہ كتنا بھي انصاف پیند ہو۔ ﴿ ''سرمنڈ وانا'' سرمنڈ وانا اگر چہ جائز ہے اور جج میں متحب ہے مگر کسی جائز چیز کولازم کر لینا اوراسے شرعی مسکلہ سمجھ لینا اورا سے خواہ مخواہ مستحب بنالینا قطعاً ناجائز ہے۔ وہ لوگ بھی سرمونڈ نے کواپنا شعار بنا لیں گے اور اسے لازم مجھیں گے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اسے صرف بطور علامت بیان فرمایا ہے۔ اس کی خدمت نہیں فرمائی کیونکہ اگر کسی جائز چیز کومتنقلا اختیار کرلیا جائے مگراہے شرعی مسئلہ اور افضل خیال نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بسااوقات انسان اپنی سہولت کے لیے ایک جائز چیز کومشقلاً اختیار کر لیتا ہے جیسے کوئی شخص ہمیشہ تیص بینے یا بند جوتا بینے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی قباحت نہیں اور اگر وہ کام افضل اور مستحب ہے تو پھر اس ير دوام بدرجهٔ اولي مستحب سے جيسے اشراق کي دور کعتيس وغيره۔ ٣٠٠ خرى گروه' گويا خوارج والي ذ ہنیت قیامت تک رہے گی۔ ﴿ ' دمیح د جال' ' یعنی جھوٹا اور دغا بازمیح۔جس طرح ہم اب کسی مرعی نبوت کو

#### ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

جھوٹا نبی کہیں۔ چونکہ دہ میج ہونے کا دعویٰ کرے گا بلکہ اس وقت کے یبودی اے''میج'' تشلیم کر کے اس کی پیروی کریں گے۔ اب بھی یبودی میج کی آ مدے منتظر ہیں۔ (حالانکہ میج پایشا تو کب کے آ چکے ) اس لیے اسے میج د جال کہا گیا۔ د جال صفت کا صیغہ ہے' کسی کا نام یالقب نہیں۔ اس کے معنی ہیں: انتہائی د غاباز' جھوٹا اور فراڈی۔ گویا ان الفاظ ہے اس کا میج ہوٹا ثابت نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہوٹا ثابت ہوتا ہے' جھیے'' جھوٹا نبی' کہنے ہے کسی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ ("برترین لوگ'' کیونکہ وہ مسلمانوں کوقل کریں گے۔ اور مسلمانوں کوئل کی کا قاتل بدرین جنہی ہے۔

باب: ۴۷-مسلمان سے (مسلح) لڑائی لڑنا (کفرکی بات ہے)

۳۱۰۹ - حضرت سعد بن ابو وقاص برا النوروايت روايت به که رسول الله سالين نه فرمايا: "مسلمان سے لڑنا کفر اوراسے گالی دینافسق (کمپيره گناه) ہے۔'

(المعجم ٢٧) - قِتَالُ الْمُسْلِمِ (التحفة ٢٣)

21.9 - حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: "قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسَائِهُ فُسُوةٌ فَيُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فیک فوائد و مسائل: (۱) باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت بالکل واضح ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا بہت بڑا کہیرہ گناہ اور کفریئمل ہے۔ (۱) س حدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی عزت و حرمت اور اس کا وقار بہت زیادہ ہے 'لہذا جو شخص کسی مسلمان کی بعز تی اور تو بین کرتا یا اسے ستاتا ہے وہ ایمان کے تقاضے پامال کرتا ہے 'چنا نیچ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر مسلمان کی تقلیم و تکریم کرئے نیز اسے بعز ت کرنے ہوئے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر مسلمان کی تقلیم و تکریم کرئے نیز اسے بعز ت کرنے ہوئے وہ ایمان کی حفاظ روبیا پنائے ۔ یہ کام کسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔ (۱) اس حدیث ہے یہ بھی ثابت: وتا ہے کہ جب عام مسلمان کو گائی گلوچ وہ بیا کہ سے مسلمان کو شائی اور فع درج کام سلمان کی ناہ اور اعلی وار فع درج کے مسلمان بین ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا کس قدر گذرا ہوتے و فایظ عمل اور گھناؤنا جرم ہوگا۔ اُعاذَ ناللہ منه میں مدیث ہے دیشر مرجنے فرتے کے اس باطل عقیدے کا صریح طور پر دد کرتی ہے کہ انسان کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی از حدضروری ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے نمیس ۔ (۵) حقوق الدیکی میں از حدضروری ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے نمیس ۔ (۵) حقوق الدیک کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی از حدضروری ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے نمیس ۔ (۵) حقوق الدیک کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی از حدضروری ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے نمیس ۔ (۵) حقوق الدیک کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی از حدضروری ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے نمیس بی سے در موتا ہے کہ کامل مومن کے لیے نمیس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی از حدضروری ہے۔ ایک کامل مومن کے لیے

٤١٠٩\_[صحيح] أخرجه أحمُّد: ١/ ١٧٦ عن عبدالرزاق به، وهو في الكبري، ح: ٣٥٦٧، وللحديث شواهد.

ملمان ہے لڑائی کرنے کی حرمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ضروری ہے کہ سرتا پا ہے تمام اعضاء کوسوچ سمجھ کراستعال کرئے بالخصوص ہاتھ اور زبان ہے کسی بھی مسلمان کو معمولی ہے معمولی نقصان اور تکلیف تک نہ دے۔ ﴿ ' ' لڑا لیک لڑ نا' اس ہے سلح لڑائی مراد ہے۔ زبانی یادتی یا لاٹھی کی لڑائی کوعربی زبان میں قال نہیں کہتے کیونکہ اس قتم کی لڑائی میں کسی کے قبل ہونے کا غالب امکان نہیں ہوتا۔ ﴿ قال قبل ہے ہنا ہے۔ ﴾ ﴿ ''کفر ہے' 'یہاں کفر ہے مراد کفر دون کفر ہے' وہ کفر مراد نہیں جس کی وجہ ہم مسلمان مسلمان ہی نہیں رہتا ' یعنی یہاں کفر اکبر مراد نہیں بلکہ کفریک کی نشاندہی مراد ہے' نیز مسلمان ہے لڑائی کا بیش خیمہ ہے۔ واللّه أعلم ہی فقی ہے مراد کہیرہ گناہ ہے۔ جس کے کرنے سے انسان کا فرتو نہیں بنا گرضیح مومن بھی نہیں رہتا۔ گالی گلوچ اس لیے فتی ہے کہ بیلڑائی کا بیش خیمہ ہے۔ عام طور پر گالی گلوچ قبل وقال کا سبب بن جاتے ہیں' نیز گالی گلوچ کرنا فاسقین کا کام ہے۔ مزید برآں یہ بھی کہ جن کاموں کو گلی فرقتی یا جا بلیت کے کام کہا گیا ہے' ان سے بچنا بہت ضروری بلکہ واجب ہے کیونکہ ایسے کام کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے اور نہ کسی مومن کے لائق بی ہیں۔

۱۱۰۹- حضرت عبدالله بن مسعود والله نے فرمایا: مسلمان کوگالی دینافتق اوراس سے لزائی لڑنا کفر ہے۔

أَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ إِلَّى الشَّحَاقَ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ اللهِ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَمِ اللهِ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَمِ اللهِ قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الْمُسْلَمِ فَلْدُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفُرٌ".

اااہم - حفزت عبداللہ بن مسعود بھی نے فرمایا: مسلمان کو گالی دینافتق (کبیرہ گناہ) ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ ا ٤١١١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: اللّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ، وَاقْتَالُهُ كُفْدٌ " فَقَالَ لَهُ أَمَانُ:

ابان نے (ابواسحاق سے) پوچھا: ابواسحاق! آپ نے مید میٹ صرف ابوالاحوص سے ٹی ہے؟ انھوں نے کہا: (نہیں) بلکہ اسود اور ہمیرہ سے بھی میں نے بہ ا أَبَا إِسْحَاقَ! مَا سَمِعْتَهُ إِلَّا مِنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْأَسْوَدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْأَسْوَدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ

<sup>[</sup> ٤١] [ إسناده صحيح موقوف] وهو في الكبراي، ح: ٣٥٦٨، وانظر الحديث الآتي.

ا [الحـ[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق. وهو في الكبراي. ح: ٣٥٦٩.

-134-

ملمان سے اوائی کرنے کی حرمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

حدیث سی ہے۔

۱۱۲- حضرت عبدالله بن مسعود ولالله نے فرمایا: مسلمان کو گالی دینافت اوراس سے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ 2117- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

علا الده نيمنى پهلمعنى سے مختلف بين تا جم عربی ترکیب کے لحاظ سے میمعنی بھی بن سکتے بیں کہ مسلمان کو مید کامنہیں کرنے چاہمیں ۔

٣١١٣ - حفرت عبدالله والله على الله عنقول ب كه رسول الله عنقيل في الله عبدالله والله عنول الله عبد الله عنول الله عنول الله عنول الله عنول الله عنول الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ا

قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحِدِّ ثُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُحِدِّ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «سِبَابُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «سِبَابُ اللهُ مُشْرٌ».

۱۱۳-حفرت عبدالله (بن مسعود) والنفذ ہے مروی ہے کہ رسول الله مناقط نے فرمایا: ''مسلمان کو گالی گلوچ کرنافتق اوراس سے لڑائی لڑنا کفرہے۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا قَالَ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا وَسُلِيْمَانَ وَزُبَيْدًا يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْدَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْدَ قَالَ:

٤١١٢\_[صحيح موقوف] وهو في ألكبرى، ح: ٣٥٧٠.

**٤١١٣\_ [صحيح مرفوع]** أخرجه الترمذي، الفتن، باب ماجاء سباب المسلم فسوق، ح: ٢٦٣٤ من حديث عبدالملك بن عمير به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبراى، ح: ٣٥٧١، وللحديث شواهد كثيرة.

<sup>1113</sup>\_ أخرجه البخاري، الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ح: ١٥، ومسلم، الإيمان، باب بيان قول النبي ﷺ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ح: ٦٤ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٧٤ . \* حمادهو ابن أبي سليمان، وكان مرجئًا من أهل البدعة، وحديثه حسن.

ملمان سے لڑائی کرنے کی حرمت کابیان

٣٧ - كتاب المحاربة [تحريم الدم] الله المُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ،

(امام شعبہ نے اپنے استاد حماد سے کہا:) تم کس پر تہمت لگاتے ہو؟ کیا تم منصور پرتہمت لگاتے ہو؟ کیا تم زبید پرتہمت لگاتے ہو؟ کیا تم سلیمان پرتہمت لگاتے ہو؟ کیا تم سلیمان پرتہمت لگاتے ہو؟ حماد نے کہا نہیں (میں ان میں سے کسی پرجمی تہمت نہیں لگاتا) لیکن میں (ان سب کے استاد) ابودائل پر تہمت لگاتا ہوں۔ (کہ آیا اس نے عبداللہ بن مسعود راکہ آیا اس نے عبداللہ بن مسعود راکہ آیا سے سے مدیث نے ہے ہے مدیث نے ہانہیں۔)

مَّنْ تَتَّهِمُ؟ أَتَتَّهِمُ مَنْصُورًا؟ أَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا؟ أَتَتَّهِمُ مُلَيْمَانَ؟ قَالَ: لَا ، وَلٰكِنِّي أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلَيْٰ .

المرتب المرتب المسلك كي تفصيل كيهاس طرح ہے ہے كہ حماد جس سے امام شعبہ نے منصور وغيرہ يرتبهت نگانے کی بابت پوچھا تھا' غالبًا پہماد بن ابوسلیمان ہے۔ وہ امام شعبہ کا شیخ تھااور مرجمہ میں ہے تھا۔ یہ تو معلوم بی ہے کہ مرجمۂ فرقے کاعقیدہ ہے کہ اعمال ایمان کا جزنہیں اور یہ بھی کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو الووائل كومتهم كرنا غلط ہے۔اس ہےان كا مقصدا ين باطل عقيدےكا دفاع كرنا ہے۔ ابووائل ہے مرادحضرت ا بن سلمہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹؤ کے معروف شاگر داور مخضرم تابعی ہیں۔مرجہ کے ظہور کے الجُدُ حصّرت ابودائل بنت ہے جب ان ( مرجمہ ) کے متعلق یو چھا گیا تو سائل کے جواب میں انھوں نے رسول إَلَّةُ مَا يَنِمَ كَا يَهِى صديث بيان فرمانَى كه اسِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ } (صحيح البحاري؛ الديمان باب حوف المؤمن ..... عديث: ٢٨ و صحيح مسلم الإيمان باب بيان قول النبي على ..... ا المحدیث: ۱۲) چونکہ اس متفق علیہ حدیث شریف ہے مرجمہ کے ندکورہ باطل عقیدے کا صریح طور بررد ہوتا ہے ، اہل لیے اس حدیث کے بنیا دی راوی حضرت ابو وائل بھنے ہی کومتہم کرنے کی نایاک جسارت کرتے ہوئے ہیہ إلها كيا كه معلوم نبيس ابو واكل نے بيحديث حضرت عبدالله بن مسعود جن الله سے من بھي ہے كنبيس؟ ليكن الله تعالى ا تروڑوں رحمتیں فرمائے جماعت اصحاب الحدیث پر کہ جنھوں نے مبتدعین کے فرار کی تمام راہیں بند کر دیں' التح مسلم مین اس بات کی قطعی صراحت موجود ہے کہ ابودائل بنت نے جوحدیث بیان فرمائی ہے ٔ لاریب! وہ ا رہول اللہ مٹیٹر ہی کا سچا فرمان ہے۔اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ۔حضرت ابودائل سے بیان کرنے والے ان 

\_136\_

مسلمان سے لڑائی کرنے کی حرمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

نين-)ويكهي: (صحيح مسلم الإيمان باب بيان قول النبي الله المسلم فسوق و قتاله كفر وريات المسلم في المسلم في

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فَيْلَانَ وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْيَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"

قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَيْلانَ عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ال

211٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

٤١١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ

۱۱۷۵- حضرت عبدالله بن مسعود بخانی سے روایت ہے کہ رسول الله مخانی نے فرمایا: ''مسلمان کا گالی دینا فسق اور اس کا (دوسرے مسلمانوں سے) لڑائی کرنا کفر ہے۔''

زبید کہتے ہیں: میں نے ابو وائل سے بو چھا: کیا آپ نے اس حدیث کوعبداللہ بن مسعود جھالا سے سا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں! (ساہے)۔

٣١١٧ - حضرت عبدالله بن مسعود والنوزية منقول ب كدرسول الله من ينافس فرمايا: "مسلمان كو كالى دينافس اوراس سالزائي لزنا كفر ب-"

۱۱۷۶ - حضرت عبداللہ بن مسعود والنز نے فرمایا: مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے لزائی لڑنا کفر ہے۔

۸۱۱۸ - حضرت عبدالله بن مسعود جانف نے فرمایا:

١١٥ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح:٣٥٧٥.

٤١١٦\_[صحيح] تقدم، ح: ٤١١٤، وهو في الكبري، ح:٣٥٧٦.

١١٧ ٤ \_ [صحيح] تقدم، ح: ٤١١٤، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٧٧.

١١٨ ٤ [صحيح] تقدم، ح: ٤١١٤، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٧٨.

\_137\_

تعصب میں آ کرلڑائی کرنے والے کا بیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

أَجِلَى مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقِ ، مومن علاا أَي الزناكفراوراس كوكالى دينافس ب

عَنَّ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قِتَالُ الْمُؤْمِن كُفْرٌ، وَ تَلْمَا لُهُ فُسُوقٌ .

ﷺ فائدہ: تکرار ہے مقصود یہ ہے کہ بعض راویوں نے اس روایت کو مرفوع (رسول الله تَاثِيمُ کا فرمان) بیان کیا ے اور بعض نے موقوف (صحابی بڑاٹھ کا قول)۔ یہ اختلاف نقصان دہ نہیں کیونکہ موقوف سے مرفوع کی نفی نہیں ہوتی'اور روایت کا دونوں طرح مروی ہونا درست ٹھہرتا ہے۔ بشرطیکہ اسنادی ضعف سے پاک ہوں ۔ گویا اللہ السے رسول مائیا ہے بھی فر ما ما اور صحالی نے بھی وہی بات کہددی۔

> (اللُّمعجم ٢٨) - اَلتَّعْلِيظُ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَة عِمِّيَّة (التحفة ٢٤)

باب: ۲۸ - جو شخص کسی مبہم جھنڈے کے نیچاڑ ئےاس کی بابت شدیدوعید

> ٤١١٩- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ النُّصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَٰإِٰٓا ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَٰادِ بْن رَبَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَيْنُولُ اللهِ عِلْيَة: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ

وَ فَّارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِنتَّةً جَاهليَّةً ، وَأَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا

وَفَّاجِرَهَا لَا يَتَحَاشٰي مِنْ مُّؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِنْلِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ

رَأْيَةٍ عِمَّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعُصِبيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ»

١١٩ - حفرت ابو مرره الخافظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاثِينَ نِے فر ماما: '' جو مخص (تشکیم شدہ امیر کی) ا اگروه اسی حال میں مرا تو حاہلیت کی موت مرا۔ جو مخص

اطاعت ہے نکل جائے اور جماعت سے جدا ہو جائے' میری امت کےخلاف (مسلح ہوکر ) نکلا اور ہرنیک وبد کو بلا امتیاز قتل کرنے لگا' وہ نہمومن کی بروا کرتا ہے نہ کسی ذمی کے عبد کا لحاظ رکھتا ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔اور جو تحض (کسی فتم کے حزبی تومی یا مذہبی و گروہی تعصب میں آ کر) کسی مبہم اور اندھے جھنڈ ہے کے نیچلڑا' کسی ایک جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے ہاکسی جماعت کی خاطر وہ غصے میں آ کرلڑتا ہے اور مارا جاتا ہے تواس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔''

فوائد ومسائل: ﴿ باب كے ساتھ حديث كى مناسبت بالكل واضح ہے كہ جو خص اندھا دھند كروہى اور حزني

٤١١ـ أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . . . الخ، ح:١٨٤٨ من بديث أيوب به، وهو في الكبري، ح: ٣٥٧٩. تعصب میں آ کراڑائی کرنے والے کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

تعصب کا شکار ہوکر اندھے اورمبہم جمنڈے کے بنچ لاتا ہوا مرا وہ حرام موت ہی مرا۔ ﴿ اس حدیث شریف کا تقاضا ہے کہ تمام اہل اسلام کو شرعی طور پر بااختیار حاکم وامیر مقرر کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے جا ہمیں اور اس کی ہدایات کے مطابق دشمنانِ اسلام کے خلاف برسر پریار ہونا جا ہیے۔ ﴿ بااختیار شرعی حاکم وامیر کی اطاعت داجب ہے نیزمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لزوم بھی ضروری ہے۔ ﴿ اہل اسلام جس تحف کوا پناامام و حاکم مقرر کردیں شرعی تقاضول کے مطابق اس کی اتباع واجب اور سبیل المومنین کی مخالفت حرام ہے۔ @ ندکورہ صفات کے حامل شرعی امیر کی اطاعت نہ کرنے والا اہل جاہلیت کے مشابہ ہے اور اس حالت میں مر جانے والا جاہلیت کی موت مرے گا۔ ﴿ ایسے شرعی حالم کی مخالفت کرنا' اس کی اطاعت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ @ال حدیث سے میجی ثابت ہوتا ہے کہ فتق و فجور اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ملت ِ اسلامیہ سے خارج نہیں موتا اللي كدوه صريح كفركا ارتكاب كرے يا مرتد موكر دين اسلام سے كناره كش موجائے۔أعَاذَنَا اللهُ مِنهُ. (درسلیم شده امیر"اس سے مراد وه مسلمان حاکم ہے جو یا تو متخب شده ہو یا و پسے لوگ اس پر متفق ہوں وه امن وامان قائم کرتا ہو' مجرمین کو سزائیں دیتا' (شرعی حدود ہوں یا دیگر سزائیں ) اور امت مسلمہ کے دفاع کا فریفنہ سرانجام دیتاہؤ نہ کہ وہ کاغذی امیر جن کونڈی دل تنظییں اپناامیر بنالیتی ہیں اور وہ بیک وقت ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتی ہیں۔ایسے امیرسوائے دفتری سہولتوں کے استعال کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ نہلکی انظام میں ان کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ ملکی دفاع میں۔ نہان کی اطاعت کا معاشرے کوکوئی فائدہ ہے نہان کی نافر مانی کا نقصان۔ وہ تعظیمیں سیاسی ہوں یا نہ ہی ہرشہر میں وافر مقدار میں یائی جاتی ہیں۔ ایک پولیس اہل کار ان کے امیروں سے زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ ایسے امیر اور ایس تنظیمیں یہاں مرادنہیں۔ جب تک کسی کا جی کرے ٔان تنظیموں میں رہے اور جب جی کرے اُٹھیں چھوڑ جائے۔ان میں داخل ہونے کا کوئی تو ابنہیں اور انھیں چھوڑنے میں کوئی عذاب نہیں البنۃ اگراس نے کوئی عہداوروعدہ کیا ہوتواس کی یابندی ضروری ہے بشرطیکہ وہ وعدہ اور عبد شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ﴿ ''جماعت سے جدا ہو جائے'' جماعت سے مرادمسلمانوں کی جماعت ہے جوالیک امام وحاکم پرمتفق ہویا اکثریت اس پرمتفق ہو۔ ایس صورت میں اقلیت کوبھی حاکم ہی کی اطاعت کرنا ہوگی۔اگرکوئی شخص الیی جماعت سے نکل جائے' یعنی امیر سے باغی ہو جائے اور جماعت میں تفرقه کی کوشش کرے تو خواہ وہ طبعی موت مرے یا حکومت اسے بغاوت کی سزامیں مار دے اس کی موت غیراسلامی ہوگی ۔ ۞ '' جاہلیت کی موت' کینی جاہلیت میں لوگ بغیر کسی امارت اور نظم کے رہتے تھے۔ کوئی کسی کا ماتحت نہ تھا۔ای طرح یہ بھی نظم اور جماعت سے باہر مرا' گویا کافروں جیسی موت مرااگر چہ وہ کافرنہیں۔ یہ تب ہے اگر وہ بغاوت نہ کرے اور فتنہ پیدا نہ کرے۔اگر وہ بغاوت کرے فتنہ پیدا کرے یا امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ ۱۱ "اس کا مجھے کوئی تعلق نہیں'' کیونکہ وہ باغی کے تھم میں ہے۔ اس سے خارجیوں والاسلوك ہوگا۔ (دیکھیے حدیث: ۲۰۱۳، ۲۰۱۳) ( "دمبہم اور اند سے جھنڈ ے "مبہم

-139\_

ملمان كوقل كرنے كى حرمت كابيان

٣٧-كُتَّاب المحاربة [تحريم الدم]

یے مرادجس کاحق یا باطل ہونا واضح نہ ہو۔اورا ندھے ہے مراد کہ وہ لڑائی کسی فرقے 'گروہ یانسل کی خاطر ہو۔
اس کی بنیاد تعصب پر ہو۔ایسی جنگ میں مارا جانے والاحرام موت مرے گا جس طرح لوگ دور جاہلیت میں
الی بنیاد تعصب پر ہو۔ایسی جنگ میں مارا جانے والاحرام موت مرے گا جس طرح لوگ دور جاہلیت میں
الی قبیل گروہ یا ساتھی اور دوست کے لیےلاتے تھے۔حق ناحق کا کوئی ایسا امتیاز نہ تھا اور حرام موت مرتے
تھے۔صرف اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر لڑنے والا ہی شہادت کی موت مرے گا نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا ،
الی خوادوہ کیسا ہی خوش نمانعرہ لگا کر کیوں نہ لڑے مثلاً: حب اہل بیت یا حب صحابہ وغیرہ۔ بیاس لیے کہ با ہمی لڑائی بیارا الی بیارا میں بیارا میں بیارا میں بیارا کی با ہمی لڑائی بیارا کی ب

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی) بڑھٹے بیان کرتے ہیں کہ (اس حدیث کاراوی)عمران القطان قوی نہیں ہے۔

# باب:٢٩-مسلمان كاقتل حرام ب

۳۱۲۱ - حفرت ابوبکرہ ڈاٹٹا ہے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلح کے ساتھ اشارہ کرے (ایک مسلمان دوسرے پرہتھیارا تھا لے اور دوسرا بھی اٹھا لے) تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں۔اور بنب ایک

عَبْدِ الْرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْمُثَنِّى عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَبَّادَةً، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْقَة: «مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْة : «مَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة : «مَنْ قَاتَلَ النّه عَصَبِيّة وَقَاتَلُ عَصَبِيّة وَقَاتَلُ عَصَبِيّة وَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةً».

قَالَّى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ لِبِالْقَوِيِّ.

(المعابُّم ٢٩) - تَحْرِيمُ الْقَتْلِ (التحفة ٢٥)

١٢٠ أيا - أخرجه مسلم، ح: ١٨٥٠ من حديث أبي مجلز به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨٠.
 ١٢١ أيا - أخرجه البخاري، الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ح: ٧٠٨٣ تعليقًا، ومسلم، الفتن، باب:
 إذا تواليجه المسلمان بسَيْقَيْهِمَا، ح: ٢٨٨٨/ ١٦ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨١.

-140-

مسلمان کوقل کرنے کی حرمت کا بیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم] .

بِالسِّلَاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا وومرے كُوَّلِ كروے تو وونوں اكشے جَہْم ميں گر قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا».

فوائد ومسائل: (اس حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کو ناحق قبل کرنا کیرہ گناہ اور حرام ہے نیزیہ کمی ثابت ہوتا ہے کہ اس کیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم کی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (اس حدیث شریف ہے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بھی (اجھے یا برے) کام کا پخته ارادہ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ ہے اس پڑ کمل نہیں کر سکتا تو بھی اپنے عزم کے مطابق وہ شخص مواخذ ہے یا اجرکا مستحق بن جاتا ہے۔ (اس مرتکب کیرہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا بلکہ وہ مومن اور مسلم بی رہتا ہے جیسا کہ قرآن نجید میں بھی انھیں مومن کہا گیا ہے: ﴿وَ إِنْ طَا يَفْتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ افْتَتَلُو اُ فَاصَلِحُو اللّه اللّه عَلَيْمَا اللّه اور مذکورہ اصلاح میں رہتا ہے جب دونوں کی میں رسول اللّه شاہر آئے بھی انھیں مسلمان کہا ہے۔ (ان کر پڑتے ہیں 'یہ تب ہے جب دونوں کی نیت لڑائی کی ہو۔ دونوں نگے سلح ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کوقتل کرنے کے در ہے ہوں 'البتہ داؤالیک کا لگ کیا تو قاتل ومقتول دونوں کی سال جہنمی ہوں کے کوئکہ دونوں کی نیت قبل کی تھی۔ اس حدیث سے مراد بھی یہی ہے۔ واللّٰہ اعلم دوسرے کے خلاف ہتھیا را ٹھالیں 'جس طرح کہ اگلی اعادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ واللّٰہ اعلم .

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ.

۳۱۲۲ - حضرت ابو بکرہ ڈائٹز سے مروی ہے کہ جب دوسلمان ایک دوسرے پر اسلیے کے ساتھ تملہ کریں وہ دونوں جبنم کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ چر جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کوقتل کر دیتا ہے تو دونوں آگ میں جاتے ہیں۔ (قاتل تو مسلمان کوقتل کرنے کی وجہ سے اور مقول اس لیے کہ اس کی نہت بھی مسلمان کوقتل کرنے ہی کی تھی۔)

الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ،

ہے کہ ہوت ابوموی جائٹ سے منقول ہے کہ بی اکرم ہائٹی نے فرمایا: ''جب دومسلمان اپنی تلواریں

١٢٢٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨٢.

**٤١٢٣ ـ [صحيح]** أخرجه ابن ماجه، الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ح: ٣٩٦٤ من حديث يزيد بن هارون به، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨٣، انظر الحديث الآتي.

٣٧ إ-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

عَنِ النَّحِسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ الْحَسَنِ، وَأَجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ» فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ» قِيلًا: يَارَسُولَ اللهِ! هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».

قُ ٤١٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْوَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُوَّةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُؤْتُلُ مَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُرِيدُ ثَقْلًا الْمُؤْتُولِ؟ قَتْلًا صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ». قِيلَ لَهُ: يَارَبُّمُولَ اللهِ! هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالًا اللهَ عَنْ صَاحِبِهِ.. قَالًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ».

لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں' پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتو وہ دونوں جہنم میں جائمیں گے۔'' پوچھا گیا: اللہ کے رسول! قاتل کا جہنم میں جانے میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے گرمقول کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''اس کا ارادہ بھی اپنے ساتھی کوقتل کرنے کا تھا۔''

مسلمان کوتل کرنے کی حرمت کا بیان

۳۱۲۳ - حفرت ابو موی اشعری واثن سے روایت ہے کہ نبی اکرم طاقی نے فر مایا: "جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں 'پھر ان میں ہے کوئی دوسرے کو قبل کر دے تو دہ دونوں آگ میں جائیں گے۔ "بیروایت بھی بالکل پہلی روایت کی طرح ہے۔

۳۱۲۵ - حضرت ابو مجره دائن سے منقول ہے کہ نی اکرم طاقی ہے نے فرمایا: ''جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کر آ مضما سنے آ جا میں جبکہ ان میں سے ہرایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہو (پھر خواہ کوئی کسی کو قتل کردے) تو دونوں آ گ میں جا میں گے۔'' پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! قاتل تو ٹھیک ہے مگر مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا: ''دہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا۔''

ا \* 12. [صحيح] أخرجه ابن ماجه، من حديث يزيد بن هارون به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨] . - : ١٤٩٤ . .

١٤٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥/٤٦، ٤٧، ٥١ من طريقين عن الحسن البصري به، وهو في الكبرى،
 ح: ٥/٥٥، وله شواهد كثيرة، انظر الحديث الآتي برقم: ٤١٢٧.

#### ٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالُوا: فَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ يَارَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ".

كَالَمُ الْحُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّدُ بَنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّدِ بَنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْمُحْسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا

مسلمان کوتل کرنے کی حرمت کابیان مسلمان کوتل کرنے کی حرمت کابیان مسلمان کو سے کہ رسول اللہ میں نے فرمایا: ''جب دومسلمان تلواریں کے کر مقابلہ کرنے لگیں' پھر ان میں سے ایک دوسرے کوقتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔''

٢٠١٧ - حضرت ابوبكره و النيخ بيان كرتے بين كه مين في رسول الله بنائيم كو فرماتے سنا: "جب دومسلمان اپني تلواريں (يا كوئى بھى اسلحه) لے كر آ منے سامنے آ جائيں گھران ميں سے ايک دوسرے كوفتل كر دي تو قاتل اور مقتول دونوں آ گ ميں جائيں گے۔" صحابہ في تو اپنے عرض كى: قاتل تو جہنم ميں جائے مگر مقتول كيوں؟ آپ نے فرمايا: "اس نے بھى تو اپنے ساتھى كوفتل كرنے كا ارادہ كما تھا۔"

۱۲۸ - حفرت ابوبکرہ ڈاٹٹ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا:''جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے سے لڑنے لگیس' پھران میں سے ایک دوسرے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں

٤١٢٦ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨٦.

٤١٢٧ أخرجه البخاري، الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ح: ٧٠٨٣ من حديث معمر بن راشد معلقًا، ومسلم، الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، ح: ٢٨٨٨ من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح.٧٠٨٧ من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح.٧٠٨٧ من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى،

١٢٨ ٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٣٥٨٨.

میلمان کوتل کرنے کی حرمت کا بیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

إِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا جَانِيل كَ-" إَصَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

٤١٢٩- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ۱۲۹ - حضرت ابو موسیٰ اشعری دانیز سے روایت إِنَّالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً -ے کہ رسول الله ظافر نے فرمایا: "جب دومسلمان اَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى تلواروں ہے سلح ہوکرایک دوسرے کے آ منے سامنے آ جائیں (اورلڑنے لگیں) کھران میں سے ایک وسرے إِلْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا کوقتل کر دے (یا دونوں ایک دوسرے کوقتل کر دیں) تو يُّوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِ مَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا قاتل اورمقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ "ایک آ دمی ضَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالَ زُّجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لهٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ نے کہا: اے اللہ کے رسول قاتل کا جہنم میں جانا توضیح ہے مرمقول کیوں آ گ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا:

الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ».

۱۳۰۰ - حضرت ابن عمر دانش سے روایت ہے کہ نی اکرم ٹائیڑ نے فرمایا:''میرے بعد کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوس ہے کی گردنیں کا شخ لگو۔''

''اس کاارادہ بھی اینے ساتھی کوقتل کرنے ہی کا تھا۔''

٤١٣٠ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَلْحَكَم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ إُسْمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ اِنِّعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ».

ﷺ فوائدومسائل: ۞مسلمانوں سے لزنا كافروں كا كام ہے۔ اگرمسلمان مسلمانوں سے لانے لگیں تو كافروں کے مشابہ ہو گئے نیز اس سے کافروں کا مقصد بورا ہو گیا۔ انھیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ جو مخف باہمی اختلافات کی بناپرلزائی کو جائز مجھتا ہے وہ حقیقتا کا فرہے کیونکہ وہ ایک حرام کام کوحلال قرار دیتا ہے۔ اگرویسے

<sup>[</sup> ٢١٩] [ صحيح] تقدم، ح: ٤١٢٣، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٨٩.

<sup>]</sup> ١٣٠٠ـ أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان معنى قول النبي ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب يلض، ح: ١٢٠/ ١٢٠ من حديث محمد بن جعفر غندر، والبخاري، الديات، باب: "ومن أحياها"، ح: ٦٨٦٨، ۲۰۷۷، ۲۱۶۱ من حدیث شعبة به، وهو في الکبري، ح: ۳۵۹۰.

مسلمان کوقل کرنے کی حرمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

ہی جذبات میں آ کرلڑائی لڑنے لگا تو پھر کافرتو نہ ہوگا مگراس کا یہ کام کافروں کے مشابہ ہوگا۔ایسے میں وہ اگر کسی کوقتل کرے گا تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ﴿ بَهِی بَهِی غَلطَ فَہٰی کی بنایر جنگ چھڑ جاتی ہے یا شرپسند عناصر فریقین میں لڑائی بھڑکا دیتے ہیں تو اس سے فریقین کا فرنہ ہوں گے جیسے جنگ جمل اور صفین میں ہوا۔ حضرت عا کنٹۂ زبیر' طلحۂ معاویہ اور عمرو بن عاص ڈائٹۂ حضرت عثان ڈٹٹٹا کے ناحق قتل کا قصاص حاہجے تھے مگر قاتلین عثمان اپنی گردن بجانے کے لیے جنگ بریا کردیتے تھے۔حضرت علی ڈاٹنڈ اس انداز نے آل کے مطالبے کو بغاوت سے تعبیر کرتے تھے۔ اور بغاوت فرو کرنے کو سرکاری فریضہ سمجھتے تھے مگر معاملہ اتنا سادہ نہ تھا۔ غیرمسلموں کی سازشیں کافی گہری تھیں۔فریقین میں ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں لڑائی ہوتی گئی اگر چہ فریقین نیک نیت تھے۔ان کی نیک نیتی کے لیے ان کا صحابی ہونا ہی کافی ہے۔صحابہ عام لوكنيس تح بلك ﴿أُو لَيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوى ﴾ (الحجرات ٣٩٣) وه الله تعالى کے منتخب شدہ افراد تھے اس لیے ان کے بارے میں انتہائی اچھا گمان رکھنا ضروری ہے ورنہ اینے ایمان کا خطرہ ہے۔ وہ لوگ یقینا جنتی ہیں۔ ان کے لیے رسول الله ظاہا کی نام بنام بشارتیں موجود ہیں۔ ان سے بد کمانی ر کھے والا ایمان سے بہرہ ہے۔ رضى الله عنهم و أرضاهم. الله عنهم و أرضاهم الله عنى ناشکرابھی ہیں۔آپس میں لڑنانعت ایمان کی ناشکری ہے۔

> ٤١٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَاتُ مُرْسَلٌ.

اساس- حفرت ابن عمر والنفاس سے منقول ہے کہ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: ﴿ حَدَّثَنَا ﴿ رَسُولُ اللَّهُ ثَالِيًّا فَ فَرَمَانِ: "مير بعد كافرنه بن جانا شَريكٌ عَن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي الضُّحٰى، كمايك دوسرك كرونين كاشْخ لك جاوك كَيْخُص كو اس کے باب ما بھائی کے جرم میں نہ پکڑا جائے گا۔''

امام اپوعیدالرحمٰن (نسائی) جملت بیان کرتے ہیں کہ یہ (مذکورہ روایت متصل بیان کرنا) غلط ہے۔ درست (بہ ہے کہ بیہ) روایت مرسل ہے۔

١٣١٤ـ [صحيح]وهو في الكبري، ح: ٣٥٩١، وللحديث شواهد كُثيرة. ١ أبوالضحي هو مسلم بن صبيح، وشريك هو القاضي.

٢-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

المام ناکرہ مسائل: ﴿ امام نسائی مِرْتُ کے قول کی وضاحت کچھاس طرح سے ہے کہ مذکورہ روایت بعض رواۃ نے متصل بیان کی ہے اور بعض نے مرسل - امام نسائی وطائے فرماتے ہیں کہاس روایت کامتصل ہونا درست نہیں ۔ بلکه درست بات یہ ہے کہ بیروایت مرسل ہی ہے اس لیے کمتصل بیان کرنے والے راوی شریک اور ابو بکر بن عیاش ہیں اور وہ دونوں اعمش سے بیان کرتے ہیں۔اعمش سے یہ روایت اپوبکر بن عماش اورشر یک کےعلاوہ ابومعاویہاور یعلیٰ نے بھی بیان کی ہےاوران دونوں نے اسے مرسل ہی بیان کیا ہے' اوران کی بات ہی معتبر ہے کلبذا بیروایت مرسل ہی درست ہے۔ایک تو اس کیے کہ شریک کثیر الخطاء (بہت غلطیاں کرنے والا) را دی ہے' دوسرے بیرکہ اس نے اور ابو بکر بن عیاش نے ابومعاویہ کی مخالفت کی ہے' حالانکہ ابومعاویہ اعمش کے تمام شاگردوں میں سے اثبت راوی ہے سوائے سفیان توری کے۔ ابومعاویہ نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔مزید برآ ں ہیچھی کہ یعلیٰ بن عبید نے (اس کے مرسل بیان کرنے میں )ابومعاویہ کی متابعت بھی کی ہے۔ 🐨 '' کا فرنہ بن جانا'' یہ عنی بھی کیے گئے ہیں کہتم میر ہے بعد مرتد ہو کر کا فرنہ بن جانا ورنہ تھاری جالت وہی ہوجائے گی جواسلام سے پہلےتھی کہتم ایک دوسرے کی گردنمیں کا شنے لگ حاؤ گے اور آپس میں قتل وقبال کا دور دورہ ہوگا۔ والله أعلم. ﴿ " "نه يكرا جائے گا" بياسلام كاستبرى اصول بنے كه برخض اين اعمال كا جواب ده خود ہے۔ کسی کے جرم میں اس کے بھائی باپ یا بیٹے کونہیں کپڑا جا سکتا الایہ کہ ان کا اس جرم میں دخل ثابت ہو۔ جاہلیت میں بیام دستور تھا کہ قاتل کی بجائے اس کے کسی رشتے دار بلکہ اس کے قبیلے کے کسی بھی فرو کا قتل جائز سمجھا جاتا تھا۔ ایک شخص کے جرم کی وجہ سے اس کا پورا قبیلہ مجرم بن جاتا تھا' اس لیے تل وقبال عام تھا۔اورایک قتل پر بسااوقات سینکروں قتل ہوجاتے تھے۔اسلام نے اس بےاصولی کی نفی اور مذمت فرمائی۔

١١٣٢ - حضرت عبدالله والله عدوى ہے كه اس کے باب یا بھائی کے جرم میں نہیں پکڑا جاسکتا۔'

٤١٣٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رسول الشَّ اللَّهُ غَفر مايا: "مير ع بعد كافر نه بن جانا أَنْ يُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ كهايك دوسرك كي كردنين اتارني للوكسي آوي كو مُنْشِلِم، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَشُولٌ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَڇ۠ٚؠبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، وَلَا يُؤْخَذُ الزَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ » .

فا کدہ: البتة تل خطامیں قاتل کے نبی رشتے دار بلکہ پورافنیلہ اس کے ساتھ ل کردیت ادا کریں گے۔ یہ اس

٢٣٢٤ـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٣٥٩٢.

مسلمان کونش کرنے کی حرمت کابیان

٣٧-كتاب المحاربة [تحريم الدم]

روایت کے خلاف نہیں کیونکہ خطاً قتل جرم نہیں اور مقتول کی دیت جرنار شتے داروں کے لیے سرانہیں بلکہ یہ تو صرف اس شخص کے ساتھ تعاون ہے جس سے بلا قصد وارادہ قتل صادر ہو گیا۔ اور مسلمان مقتول کا خون رائگاں نہیں کیا جاستا۔ ہاں اگر قاتل نے جان ہو جھر قتل کیا ہوتو اس کا قصاص اس سے لیا جائے گا اور اگر دیت پر معاملہ طے ہو جائے تو وہ دیت بھی خود ہی ادا کرے گا۔ رشتے داروں پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگ کیونکہ وہ مجرم ہے اور مجرم سے تعاون کیا؟

21٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: "لَا أُلْفِيَنَكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُ، وَلَا يُؤْخَذُ يَضْرِبُ بَعْضُ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا يُجَرِيرَةٍ أَجِيهِ» هَذَا الطَّوَالُ.

۳۱۳۳ - حضرت مسروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیق نے فرمایا: 'میں شخصیں اس حال میں نہ پاؤں کہتم میرے بعد کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو۔کسی شخص کواس کے باپ یا بھائی کے جرم میں گرفتارنہ کیا جائے گا۔''

ید (مرسل روایت موصول کی نسبت ) درست ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا" مُرْسِلًا.

٣١٣٣ - حفزت مروق مے منقول بے كدرسول الله سَوْفِيْهُ فِي فرمايا: "مير بعد كافر نيه بن جاؤ" (بيه روايت ) مرسل بے (اور يهي صحح ہے)۔

21٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْنَ اللَّبِيِّ بَيْنَ اللَّهُ اللَّبُونِ اللَّبِيِ بَيْنَ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الللللْمُولِمُ ال

۳۱۳۵ - حضرت ابوبکرہ ڈیٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑئیڈ نے فر مایا: ''میرے بعد مگراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کا منے لگو۔''

١٣٣. [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٣٥٩٣.

١٣٤عـ[صحيح] تقدم ج: ١٣١ع، وهو في الكبرى، ج: ٣٥٩٤.

١٣٥٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٧ عن إسماعيل ابن علية به، وهو في الكبراي. ح: ٣٥٩٥.

مسلمان کوقل کرنے کی حرمت کا بیان

٣٠- كتاب المحاربة [تحريم الدم]

بَّعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضِ».

١٣٦ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:

إِجْدَّتَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالًا: حَدَّثَنَا شُّعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَارْعَةَ بْنَ عَمْرو بْن جَرير عَنْ جَرير: أنَّ زَّأُسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتَ لِنَّاسَ، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَغُدِي كُفًّارًا يِّضْرِثُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ».

ا ١٣٧٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْذُةَ بْنُ أَبِي السَّفَر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ: نَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ جَريرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لا النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لَا أَلْفِينَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرِي تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا : يَظْشُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ».

۱۳۱۷ - حفرت جربر بالنوسے مروی ہے کہ رسول الله طائیل نے ججۃ الوداع کے دن لوگوں کو جب کرایا اور فرماما: ''میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتار نے لگو۔''

٣١٣٧ - حضرت جرير بن عبدالله بحل بالنبي سے منقول ے کدرسول اللہ سائیل نے مجھ سے فرمایا ''لوگوں کو حب كراؤ-'' كھرآ پ نے فرمایا:'' (اے لوگو!) شمصیں مسلمان و کھنے کے بعد میں شمصیں اس حال میں نہ یاؤں کہتم میرے بعد کا فرین جاؤاورا یک دوسر ہے کی گر دنیں کا ٹیخ لگو۔''

الملک فائدہ ''دمیں شمصیں نہ یاؤں'' یعنی قیامت کے دن کیونکہ اس وقت سب راز کھل جائیں گے اورامت کے ا عمال رسول الله علية برخا مر موجائيل كئيا جبتم مرنے كے بعد ميرے پاس آؤ كے توتمهاري بيرحالت نهيں ہولی جا ہے۔ بدکلام ظاہراً تو اپنے آپ سے خطاب ہے مگر حقیقتا مخاطب کو سمجھا نامقصود ہے کہ تمھاری بدحالت نهيس مونى حايي-والله أعلم.

<sup>18</sup>ــ أخرجه البخاري، الديات. باب: 'ومن أحياها' . ح:٦٨٦٩. ومسلم. الإيمان. باب بيان معنى قول لَّبْهِي ﷺ؛ "لا ترجعوا بعدي كفارًا . . . الخ " . ح : ٦٥ عن محمد بن بشار بندار به . وهو في الكبري . ح : ٣٥٩٦. ا "١٣٧٤\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣٦٦/٤ عن عبدالله بن نسير به. وهو في الكبري. ح: ٣٥٩٧. والحديث السابق

www.minhajusunat.com

# مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل

مسلمانوں کو کا فروں سے جو مال ملتا ہے'اسے مال غنیمت کہتے ہیں' خواہ وہ مال جنگ کے دوران میں حاصل ہویا بعد میں یاکسی بھی طریقے سے البتہ عربی میں مال غنیمت کے حصول کے مختلف طریقوں کے مختلف نام ہیں مثلاً: جنگ کے دوران میں جو مال کفار سے حاصل ہؤخواہ وہ اسلحہ ہویا مال و دولت ' بھیٹر بجریاں اوراونٹ ہوں یا مرد وعورتیں' اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔اورا گرلڑ ائی کے بغیر کوئی مال حاصل ہؤ مثلاً صلح کے نتیج میں یاکسی معاہدے کے نتیج میں یا ان کی کوئی چیز ویسے مسلمانوں کے قابو میں آ جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ فے مکمل طور پر بیت المال کاحق ہوتا ہے۔اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا'البتالاائی کے دوران یا نتیج میں حاصل ہونے والی غنیمت میں سے اگرامام جا ہوتو فوجیوں کو حصہ وے سکتا ہے۔ رسول الله مُؤلِیم کے دور میں اور مابعداد وار میں مال غنیمت سے خس بیت المال میں رکھا جاتا تھا' باقی لڑنے والوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا۔ بھی آپ یٹس بھی نہیں لیتے تھے اور اعلان فرمادیتے تھے کہ جو شخص کسی کو قتل کرئے اس کا سامان وہ خود ہی لے سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مال غنیمت دراصل بیت المال کاحق ہے البتہ لڑنے والوں کوامام وقت کے تقاضے کے مطابق کچھ دے سکتا ہے۔ اس کامعین حق نہیں۔اس طرح جنگ کے دوران میں اگر کسی علاقے پر قبضہ ہوتو زمین بھی بیت المال کی ہوگی البتہ امام مناسب سمجھے تو فوجیوں کوضرورت کے مطابق زمین بھی تقسیم کرسکتا ہے۔ رسول الله مالیّل نے خیبر فتح کیا تو اس کی زرخیز زمین فوجیوں میں تقسیم فرما دی مگر باقی علاقے فتح کیے تو زمین تقسیم نہ

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل

٣٨-أولكتاب قسم الفيء

فرمائی۔ حضرت عمر جائن نے زمین تقسیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس طرح تو پچھلوگ بڑے بڑے جاگیردار بن جائیں گے جبکہ بعدوالے ایک انچ سے بھی محروم رہیں گے۔ گویا مال غنیمت کے بارے میں حاکم مختار ہے۔ رسول اللہ طبق کے دور میں چونکہ مجاہدین کی تخواہیں مقرر نہیں تھیں' اس لیے ان کوغنیمت سے حصد دیا جاتا تھا' بعد میں با قاعدہ فوج تفکیل دی گئی اور تخواہیں مقرر ہو گئیں جیسا کہ آج کل ہے۔ تو اب فوجیوں کو مال غنیمت سے حصد دینے کی ضرورت نہیں' ہاں حاکم مناسب سمجھے تو ان کو انعامات وغیرہ دے سکتا ہے۔ رسول اللہ طبق کا مجاہدین کو حصد دینا شرعی مسئلہ نہیں بلکہ انتظامی مسئلہ تھا۔ اور انتظامی مسئلہ تھیں ہر حکومت تبدیلی کا اختیار رکھتی ہے جیسا کہ حضرت عمر شنگ کے مندرجہ بالاطرز عمل سے پتا چلتا ہے۔ باقی رہی قرآن مجیدی آ ہے۔ یہ و اغلہ و اُنگما غینمتہ مجاہدین کا حق نہیں بلکہ اس میں سے بیت المال کا جسی ختی میں ہوگا۔ میں باقی مال کو بجاہدین کا حق نہیں بتلایا گیا کہ اس میں کی بیشی نہ ہو سکے بلکہ تمس کے علاوہ باقی مالی غنیمت میں باقی مال کو بجاہدین کا حق نہیں بتلایا گیا کہ اس میں کی بیشی نہ ہو سکے بلکہ تمس کے علاوہ باقی مال غنیمت میں خاموثی اختیار فرمائی گئی ہے۔ گویا وہ حکومت وقت کی صوابد یہ کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی گئی ہے۔ گویا وہ حکومت وقت کی صوابد یہ کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی گئی ہے۔ گویا وہ حکومت وقت کی صوابد یہ کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کومت چاہے تو اسے بیت المال میں داخل کردے۔

عبادات کے علاوہ دین میں جو دنہیں کہ اس میں سرموتبدیلی نہ ہو سکے خصوصاً انظامی ومعاثی مسائل میں جو بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں حالات وظروف کا لحاظ نہ رکھنا دین کی حقیقی روح سے بگانہ ہو جانے والی بات ہے۔ شریعت کا مقصد لوگوں کے مسائل مناسب طریقے سے حل کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ ہردور کے مناسب مختلف ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ای انداز فکر ہی کو اجتہاد کہا جا تا ہے جس کے قیامت تک جاری اور جائز رہنے کے محققین قائل ہیں۔ واللہ أعلم.



## (المعجم ٣٨) - أُوَّلُ كِتَابِ قِسْمِ الْفَيْءِ (التحفة ٢١)

# مال فے اور مال غنیمت کی تقسیم کے مسائل

۱۳۸۸ - حضرت بزید بن ہرمز سے روایت ہے کہ نحده حروری ( خارجی ) جب حضرت عبدالله بن زبیر ﴿ الله کی شورش کے دوران میں آیا تو اس نے حضرت ابن عماس ﴿ الله عنام نامه بھیجا اور پوچھا کہ آ ب کی رائے میں (خمس میں ہے) قرابت داروں کا حصہ کے ملے گا؟ انھوں نے فرمایا: ہمیں' یعنی رسول اللہ سوٹیا کے رشتے داروں کو۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ حصہ ان (بنی أرسون الله على لَهُمُ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ بِالشَّم اور بن مطلب) كي ليتقيم كيا- حضرت عمر الله ا علینا شینا رأیناه دُونَ حَقّنا فَأَبَیْنَا أَنْ نِحِی بمیں (خمس میں ہے) کھ مال پیش کیا جے بم نے اینے حق سے کم سمجھا تو ہم نے اسے قبول کرنے ہے انکارکر دیا۔حضرت عمر ڈائٹؤ نے انھیں پیش کش کی تھی، کہ وہ ان میں سے نکاح کرنے والے کی مدو کریں گے۔ان کےمقروض کا قرض ادا کریں گےاوران سے مختاج لوگوں کوعطیات دیں گے۔اس سے زائد دینے ہے انھوں نے انکار کر دیا۔

٤١٣٨ - أَخْمَرَنَا هَارُونُ نُرُ عَبْدِ اللهِ أَالْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ رُهُ عُمَرَ عَرْ : أَيْونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَهْرُمْزَ: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيُّ حِينَ خَرَجَ فِي فَتُنْهَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاس إِيسْأَنَّهُ عِنْ سَهْم ذِي الْقُرْلِي لِمَنْ تُرَاهُ؟ قَالَ: هُو لنا، لِقُرْلِي رَسُولِ اللهِ عِلَيْ قَسَمَهُ أَنَقْبَلَهُ. وَكَانَ الَّذِي عَرْضَ عَلَيْهِمُ أَنْ يُعِمَّ اناكحهْمْ، وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَيُعْطِيَ الفقير هُمْ. وأَبْي أَنْ يَزِيدُهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ.

المسلك فوائد ومسائل: ١٠ باب كے ساتھ حديث كى مناسبت بالكل واضح ہے كداس ميں مال في كي تقسيم كا مسئلہ

١٣٨ ٤ أخرجه مسلم، الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . . . الخ، ح: ١٨١٢ من حديث يزيد نان هار مار به .

مال غنیمت اور مال نے کی تقسیم کے مسائل

27 - أول كتاب قسم الفيء

بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ اس مدیث سے بیمسلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خط کتابت کے ذریعے سے علم حاصل کیا حاسکتا ہے جبیبا کہ نجدہ حروری نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹن کی طرف ایک تحریر لکھ کر چندایک مسائل کا جواب معلوم کیا تھا صحیح مسلم میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس نے یا کی سوالوں کا جواب طلب کیا تھا۔ ويكصى: (صحيح مسلم الجهاد باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ..... حديث: ١٨١٢) المنكوره حديث سے يہ جى معلوم ہوتا ہے كہ جب كوئى مصلحت ہو ياكسى قتم كے فساد كا خطره ہوتو عالم مخص كوابل بدعت کوبھی فتو کی دے دینا جا ہے جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عباس چھٹنانے نجدہ حروری کوتح مری جواب لکھ بھیجا تھا۔ © "حرو ری" پہنسبت ہے بہتی "حرو راء" کی طرف۔ یبال خارجیوں کا اولین اجتماع ہوا تھا۔ اس نسبت سے ہرخارجی کوحروری کہا جاتا ہے' جاہے وہ حرورا ایستی سے علق نہ بھی رکھتا ہو۔اس حوالے سے دیکھیے: حدیث:۸،۷، ۱۹۰۷) @ '' قرابت داروں کا حصہ'' قرآن مجید میں غنیمت کے علاوہ خس کے مصارف میں ، "قرابت داروں" کا ذکر ہے۔اس کے تعین میں اختلاف ہے۔مشہور بات تو یہی ہے کہ اس سے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ كَور شقة وارمراد بين جيسا كه حفرت ابن عباس الله الله فرمايا - امام شافعي اورديكرا كثر ابل علم كزوديك قرابت داروں ہے مراد بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حاکم وفت کے رشتے دار مراد میں۔ رسول الله طَيَّيْمُ اين دوريس حاكم بهي تھے۔اس لحاظ سے آپ كے رشته دارمَ صُرف تھے۔ ينہيں كه اب بھي (آپ کی وفات سے قیامت تک) آل رسول خمس کامصرف ہیں۔ یہ تول معقول ہے گر کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ آل رسول کے لیے زکاۃ حرام ہے' خواہ غریب ہی ہوں' اس لیے زکاۃ کےعوض ان کا حصہ خس میں رکھ دیا گیا ليكن اس صورت ميں صرف زكاة كے مستحق آل رسول بى خس كامصرف بول كے ندكه عام اہل بيت \_معلوم بوتا ب حفرت عمر جالنا كا يهي موقف تفاجيها كمندرجه بالا روايت كے الفاظ سے ظاہر ہور ہا ہے۔ اوريبي بات درست معلوم ہوتی ہے۔ باتی رہے حاکم وقت اور اس کے رشتہ دارتو وہ کوئی حصہ دارنہیں بلکہ آج کل کے رواج کےمطابق حاکم وقت کی مناسب تنخواہ مقرر کی جائے گی جبیبا کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا۔اس تنخواہ کووہ خودخرج کرے گا اور رشتے داروں کو بھی اس ہے دے گا جس طرح رشتے داروں میں عام لین دین ہوتا ہے۔ ان کی کوئی خصوصی حیثیت نہیں ۔ ۞ ''حق ہے کم سمجھا'' حضرت ابن عباس جائٹنا اور دیگراہل بیت کا خیال تھا کہ ہمارا بیت المال میں خصوصی تق ہے ۔ بعض کے نز دیک بوراخمس اوربعض کے نز دیکے خس کاخمس (خمس سے مراو مال غنیمت کا یا نچوال حصد ہے جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے) جبکہ حضرت عمر واٹن کا خیال تھا کہ اہل بیت میں سے فقیراور حاجت مندلوگ ز کا ۃ کی بحائے بیت المال سے ضرورت کے مطابق مال لیے سکتے ہیں۔اہل بت کا کوئی مستقل حصہ مقرزنہیں البنۃ حاتم عام شہریوں کی طرح اہل بیت کوبھی عطیات دیے سکتا ہے بلکہ ان کوزیادہ مجى د يسكتاب كيونكدان كي شان بلند ب جيس حضرت عمر والناز في صدقة النبي (مالينا) والى زيين عارضي طور پر حضرت عباس اور حضرت علی جائنب کی زیر نگرانی دے دی تھی کہ وہ اس کی آمدن سے اپنی اور دیگر اہل بیت کی مال غنيمت اور مال في كتقسيم ك مسائل

٣٨- أول كتاب قسم الفيء

ا ضروریات پوری کریں۔ باقی آیدن بیت المال کی ہوگی اور زمین بھی حکومت ہی کی رہے گی۔ ۞ آج کل تو بید مسئلہ خو دبخو دیخو دیلے ہو چکا ہے، نہ مال غنیمت آتا ہے اور نہٹس ہی کی صورت بنتی ہے۔ صرف بیت المال مینی اسرکاری خزانہ ہوتا ہے جس سے حاجت منداور فقیرلوگوں کی حاجات پوری کی جائیں گی۔ وہ اہل بیت سے ہوں یا ۔ اعام مسلمان ۔ یہی حضرت عمر ڈائٹوز کی رائے تھی اور یہی درست ہے۔ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اُرْضَاهُ .

۱۳۹ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: هـ ۱۳۹- هنرت يزيد بن برمز سے منقول ہے كہ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ: أَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَمُهِاحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيد بْنِ هُرْمُز قَالَ : كَتَبُّ نَجْدَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِيًا الْقُرْبِي لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ :

وَأَنَٰا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةً، كَتَبُّتُ إِلَيْهِ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي

الْقُزْلِي لِمَنْ هُوَ؟ وَهُوَ لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، وَهُوَ لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَلْدُ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ

أَيِّهُمَّنَا، وَيُحْذِيَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَأَلِى ﴿ذَٰلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ.

خدہ حروری نے حفرت ابن عباس بھتنا سے تحریری طور

پر بوچھا کہ' قرابت داری' کا حصہ کس کو ملے گا؟ پزید

بن ہرمز نے کہا کہ حضرت ابن عباس بھتنا کی طرف سے

خبرہ کو جواب میں نے تحریر کیا تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ تم

نے مجھ سے '' قرابت داروں' والے کے جھے کے

متعلق بوچھا ہے کہ کس کو ملے گا؟ بیہ حصہ دراصل ہم

اہل بیت کا ہے۔ حضرت عمر بھائنا نے ہمیں بیپیش کش کی

تھی کہ اس جھے میں سے میں' تم میں سے غیرشادی شدہ

مقی کہ اس جھے میں سے میں' تم میں سے غیرشادی شدہ

کی شادی کروں گا اور فقیر کوعطیہ دوں گا اور مقروض کا

قرض ادا کروں گا، لیکن ہم نے (اسے قبول کرنے

قرض ادا کروں گا، لیکن ہم نے (اسے قبول کرنے

میں انکار کردیا اللہ یہ کہ وہ ہمارائمس پورے کا پوراہمیں

دے دیں۔ حضرت عمر بھائنا نے اس سے انکار کردیا)۔

نے بیاضی پرچھوڑ دیا (اور تھوڑ الینے سے انکار کردیا)۔

﴿ ۱۳۲۲ - حفرت اوزاعی سے روایت ہے کہ حفرت ﴿ عَمر بن عبدالعزیز وش نے عمر بن ولید کولکھا کہ تیرے

باپ (ولید بن عبدالملک بن مروان) نے تجھے پوراخس دے دیا تھا' حالانکہ درحقیقت تیرے باپ کا حصہ ایک

العَمْرُو بْنُ يَحْلِي قَالَ: الْحُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِي قَالَ:

حَدِّثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي ابْنَ مُوسٰى - قَالَ: أَخْبِرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ الْفَزَازِيُّ - عَنِ الْإَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ الْعَزيزِ

٩ ١٣٠ ٤ ـ أخرجه مسلم، ح: ١٨١٧/ ١٣٨ من حديث محمد بن علي به، انظر الحديث السابق.

<sup>•</sup> كم السناده صحيح] وهو في كتاب السير للفزاري (ص: ٢٩٣، رقم: ٣٦، ملحق من المحقق).

مال فنیمت اور مال فی کقیم کے مسائل۔
عام مسلمان کے حصے کے برابر تھا۔ اس (خمس) میں تو
اللہ تعالیٰ کا حق تھا' رسول اللہ علیٰ کا حق تھا' رسول اللہ علیٰ کا در مسافروں کا حق تھا۔ قیامت کے دن تیرے باپ سے جھگڑا کرنے والے لوگ کس قدر ہوں گے! وہ شخص کیسے نجات پائے گا جس سے حق وصول کرنے والے اس قدر زیادہ ہوں؟ پھر تیراعلانی آلات موسیقی استعال کرنا اور بنسری بجوان؟ پھر تیراعلانے آلات موسیقی استعال کرنا اور بنسری بجانا اسلام کے اندر ایک بدعت ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ بیانا اسلام کے اندر ایک بدعت ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ بیانا اسلام کے اندر ایک بدعت ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ بیانا اللہ کو کا فیرے بالوں سے پکڑ کر بیان ایسائی کو کا اوں سے پکڑ کر بالوں کو کا کے دے۔ (یا تیرے لیے فیجے گھسیٹ لائے۔)

٣٨-أول كتاب قسم الفيء الله عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسَ كُلَّهُ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَ هُمِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ اللهِ وَحَقُّ اللهِ وَحَقُ اللهِ وَحَقُ اللهِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ فَطَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاءً أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرُتُ خُصَمَاءً أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! فَكَيْفَ يَنْجُو وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِلْسُلامِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِلْسُلامِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ اللهُ وَبَيْ اللهِ مَنْ يَجُزُ جُمَّتَكَ جُمَّةً لَكَ جُمَّةً اللهُ وَمَا اللهُ وَمَ

فوا کد و مسائل . ( حضرت عمر بن عبدالعزیز برات کی مسلک بھی یہی ہے کہ مس صرف ان کا حق ہے جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے اور بیا تھی پر فرج ہوگا۔ اس میں ان کے علاوہ کوئی دو سرا شریک نہیں ہوسکا ، چنا نچہ مطلق العنان عمر ان اور ملوک و سلاطین اس میں جو من مانے تصرف کرتے ہیں وہ صری ظلم اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے 'لہذا ایسے شخص کی نجات ایک سوالیہ نشان ہی ہے۔ ﴿ عمر بن ولید فلیفہ ولید بن عبدالملک کا بیٹا تھا۔ بیشنم اور سونے کا چچے مند میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ عیش و عشرت ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی اس لیے اس کے تھے کا موں پر اس کو ڈائٹ پلائی۔ رَحِمَهُ اللّهُ رَحٰمَةً وَّاسِعَةً . ( عضرت عمر بن عبدالعزیز برات بھی اگر چشنم اور سونے کا چچے مند میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ عیش و عشرت عمر بن عبدالعزیز برات بھی اگر چشنم اور سونے کا حول پر اس کو ڈائٹ پلائی۔ رَحِمَهُ اللّهُ رَحٰمَةً وَّاسِعَةً . کے بعد تو وہ ' دعشرت عمر فائٹو'' بی بن گئے تھے تی کہ تاریخ نے ان کو 'عرف کا اللّب دی کھلیا ہے۔ وہ کا مول کو بیار ہے ہوگئے۔ صحابی نہ اڑھائی سال کو مرف کے بوجودان کے لیے رَحِمی اللّهُ عَنْهُ وَازُضَاهُ کہنے کو جی کرتا ہے۔ ﴿ ' کا لقب دیا اگر چیال' کے بال اللّ کے بودوروں کے ہونے نہ بورودان کے لیے رَحِمی اللّهُ عَنْهُ وَازُضَاهُ کہنے کو جی کرتا ہے۔ ﴿ ' کا اس کے لیے یا دوسروں کے لیے فتنے رکھنا من خمیس ہونے کے بودوروں کے لیے فتنے کر من نے ہوں جیسا کہ دعشرت عمر شائلوں کو کو کی کا سرمنڈا دیا تھاجس کی زفیس دوسروں کے لیے فتنے کی اس کی طرف توجہ دینا ہلاکت کا باعث تھیں۔ رہ اور کے دمشق الک بیر دین کی طرف توجہ دینا ہلاکت کا باعث تھیں۔ وزیت کی طرف توجہ دینا ہلاکت کا باعث ہے۔ ۔ گانہ کا باعث تھیں۔ اس کی عرف توجہ دینا ہلاکت کا باعث ہو تھا۔ کی حدمشق الک بیر دین سے دیادہ وزیت کی طرف توجہ دینا ہلاکت کا باعث تھیں۔ وزیت کی طرف توجہ دینا ہلاکت کا باعث ہے۔ جو قائل کو میں سے دیادہ کی جو نہ کی کو میں ہوتا ہے کی کو کی کو کی سے دیا ہوتا ہے کو کو کی کو کی سرون کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو

#### 70 أ- أول كتاب قسم الفيء

العَبْرُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْلِيٰي قَالَ: حَدَّثَنَاً نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ انًا يَزيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَغِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم حَلَّاتُهُ: أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانً رَسُيُّولَ اللهِ عِنْ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُيُّمُس حُنَيْن بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْهُمُّطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِب بْن عَبْدِ مَنَّا فِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَا إِبَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عِنْ : «إِنَّمَا أَرْأَلِي هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَنْئًا وَاجِدًا». قَالَ جُنَيْرُ بْنُ مُطْعِم: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبَنِّي عَبْدِ شَمْسً، وَلَا لِبَنِي نَوْفُل مِّنْ ذَٰلِكَ الْلُّخُمُس شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَهِي هَاشِمِ وَبَنِي

مال فیرستاور مال فی کرتیم کے مسائل الاسلامی کی تقییم کے مسائل کرتے ہیں اور حضرت جبیر بن مطعم بڑاتھ بیان کرتے ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بمارا مقصد آپ سے فروہ حنین کی فنیمت بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقییم کرنے کے بارے میں بات چیت کرنا تھا۔ ہم نے بومطلب بین عبد مناف کو (خمس میں ہے) حصد دیا گر مطلب بین عبد مناف کو (خمس میں ہے) حصد دیا گر میں ہے بہاری اوران کی رشتے ہمیں پچھنیں دیا جبکہ آپ سے بماری اوران کی رشتے داری ایک جیسی ہے۔ بسول اللہ بڑی ہے نے فرمایا: ''میں تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک بی چیز سجھتا ہوں۔' بنو ہاشم اور بنو وفل کو اس خمس میں سے پچھنیں دیا جسے تی ہے ہیں دیا۔ بنو ہاشم اور بنو وفل کو اس خمس میں سے پچھنیں دیا۔ بنو ہاشم اور بنو وفل کو اس خمس میں سے پچھنیں دیا۔ بیسے تے ہے۔

فائدہ: آپ کے جدا مجدعبر مناف کے بچار بیٹے تھے: ہاشم مطلب عبدش اور نوفل رسول اللہ مائی ہاشم کے نواز مطلب عبدش اور نوفل کی اولا و آپ کے بچان زاد تھے۔ غزوہ حنین میں بہت زیادہ مال کی نسل سے تھے۔ مطلب عبدش اور نوفل کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے اس سے بڑے بڑے عطیات ویے۔

این رشتہ داروں میں سے آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم اور اپنے بچان زاد بنو مطلب کے لوگوں کو عطیات ویے مگر بنوعبرش اور بنونوفل کو بچھنیں دیا ، حالانکہ وہ بھی آپ کے بچان زاد تھے۔ حضرت عثمان بڑائی بنوعبرش میں سے تھے اور حضرت حال کی وضاحت کے لیے آپ میں سے تھے اور حضرت جبیر بن مطعم بنونوفل میں سے تھے۔ وہ دونوں صورت حال کی وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بنو ہاشم تو آپ کا خاندان ہان کو حصد دینا بجا مگر بنومطلب اور ہم

. ٤١٤٦\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، ح: ٤٢٢٩ من حديث يونسُ بن يزيد به . قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَالَ: أَخْبَرَنَا فَالَ: أَخْبَرَنَا فَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: لَمَّا فَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَهْمَ ذِي الْقُرْبِي لَمَّا فَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمُطَلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! هُؤُلاءِ بَنُو هَاشِم لَا يُنْكُرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ هُؤُلاءِ بَنُو هَاشِم لَا يُنْكُرُ فَضُلُهُمْ لِمَكَانِكَ اللهِ عَلَيْكَ الله إِلَيْ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي هُؤُلًاءِ بَنُو هَاشِم وَمَنْعُتَنَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ اللهِ عَلَيْكَ وَمُعْتَنَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ اللهِ عَلَيْكَ وَمُعْتَنَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ وَلَا وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

١٤٢ع - [صحيح] انظر الحديث السابق.

-157-

38 - أول كتاب قسم الفيء

الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَلِي - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ الْفَزَادِيُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَيَّاشٍ، الْفَزَادِيُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَمْلَمَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةً الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَمْلَمَةً النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَحِلُ لِي مِمَّا فَقَالَ ! قَلْدُ مُلْنِ النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَحِلُ لِي مِمَّا أَفْهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَحِلُ لِي مِمَّا أَفْهُمُ الْفَحُمُسُ، أَفْاءً اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ،

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: اِسْمُ أَبِي سَلَّامِ مَمْطُلُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٌّ، وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةً صُدَا اللهِ عَجْلَانَ.

ا ١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدِ قَالَ:

وَالْخُهُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ».

۳۱۳۳ - حضرت عبادہ بن صامت دی ہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ تاہی ہے غزوہ حنین کے دن ایک اونٹ کے پہلو سے اون کا ایک بال لیا اور فر مایا: ''ا ہے لوگو! اللہ تعالی نے جو پھی مصیں عطا فر مایا ہے اس میں سے میرے لیے شمس کے علاوہ اتنا بھی جائز نہیں اور شمس میں پھرتم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔

مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل

ابوعبدالرحن (امام نسائی دطن ) بیان کرتے ہیں کہ (راوی حدیث) ابوسلام کا نام مطور ہے اور وہ جبثی ہے۔ اور (صحابی رسول مُلْقِم ) ابوامامہ کا نام صدی بن

محلان ہے۔

١١٨٣٠ - حفرت عمرو بن شعيب كے يردادامجرم

37 أ.كــــ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣١٩ من حديث الفزاري به، وهو في كتاب السير للفزاري، ح: ٥١٧. وصحيحه ابن حبان، ح: ١٦٩٣، وأصله عند الترمذي، ح: ١٥٦١، وحسنه ابن ماجه، ح: ٢٨٥٢، والحاكم: ٣٥/٢م، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد صحيحة عند أبي داود، ح: ٢٧٥٥ وغيره.

٤٤ [٤] [صحيح] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، ح:٢٦٩٤ من حديث حماد بن سلمة به ◄

38-أول كتاب قسم الف*يء* 

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرو ابْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ أَتْنِي بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ».

٤١٤٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارِ - عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْس ابْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْل وَلَا رِكَاب، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل (حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص جاتفها) ہے روایت ہے که رسول الله مالینی ایک اونٹ کے ماس آئے اوراین دو انگلیوں کے درمیان اس کے کو ہان سے اون پکڑی' اور فرمایا:''مہیرے لیے مال غنیمت ہے اتنابھی جائز نہیں ، علاوہ تمس کے اور وہ تمس بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔''

١٢٥ م - حضرت عمر وللنظ سے مروى ہے كه بنونضير كا مال ان مالوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے رسول مُؤلِّينِ کو جنگ کے بغيرعطافر مايا تھا'مسلمانوں نے اس کے حصول کے لیے اس پراینے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے (لڑائی کے بغیر ہی حاصل ہوا)۔ آب اس میں سے اینے لیے (اور اینے گھر والول کے لیے) ایک سال کی خوراک رکھ لیتے تھے اور ہاقی مال کو جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے گھوڑے اور اسلجہ خریدنے میں خرچ فرمادیتے تھے۔

ﷺ فوائدومسائل: ۞ بنونضيرايك يهودي قبيله تفاجس كوان كي بدعبدي كي سزامين مدينه منوره ہے نكال ديا گيا۔ وہ ایٹاسامان وغیرہ تو ساتھ لے گئے تھے البتہ ان کی زمینیں مسلمانوں کے قیضے میں آ گئے تھیں کیکن وہ بیت المال کی ملکیت تھیں ۔رسول اللہ مٹائیلا کے ذاتی اور گھریلو اخراجات چونکہ بیت المال کے ذیبے تھے اس لیے آ ب ا پنے اہل بیت کی سالانہ خوراک اس میں سے رکھ لیتے اور باقی مال مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرج ا

<sup>◄ \*</sup>ابن إسحاق صرح بالسماع عندابن الجارود، ح: ١٠٨٠ وغيره، وسنده حسن، وهو في العقد التمام في تخريج السيرة لابن هشام بتحقيقي، ح: ٢٠٣. يسر الله لنا طبعه.

١٤٥٥ ٤ أخرجه البخاري، الجهاد، باب المجن ومن يترس بترس ضَاحبه، ح: ٢٩٠٤، ومسلم، الجهاد. باب حكم الفيء، ح: ١٧٥٧ من حديث سفيان بن عيينة به.

مال غنيمت اور مال في كي تقسيم كي مسائل

٣٨ - أول كتاب قسم الفيء

فَإِمَاتِ تَحْدِ ﴿ جَائِزَ اسبابِ كَاحْصُولَ تَوْكُلِ كَے خلاف نہیں جیسا كەرسول الله مَالَّيْنَا لَجَنگَی اسلحاور ہتھیار وغیرہ فَجْرِیدا كرتے تھے نیز ای طرح اپنے لیے اور اہل وعیال كے لیے سال بحر كاخر چہ جمع كرر كھنا بھی تو كل علی اللہ كے مِنانی نہیں۔

الْحَادِثِ قَالَ: حَلَّاثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي بْنِ حَرْتَ فَاطَمْهُ وَهِنَا الْحَادِثِ قَالَ: حَلَّاثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي ابْنَ حَرْتَ فَاطَمْهُ وَهِنَا مُوسِلِّي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ جَبُهُ وه ان سے بَي مُوسِلِّي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُو جَبُهُ وه ان سے بَي الْفَزَادِيُ - عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةً ، وراث طلب كرتي أَن الفَزَادِيُ - عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كرمول الله تَوْيَةِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٢٩٣٦ - حضرت عائشہ بي او بروايت ہے كه حضرت فاطمہ بي او بروايت ہے كه حضرت ابوبر والي كو پيغام بي الله بي الله

المال کی ملکت بوتا ہے البتہ اس میں سے اہل بیت ضمی کو اپنا حق سجھتے سے جبکہ دیگر صحابہ کے زددیک خمی بیت المال کی ملکت بوتا ہے البتہ اس میں سے اہل بیت کے تاج لوگوں سے تعاون کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ دی الله الله کی ملکت جو البتہ اس میں سے اہل بیت کے تاج لوگوں سے تعاون کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ دی الله الله کی خیار کے مطابق خیبر کے خمی بونفیر کی زمین اور صدقتہ النبی تابیخ سے ورا شت طلب البندا ان الله کی ملکت تھیں کہندا ان الله کی ملکت تھیں کہندا ان الله میں ورا شت جاری نہیں ہوگ ۔ ﴿ ''نہی سی الله الله کی صدقہ سے ' بیز مین بعد میں اس نام سے مشہور ہوئی ورندا کر الله کی وقت بیصد قد کے نام سے معروف تھی تو حضرت فاطمہ بی اس سے ورا شت طلب ند فرما تیں ۔ بعض دیگر فرایات میں آ تا ہے کہ بیر زمین ایک یہودی شخص (مخبریق) نے بطور وصیت آ ب کے لیے بہد کی تھی۔ راوایات میں آ تا ہے کہ بیر زمین ایک یہودی شخص (مخبریق) نے بطور وصیت آ ب کے لیے بہد کی تھی۔ رافایات نیز سے خمی سے اپنی ملکت نہیں بنائی نفیمت سے حصہ لیا بلکہ آ پ غلیمت سے خمی اللہ وہ دراصل بیت المال وی کے مصالح میں صرف ہوتا تھا۔ وصول فرماتے سے جس سے صرف ضروریات پوری کی تھیں اسے اپنی ملکت نہیں بنایا تھا بلکہ وہ دراصل بیت المال اللہ کی تعمی اللہ کو دراصل بیت المال اللہ کو المیکن کی تعمیل بین کی تعمیل بنایا تھا بلکہ وہ دراصل بیت المال

<sup>1113</sup>\_أخرجه البخاري. فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ . . . الخ"، ح: ٣٧١١ من حديث حديث شعيب. ومسلم، الجهاد، باب قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"، خ: ١٧٥٩ من حديث الزهر ألى به . وهو في كتاب السير للفزاري أبي إسخاق، ح: ٥٣٩ .

٢٨-أول كتاب قسم الفيء

مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل ہی کی ملیت تھا۔ آپ کا پی طرزعل اس لیے تھا کہ کوئی نابکار منافق یا کافریدنہ کہد سکے کہ آپ نے دعوائے نبوت صرف مال جمع کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب آپ نے اپنی زندگی میں کوئی جائیداد ہی نہیں بنائی بلکہ جو کچھ آتا تھا' وہ بیت المال میں جمع فرماتے تھے' صرف اینے ضروری اخراجات وصول فرماتے تھے تو پھر وراثت کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔حضرت فاطمہ را خاتون ہونے کی وجہ سے اس حقیقت سے واقف نہ تھیں۔حضرت عیاس، ر الله بھی آخری دور میں مدینه منورہ تشریف لائے تھے لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں اگر ان حضرات کو بیہ بات معلوم نه ہوسکی ۔حضرت ابو بکر زائنا: جو کہ راز دار نبوت تھے اس حقیقت سے مطلع تھے۔ یہ حدیث (ہمارے متر و کہ مال میں دراثت نہیں چلتی) حضرت ابو بر کے علاوہ بعض دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔سب سے بری دلیل رسول الله على كا إنى زندگى ميس طرز عمل تهاكرآب نے ند بھی غنیمت میں اپنا حصر ليا، نخس كواپنا ذاتي مال سمجھا۔صرف ضرورت کے لیے استعال فرمایا۔ وراثت تو اس مال میں ہوتی ہے جومملوکہ ہو۔ جب بد مال (زمینیں وغیرہ) آپ کی ملکیت ہی نہیں تھا تو وراثت کیسے حاری ہوتی ؟

> ٤١٤٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِي قَالَ: عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَكُمْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّبَيْ ﴾ [الأنفال: ٤١] قَالَ: خُمُسُ اللهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِى مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.

ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ﴿ وَاعْلَمُوا آتَّمَا غَنِمْتُمُ مِّنُ شَيْعِي إِ .... الآية ﴾ ''تم جان لو که جو بھی تم غنیمت حاصل کر وُاس کا یا نچواں حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول (مَنْقِیْمٌ) اور رشتے داروں کے لیے ہے۔'' کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مُلْقِيْلُ کا حصہ ایک ہی ہے۔ رسول اللہ مُنْاثِينًا اس جھے میں سے (مفلس اور ننگ دست لوگوں کو جہاد کے لیے) سواریاں مہیا کرتے اور اس میں سے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دیتے۔ جہاں جا ہے خرچ فرماتے اوراس سے جوجا ہتے کرتے۔

علاه: "أيك بى ج "مطلب يه ب كه الله تعالى كا ذكر تو بطور تبرك ب الله تعالى كا كوئي الك حصر نبين بلكەرسول الله طَاللَّهُ عَلَيْهُ مَس مِن كليتًا بااختيار تھے بعض كاخيال بىكەللىدىغالى كاحصەبيت الله يرخرچ كياجائے۔ اس جدیث کو یہاں ذکر کرنے سے مقصود سے کہ پٹس مکمل طور بررسول اللہ منافظ کی صوابدید کے بیر دتھا۔اس میں کسی کا حصہ مقرز نہیں تھا۔ آپ کی وفات کے بعدیمی اختیار جا کم وقت کو تھا۔

١٤٧٤\_[إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٦/ ٣٣٩، ٣٣٩ من حديث عبدالملك به مختصرًا، وهو في السير للفزاري أبي إسحاق، ح: ٥٣٥.

٨١٠ - أول كتاب قسم الفيء

خِلَّلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

المعاعم- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَي بْسِ. الْلِحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ - يَعْنِي ابْنُ مُؤْسِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ ۚ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَعْلَمُ مَا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَن مِ فَأَنَّ لِنَّةٍ خُمْسَتُهُ ﴾. أقَالَ: هٰذَا مَفَاتِحُ كَلَام اللهِ، اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لِلَّهِ، قَالَ: إِخْتَلَفُواَ فِيْ هٰذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عِلْيَةً، سَهْم الرَّسُولِ وَسَهْم ذِي الْقُرْلِي، فَقَّالَ قَائِلٌ : سَهْمُ الرَّسُولِ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْيِدِهِ ، وَقَالَ قَائِلٌ : سَهْمُ ذِي الْقُرْبِي لِقَرَابَةِ الزُّسُولِ [ﷺ]، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْهُرْبِلِي لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلِّي أَنْ جَعَلُوا لْهَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْل وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا فِي ذٰلِكَ فِي

مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل ١١٢٨ - حضرت قيس بن مسلم سے روايت ہے كه میں نے حضرت حسن بن محمر سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ وَاعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُدُمْسَهُ ﴾ '' حان لو كهتم جوبھی غنیمت حاصل كروُ اس كا خمس اللدتعالى كے ليے ہے۔ "كے (مفہوم كے) بارے میں یو حیا۔انھوں نے فرمایا: بیاللہ تعالیٰ کا آغاز کلام کا انداز ہے ورنہ دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں' البتہ رسول اللہ مُلَقِیْم کی وفات کے بعد آپ اور قرابت داروں کے دوحصول میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آ ب کے بعد آ ب کا حصہ خلیفہ اور حاکم وفت کے لیے ہوگا۔ای طرح بعض نے کہا كدرشت دارول كاحصهاب بهي رسول الله مَنْ يَيْمَ كَي اہل بیت کے لیے ہے۔ اور بعض نے کہا: اب رشتے داروں کا حصہ خلیفہ وُقت کے رشتے داروں کے لیے ہوگا' پھر بالآ خرانھوں نے اس بات برا تفاق کر لیا کہ یہ دونوں جھے جہاد کے لیے گھوڑ ہے اور اسلحہ خرید نے میں خرچ کیے جائیں' جنانچہ حضرات ابوبکر وعمر ہے تنا کے دور خلافت میں یہ دونوں حصے اسی مصرف میں خرچ

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله مَنْ يَعْمُ كَا جو حصه تَمَا 'آپ کے بعد اُس کے حق دار خلیفہ 'بلافسل سیدنا ابو بکر اُف صدیق دائی امیر المونین سیدنا عمر فاروق دائی اسیدنا ان کوتر م بزرگوں اُف معرفی ان کی حقانیت اور بے نیازی وغناء کی بہت بڑی ولیل ہے۔ ﴿ جیسا کہ پہلے اُس میں سی پیچھے گزر چکا ہے کہ شمن دراصل بیت المال کا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی حصہ مقرر نہیں۔ جہاں ضرورت ہو

ہوتے رہے۔

٨٤٤ [صحيح] أخرجه البيهقي: ٦/ ٣٣٨ من حديث سفيان الثوري به، وتابعه أبونعيم وأبوسامة عن قيس به، عنل ابن أبي حاتم في تفسيره: ٥/ ١٧٠٤ ح: ٩٠٩١، وللحديث شواهد، وهو في السير للفزاري: ٥٣٧.

مال غنیمت اور مال فے کی تقتیم کے مسائل

٣٨-أول كتاب قسم الفيء

خرچ کیا جائے مثلاً: حاکم وقت اور دیگر ملاز مین کی تخواہ ضرورت مند اور محتاج حضرات کے وظائف جہاد کی تیاری اور مسلمانوں کی بہبود کے دوسرے کام رسول اللہ تاثیج نے شمس میں جوتصرف فرمایا 'وہ اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا اور یبی رسول کی ذمہ داری ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے فوائد ُحدیث: ۱۳۸۸)

٣١٣٩ - موى بن ابوعائشہ سے روایت ہے كہ میں في يكى بن جزار سے اس آیت: ﴿وَاعُلَمُواۤ اَنَّمَا عَنِهُ مَنِ شَيءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ غَنِهُ مِن شَيءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ دمتم جان لوکہ جوبھی تم غنیمت حاصل کرواس کا پانچواں حصہ اللہ تعالی اور اس کے رسول طَالِیْمَ کے لیے ہے۔'' کے (مفہوم کے) بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ نی اکرم طَالِیْمَ کا تمس میں کتنا حصہ تھا؟ انھوں نے کہا کہ خمس کا یا نچواں حصہ۔

الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَبْيِ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هُلِهِ الْآيَٰةِ ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَما عَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لَلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾. قَالَ: قُلْتُ: كَمْ لِللَّهِ مُنْ فَيْ مِن الْخُمُسِ قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِ يَنْ فَيْ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ اللَّهِ الْمُحُمُسِ الْكُوبُ الْحُمُسِ الْكَالَةُ الْمُحُمُسُ الْخُمُسُ الْخُمُسُ الْخُمُسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُحْمُسِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْمُسِ الْلَهُ اللَّهُ الْمُعْمُسُ الْمُعْمُسِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَم

فائدہ: آیت کے ظاہر الفاظ سے استدلال کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پانچ مصارف ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پانچ مصارف ذکر ہیں اللہ تاہر مصرف میں نہیں کونکہ آیت میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ ہرایک کو ہرا ہر رکھو بلکہ بیتو حالات وحاجات پر موقوف ہے۔ جس مصرف میں زیادہ کی ضرورت ہے وہاں نم خرج کیا جائے ۔ کسی ایک کا حصہ مقرر نہیں۔ ہے وہاں نم خرج کیا جائے ۔ کسی ایک کا حصہ مقرر نہیں۔ روایت میں فدکور کی بن جزار کو غالی شیعہ کہا گیا ہے۔ واللہ أعلم. ویسے وہ سچاتھا۔

الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: شعى سے نِي اکرم تَالِيًّا کے هے اور آپ کے صفی الْحَارِثِ قَالَ: شعی سے نِی اکرم تَالِیًّا کے هے اور آپ کے صفی آخبرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: سُئِلَ (فاص هے) کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے الشَّعْبِیُ عَنْ سَهْمِ النَّبِیِّ وَصَفِیّهِ ، کہا: نِی تَالِیُ کا (عام) حصد تو ایک عام مسلمان آ دمی فقالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِیِّ عَلَیْ فَکَسَهْم رَجُلِ کے حصے کے برابرتھا' البتہ صَفِیّ (خصوص صے) کے فقالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِیِّ عَلَیْ فَکَسَهْم رَجُلِ

٩٤١٤- [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي: ٦/ ٣٣٨ من حديث موسلي به، وهو في السير للفزاري: ٥٣٨.

<sup>• 100 £ [</sup>إسناده ضعيف] أخرجه أبو داود، الخراج والفيء والإمارة، بأب ماجاء في سهم الصفي، ح: ٢٩٩١ من حديث مطرف بن طريف به، وهو مرسل.

فوا کدومسائل: ﴿ "صفی "اس خصوص حصے کو کہا جاتا ہے جوامام ورئیس مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنی از ات کے لیے چن لے مثلاً: لونڈی غلام اونٹ اور گھوڑا وغیرہ۔ ﴿ گویا آپ کوٹس میں مکمل اختیار تھا۔ اُن ات کے لیے چن لے مثلاً: لونڈی غلام اونٹ اور گھوڑا وغیرہ۔ ﴿ گویا آپ کوٹس میں مکمل اختیار تھا۔ آپ کسی بھی چیز کو اپنے لیے خصوصی طور پر پیند فر ما سکتے تھے جیسے آپ نے خیبر کے قیدیوں سے حضرت اُن صفیدام المومنین ﷺ کو پیند فر مایا اور ان کو آزاد فر ماکران سے نکاح فر مالیا۔ ﴿ وَلَا كُلّ کَلُ روسے مَدُكُورہ روایت مرسل صحیح ہے۔

١٥١٠ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِي قَالَ: ا ۱۵ ام - حضرت یزید بن شخیر سے مروی ہے کہ میں خُدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (بھرہ کے محلّہ) مربد میں حضرت مطرف کے ساتھ تھا اْعَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ کہ ایک آ دمی آیا۔اس کے ماس سرخ چیز سے کا ایک ٹکڑا قَّالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَخَلَ تھا۔ اس نے کہا: یہ مجھے رسول الله مَالَيْمُ نے لکھ کر دیا إِزَّجُلِّ مَعَهُ قِطْعَةُ أُدْم، قَالَ: كَتَبَ لِي هٰذِهِ تھاتم میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا: میں پڑھ رَّسُولُ اللهِ ﷺ، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ؟ دیتا ہوں ۔اس میں لکھا تھا:'' یہ دستاو ہزنبی اکرم حضرت قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَقْرَأُ، فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ محمصطفی مالیم کی طرف سے بنوز میر بن اقیش کے لیے لَكُسَى كُلْ بِ كَدَاكُروه "لا إله إلا الله محمد رسول النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي زُهَيْر بْنِ أُقَيْشٍ، أَنَّهُمْ إِنْ يَسْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا الله" كي كوابي دين مشركين سے الك تحلك ہو جائيں رُّسُولُ اللهِ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ، وَأَقَرُّوا اوراین حاصل کردہ غنیمتوں میں سے تمس (حکومت کو) دینے کا اقرار کریں' نیز وہ نبی مٹائیز کا عام حصہ اور نِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَسَهْم النَّبِيِّ ﷺ خصوصی حصه (صَفِتی) بھی ادا کریں تو (وہ بے خوف ہو وَصَفِيِّهِ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ. کرر ہیں)۔ان کواللہ اور اس کے رسول مَاثِیْزَ کی طرف

فاکدہ صحیح بات یہی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیز کاعمومی وخصوصی حصہ بھی ٹمس میں شامل ہے' اگر چہ ظاہر الفاظ

ہے پروانہ امن حاصل ہوگا۔"

<sup>/</sup> ٤١٥١<u> - [صحيح]</u> أخرجه أبوداود، ح: ٢٩٩٩ من حديث يزيد بن عبدالله بن الشخير به، انظر الحديث السابق، وُّهو في الملحق من السير للفزاري، ح: ٥٣٣، وصححه ابن الجارود، ح: ١٠٩٩، وابن حبان، ح: ٩٤٩.

الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اَلْخُمُسُ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اَلْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَّبِيِّ عَيْقَةً وَقَرَابَتِهِ، لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْتًا، وَلَلزَّيْ فُكُسُ الْخُمُسِ، وَلِلْيَتَامٰى مِثْلُ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَيْقَةً خُمُسُ الْخُمُسِ، وَلِلْيَتَامٰى مِثْلُ فَلِكَ، وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلِلْبُنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلِلْمُسَاكِينِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلِلْمُسَاكِينِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلِلْبُنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، وَلِلْبُنِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلهِ خُمُسَهُ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُدْرَى وَالْمِتَمَى وَالْمَسَكِكِينِ وَابْنِ السَيبيلِ ﴾ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِلهِ ﴾ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِلهِ ﴾ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَعْلَهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ كُلَّهُ اللَّهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَعْلَهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ فَيَا اللهُ مُنْهُ مُ الْمُلَالُهُ أَعْلَمُ .

۳۱۵۲ - حفرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ خمس جواللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے قطا وہ نمی اکرم علیہ اور آپ کے رشتے واروں کے لیے قعا کیونکہ وہ صدقہ نہیں لیتے سے لہذا خمس کا پانچواں حصہ نی اکرم علیہ کا کے لیے تعا۔ اور خمس کا ایک اور پانچواں حصہ آپ کے رشتے واروں کے لیے تھا۔ یہیموں کے لیے بھی ای قدر (پانچواں حصہ) تھا۔ مساکین کے لیے بھی (پانچواں حصہ) تھا۔ ماور مسافروں کے لیے بھی یانچواں حصہ) تھا۔ اور مسافروں کے لیے بھی یانچواں حصہ کا۔ اور مسافروں کے لیے بھی

ابوعبدالرمن (امام نسائی بنت) بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَاعُلَمُواۤ اَنَّمَا عَنِمُتُمُ مِّنُ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿وَاعُلَمُواۤ اَنَّمَا عَنِمُتُمُ مِّنُ شَیءٍ فَاَنَ لِلْهِ مُحُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِی الْقُربٰی وَالْیَسْمٰی وَ الْمَسْكِیُنِ وَابْنِ السَّبِیُلِ ﴿ ''تُمَ جال لوکہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالی اس کے رسول مائیڈ 'آپ کے رشتے داروں' تیموں' مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔''اللہ تعالی کافرمانا ﴿ للّٰه ﴾ یہ تو آغاز کلام (تیمک) کے لیے ہے۔ کافرمانا ﴿ للّٰه ﴾ یہ تو آغاز کلام (تیمک) کے لیے ہے۔ کین ہے کیونکہ سب چیزیں اللہ تعالی میں کی ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالی اللہ تعالی میں اپناؤ کر پہلے اللہ تعالی ہے کہ مائی ہے۔ اللہ تعالی اس لیے فرمایا ہوکہ یہ انتہائی عمرہ کمائی ہے۔ اللہ تعالی اس لیے فرمایا ہوکہ یہ انتہائی عمرہ کمائی ہے۔ اللہ تعالی اس لیے فرمایا ہوکہ یہ انتہائی عمرہ کمائی ہے۔ اللہ تعالی

١٥٢هـ[إسناده ضعيف] أخرجه الطبري في تفسيره: ١٠/ ٥ من حديث شريك القاضي به، وهو في السير اللفزاري (ملحق - : ٥٣٤) \* خصيف تقدم حاله، ح: ٢٧٥٥.

اً ٣٨ - أول كتاب قسم ال*فيء* 

مال ننيمت اور مال في كقسيم كماكل في صدق كي نسبت افي طرف نبيس فرمائى كيونكه بيد لوگول كاميل كجيل ہے۔ والله أعلم.

بہمی کہا گیاہے کہ ننیمت سے کچھ مال لے کربیت الله يرصرف كيا جائے گا اور بيالله تعالى والا حصه ب\_\_ اور نبي اكرم مَثَاثِيمُ كا حصه اب امام وقت ُ يعني حاكم اعلَى كو ملے گا۔ وہ اس ہے گھوڑ ہے اور اسلحہ وغیر ہخریدے گا اور جن کو وہ مناسب سمجھے ان کواس میں سےعطیات دے ۔ گا'مثلاً: جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی کارنا ہے سرانجام دیے ہوں اور جن سے مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ محدثین' فقهاء' حفاظ اور دیگراہل علم وغیرہ (بھی اس میں شامل ہیں)۔'' قرابت داری'' کا حصہ بنوباشم اور بنو مطلب میں تقسیم ہوگا' خواہ وہ مالدار ہوں یا فقیر۔ بیجمی کہا گیا ہے کہان میں سے صرف فقراء کو ملے گا'اغناء کو نہیں' جیسے تیبیوں اور مسافروں میں سےصرف فقراء کو ملتا ہے۔ اور میرے نز دیک بہ قول زیادہ درست ہے۔ والله أعلم عجوث برے مرد اور عورت سب اس میں برابر ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پید حصہ ان کے ليے مقرر فرماديا ہے اور رسول الله سُلَيْلًا نے ان ميں تقسيم فر مایا۔ کی حدیث میں بیدذ کر نہیں کہ آپ نے ان میں ہے کسی کو دوسرے سے زیادہ دیا ہو۔ (اس کی دلیل بیہ ہے کہ ) اگر کوئی شخص کسی خاندان کے لیے اپنی متروکہ حائداد کے تیسرے جھے کی وصیت کر جائے تو علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان کے درمیان برابرتقتیم ہو گا۔ مذکرمؤنث گنتی کے وقت ایک سے ہوں گے (لیعنی کم وبیش نہیں دیا جائے گا )۔اسی طرح جوبھی چزکسی

وَقَدْ قِيلَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ أَعَزَّوَجَلَّ، وَسَهُمُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْإِمَام إَيَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ أَمَنْ رَأَى مِمَّنْ [رَأَى] فِيهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةً إِلاَهْلِ الْإِلسْلَام، وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِوَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ، وَسَهْمُ الَّذِي لِذِي إلْقُرْلِي وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِب بَيْنَهُمُ أَالْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ 'مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ كَالْيَتَالَمِي وَابْنِ السَّبِيلِ، أُوَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي وَاللَّهُ أَأَعْلَمُ. وَالصَّغِيرُ وَالْكَبيرُ وَالذَّكَرُ وَالْأَنْثٰي يُإِسَوَاءٌ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذَٰلِكَ لَهُمْ، وَقَشَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي اللَّهُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ، إُوَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُل لَوْ إِأَوْضَى بِثُلْثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثِي فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا اليُحْصَوْنَ، فَهٰكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلَانٍ إَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّويَّةِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَٰلِكَ الْآمِرُ إِبِهِ وَاللَّهُ وَلِئُ التَّوْفِيقِ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَالِمِي مِنَ إالمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَسَهُمٌ لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ

#### 27 - أول كتاب قسم الفيء

الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَهْمُ قَبِلِي كودى جائ ووان مين برابرتقيم بوتى جالايك مِسْكِينِ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ خُذْ أَيُّهُمَا شِنْتَ، وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاس يَقْسِمُهَا الْمَالِغِينَ.

مال غنیمت اور مال نے کی تقسیم کے مسائل

وضاحت کردی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔اور تیموں'مسکینوں اور مسافروں کے حصےان میں الْامَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عصلمانوں كوليس كَ (كافرول كونيس) \_ اوران ميں ہے کسی کو دو حصے نہیں دیے جائمیں گئے مثلاً: مسکین کا بھی' مسافر کا بھی (بلکہ ایک حصہ دیا جائے گا) اے کہا جائے گا-ان میں سے جونسا جا ہو لے لو۔ اور باتی جار حصے ( یعنی خمس کے علاوہ غنیمت ) امام وقت ( حاکم اعلیٰ یا اس کا نمائندہ) جنگ میں حاضر ہونے والے بالغ مىلمانوں میں تقشیم کر دے گا۔

علا کدہ: ننیمت اور خمس کے بارے میں تفصیلی بحث سابقہ صدیث میں ہوچکی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ باتی ربا ا مام صاحب کا فرمانا کشمس میں فلاں فلاں کے حصے مقرر ہیں اور برابر ہیں۔ بیفر مانا درست نہیں بلکہ ٹمس کا اور خمس کےمستحقین کالعین ہےمقدار کالعین نہیں۔جس مصرف میں ضرورت ہو' خرچ کرے اور جس قدر ضرورت ہو' خرج کرے۔ پنہیں کہ فقراء ومساکین اور قرابت داروں کوعین برابر جھے دے بلکہ ان کوان کی حاجت کے مطابق ملے گا'یعنی اللہ تعالیٰ نے تمس' یعنی بیت المال کےمصارف بیان فرمائے ہیں نہ کہان کے جصے بیان کیے میں کہ سب کے برابر ہیں ما کم وہیش۔ بر کہیں معقول نہیں کہ رسول اللہ ساتیا نے اینے رشتے داروں یا دوسرے مستحقین میں عین برابر مال تقسیم کیا ہو بلکہ غزوۂ حنین کے تمس ہے آ ب نے بعض لوگوں کوسوسواونٹ دیے تھے ، اوربعض کو کچھ بھی نہیں دیا تھا' نیز رہجی توممکن ہے کہ کسی علاقے میں اہل ہیت ہی نہ ہوں یو پھران کا حصہ کن کو ویا جائے گا؟ اصل یہی ہے کہ مشحقین متعین ہیں لیکن حصہ تعین نہیں جوبھی مشحق یایا جائے گا اس کی حاجت کے مطابق اسد وباحائ كارو العلم عندالله.

**٤١٥٣ - أَخْبَرَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: ِ ۱۵۳- حضرت ما لک بن اوس بن حدثان ہے حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عماس بھٹر حضرت

**١٥٣٤\_[إسناده صحيح]** آخرجه أحمدً: ١/ ٤٩ عن إسماعيل ابن علية به، أخرجه البخاري، فرض الخمس، باب · فرض الخمس · ح: ٣٠٩٤، ومسلم · الجهاد والسير ، باب حكم الفيء ، ح: ٤٩/١٧٥٧ من حديث مالك بن أوس

مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کے مسائل

أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْن خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ عَمْ طَالِيْ عَمْ طَالِيْ عَمْ عَلَيْ عَلْمُ عَالِم عَلْم بانٹوز نے فرمایا: میر ہے اور اس (علی جانٹوز) کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ حاضرین نے بھی کہا: ان کے درمیان ضرور فیصله فر مایج \_حضرت عمر «اتنان نے فر مایا: کیکن میں ان کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا جبکہ انھیں علم ہے که رسول الله سافیا نے فر مایا ہے: ''ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہم حچھوڑ جائیں' وہ صدقہ ہوتا ہے۔'' رسول الله ﷺ ان (متنازعه ) زمینوں کے سرپرست اور متولى تھے۔آپان سےایے اہل بیت کی خوراک لیت اور باقی آمدن بیت المال میں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر ٹائنڈ آپ کے بعدان کے سرپرست اورمتولی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نائنڈ کے بعد میں ان کا سریرست اور متولی بنا اور میں نے ان میں وہی کچھ کیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے' کھریہ دونوں (حضرات علی وعیاس ڈیٹنہ) میرے باس آئے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ یہز مین ان كے سردكى جائے اس شرط يركه وہ اى طريقے سے اس کا انتظام کریں گے جس طرح رسول اللہ عالیٰ کرتے تھے حضرت ابوبکر اللہ کرتے تھے اور میں کرتا رہا ہوں۔ میں نے اس شرط بران کو زمین دے دی اوران سے عبد و پمان لے لیا۔ پھر یہ دوبارہ میرے ہاس آئے۔ یہ (حفرت عمال بڑٹوا) کہتے تھے کہ اتی زمین میرے انتظام میں دے دیجیے جو مجھے میرے بھتیج (رسول اللّه سَرْثَيْزُ ) ہے بطور وراثت ملتی ۔اور یہ ( حضرت علی ﷺ کہتے تھے کہ آئی زمین میرے انتظام میں دے دیجے جومیری بیوی (حضرت فاطمه پیشنا) کو وراثت میں

44 - أول كتاب قسم الفيء

ابْنَىٰ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَغَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَاذِ، فَقَالَ الْغِبَّاسُ: إقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا، فَقُالَ النَّاسُ: إِفْصِلْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَفْصِهِ مُنْتُهُمَا، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" قَالَ: فَقَاَّلَ الزُّهْرِيُّ: "وَلِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَيْخُذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ، وَجَعَلَ سَاثِرَهُ سَبْيلَهُ سَبيلَ الْمَالِ، ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُوبَكُر بَعْلَاهُ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرِ فَصَنَعْتُ فِيهَا الَّذِي كَانَّ يَصْنَعُ، ثُمَّ أَتَيَانِي فَسَأَلَانِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا به زَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي وَلِيَهَا بهِ أَبُواْبَكُنِ. وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهُمَا وَأَلْحَذْتُ عَلَى ذَٰلِكَ عُهُودَهُمَا. ثُمَّ أَتَيَانِي يَقُوُّلُ هٰذَا: إِقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي مِنِ ابْنِ أَظِّي، وَيَقُولُ لهٰذَا: إقْسِمْ لِي بِنَصِيبِي من امْلَوَأْتِي، وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنَّ لِيَهِاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ بَيْجٍ. وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالَّذِي وُلِّيتُهَا بِهِ ۚ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَيَا كُفِيَا ذَٰلِكَ، ثُمَّ أَقَالَ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِنَةً خُمُسَهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَي وَٱلْبَتَهُنَ وَٱلْفُسَكِينِ وَٱبِّبِ ٱلسَّمِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]

مال غنیمت اور مال فے کی تقتیم کے مسائل

ملتی ۔اگرتو بیچا ہیں کہ میں ان کواس شرط پرز مین سپر دکر دول که وه اس میں اس طرح انتظام کریں جس طرح رسول الله عليم كرتے تھے حضرت ابوبكر والله كرتے تصاور میں کرتا رہا ہوں' پھر تو میں اس شرط پر زمین ان کے سیرد کرتا ہوں' ورنہ میں انتظام سنصال لیتا ہوں' پھر آب ني آيت يرهي: ﴿ وَاعْلَمُواۤ انَّمَا غَنِمُتُم مِّنُ شَيْءِ ...... ('تم جان لو كه جو بھى تم غنيمت حاصل كرو' اس كا يانجوال حصه الله تعاليٰ رسول الله مَالِيَّامُ ' رشية داروں (اہل بیت) نتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ " خمس تو ان کے لیے ہو گیا۔ ﴿انَّمَا الصَّدَقْتُ لِلُفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِيُن ﴾ "بلاشبصدقات فقراء مساكين صدقات جمع كرنے والے ملازمين مؤلفہ قلوب علامول مقروضوں اور جاہدین کے لیے ہیں''۔ بہ (صدقات)ان کے لیے ہو گئے۔ ﴿وَ مَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ ...... " "اور جو مال غنيمت الله تعالی نے اینے رسول کریم ٹاٹیڈ کوان ہے ( بونضیر ) سے عطا فرمایا ہے اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہاونٹ۔'' حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ یہ زمینیں خالص رسول اللہ مُکاٹِئے کے لیے تھیں۔ اس طرح کچھ عربی بستیاں جیسے فدک وغیرہ بھی آپ کے ليے خاص تھيں۔ "جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کريم (مُثَاثِيمًا) کوان بستيوں سے ديا ہے وہ الله تعالیٰ اس کے رسول( نَاتِيْمٌ)' اہل بیت' تیبیوں' مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے''۔ نیز''بہان فقراءمہاجرین کے لیے ہے جن کوان کے گھریار ہے نکال دیا گیااوران انصار کے

هٰذَا لِهٰؤُلَاءِ، ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمُلْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدرِمِينَ وَفِي سَجِيبِلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠] لهذه لِلهؤُلاءِ، ﴿ وَمَا أَفَآهُ أَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ [الحشر:٦] قَالَ الزُّهْرِيُّ: هٰذِهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً قُرِّى عَرَبيَّةً فَدَكُ كَذَا وَكَذَا فَ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْل ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَتَهُنِ وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِي ٱلسَّبِيلِ﴾ وَ﴿ لِلْفُقَرَّآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمَوْلِهِمْ ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّذِيمَانَ مِن قَبْلِهُمْ ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر:٧-١٠] فَاسْتَوْعَبَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ، أَوْ قَالَ: حَظٌّ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرقَّائِكُمْ، وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم حَقُّهُ، أَوْ قَالَ: حَظُّهُ.

27-أول كتاب قسم الفيء

12/2 - أول كتاب قسم الفيء

مال غنیمت اور مال نے کی تقسیم کے مسائل

لیے جودارالاسلام (مدینه منورہ) کے رہنے والے ہیں اور مہاجرین کی آ مدسے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے (یا آئیں گے)۔' یہ آیت تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ کسی مسلمان کو بھی باہر نہیں رہنے دیا۔ سب کا اس مال میں حق ہے البتہ وہ غلام جو تمھاری ملکیت میں ہیں (ان کا کوئی حق نہیں)۔ اور اگر میں زندہ رہاتو ان شاء اللہ ہر مسلمان کواس کاحق لاز مامل کے رہےگا۔

🗯 فوائد ومسائل: ① حضرت عباس اور حضرت على والثنيا حضرت عمر والثناء ان زمينوں كى ملكيت نهيں مانكتے تھے بلکہ ان کا انظام ہی مانگتے تھے لیکن چونکہ دونوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہتا تھا' مزاح مختلف تھے'اس لیے عام لڑتے جھکڑتے رہتے تھے۔ چونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں ان کا انتظام تقسیم فرما دیں' یعنی نصف ایک کو نصف دوسرے کو۔ (یا جتنا حصہ بنتا اگر وراث ملتی) حضرت عمر وہات کا موقف بیتھا کتقسیم کرنے ہے بیقصور پیدا ہوگا (خصوصًا حصہ دراثت کےمطابق تقسیم کرنے ہے) کہ شایدان کی ملکیت ہے جبکہ یہ تصور تیجے نہیں' للہٰذا میں تقسیم نہیں کرتا۔ دونوں مل کرا نظام کر س۔اگر وہ اس سے عاجز ہیں تو میرے سپرد کر دیں۔ میں خود انتظام کرتا ر ہوں گا صحیح بخاری میں اس کی تفصیل صراحت ہے ہے۔ ﴿ ''بطور وراثت ملتی'' یعنی اگر وراثت حاری ہوتی اور جصے تقسیم ہوتے ۔ یہ مطلب نہیں کہ اب ہمیں بطور وراثت تقسیم کردیں ۔ ۞ پہلے گزر چاک ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹز کے نز دیکٹمس خیبر' بونضیر کی زمینیں' فدک اورصد قتہ النبی مَلَیْظُ وغیرہ ( جنھیں اہل بت رسول اللّٰہ مَلَایُظُ کی ذاتی عائيدا وسجهت تقاور بطور وراثت ايناحق سجهت تقي) دراصل بيت المال كي ملكيت تقياوراس مين رسول الله ظاهمُ اہل بت اورمہاجرین وانصار ہلکہ تمام (موجودہ وآئیندہ)مسلمانوں کاحق سمجھتے تھے' یعنی جوبھی ضرورت منداور متاج ہؤاسے دے دیا جائے گا'خواہ وہ اہل بیت سے ہویا دیگرمسلمانوں سے۔اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انھوں نے قر آن مجید کے مختلف مقامات سے یہ آیات واجزاء پڑھے جن سے ان کا مدعی ثابت ہوتا ہے۔ یقینا اس سلسلے میں حضرت عمر دانٹؤ کی رائے ان لوگوں ہے زیادہ معتبر ہے جنھوں نے حمس میں یا قاعدہ حصے دار بنا وے ہیں کدان کے جھے سے سرموکی بیشی نہیں ہوسکتی بلکتھیم میں بھی برابری فرض کردی ہے جیسا کدامام نسائی المُلِلةَ كَے خيالات او رگز رہے ہیں۔حضرت عمر داللهٔ خليفه رُاشد ہیں۔ تج به کار حکمران ہیں۔ مالی معاملات کی نزاکتوں سے خوب واقف ہیں نیز شریعت ہے بھی کماحقہ واقف ہیں۔مجتہد صحابہ میں داخل ہیں بلکہان کے سرخیل ہیں۔رسول اللّٰہ طَاثِیْمُ نے خصوصًا ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ان کی بات عقل اور اصول کے بھی بہت موافق بــوالله أعلم.

www.minhajusunat.com

### ببعت كامفهوم ومعنى

سے تاب بیعت کے مسائل پر مشتل ہے۔ اس سے ماقبل کتاب تقسیم نے کے مسائل کے متعاق ہے۔

ان دونوں کے مابین مناسبت یہ ہے کہ مال نے اور مال غنیمت اس وقت تقسیم ہوگا جب اسے کوئی تقسیم کی نازک اور گرا نبار ذمہ داری امام اور امیر ہی کی ہوتی ہے اس لیے امیر کا تعین مسلمانوں پر واجب ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب امیر کا تعین ہوگا تو لا محالہ اس کی بعت بھی ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کا امام اور امیر ایساشخص ہونا چا ہے جو اس حساس اور نازک ذمہ داری کا بعت بھی ہوگا۔ کہ مہمانوں کا امام اور امیر ایساشخص ہونا چا ہے جو اس حساس اور نازک ذمہ داری کا بعت کی ترقی نظل ہو کیوکہ مسلمانوں کے تمام امور کی انجام وہی کا انتظام وانصرام کامحور ومرکز اس کی ذات ہوتی ہے۔ حدود وتعزیرات کی تنفیذ ملک میں بنال ہو بہوداور ملکی انتظام وانصرام کامحور ومرکز اس کی ذات ہوتی ہے۔ حدود وتعزیرات کی تنفیذ ملک میں بیام میں کے لیے دیڑھی کہ بڈی کی حیثیت رکھتی ہوا اور بیصرف خلیفہ ہی کرسکتا ہے۔ لیکن سیجھی ممکن کی جیب وہ شرعی طور پر شرائط خلیفہ کا عامل ہو کلہذا جب اس منصب کے عامل شخص کا انتظاب ہوگا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کی بیعت کرے۔ یہ بیعت دراصل اس قلمی اعتاد کا اظہار ہوتی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کی بنیاد پر کسی کوامیر اور امام سلیم کیا جاتا ہے نیز بی عہد بھی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کی بنیاد سیس گے اور اطاعت بجالائیں گے جب تک آپ اللہ تعالی کی رضا کے متلاثی اور اس کے قرب بیات ہو کہ بیات کی اطاعت پر کار بندر ہیں گے۔ جب تک آپ اللہ کی اطاعت پر کار بندر ہیں گے۔ جب تک آپ اللہ کی اطاعت پر کار بندر ہیں گے۔

۳۹ - **کتاب البیعة** بیعت کامفهوم ومعنی

ہم بھی خلوص نیت کے ساتھ آپ کے اطاعت گزار ہیں گے۔اگر آپ نے اللہ ہے وفانہ کی تو ہم سے بھی خلوص نیت کے ساتھ آپ کا فرمان ہے: الاّ طَاعَةَ لِمَنُ لَّمُ يُطِعِ اللّٰهَ ] ''اللہ کے بھی وفاکی امید نہ رکھیں کیونکہ رسول اللہ تائین کے فرمان کی قطعاً کوئی اطاعت نہیں۔'' (مسند أحمد: ۲۱۳/۳)

بیعت بَینع (سودا) سے ماخوذ ہے۔ بیچ کرتے وقت لوگ عموماً ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیلیتے ہیں۔ بیعت (معاہدہ) میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ کیڑا جاتا ہے۔اس مناسبت سے معاہدے اور عہد کو بھی بعت کہددیتے ہیں۔ بیعت دراصل ایک عہد ہوتا ہے۔اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تا کہ خلاف ورزی نہ ہو۔ بیعت کا دستور اسلام سے پہلے بھی تھا۔ اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا۔ رسول الله طَافِيم سے مین قتم کی بیعت ثابت ہے: اسلام قبول کرتے وقت بیعت جہاد کے وقت بیعت اورشریعت کے اوامر ونواہی کے بارے میں بیعت ۔بعض اوقات آپ نے تجدید عبد کے وقت بھی بیعت لی ہے۔ رسول اللہ طافظ کی وفات کے بعد خلفاء نے بیعت خلافت لی مینی نے خلیفہ کے انتخاب کے بعداہم عہد بداران اور معاشرے کے اہم افراد نئے خلیفہ سے بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کی خلافت کوتسلیم کرتے ہیں اور آپ کی حتی الا مکان اطاعت کریں گے۔ بیعت جہاد بھی قائم رہی جو عام طور پرامام کا نائب کسی بہت اہم موقع پر لیتا تھا۔ بیعت اسلام (اسلام قبول کرتے وقت )اور بیعت اطاعت (شریعت کے اوامر ونواہی کی یابندی)ختم ہوگئیں۔معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے ان دوبیعتوں کو ر سول الله مَا يَيْمُ كِساتِه خاص مجهاراً كرچ صحابة بي بات صراحناً ثابت نبيل مكران كاعمل اس بات پر دلالت كرتا ب لبذا بهتر ہے كه ان دو بيعتوں (بيعت اسلام اور بيعتِ اطاعت ) سے ير بيز كيا جائے۔ البته بيعت خلافت اوربيعت جهادمشروع اورباقي مين ليكن بيعت اسلام اوربيعت اطاعت كوبهي قطعاً ممنوع نہیں کہا جاسکتا۔ بعض صوفیاء نے جو بیعت سلسلہ ایجادی ہے کہ جب کوئی شخص ان کامرید بنتا ہتو وہ اس سے بیعت لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے مثلاً: سلسلة چشتیر سلسلهٔ نقش بندیه،سلسلهٔ قادریه،سلسلهٔ سهروردیه اور پنج پیریه وسلسلهٔ غوثیه وغیره' توبیه بیعت ایجاد بندہ اور خیرالقرون کے بعد کی خودساختہ چیز ہے۔اس کا ثبوت صحابہ کرام 'تابعین عظام' ائمہ دین اور محدثین وفقہاء سے نہیں ملتا'اس لیے اس سے پر ہیز واجب ہے خصوصاً جب کدالی بیعت کرنے والا

بيعت كامفهوم ومعني

٣- كتاب البيعة

تجمعتا ہے کہ اب مجھ پراس سلسلے کی تمام پابندیوں پر عمل کر نالازم ہے خواہ وہ شریعت کے مطابق ہوں یا اس سے نکرار ہی ہوں جب کہ قرآن وحدیث کی رو سے انسان کسی بھی انسان کی غیر مشروط اطاعت نہیں اگر سکتا بلکہ اس میں شریعت کی قید لگانا ضروری ہے بیعنی میں تیری اطاعت کروں گابشر طیکہ شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی نہ ہو گمر بیعت سلاسل میں یہ پابندی ناپید ہوتی ہے بلکہ اسے نامناسب خیال کیا جاتا ہے۔ بیعت سلسلہ کو بیعت اسلام پر قطعا قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اسلام وین الہی ہے اور سلسلہ ایک انسانی خلقہ ککر وعمل ۔ باقی رہی بیعت اطاعت تو وہ بھی دراصل بیعت اسلام ہی کی تجدید ہے کیونکہ اطاعت ہے مراد شریعت اسلامیہ ہی کی اطاعت ہے الہذا بیعت سلسلہ کو اس پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا نیز اس بیعت سلسلہ کو اس پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا نیز اس بیعت سلسلہ سے امت میں گروہ بندی اور تفریق ہے جس سے روکا گیا ہے ۔ واللہ اعلم.

### بنِنْدِ لِللهُ الرَّجْزِ الرَّجِيْدِ

(المعجم ٣٩) - كِتَابُ الْبَيْعَةِ (التحفة ٢٢)

# بیعت سے متعلق احکام ومسائل

باب:۱-سمع وطاعت کی بیعت

(المعجم ١) - ٱلْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (التحفة ١)

٣١٥٣ - حضرت عباده بن صامت بن شوری الله عباده بن صامت بن شوری ہے کہ ہم ہر ہے کہ ہم نے رسول الله سن شوری کی بیعت کی کہ ہم ہر آسانی و تنگی اور خوشی و ناخوشی میں آپ کی بات سنیں گے اور ہم حاکم سے اس کی حکومت نہیں چیسنیں گے۔ اور ہم حق پر قائم رہیں گے جہاں بھی ہوں۔ اور کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں فریس گے۔

الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَهُمَ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَهُمَ الْتَّبْتُهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آمانَ وَكَلَا لَتَبْتُهُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ اوراطاعت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ اوراطاعت عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ يَشْتُ عَلَى مول اور كُو السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْعَلَامُ وَالْمَا مُواللَّهُ وَالْمَالُومَةَ لَائِمَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُومَةَ لَائِمِ وَالْمُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَالْمَالَةِ وَالْمُ لَوْمَةَ لَائِمِ وَالْمَالُومَةَ لَائِمِ وَالْمَالُومَةَ لَائِمِ وَالْمُؤْمَةَ لَائِمِ وَالْمُنْ وَمَةَ لَائِمِ وَالْمَالُومَةَ لَائِمِ وَالْمَالُومَةَ لَائِمِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُسْرِ وَالْمَالِعِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُعْرِولَ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمُعْرَادِمِ وَالْمَالَالُومَ وَالْمُوالُولُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْرِولَ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْرِولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُ الْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْرِولُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِولُومُ وَالْمُ الْمُعْرِولُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْرِولُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْرِولُومُ وَالْمُعْرِولُومُ وَالْمُعْرِولُومُ وَالْمُ الْمُعْرِولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْرُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُومُ وَال

گلت فوائد و مسائل: ﴿ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت بالکل واضح ہے کہ تمع و طاعت پر امام کی بیعت مشروع ہے۔ ﴿ شرعی امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر ہر حالت میں واجب ہے۔ حالت تنگی کی ہویا آسانی کی خوثی کی ہویا ناخوثی کی۔ بات پیند ہویا ناپیند 'یعنی اختلاف احوال ہے وجوب اطاعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بقدر استطاعت ہر حال میں اطاعت کرنی پڑے گی الا بید کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ ﴿ شرعی مِرْ کُلُونِی فرق نہیں پڑتا۔ بقدر استطاعت ہر حال میں اطاعت کرنی پڑے گی الا بید کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ ﴿ شرعی

**١٩٤٤\_[صحيح]** أخرجه أحمد: ٥/٣١٤ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٧٧. انظر الحديث الأتي برقم: ٢١٥٦.

امیر جب تک خوداطاعت البی پرکار بندر ہےگا'اس وقت تک اے معزول کیا جاسکتا ہے نہ اس کی اطاعت ہی ہے۔ دست کش ہوا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر کسی امیر وامام میں ظاہر کفر دیکھا جائے تو اس کی اطاعت وفر ما نبر داری واجب نہیں رہے گی بلکہ اے معزول کرنے کی اگر طاقت ہوتو اے معزول بھی کیا جائے گا یا کم از کم اس کی مفرولی کی کوشش کی جائے گی۔ ﴿ حق پر قائم رہنا' نیز حق کا اظہار امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کے طور پرکرنا' برخص کے لیے ہر جگہ ضروری ہے۔ اس میں کسی ملامت گری ملامت کی پرواکر نے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ بہر شخص کے لیے ہر جگہ ضروری ہے۔ اس میں کسی ملامت گری ملامت کی پرواکر نے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ فی ''آسانی و قطی ' بولی یا نخوش' اسے پند کریں یا ناخوش' اسے پند کریں یا ناپیند' اس کی اطاعت کریں گے بشر طیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ﴿ '' نہیں چھینیں گے'' بعنی کسی ناراضی کی بنا پر اس کی امارت شرعاً ختم ہو جائے گی۔ بغاوت نہ کرنے کا تھم ہرامیر کے بارے میں ہے خواہ وہ نتخب ہو یا بیت کہنے ہے۔ منہیں رکیں گے ورنہ گناہ کے مسئلے میں تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنا چا ہیے تا کہ انسان گناہوں سے بنہیں رکیں گے ورنہ گناہ کے مسئلے میں تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنا چا ہیے تا کہ انسان گناہوں سے بی سے نہیں رکیں گے ورنہ گناہ کے مسئلے میں تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنا چا ہیے تا کہ انسان گناہوں سے نہیں رکیں گے ورنہ گناہ کے مسئلے میں تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنا چا ہیے تا کہ انسان گناہوں سے نہیں رکیں گے ورنہ گناہ کو مسئلے میں تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنا چا ہیے تا کہ انسان گناہوں سے نہیں رکیں گے ورنہ گناہ کی مسئلے میں تو لوگوں کی ملامت سے ڈرنا چا ہیے تا کہ انسان گناہوں سے نہیں کہ کے۔

۱۵۵ مرت عبادہ بن صامت بڑا ٹنؤیان کرتے میں کہ ہم آسانی میں کہ ہم نے رسول اللہ ٹائٹڑا سے بیعت کی کہ ہم آسانی اور تنگی میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔اور باقی روایت حسب سابق ذکر کی۔

أَهُ ١٩٥٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُظَّادَةَ بْنِ الطَّامِتِ، عُظُّادَةَ بْنِ الطَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الطَّامِتِ قَالَ: بَا يَعْنَا رَبُّهُولَ اللهِ بَيْكُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْفُسْرِ وَالْيُسْرِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ.

باب:۲- یہ بیعت کہ ہم حاکم سے حکومت نہیں چھینیں گے (المعجم ٢) - **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا** نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ (التحفة ٢)

۱۵۲ – حضرت عبادہ بن صامت مالنظ سے مروی

810٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً

**أُوا ٤\_[صحيح]** انظر الحديث الأتي ، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٧١.

اً 1.013 أخرجه البخاري، الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس؟، ح: ٧٢٠٠،٧١٩٩ من حديث مالك، والبلم، الإمارة، باب وجوب ظاعة الأمراء في غير معصية وتحريثها في المعصية، ح: ٤١/١٧٠٩ بعد، ح: ١٨٤٠.◄

بيعت متعلق احكام ومسائل

٢٩- كتاب البيعة

ہے کہ ہم نے رسول الله مَالَيْمُ کی بیعت کی کہ ہم ہرتنگی و آ سانی اور ہر پیندونا پیند میں آپ کی بات سنیں گےاور اطاعت كريں گے۔اور بم حاكم سےاس كى حكومت كے بارے میں جھگز انہیں کریں گے۔اور ہم جہال بھی ہوں' حق برقائم ودائم رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے ہیں ڈریں گے۔

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَن ابْن الْقَاسِم قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنَ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَني أَبِي عَنْ عُبَادَةً قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرُ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَّقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِم.

اکندہ: جاتم امیر یاامام کی سی غلطی کی بنایراس کے خلاف بغاوت نہیں کی جاسکتی کیونکہ خلطی سے یاک تو کوئی مجھی نہیں۔ کیااں شخص کے بعد پھر کسی فرشتے کو حاکم یاامام بنائیں گے؟ نیا حاکم یاامام بھی توانسان ہی ہوگا' نیز بغاوت کرنے والے کیا خونملطی ہے پاک اورمعصوم ہیں؟ البتۃ اگر حاکم یا امام ہےصریح کفرصا در ہو جائے تو اس کو ہز ور برطرف کر دیا جائے گا۔

### باب:٣-حق بات كهني كي بيعت

(المعجم ٣) - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ (التحفة ٣)

ے۵۱۳ – حضرت عبادہ بن صامت رہائٹیؤ نے فر مایا: ` ہم نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کی بیعت کی کہ ہم ہر تنگی و آسانی اورخوشی وناخوشی میں آپ کی بات سنیں گےاوراطاعت کریں گے خواہ دوسروں کوہم پرتر جیجے دی جائے۔اور ہم حا کموں ہےان کی حکومت نہیں چھینیں گے۔اور ہم

٤١٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ ابْن الْوَلِيدِ بْن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ جَهَالَ بَهِي مِولُ حَقَ بِاتِ وْ كُلِي يُوتُ كَهِيل كَـ

<sup>◄</sup> من حديث يحيي بن سعيد به، وهو في الكبري، ح: ٧٧٧٢، والموطأ (رواية عبدالرحمٰن بن القاسم، ص:٥٢٣،

١٥٧٤ـ [صحيح] تقدم، ح: ٤١٥٥، وهو في الكبري، ح: ٧٧٧٤، وأخرجه مسلم من حديث ابن إدريس به، انظرا الحديث السابق.

بعت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩ - كتاب السعة

وَالْهَمْنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَاْزُعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا .

ﷺ فائدہ:''جہاں بھی ہوں'' گھر میں ہوں پاہر بازار میں ہوں یا در بار میں حتیٰ کہ ظالم و جابر سلطان و حاکم کے ا سامنے بھی حق بات کہیں گے۔

#### باب:۴-عدل وانصاف کی بات کہنے ىر بىعت كرنا

۱۵۸ - حضرت عباده بن صامت الأنؤزية منقول ہے کہ ہم نے رسول کریم طافیا کی بیعت کی کہ ہم اسنے عسر ویسراوراین پیندونایسندمین ( آپ کی ) بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور ہم کسی صاحب اقتدار ے اس کے اقتدار کے بارے میں جھگڑانہیں کریں گے۔اور ہم جہاں بھی ہوں' عدل وانصاف پر قائم رہیں ا گے۔ اور اللہ تعالیٰ (کی اطاعت) کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

### باب:۵-اطاعت کی بیعت کرنااگر چه دوسروں کوتر جیح دی جائے

۱۵۹ - حفرت عباده بن وليد كے وادامحترم (حضرت عبادہ بن صامت اللہ اسے روایت سے کہ ہم نے رسول الله سَّنْيَا ۚ كَي بيعت كَي كه بهم ايني تَنْكَى و آساني إور ا نی پیند و ناپیند میں (ہر حال میں ) آپ کی بات سنیں (المعجم ٤) - اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ (التحفة ٤)

٤١٥٨ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَٰ لِيدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوِّلِيدِ أَنَّ أَيَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ عُيَادَةَ انْ الصَّامِت قَالَ: مَا يَعْنَا رَسُولَ الله عِلَيْ عَلَّنِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَيْٰشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا ۗ، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

> (المعجم ٥) - ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْأَثْرَةِ (التحفة ٥)

إُ ١٥٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّار وَيَنْخِيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةً بْنَ الْوَٰإِلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ:

٨٥٪ ٤\_[صحيح] تقدم ح: ١٥٥٠، ١٥٥ ، ١٥٦٠ وهو في الكبراي ، ح: ٧٧٧٧.

٥٩٧٤ عـ أخرجه مسلم من حديث يحيي بن سعبد به . كما تقدم ح : ١٥٦٦ وهو في لكمري . ح . ٥٧٧١ .

٣٩- كتاب البيعة

بیعت ہے متعلق احکام و مسائل گے اور اطاعت کریں گے خواہ دوسروں کوہم پرتر جیح دی . جائے۔ اور ہم صاحبان اقتدار سے ان کا اقتدار نہیں حجینیں گے۔ اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات پر قائم رہیں گے۔ اور ہم اللہ تعالی (کی اطاعت) کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہیں کریں گے۔

عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا يَحْلَى فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رُرَّسُولَ اللهِ بَشِيْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمُشْرِنَا وَمُشْرِنَا وَمُثْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

شعبہ نے کہا: حیث ما کان کے الفاظ سار نے ا و کرنبیں کیے کی نے ذکر کیے ہیں۔ (سار نے صرف و أن نقول بالحق کے الفاظ کیے ہیں۔) شعبہ نے کہا: اگر میں نے اس میں پھھزیادتی کی ہے تو وہ ساریا کیے کی کی طرف ہے۔

قَالَ شُعْبَةُ: سِيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ لَهٰذَا الْحَرْفَ حَيْثُ مَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْلِى ، قَالَ شُعْبَةُ: وَذَكَرَهُ يَحْلِى ، قَالَ شُعْبَةُ: إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْنًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْلِى .

فائدہ: ''ترجیح دی جائے'' ظاہر ہے سب لوگول کو عہد نے نہیں دیے جا سکتے' خواہ وہ اہل ہی ہول' پھرامیر سے فائدہ: ''ترجیح دی جائے' ظاہر ہے سب لوگول کو عہد نے نہیں دیے جا سکتے' خواہ وہ اہل ہی ہول کہ سکتا ہے فلطی بھی ممکن ہے کہ وہ ہر خص سے اس کے مرجے کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا۔ لیکن اتنی ہے کہ فلال کو بھے پر ترجیح دی گئی ہے اور بھے سے میرے مقام ومرجے کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا۔ لیکن اتنی بات سے امیر سے بغاوت یا اس کی نافر مانی کو جائز قر ارنہیں دیا جا سکتا' لبذا ایسے حالات میں بھی امیر سے وفا دارر ہنا ہوگا اور اس کی اطاعت کرنا ہوگی ورنہ وہ شرعاً سزا کاحق دار ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ خالات کی وفات کے بعد امارت و حکومت قریش مہاجرین ہی کو ملی' انصار محروم رہے گر آ فرین ہے ان مخلص ترین لوگول پر کہ انصوں نے اپنے شہر میں اور اکثریت میں ہونے کے باوجود قریش کی امارت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور کبھی ' خالفت کا نہیں سوچا۔ رضی اللٰہ عنہم و أرضاهم.

﴿ ١٦٦٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،

۱۹۱۰ - حضرت ابو ہررہ جھن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:''(اے ابو ہریرہ!) تواپی پسند

<sup>.</sup> ٤١٦٠ أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح: ١٨٣٦ عن قتيبة به، وهو في الكبراي، ح: ٧٧٧٦.

بيعت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

و ناپینداور ہر نگی و آ سانی میں امیر کی اطاعت پر کار بند ر ہنااگر چه تجھ پر دوسروں کوتر جیح دی جائے۔''

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

اللهِ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ

وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».

باب:۱- ہرمسلمان کے لیے خلوص و خیر خواہی کی بیعت (المعجم ٦) - اَلْبَيْعَةُ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم (التحفة ٦)

۱۲۱۹ - حضرت جریر بی تنویکا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله می بیات کی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔

ا ٤١٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ اللهِ يَزِيدَ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

فرا کہ و مسائل: ﴿ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث مبارکہ کی مناسبت بالکل واضح ہے کہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہر شرعی امیر کی بیعت مشروع ہے اور شرعی امیر پر اعتاد کا اظہار بھی البذا مقد ور بجراس عبد کی وفا انسان پر واجب ہے۔ ہاں! البتہ استطاعت ہے زیادہ ایفائے عبد کا کوئی شخص مکلف نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ لا یُکلِفُ اللّٰهُ نَفُسًا اِلا وَسُعَهَا ﴾ (البقرة ۲۸۱:۲۸) ﴿ الفظر مسلم من کے عموم کی وجہ ہر چھوٹے بڑئے امیر غریب عالم جابل مُر دعورت کالے گورے آتا و ملازم استاد و شاگر دعر بی مجمی اور عبد و شاگر دوسرے مسلمان ہے کہ دھوکا و ینا طاوٹ کرنا بدویاتی اور خیانت کرنا دوسرے مسلمان سے کینہ و بغض اور جسد وعنادر کھنا کسی کی غیبت کرنا اور چنا کی بابت کسی بھی قتم کے نقصان کا سوچنا قطعانا جا کا اور حرام بلکہ تقاضا ہے ایمان کے بھی منافی ہے۔ ایک اور فرمان رسول ہے: اللا یو مُون أَحَدُ كُمُ حَتَّى یُجِبَ لِاَّ جِیهِ مَا یُجِبُ لِنَّ الله ایک کی البت کسی بھی تنہ کی ہوئی میں اس کے کوئی شان کے ہیں وار فرمان رسول ہے: اللا یو مُون أَحَدُ كُمُ حَتَّى یُجِبَ لِاَّ جِیهِ مَا یُجِبُ لِنَّ خِیهِ مَا یُربِ کُسی کے جا جا جا جا ہے جا جا ہے۔ (صحیح البخاری الإیمان حدیث: ۱۳) وصحیح مسلم الإیمان حدیث: ۱۳ و والی زید کی کو پر سکون اور آرام دہ گزار نے حدیث: ۱۳ و والی زندگی کو پر سکون اور آرام دہ گزار نے حدیث: ۱۳) ﴿ وصحیح مسلم الله نِ الله الله کو پر سکون اور آرام دہ گزار نے حدیث: ۱۳ والی نور قان اور آرام دہ گزار نے حدیث: ۱۳ والی نور کی کون اور آرام دہ گزار نے حدیث: ۱۳ می کو کی کون اور آرام دہ گزار نے حدیث: ۱۳ می کون اور کی کون اور کی کون اور کون کون اور کون کون اور کون اور کون اور کون کون اور کون اور کون اور کون اور کون

<sup>1713</sup>\_ أخرِجه البخاري، الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، ح:٢٧١٤. ومسلم، الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح:٥٦/٥٦ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى. ح:٧٧٧٧.

کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام انسانوں کا خیرخواہ رہے اور اس نصیحت و خیرخوا ہی کا دامن کسی بھی وقت نہ حِيورْ ب بلكة تاحيات ال كوحرز جال بنائ ركھ - و فَقَدَا الله حميعًا .

١١٢٢ - حفرت جرير الله في فرمايا: مين في قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ، عَنْ رسول الله عَيْدَ كَ اس بات يربيعت كي كه آپ كي بات سنوں گا اور مانوں گا اور ہرمسلمان سے خیرخوا ہی

٤١٦٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم عَمْرُو بْن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْن عَمْرُو ابْنِ جَرِيرِ، قَالَ جَرِيرٌ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ ﷺ كرولگار عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْضِحَ لِكُلِّ

ﷺ قَا كَده: خيرخوا بي كا مطلب بيه ب كه دوسر ب مسلمان سے بھلا كروں گا اور اسے فائدہ بہنچاؤں گا'خواہ اپنا نقصان بوجائے۔ والله أعلم.

یاب: ۷- میدان جنگ ہے نہ بھا گئے کی بیعت

١٦٣٣ - حفرت حابر ﴿ وَمَّا فرمات عَلَم كه بهم ني رسول الله بربيات بيجت موت (كے الفاظ) رنبيں كى تھی'ہم نے صرف اس بات کی بیعت کی تھی کہ (میدان جنّگ ہے) بھا گیں گےنہیں۔

(المعجم ٧) - ٱلْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ لَّا نَفَرَّ (التحقة ٧)

٤١٦٣ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: لَمْ نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ. إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَّا نَفرً .

الکھ فائدہ موت پر بیعت کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں گئے بھا گیں گے نہیں نواہ موت والے حالات بیدا ہو جائیں۔حضرت جابر جہنز کا مقصودیہ ہے کہ ہم نے بیعت کرتے وقت یہ ہیں کہا تھا کہ اگرچه مرجائیں ۔صرف به کہا تھا که بھاگیں گےنہیں۔ ویسے مفہوم اور بتیج میں کوئی فرق نہیں ۔بعض لوگوں نے موت کا لفظ بھی بولا سے کہ بھا گیں گے نہیں خواہ موت بھی آ جائے جیسا کہ آئندہ روایت میں اس کی صراحت ہے۔

١٦٢هـ[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في النصيحة. ج: ٩٤٥ من حديث يونس بن عبيد به، وهو في لكباري. - ٧٧١٨١، وأصله متفق عليه من حديث الشعبي عن جرير به.

١٦٢ ٤٤ أحرجه مسلم، الإصارة، باب استحدب مبايعة الإصام الجيش عند إرادة القتال . . . الح. - ١٨٥١٨٦٠ من حديث سفيات بن عيسة به . و هو في الكبري . ح: ٧١٧٩.

بيعت سيمتعلق احكام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

(المعجم ٨) - ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ

(التحفة ٨)

َ ١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْدٍ اللهِ عَلَيْدٍ اللهِ عَلَيْدٍ اللهِ عَلَيْدٍ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدٍ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

إِقَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَلَى أَيِّ إِلْشَيْءِ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ عَلَى الْخُدَيْبِيَةَ؟

اً قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

۳۱۲۳-حفرت یزید بن ابی عبید سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹئاسے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن تم (لیتن صحابہ) نے کس بات پر نبی اکرم مُنٹیٹیٹر سے بیعت کی تھی؟ انھوں نے فرمایا: موت بر۔

باب: ۸-موت بربیعت (بھی درست ہے)

المسلم فا کدہ: موت پر بیعت کامفہوم سابقہ روایت میں بیان ہو چکا ہے اور دونوں روایات میں تطبیق بھی کہ بعض محابہ نے بیعت کے موقع پر موت کے لفظ بولے تھے اور بعض نے نہیں۔ یہ واقعہ بیعت رضوان کا ہے جوسلم محسبہ کے موقع پر لی گئی۔ حدیبیہ مکہ مرمہ سے بچھ فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جسے آئ کل شمیہ کہا جاتا ہے۔

المسلم کی بات چیت کے لیے حضرت عثمان واٹٹو کو مکہ مرمہ بھیجا تھا مگر مشہور ہو گیا کہ انھیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بیبیعت لی گئی تھی۔ رضی الله عنهم و ارضاهم.

(المعجم ٩) - ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ

(التحفة ٩)

السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: السَّرْحِ قَالَ: السَّرْخِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الْخَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ بُنِ أَمَيَّةً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب:۹-جهاد کی بیعت

۳۱۲۵ - حضرت يعلى بن اميه التي سے مروى ہے كہ ميں فتح كمه كے دن اپنے والد حضرت اميه التيك كم ساتھ رسول الله تاليك كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے كہا: اے الله كرسول! ميرے والد سے ہجرت كى بيعت لے ليجے۔ رسول الله تاليك نے فرمايا: "ميں ان سے جہاد كى بيعت ليتا ہوں۔ ہجرت تو آثم ہو چكى "،

ا ٢١٦٤\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية . . . الخ، ح:١٦٩، ومسلم، الإمارة، باب استحباب ببايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . . . الخ، ح: ١٨٦٠ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٨٠.

ام ٢٦٣] أخرجه أحمد: ٢/٣٢٤ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٨٢. \* عمرو بن مراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المر

بيعت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩- كتاب البيعة

بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ».

فائدہ: ‹ نختم ہو چکی' مراد مکہ مکرمہ ہے جمرت ہے کیونکہ مکہ مکرمہ فتح کے بعد دارالاسلام بن گیا تھا۔اب وہاں سے جمرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی' البتۃ اگر کوئی اور علاقہ کا فروں کے قبضے میں ہواور وہ مسلمانوں کواپنے وین پر آزادی ہے مل نہ کرنے دیں تو وہاں ہے مسلمانوں کے لیے دارالاسلام کی طرف جمرت کر جانا اب بھی ضروری ہے۔

إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: وَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ فَالَ: عَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ فَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ -: قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ -: قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ اللهِ شَيْئًا، وَلَا تَشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَشْرَكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَغْصُونِي فِي أَوْلاَ دَكُمْ، وَلَا تَغْصُونِي فِي أَوْلاَ كُمْ، وَلَا تَغْصُونِي فِي أَوْلاَ كُمْ، وَلا تَغْصُونِي فِي أَوْلاَ كُمْ مَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُو لَهُ مَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ مَنْ فَلَا مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ مَنْ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ عَنْ مَنْ وَلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَاقَهُ عَنَى اللهِ عَاقَهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَاقَهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَاقَهُ عَنْ عَلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَاقَهُ اللهُ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

٣١٦٦ - حفرت عبادہ بن صامت ٹاٹھ ہے مروی
ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہے کے اروگرد صحابہ کرام کی ایک
جماعت تھی کہ آپ نے فرمایا '' مجھ ہے بیعت کروکہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہراؤ گئ چوری
نہیں کرو گئ زنانہیں کرو گئ اپنی اولا دکوئل نہیں کرو
گئ کی پراپنی طرف ہے گھڑ کر جھوٹ و بہتان نہیں
باندھو آئے اور کسی نیکی کے کام میں میری نافر مانی نہیں
کرو گئ چر جوشخص اس عہدکو پورا کرے گا' اس کا
اجر وثواب اللہ تعالیٰ کے ذیبے ہے۔ اور تم میں سے
جسشخص نے ان میں ہے کوئی کام کر لیا اور اس کو
جسشخص نے ان میں ہے کوئی کام کر لیا اور اس کو
منا و ہے گی۔ اور جسشخص نے ان میں ہے کوئی کام
کیا' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو
منا کے عام معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے' چاہے معاف
اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے' چاہے معاف
فرمائے' عا ہے سزادے۔''

**٤١٦٦** أخرجه البخاري، الإيمان، باب(١١)، ح: ١٨، ومسلم، الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، ح:١٧٠٩ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الكبرلى، ح: ٧٧٨٤ . # عمه يعقوب، وصالح هو ابن كيسان.

-183-

بیت ہے متعلق احکام وسائل احمد بن سعید نے (عبیدالله بن سعد کی) مخالفت

خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ.

٣٩-كتاب البيعة

کی ہے۔

> بَيْنَٰ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي

٢١٦٥ - حفرت عباده بن صامت بالتؤسير وايت الله حارت عباده بن صامت بالتؤسير وايت الله حول الله تأوية نه فرمايا: "كياتم ان كامول كى محص بيعت نبيل كرتے جن كى عورتوں نے بيعت كى ہے؟ كه تم الله تعالىٰ كے ساتھ كى كوشر يك نبيل تهبراؤ كئو ورئ نبيل كرو كئ اپنى اولاد كوقل نبيل كرو كئ الني اولاد كوقل نبيل كرو كئ كى پرائى طرف ہے گھڑ كر بہتان نبيل كرو باندھو كے اوركى اجھے كام ميں ميرى نافر مانى نبيل كرو بيان نبيل كرو بيات كريں كي الله كامول برسول الله تالية تاكاموں برسول الله تاكیة تاكیم تاكید تاكیم تا

٧٧١/١٤ـ[صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٧٨٥، وانظر الحديث السابق.

بیعت ہے متعلق احکام دسائل کی بیعت کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''اس کے بعد جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اور اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کومٹا دے گی اور جس کو (ونیا میں) سزانہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہے چاہے وہ اسے معاف فرمادے چاہے سزادے۔''

مَعْرُوفِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ! فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَنَالَتُهُ عُقُوبَةٌ فَهُو كَفَارَةٌ، وَمَنْ لَمْ تَنَلُهُ عُقُوبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ».

٣٩-كتاب البيعة

فوائد ومسائل: ① بیروایت اورسابقد روایت متعلقه باب سے تعلق نہیں رکھتیں کوئکدان میں جہادکا کوئی فرنہیں البتہ اصل باب بعنی بیعت کے مسائل سے تعلق ہے۔ اللہ یہ کہا جائے کہ ''اچھے اور نیکی کے کام' میں جہاد بھی داخل ہے۔ ﴿ ''دعورتوں نے بیعت کی' جب کوئی عورت مکہ ہے بجرت کر کے آپ کے پاسی بنی اور مسلمان ہوتی تو آپ اس سے مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ بیعت لیتے تھے۔ سورہ ممتحد 'آست نمبر: ۱۲ میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ عورتوں سے بیعت لینے کا علم دیا گیا تھا مگر یا در ہے کہ رسول اللہ کا بھی فرارت سے معروف بیعت (وست مبارک سے) نہیں لی بلکہ آپ مورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے۔ ساری زندگ آپ کا دست مبارک کی غیر محرم عورت کے ہاتھ کونبیں لگا۔ فداہ آبی و آمی ' ثم نفسی و روحی تھی۔ ﴿ آپ کا دست مبارک کی غیر محرم عورت کے ہاتھ کونبیں لگا۔ فداہ آبی و آمی ' ثم نفسی و روحی تھی۔ ﴿ آپ کا دست مبارک کی غیر محرم عورت کے ہاتھ کونبیں لگا۔ فداہ آبی و آبی ' ثم نفسی و روحی تھی۔ ﴿ آپ کا دست مبارک کی غیر محرم عورت کے ہاتھ کونبیں کہ رسول اللہ کا گیا کی برے کام کا حکم ویں۔ ﴿ ''دمنا دے گی' معلوم ہوا کہ دنیا میں طنے والی شرعی سزاگناہ کومناد بی ہے۔ اللہ تعالی اس کی ہو چھی گھینیں فرما کے ''دردیگ گناہ کا ارتکاب کرنے والا پردہ پوٹی کے بعد اللہ تعالی کی رحمت سے امید بھی ہے کہ معاف فرما دے گا بشرطیکہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا پردہ پوٹی سے فائدہ تعالی کی رحمت سے امید بھی ہے کہ معاف فرما دے گا بشرطیکہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا پردہ پوٹی سے فائدہ میں۔ انگما تے ہوئے تجی تو برکے۔ اللہ ما حملنا منہم.

باب: ۱۰- ججرت پر بیعت

(المعجم ١٠) - ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ (التحفة ١٠)

۳۱۸۸ - حضرت عبدالله بن عمرو دالله سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی اکرم ناتی کے پاس حاضر ہوا اور ٤١٦٨- أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ

١٦٨ ـــ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح: ٢٥٢٨، وابن ماجه، ح: ٢٧٨٢ من حديث عطاء بن السائب به، ورواه شعبة، والثوري وغيرهما عنه به، وهو في الكبرى، ح: ٢٧٨٨، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وله طرق أخرى، فالحديث صحيح.

بيعت متعلق احكام دمسائل

و٣- كتاب البيعة

کہنے لگا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں جبکہ میں اپنے مال باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''ان کے پاس واپس جااور جیسے تو نے انھیں رلایا ہے ای طرح انھیں ہنا۔'' أَنْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ بِيَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي خِنْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبُوَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ: «إِرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَنْكَنتَهُمَا».

فوائد ومسائل: ﴿ جَرْت پربیعت لینامشروع نہیں رہا' ہاں دار کفر ہے داراسلام کی طرف جمرت باتی ہے کہ لیکن بغیر بیعت کے۔ ﴿ ترجمۃ الباب بعنی جمرت پربیعت کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ جمرت پربیعت کی نیت ہے آنے والے شخص سے رسول اللہ سائی ہے اس کے والدین کی عدمِ رضامندی کی وجہرت پربیعت کی نیت ہے اگر اس کے والدین کا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ بیعت لے لیتے۔ واللہ أعلم. ﴿ والدین کی افر مانی اور ان کو ایڈ اپنچانا حرام اور ناجائز ہے۔ ای طرح اگر جہاد کی فرضیت کے حالات بھی نہ ہول تو اجازت کے بغیر جانا درست نہیں۔ ﴿ ہر دار کفر سے جمرت کرنا فرض نہیں اگر قبضہ کافروں کا ہومگر وہ و بنی امور میں رکاوٹ نہ ڈالتے ہوں تو وہاں ہے جمرت فرض نہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو خود حبشہ بھیجا' حالانکہ وہاں نیسانیوں کی حکومت تھی۔

(المعجم ١١) ﴿ شَأَنْ الْهِجْرَةِ (التحفيق ١٠٠) - .

يُّ ١٦٦٩- أَخْبَرَنَا الْأَخْسَيْنُ بَنْ مُورَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِلْاَ وْزَاعِيُ عَنِ الزِّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

إِزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيَ سَعِيدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًا اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ:

الْهَوْيُحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَا مِنْ إِبِلِ؟» قَالَ: «فَهَلْ لَا مَنْ إِبِلِ؟»

نَكُ مِنْ إِبِلِ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ : : نَتُؤَدِّي صَدَّقَتَهَا؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

باب: أا- بجرت كامعامله

من المراجع المخاري، الزكاة، باب زكاة الإبل، ح: ١٤٥٢، ومسلم، الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على المراجعة بعد فتح مكة على المحارية والخير . . . الخ، ح: ١٨٦٥ من حديث الوليد بن مسلم به، وهو في الكبري، ح: ٧٧٨٧.

بعت متعلق احكام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

"فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ كُرِكُالُ' لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَهمَلِكَ شَيْئًا».

فوائد ومسائل: ﴿ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ بجرت کرنا انہائی مشکل اور عزبیت وعظمت والا کام ہے ایسے لوگ بھی عظیم اور جلیل القدر بین تاہم یہ برایک کے بس کا معاملہ نہیں بلکہ بسا اوقات راہ بجرت بیں پیش آمدہ مشکلات سے انسان گھبرا جاتا ہے اور اپنی بجرت پرنادم ہوتا ہے جس سے اس کی بجرت یقینا متأثر ہوتی ہے۔ ﴿ اونوں کی زکاۃ اوا کرنا فضیلت والاعمل ہے۔ ﴿ فَدُلُورہ حدیث سے صحرانشینوں اور اعرابیوں کے لیے نرمی کا پہلو بھی فکتا ہے کہ ان کی استطاعت کو مذنظر رکھ کر انھیں کسی چیز کا پابند کیا جائے۔ اس اعرابیوں کے بیے نرمی کا پہلو بھی فکتا ہے کہ ان کی استطاعت کو مذنظر رکھ کر انھیں کسی چیز کا پابند کیا جائے۔ اس لیے ان پر بجرت فرض تھی۔

(المعجم ١٢) - هِجْرَةُ الْبَادِي (التحفة ١٢)

الْحَكَم قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَم قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ! أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ اللهِ اللهِ! أَيُّ الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِ مَا كَوِهَ رَبُّكَ عَزَ وَجَلً » وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا كَوِهَ رَبُّكَ عَزَ وَجَلً » وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي، فَأَمّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا وَهِي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمّا الْحَاضِرُ فَهُو وَعَيْ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمّا الْحَاضِرُ فَهُو أَعْظَمُهُمَا أَجْرًا».

باب:۱۲- دیباتی وبدوی کی ججرت

۱۹۷۸ - حضرت عبدالله بن عمره دو التخباس مروی ہے

کدایک آ دی نے کہا: اے الله کے رسول! جمرت کون

می افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: '' یہ کہ تو ان کا موں کو
چھوڑ دے جنھیں تیرا رب تعالیٰ ناپند فر ما تا ہے۔''
نیز رسول اللہ تائیڈ نے فر مایا: '' ججرت دو قتم کی ہوتی
ہے۔ ایک تو شہری کی ججرت' دوسری بدوی (اعرابی)
کی ججرت۔ بدوی کا کام یہ ہے کہ جب اسے بلایا
جائے تو وہ آ جائے اور جب اسے حکم دیا جائے تو وہ
اطاعت کرے لیکن شہری کو مشقت بھی زیادہ ہے اور

فوائد ومسائل: ٠٠ 'ن كامول كوچهور دے ' بجرت كے لغوى معنى جهور دينے كے ہيں \_معروف بجرت ميں گھر بار رشته داراور مال ومنال جهور اجاتا ہے۔ آپ نے اس لحاظ سے فرمایا كه افضل بجرت گنا ہوں كوچھوڑ نا

<sup>.</sup> ۱۷۰هـ[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ۲/۱۵۹، ۱۶۰ من حديث شعبة به مطولاً، وهو في الكبرى، ح: ۷۷۸۸، وصححه ابن حبان، ح: ۱۵۸۱، ۱۵۸۱، والحاكم: ۱/ ۲۱، ولُلَحديث شواهد عند الحسن بن عرفة(۹۰۶) وغيره. \* أبوكثير ثقة، اسمه زهير بن الأقمر الزبيدي.

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩-أكتاب البيعة

ا کیونکہ بجرت بھی تو دین کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے۔ گناہوں کے چھوڑنے سے بھی دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ نہ جھوڑے جائیں تو خالی ہجرت کا کیا فائدہ؟ گناہوں کو چھوڑنے والی ہجرت ہی اصل ہجرت ہے کیونکہ گناہ چھوڑ نا وطن چھوڑ نا ہوں ہے۔ آپ بہتر ہے اور ہجرت میں بھی وطن چھوڑ نے کا اصل مقصد تو گناہ چھوڑ نا اور ایٹ ایمان کی حفاظت کرنا ہی ہے۔ آپ بہتر ہے اسے بلایا جائے تو وہ آپ ایمان کی حفاظت کرنا ہی ہے۔ آپ بہتر سے اسے بلایا جائے تو وہ آپ جائے۔ اور ایخ گھر میں رہ کر شریعت پھل کرتا رہے۔ گاؤں اور قبائل کے رہنے والوں پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ آپھی جبکہ کہ شہر میں رہنے والے مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی لہذا شہری کے لیے مشقت بھی زیادہ اور اس کا اجر مجمعی زیادہ اور اس کا اجر مجمعی زیادہ اور اللہ اُعلم.

باب:۱۳۱- ججرت کی ایک تشریح

اکا ۲۳ - حضرت ابن عباس بھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیہ اور ابو بکر وعمر بھٹھ اس لیے مہاجر تھے کہ انھوں نے مشرکین (اور ان کے علاقے) کو چھوڑ دیا تھا۔ اور انصار میں سے بھی کہ چھ لوگ مہا جر تھے کیونکہ مدینہ بھی (آپ کی تشریف آوری سے پہلے) شرک اور مشرکین کا علاقہ تھا' چنا نچہ پچھ انصار عقبہ کی رات رسول اللہ طاقیہ کے پاس ( مکہ مرمہ) چلے آئے تھے۔

(المُعجم ١٣) - تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ (التحفة ١٣)

إِلَّهُ عَنْمَ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْفُرِ مَنْ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَفْيَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَايِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولًا مِنَ اللهِ عَلَيْهُ وَعُمْرَ كَانُوا مِنَ الْمُهُاجِرِينَ لِأَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَكَانُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لِأَنَّ الْمُدِينَةَ وَكَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ مُهَاجِرُونَ لِأَنَّ الْمُدِينَةَ كَارَ شِرْكٍ، فَجَاؤُا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْمُدَالُ اللهِ الل

ا ۱۷۱3\_[إسناده حسن] وهو في الكبري، ح: ۷۷۸۹.

٣٩- كتاب البيعة \_\_\_\_\_\_ بيعت متعلق احكام ومسائل

جانیں رسول اللہ ظافرہ کو پیش کر دیں۔ رضی الله عنهم و أرضاهم. ﴿ ' ' عقبہ کی رات' یہ رات وراصل دو رات کی اللہ علیہ اور دوسری ۱۳ نبوت میں جے لیا عقبہ قانیہ کہا جاتا ہے اور دوسری ۱۳ نبوت میں جے لیا عقبہ قانیہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ منی سے مکہ کی طرف آخری جمرے کا نام ہے۔ اس جمرے کے پاس رسول اللہ تالیج آنے نہ یہ والوں کو اسلام کی وعوت دی تھی۔ یہ انبوت کی بات ہے۔ وہ چھ آ دمی شھے۔ انھوں نے آئندہ سال آپ سے ملنے کا وعدہ کیا اور مدینہ جاکر آپ کی وعوت مدینہ والوں کے سامنے پیش کی۔ ۱۳ نبوت میں جج کے بعد بارہ آ دمی اس جمرے کے پاس آپ کو مطح اسلام قبول کیا اور آپ کی بیعت کی۔ آپ نے ان کے ساتھ ملخ بھی بھیج دیا۔ الگلے سال ۱۳ نبوت میں جج کے بعد اس جمرے کے پاس سر (۵۰) سے زیادہ انسار نے آپ کی بیعت کی اور آپ سے مدینہ چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے اسے قبول فرما یا اور مناسب وقت پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

باب:۱۴- هجرت کی ترغیب

(المعجم ١٤) - **اَلْحَثُّ عَلَى الْهِجْرَةِ** (التحفة ١٤)

۱۵۲۲ - حضرت ابو فاطمہ ذائفؤ سے منقول ہے کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں قائم رہوں اور اسے جاری رکھوں۔ آپ نے فرمایا: ''جرت کر۔ (اس وقت' تیرے حق میں) اس کے برابر کوئی اور کا منہیں۔''

٢٧٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبًا فَاطِمَةً - يَعْنِي - حَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ لَا مِثْلَ لَهَا ).

فائدہ: وقت وقت کی بات ہے۔ کسی وقت ہجرت افضل ہے کبھی جہاد اور بھی کوئی اور کام اس طرح آ دمی آ دمی کا فرق ہوتا ہے۔ کسی آ دمی کے لیے ہجرت افضل ہے کسی کے لیے کوئی اور کام جیسے آ پ نے اعرابی کو ہجرت سے روک دیا تھا۔ (دیکھیے صدیث: ۱۹۱۸م) ۱۹۱۹م)

(المعجم ١٥) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي باب: ١٥- انقطاع جمرت كى بابت انقطاع المجررة (التحفة ١٥) - - اختلاف كاذكر

١٧٧ عَــ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في كثرة السجود، ح: ١٤٢٧ من طريق آخر عن كثير بن مرة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٩٠.

بيعت ہے متعلق احکام ومسائل

۳۱۷۳ - حضرت یعلیٰ بڑسٹن بیان کرتے ہیں کہ میں فتح مگہ کے دن اپنے والدمحترم کو لے کررسول اللہ بڑیڈ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے والد سے بجرت کی بیعت لے لیجیے۔ رسول اللہ بڑیڈ نے فرمایا: ''میں ان سے جہاد کی بیعت لیتا ہوں۔ بجرت تواب ختم ہو چکی ہے۔''

ابْن اللَّيْث عنْ أبيه، عَنْ جَدَهِ قَالَ: ابْن اللَّيْث عنْ أبيه، عَنْ جَدَهِ قَالَ: حَدَّمَيْ عَنْ أَلِيْث عنْ أبيه، عَنْ جَدَهِ قَالَ: حَدَّمَيْ عَنْ عَمْرِ وَ ابْن شهاب، عنْ عَمْرِ و ابْن عَنْد الرِّحْمٰن بْن أميّة أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يعلى قَال: جنت إلى رَسُول اللهِ عَنْ بِأَبِي يعْلَى قَال: جنت إلى رَسُول اللهِ عَنْ بِأَبِي يوم الْفَتْحِ فَقُلْتْ: يَا رَسُول اللهِ! بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ رَسُول اللهِ يَعْهُ: "أَبَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَة، قَالَ رَسُول اللهِ يَعْهُ: "أَبَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَة، قَالَ رَسُول اللهِ يَعْهُ: "أَبَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَة، وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ».

٣٩ کتاب البيعة

علا الفائدة تفصيل كے ليے ديكھيے مديث: ١٦٦٥.

٤١/٧٤ - أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ:

۳۱۵ می ۱۵ می دوایت عبار که میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! لوگ کہتے میں کہ مہاجرین کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا: '' فتح مکہ کے بعد (مکہ ہے) ججرت (کی کوئی ضرورت) نہیں رہی لیکن جہاد گرواور نیت رکھو(کہ اگر بھی ججرت کرنا پڑی تو کریں گے) اور جبتم سے جہاد کے لیے نگلنے کو کہا جائے تو نکلو۔''

حدَّ ثَنَا مُعلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثُنَا وُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوْس، عَنْ أَبِيه، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: قُلتُ: أَيه، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: قُلتُ: يارَسُونَ اللهِ! إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَ إِلَّا لِهِهِ! إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَ إِلَّا لِهُهَاجِرٌ، قَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ يَدُخُلُهَ إِلَّا مُهَاجِرٌ، قَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَاغِذَا فَيْتُورُوا».

ﷺ فَإِنْدہ: اس حدیث مبارکہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب متنقلاً گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں البتہ جہاد اور دوسر نے نیک کامول کے لیے وقتی طور برگھر دل نے نکلو۔

٥٧١ ٤- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ١٤٥٥ - حفرت ابن عباس التناسي روايت بكه

\_\_\_\_\_

٤١٧٣ تَأْ [حسن] تَقَدَم، ح: ٤١٦٥، وهو في الكباري، ح: ٧٧٩١.

١٧٤٤ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٦٠٤٠١/ ٢٦٦ من حديث وهيب به، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٩٢.

<sup>100</sup> كم\_أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير . . . الغ، ح: ٢٧٨٣ من حديث يحيى بن العادم و ١٨٦٣ من حديث الله المعاد المعاد، ح: ١٨٦٣ من حديث ◄ المعاد المعاد

- 190 Tes

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

رسول الله عَلَيْمُ نے فتح كمه كے دن فرمايا: "اب ( مكه سے) جمرت كرنے كى ضرورت نہيں البتہ جہاد كرواور نيت ركھو۔ جبتم سے جہاد كے ليے گھروں سے نكلنے كو كہا جائے تو نكلو۔"

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ

على فوائد ومسائل: ﴿ لاَ هِحُرَةً، اس كے يمعنى لينا درست نہيں كداب بجرت بالكل فتم مو چكى عن كوئى مسلمان وارالکفر میں 'خواہ کسی بھی حالت میں ہواس کے لیے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا جائز نہیں بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ ہے ہجرت نہیں ببیبیا کہ امام نو وی بزلنے نے فر ماہا: ہمارے اصحاب اور دیگرعلاء نے کہا ہے: دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ججرت کرنا قیامت تک باقی ہے چنانچہ انھوں نے ندکورہ حدیث مبارکہ [لا ہِجُرَةَ ..... النج] کی دو توجیہیں بیان فرمائی میں:ایک تو بیرکہ فتح مکہ کے بعد کمہ سے ہجرت نہیں کیونکہ مکہ دارالاسلام بن چکا ہے اس لیے وہاں سے ہجرت کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔اور دوسری توجید یہ کہ وہ فضیلت والی اہم ہجرت جو (ابتدائے اسلام میں)مطلوب تھی اور جس کے فاعل ممتاز حیثیت کے حامل بن گئے'اب مکہ ہے وہ ہجرت ختم ہو چکی ہے۔اس ہجرت کا اعزاز جس جس کے مقدر میں تھا'وہ ہراں شخص کومل چکا ہے جس نے فتح کمہ سے پہلے ہجرت کرلی۔اب (فتح کمہ کے بعد) ہجرت کرنے کاوہ اعزاز کسی اور کونہیں مل سکتا' اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام معزز اور مضبوط ہو چکا ہے۔ دیکھیے: (شرح مسلم: ۱۳٬۱۲/۱۳) ہجرت کے متعلق مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذحیرة العقبلی شرح سنن النسائی: ۲۳۷/۳۲) ﴿ اس حدیث میں ہے کہ اب ہجرت نہیں رہی جبکہ بعد والی احادیث میں ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہو سکتی ۔ ظاہراً ان احادیث میں تضادمعلوم ہوتا ہے حالانکہ ان میں کوئی تضافہیں بلکہ ان احادیث میں تطبیق ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ جن احادیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو چکی اس کامفہوم یہ ہے کہ جو ہجرت فتح مکہ ہے پہلے بعنی ابتدائے اسلام میں فرض تھی وہ اب ختم ہوگئ ہے کیونکہ یکہ دارالاسلام بن چکا ہے للبذاو ہال سے جحرت باتی نہیں رہی۔ اور جن احادیث میں ہے کہ ججرت ختم نہیں ہو تلتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دارالحرب سے وارالاسلام کی طرف جرت کرنا باقی ہے۔اس صورت میں دارالحرب سے ہرز مانے میں جرت کی جائے گی اور اليي جرت قيامت تك باقى ہے۔ والله أعلم. ١٠ اس حديث مباركه سے بير بھى معلوم موتا ہے كه جهاوفرض عین نہیں بلکہ فرض کفاریہ ہے؛ چنانچہ جب کچھ لوگوں کے کرنے سے کفایت ہوجائے تو پھر باقی لوگوں سے جہاد ساقط ہو جائے گا' ہاں! اگرتمام لوگ جہاد کرنا حجھوڑ دیں تو اس صورت میں سب گناہ گار ہوں گے۔ ﴿ اس

<sup>◄</sup> سفيان الثوري به، وهو في الكبري، ح: ٧٧٩٣.

بيعت سيمتعلق احكام ومسائل

٣٩ - كتاب البيعة

إحديث سے يہ جى معلوم ،وتا ہے كہ جب امام جہاد كے ليے نكلنے كا حكم دے تو ہراس شخص كے ليے نكلنا ضرورى ہو اً گا جے امام تھم دے۔ امام قرطبی بڑك نے اس مسئلے كے متعلق اہل علم كا اجماع نقل كيا ہے۔ ۞ بيرحديث ہرخير اور بھلائی کے قول وعمل کا شوق دلاتی ہے نیز اس سے میجھی ثابت ہوتا ہے کہ ہرنیت خیر پراجروثواب ہے نیز ہر ا ایرائی اورممل شرہے اجتناب اوراجتناب کی نبیت بھی باعث اجر ہے۔

١٧١٧ - حضرت عمر بن خطاب النائز سے مروى ب

﴿٢١٧ ٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّا الْمُعْمَلُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ كرسول الله تَاثِيمُ كي وفات كے بعد بجرت كي ضرورت هَانِّلِيءٍ، عَنْ نُعَيْم بْنِ دِجَاجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ تَبْيِس رَبِي ـ عُمَرْ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَاهِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُلُول اللهِ عِيْجُهُ.

ﷺ فا كدہ: غالبًا حضرت عمر بين كامقصود رسول الله منتيز كا قول ہى ہے كہ فتح مكہ كے بعد ہجرت نہيں ویسے بھی أرسول الله وينه كل وفات فتح كمدكر مانے كرريب بى تقى والله أعلم.

۷۷۱۸ - حضرت عبدالله بن وقد ان سعدی جاننو کے روایت ہے کہ ہم ایک وفد کی صورت میں رسول اللہ سالیہ کے یاس حاضر ہوئے۔ہم بیس سے برخض آب سے کوئی نہ کوئی سوال کرتا تھا۔ میں سب کے بعد رسول الله ملائية كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ميں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اینے پیچھے بہت سے لوگ چھوڑ آیا ہوں جو کہتے ہیں کہاب ہجرت ختم ہو چکی ا ہے۔آپ نے فرمایا: ''جب تک کفار سے لڑائی جاری ہے ہجرت ختم نہیں ہو علی۔''

٤١٧٧٨- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِدٍ قَالًّا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلَاءِ ابْنَ إِزَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرَالِسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَقْدَانَ السُّنُّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّنَاۚ يَطْلُبُ حَاجَةً، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَيٌّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّيٰۚ تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِيْجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، قَالَ: «لَاتَنْقَطِعُ

<sup>﴾ [</sup>صحيح] أخرِجه أبويعلَى: ١/ ١٦٧، ح: ١٨٦ من حديث عبدالرحمْن بن مهدي به، وهو في الكبرْي، ح: ٤٧٧٩، وللحديث شواهد صحيحة، ومعناه: لا هجرة من دارالإسلام بعد إقامتها بدون عذر شرعي.

٧٧ً! ٤. [صحيح] أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار: ٣/ ٢٥٨ من حديث الوليد بن مسلم به، وصرح بالسماع عنداً; وهو في الكبارى، ح:٧٧٩٥، وصححه أبوزرعة الدمشقي وغيره، وله شواهد عند ابن حبان، ح:١٥٧٩ وغياله، وانظر الحديث الآتي.

بیت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩- كتاب البيعة

الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ, الْكُفَّارُ».

میں مسلمان مظلوم ومقہور رہیں گئے لہٰذا دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف سفر حاری رہے گا اوریپی ججرت ہے' یااس ہےمراد ہے کہ جہاد کے لیےمسلمان اپنے گھر ہار قتی طور پر چھوڑتے رہیں گے۔ان دومعانی کی مدد سے بھرت کے نتم ہونے یانہ ہونے کے بارے میں مروی روایات میں تطبیق ممکن ہوگی۔

١٧٨ ع - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ٢١٧٨ - حفرت عبدالله بن سعدى الله في فرمايا: حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ مَم ایک وفدکی صورت میں رسول الله طَائِمُ کے یاس اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْن زَبْر قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ الصربوع مرح سأتمى (اپن ابن بارى ير) واظل ہوئے۔آپ نے ان کی مطلوبہ حاجتیں بوری کیں۔ میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا '' تخصے کیا کام ہے؟" میں نے کہا:اے اللہ کے رسول! ہجرت كب ختم ہوگى؟ رسول الله مائيا نے فرمایا: '' جب تك کا فروں ہےلڑائی حاری ہے'ہجرت ختم نہیں ہوگی۔''

عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الضَّمْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيْةٍ فَدَخَلَ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتِهُمْ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا، فَقَالَ: «حَاجَتُك؟» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَتْي تَنْفَطِعُ الْهِجْرَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَة: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ».

(المعجم ١٦) - اَلْبَيْعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ (التحفة ١٦)

٤١٧٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي وَائِل وَالشَّعْبِيِّ

باب:۱۲- ہریسندونایسند حکم کی اطاعت کی بیعت

۹۷۹ - حضرت جربر مان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم مالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ ہے

١٧٨ ٤\_ [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، أخرجه الطحاوي في المشكل: ٣/٢٥٧ من حديث ابن زبر به، وهو في الكبرى، ح: ٧٧٩٦.

١٧٩ ــ أخرجه البخاري، الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس؟، ح: ٧٢٠٤، ومسلم، الإيمان، باب بيان أن الدين النَّصيحة. ح:٩٩/٥٦ من حديث الشعبي به. وهو في الكبَّري، ح:٧٧٩٧ . ﴿ جَرِيرِ هُو ابن عبدالله

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

ر کھتا ہے؟ ''اور فرمایا:''تو کہدائی طاقت کے مطابق۔'' پھرآ پ نے مجھ سے بیعت لی اور فرمایا کہ ہرمسلمان ک خيرخواي كرنابه

قَأَلاَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْنَ فَقُلْتُ عَرض كَى كه مِن آب سے بیعت كرتا موں كه مر پندو لَهُ: أَبَايعُكَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِيمَا ناپنديس آپ كي بات سنول كا اور اطاعت كرول كار أَخْبَبْتُ وَفِيمَا كَرِهْتُ قَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ: «أَوَ نِي اكرم نَاتِكُم نَا فَيْ مَا اللَّهِي الواس كى طاقت بحى تَلْبُمْتَطِيعُ ذٰلِكَ يَا جَرِيرُ؟ أَوَ تُطِيقُ ذٰلِكَ؟» قَاٰلَ: «قُلْ فِيمَا اسْتَطَعْتُ» فَبَايَعَنِي وَالنُّصْح لِبِّكُلِّ مُسْلِمٍ.

٣٩-كتاب السعة

علامه: "ایی طاقت کے مطابق" قربان جائیں آپ کی شفقت ورحمت پر کہ خود آسانی کی راہ دکھائی۔ ال (ديكھے: ١٢-١٢١٦)

(المعجم ١٧) - اَلْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ (التحفة ١٧)

> إ ٤١٨٠- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: خَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ

أَلْبِي وَائِلُ، عَنْ جَرير قَالَ: بَايَغْتُ رَسُولَ

اللهِ ﷺ عَلَى إِفَامِ الصَّلَاةِ، وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ، عَلَيْحُهُ، سِخِيرٍ. وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم، وَعَلَى فِرَاقِ

الْمُشْركِ.

٤١٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن مُّ حَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ:

خُدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشَ، عَنْ أُبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةً، عَنْ جَرِيرٍ

قًا لَ : أَتَنْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

باب: ۱۷-مشرکین سے علیحد گی کی بیعت

• ۱۸ م حضرت جربر والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں ۱۰ نے رسول الله طَالِيْنَ كى بيعت كى نماز قائم كرنے 'زكاة ا دا کرنے ٔ ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے اورمشرکین ہے

١٨١٧ - حضرت جرير ولانؤنے نے فرماما: ميں رسول اللہ مَالِينا كے ياس حاضر موا۔ پھر راوى نے سابقدروايت كى طرح بیان کیا۔

١٨٠٠ [صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٧٩٨، وانظر الحديث الآتي.

الم ١٩ ـ [ إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٧٩٩ . \* أبونخيلة صحابي .

٣٩-كتاب البيعة

بيعت سيمتعلق احكام ومسائل

٣١٨٢ - حضرت جرم رافئ سے منقول ہے وہ بيان کرتے ہیں کہ میں نی اکرم ٹاٹیا کے ماس حاضر ہوا تو آپ لوگوں ہے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اپنا ہاتھ بڑھائے تا کہ ہیں آپ کی بیعت کروں۔ اور شرطیں آپ خود بنا دیجیے كيونكه آپ زياده جانتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: ''ميں تجھ ہے بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ کی عمادت کر ہے گا'نماز قائم کرے گا' زکاۃ ادا کرے گا' برمسلمان کی خیر خواہی کرے گا اور مشرکین سے جدار نے گا۔''

۳۱۸۳ - حضرت عباده بن صامت جانیز بیان کرتے ہں کہ میں نے چندلوگوں کی معیت میں رسول اللہ مالیہ کی بیعت کی۔ آپ نے فرمایا:''میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بناؤ کے چوری نہیں کرو گے زنانہیں کرو گے اپنی اولا دکو قتل نہیں کرو کے اورایٰ طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان طرازی نہیں کرو گے اور کسی نیک کام میں میری نافر مائی نہیں کرد گے۔تم میں سے جو شخص اس عہد پر قائم رہا اس کا اجروثواب اللہ تعالیٰ کے ذیے ہے اورجس نے ان میں ہے کوئی کام کرلیا' پھراس کواس کام کی سزامل گئی تو اس كا كناه دهل جائے گا۔ اور جس شخص كي الله تعالى نے بردہ بوثی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سیرد ہے۔ جاہے السے عذاب دے جاہے تواسے معاف فرمادے۔''

٤١٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةً وَهُوَ يُبَايِعُ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَبْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أَبَايِعَكَ وَاشْتَرطْ عَلَى، فَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: «أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ، وَتُذَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ».

٤١٨٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَقْي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِيهِ فِنَهُو طَهُورُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَاكَ إِلَى الله إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

١٨٢ ٤ \_ [إسناده صحيح] تقدم قبله برقم، ح: ١٨١ ٤ ، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٠٠. ١٨٣. [صحيح] تقدم، ح: ١٦٦، وهو في الكبري، ح: ٧٨٠١.

بيعت سيمتعلق احكام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

الکرہ: اس روایت کا متعلقہ باب سے تو کوئی تعلق نہیں البتہ اصل باب (بیعت) سے تعلق ہے۔ بیروایت پیچھے گزر چکی ہے۔ (دیکھیے ٔ مدیث: ۲۲۷)

(المعجم ١٨) - بَيْعَةُ النِّسَاءِ (التحفة ١٨)

باب: ۱۸-عورتوں سے بیعت لینا

٣١٨٣ - حفرت ام عطيه راق فرماتي بين كه جب مين نے رسول الله تاليم كى بيعت كرنے كا اراده كيا تو ميں نے رسول الله تاليم كورت نے دور ميں نے كہا: اے الله كرسول! ايك عورت نے دور جاہليت ميں نوحه كرنے ميں ميرى مددى تقى۔ ميں جاكر اس كى مددكر كے آتى ہوں ' پھر آكر آپ كى بيعت كروں گى۔ آپ نے فرمايا: ' جا'اس كى مدكر آ' ميں كئى اور ميں نے اس كى مددكا اسے بدله ديا' پھر ميں آئى ادر رسول الله تاليم كى بيعت كى۔

أَ عَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! أَبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْهَبُ فَأَبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَأَسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيئُكَ فَأْبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَذَهَبُ أَلْا فَأَسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيئُكَ فَأْبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَذَهَبُ إِلَّا فَالْتُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَالْتُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَالْتُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَا فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِنْتُ فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.

١٨٤٤\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٠٨ من حديث محمد بن سيرين به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٠٢.

بيت متعلق احكام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

تو نو حد میں میری مدد کی تھی۔ اور جاہلیت میں اس مدد کو بھی لین دین کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کا با قاعدہ مطالبہ ہوتا تھا۔ حضرت ام عطیہ جی بھی کو خطرہ ہوا کہ کل کلال وہ عورت آ کر مجھ سے بدلے کا مطالبہ کرے گی اس لیے مجھے بیعت سے پہلے ہی بدلہ چکا دینا جا ہیں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ رسول الله تَالِيَّا نَهُ مَ عَلَيه عَلَى الله عَنْ أُمُ الله عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ عَلَى أَنْ لَا نَنُوحَ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ مُقَنَّةً أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ أُمَيْمَةَ بِنْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نُبَايِعُكُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَبْوِقَ، وَلَا نَنْتِي بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ نَسْرِقَ، وَلَا نَنْتِي بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَنْتِي بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ مَعْرُوفِ، قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَّ». مَعْرُوفِ، قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ قَالَ: مَلُمَا يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلِدُ اللهِ اللهُ المُؤْلِقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلِ المُؤْلِقُ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُؤْلِقِ المُؤْلِقَ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المَالِهِ المُؤْلِقِ المَالِهُ المَالِهُ المُؤْلِقُ المَالِهُ المُؤْلِقِ المَؤْلِ المُؤْلِقَ المَالِهُ المَالمُؤْلِ المَؤْلِ المَؤْلِولِ المَؤْلِولِ المَؤْلِ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَؤْلُ المُؤْلِ المَؤْلِ المَؤْلِ المَؤْلِ المَؤْلِ المَؤْلِ المُؤْلِ المَا

۳۱۸۲ - حفرت امیمہ بنت رقیقہ نوٹ فرماتی ہیں کہ میں کچھ انصاری عورتوں کی معیت میں نی اکرم مولائی کی طدمت میں میں انکا کرم مولائی کی اکرم مولائی کی اکرم مولائی کی است بعیت ہونا جاہتی تھیں۔ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک نہیں کریں گی وری نہیں کریں گی وائی ساتھ کی کو گئی کا پی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کسی پر بہتان طرازی کی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا: "اپنی طاقت اور وسعت نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا: "اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق (تم پابند ہوگی)۔" ہم نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نواری کی ہے بھی) زیادہ مہربان اس کے رسول نوٹی ہم پر (ہم سے بھی) زیادہ مہربان

<sup>21</sup>٨٥ ـ أخرجه مسلم، الجنائز، باب التشديد في النياحة، ح: ٩٣٦ من حديث أبي الربيع، وأخرجه البخاري، الأثيبنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، ح: ١٣٠٦ من حديث حماد بن زيد به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٠٣.

<sup>-</sup> ١٨٦هـ[صحيح] أخرجه الترمذي، السير، باب ماجاء في بيعة النساء، ح:١٥٩٧ من حديث سفيان الثوري به، وقال: ٩٨٢/٤ عن الموطأ: ٩٨٢/٢ عن المنكدر به. ابن المنكدر به.

بيعت ہے متعلق احکام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

عِيْد: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي اوررحم فرمان والع بين ا الله كرسول! اجازت لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَفَوْلِي لِامْرَأَةِ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلَ ويجِيكهم آپ كوست مبارك يربيت كرين-ملاتا۔میرا زبانی طور پرسوعورتوں سے (بیعت کی) بات چیت کرناا ہے ہی ہے جیسے ہر ہرعورت سے الگ طوریر بات چت کروں **۔**''

قَوْلِي لِامْرَأَةِ وَاحِدَةٍ».

💥 فوائد ومسائل: ①اس حدیث مبارکہ ہے ثابت ہوا ہے کہ عورتوں اور مردوں ہے بیعت لینے میں فرق ہے۔ دونوں کی بیعت ایک جیسی نہیں ہے' یعنی بیعت کے وقت عورتوں سے ہاتھ ملانا حرام اور نا جائز ہے جبکہہ مردوں سے حلال اور جائز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول الله ناٹی نے ہاتھ ملا کر صحابہ کرام ڈالٹھ سے بیعت لی تھی۔قرآن وحدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ 🐨 رسول الله عُلِیْمٌ غیرمحرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھےاگر جہضرورت کا تقاضا بھی ہوتا جیبا کہ آپ نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت صرف زبان ہے بیت لینے براکتفا فرمایا ہے۔ام المونین خضرت عائشہ صدیقہ چھنا فرماتی ہیں: الله کی قتم! بیت لیتے ہوئے بھی رسول اللہ نَائِيْن کا ہاتھ مبارك بھی كسى غير محرم عورت كے ہاتھ كونېيس لگا۔ (صحيح البحاري، التفسير' حديث: ٥٨٩١) بنابري كسى بھي نيك ويارسا اور براوري وغيره كےمعزز اور بوے تحض كے ليے جائز نہیں کہ وہ کسی غیرمحرم عورت کے سریر ہاتھ چھیرے یا کسی سے مصافحہ وغیرہ کرے۔ ﴿ نِي سَالَيْمُ كَا جَوْمَكُم امت کے کسی ایک مردیا ایک عورت کے لیے ہوتا ہے وہ امت کے تمام مردوں اورعورتوں کوشامل ہوتا ہے الابیر کہ نبی نہاد پیروں کے لیے درس عبرت ہے جومردوں عورتوں سے بلا امتیاز دسی بیعت لیتے ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو رسول اللَّه مَاثِيمٌ اس ہے برہیز نہ فرماتے۔ ای طرح محالس وعظ وساع میںعورتوں کا مردوں کے سامنے بلا حجاب بیش انجی شری مزاج سے متصاً دم ہے۔ ﴿ ' الك الك بات چیت كرون ' مقصود يد ہے كدر بانى بيعت بھی الگ الگ عورت سے نہیں ہوگی بلکہ تمام عورتوں سے بیک وقت زبانی عبدلیا جائے گا۔والله أعلم.

باب:۱۹- آفت زده څخص کی بیعت

(المعجم ٢٩) - بَيْعَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ

(التحفة ١٩)

۸۱۸- آل شرید کے ایک شخص عمرو کے والد ہے۔

٤١٨٧ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ:

١٨٧٤. أخرجه مسلم، السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، ح: ٢٣٣١ من حديث هشيم به، وهو في الكبراي، ح: ٧٨٠٥ . ﴿ عمرو هو ابن شريد.

بيعت سيمتعلق احكام ومسائل حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءِ، عَنْ روايت بكه بوثقيف كوفد مين ايك كوره مُحض بهي آیا تھا۔ نبی اکرم طابق نے اسے پیغام بھیجا: ' واپس چلے جاؤ (میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں) میں نے

رَجُلِ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ ۚ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْمَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إرْجِعْ تيرىبيعت قبول كرلى ہے'' فَقَدْ يَا تَعْتُكَ».

٣٩-كتاب البيعة

المرح بنتی ہے کہ مجذور شخص ہے بیعت لینا مشروع علی مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ مجذور شخص ہے بیعت لینا مشروع ہے تاہم الیے تحض سے صرف زبانی کلامی بیعت بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بیہی معلوم ہوتا ہے کہ خطرناک بیاری میں مبتلا شخص سے دوری اختیار کرنا جائز ہے تا ہم ایسے شخص کو بالکل نظرانداز کرنا اور کلی طور پر اسے حالات کے رخم وکرم پرچھوڑ دینا درست نہیں۔اس کا علاج کرانا چاہیے۔ضرورت کے مطابق اس ہے میل جول اوراس کی معاونت ہو علق ہے۔ ﴿ آ فت زرہ فخص سے مراد وہ فخص ہے جوانتہا کی فتیح مرض میں گرفتار ہو۔ لوگ اس سے بہت نفرت کرتے ہوں۔ دوسرے لوگول کے متأثر ہونے کا خدشہ ہو مثلاً: جذام ( کوڑھ) ہیہ ا نہائی فہیج اور خوف ناک مرض ہے۔طبعاً ہرآ دمی اس سے دور بھا گتا ہے۔اس مرض کا موادمریض کے جسم پر ہر وقت موجودر ہتا ہے۔قریب آنے سے دوسرے شخص کولگ سکتا ہے جس سے اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس لیے نی منافظ نے اسے مجلس میں آنے سے منع فرما دیا۔ ایسے مریض کوخود بھی حتی الامکان مجالس میں آنے سے بچنا جا ہے۔اللہ تعالی اس مرض سے بچائے۔ آمین. ﴿ "بیعت قبول کرلی ہے " کیونکہ اصل اعتبار توولی عہد کا ہے۔ زبان وہاتھ تو صرف تا کید کے لیے ہی ضروری نہیں۔

باب:۲۰- یچ کی بیعت

٤١٨٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّام قَالَ:أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ

۸۱۸۸ - حضرت ہر ماس بن زیاد خاتف سے روایت ہے کہ میں نے (بعت کے لیے) اپناہاتھ نی اکرم مالیا يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ عَمَّادٍ ، عَنِ الْهِرْمَاس كَل طرف برُهايا جَبَه مين اس وقت (نابالغ) بجه تها ـ أَبْن ذِيَادٍ قَالَ: مَدَدْثُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا ﴿ آبِ نَاتُمْ الْحَجْمَ عَيْسِ لَى ـ

المعتبد فاكده: بعت دراصل عظيم الشان عهد موتا ہے جو پورى عقل وحواس اور بصيرت سے كيا جاتا ہے۔ يہ بچول كا کھیل نہیں اور نہ کوئی بے فائدہ رہم ہے جو صرف ترک کے لیے ہرس و ناکس سے بوری کروائی جائے۔ آج

وَأَنَا غُلَامٌ لِيُبَايِعَنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي

(المعجم ٢٠) - بَيْعَةُ الْغُلَامِ (التحفة ٢٠)

۱۸۸ ٤\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٨٠٦.

بيعت سيمتعلق احكام ومسائل

٣٩-كتاب البيعة

کل بعض حفزات بیعت کو تبرک سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں اور وہ اسے آخرت میں کوئی مفید شے سمجھے ہیں جبد حقیقت میں یہ غیراسلامی عمل ہے۔ بیعت امام کی ہو کتی ہے یااس کے مقرر کر وہ نائب کی ۔اسلامی بیعت تو عہد کا نام ہے جوایک ذمہ داری ہے جس کی فکر کرنا پڑتی ہے نہ کہ بیعت انسان کو ذمہ داری ہے جس کی فکر کرنا پڑتی ہے نہ کہ بیعت انسان کو ذمہ داری ہے تا زاد کرتی ہے جسیا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ 'فلاں بزرگ سے بیعت ہو جاؤبس نجات ہو جائے گی۔ شرعی فرائض کی ادا یکی کوئی ضروری نہیں''گویا ہو تسم کی ذمہ داری بیعت لینے والے پر ڈال دی جاتی اسلام ایسی خرافات کا قائل نہیں۔

باب:۲۱-غلام کی بیعت

(المعجم ٢١) - بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ (التحفة ٢١)

اً ٤١٨٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

١٩٩٩ - حضرت جابر الثانة سے مروی ہے كہ ايك فلام آيا اور اس نے جمرت پر نبی اكرم الليظ كى بيعت كر لى - نبی اكرم الليظ كى بيعت كر كى - نبی اكرم الليظ كوعلم نبيس تھا كہ وہ غلام ہے - كي وريد بعداس كا مالك آگيا وہ اسے لے جانا چاہتا مقا۔ نبی اكرم الليظ نے فرمايا: "بي غلام جھے نے دوكالے غلام دے كراس كوخريدا۔ اس كے بعد آپ كى سے بيعت نہ ليتے حتى كہ بوچھ ليتے: "وہ غلام تونہيں؟"

اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْهِجْرَةِ، جَاءَ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ عَلَى الْهَجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُ عَلَى الْهَبَدُهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُزِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِغَيْدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِغَيْدُهُ مَ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَشِالُهُ «أَعَبْدٌ هُو؟»

فوائد ومسائل: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالک کی اجازت کے بغیر غلام کی بیعت ناجائز ہے۔ اس حدیث رسول اللہ علیم کے عظیم مکارم اخلاق اور عام لوگوں کے ساتھ احسان کرنے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ نے غلام کو واپس کرنا پند نہیں فر مایا تا کہ وہ آزردہ خاطر نہ ہوئیز جس غرض کے لیے وہ آیا تھا اس میں بھی خلل واقع نہ ہو چنا نچہ آپ نے احسان عظیم فر ماتے ہوئے اسے خرید لیا تا کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ دوغلاموں کے بدلے ایک غلام کی تھے جائز ہے خواہ قیت ایک جیسی ہویا قیت کا فرق ہو۔ تمام جانوروں اور حیوانات کا تھم بھی یہی ہے۔ جمہور اہل علم اس بھے کے جواز ایک جائل ہیں جبکہ امام ابو صنیفہ اور اہل کوفہ اس کونا جائز قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بیمسئلہ بھی تابت

**١٨٩٩ ــ أخرجه مسلم، المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، ح: ١٦٠٢ عن قتيبة به،** وه<mark>ا</mark>ؤ في الكبرى، ح: ٧٨٠٧.

٣٩- كتاب البيعة بيعت ع على احكام ومسائل

ہوتا ہے کہ رسول اللہ طُالِیُنِ نہ عالم الغیب سے اور نہ آپ کوعطائی علم غیب حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس غلام کی بیعت قبول فرمالی جواپ آتا کی اجازت کے بغیر آگیا تھا۔ اسی طرح اس واقعے کے بعد آپ بیعت کی خاطر آنے والے ہرخص سے پوچھا کرتے سے کہ وہ غلام تو نہیں ہے؟ ﴿ رسول الله طُالِیُ احتیاط پند سے اسی لیے آپ بیعت کے لیے آنے والوں سے پوچھتے سے۔ ﴿ غلام اپنی مرضی کا ما لک نہیں ہوتا۔ وہ ما لک کے حکم کا پابند ہوتا ہے لہذا غلام کا اسلام تو معتبر اور مقبول ہے گر ہجرت اور جہاد وغیرہ کی بیعت معتبر نہیں۔ ممکن ہو مالک الک اسے اجازت نہ دے جسیا کہ مندرجہ بالا واقعہ میں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کی بیعت ہجرت کی لاج رکھتے ہوئے اسے خرید لیا گر ہر غلام کے ساتھ الیے ممکن نہ تھا۔

باب: ۲۲- بیعت کی واپسی کا مطالبه کرنا (المعجم ٢٢) - إِسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ (التحفة ٢٢)

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَعَكْ اللهِ عَلَيْ وَعَكْ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَلَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَلَى، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَلَى، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا مُعَلِي اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

فوائدومسائل: ﴿ باب كِساتھ حديث كى مناسبت واضح ہے۔ باب كامطلب ہے كہ بیعت توڑنے كاكيا حكم ہے؟ رسول الله مُلَّيِّم كِعمل سے ثابت ہواكہ يكام ناجائز اور حرام ہے۔ كی شخص نے اسلام پر بیعت كی ہو یا جرت پر دونوں صورتوں میں بیعت توڑنا درست نہیں۔ ﴿ اس حدیث مبار كہ سے مدینہ طیبہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے كہ اسے اللہ تعالی نے ایک ایس بھٹی كی طرح بنایا ہے جوشر پندلوگوں كو نكال باہر پھيئكتا ہے جبكہ

٤١٩٠ أخرجه البخاري، الأحكام، باب بيعة الأعراب، ح: ٧٢٠٩، ومسلم، الحج، باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة، ح: ١٣٨٣ من حديث مالك به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٠٨، والموطأ (يحيى): ٢/ ٨٨٦.

ابراروا خیارلوگ اس میں سکون وقرار حاصل کرتے ہیں۔ ۞ ظاہرالفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیب سے نکل جانے والے لوگ مذموم ہیں۔ کیکن کلی طور پر یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام ٹھائیم کی بہت بڑی تعداد نے مدینہ کوخیر باد کہ کر دوسرے مقامات پر بسیرا کرلیا تھا۔ بعد میں بھی کی اصحاب العلم فضلاء نے مدینہ چھوڑا۔ اصل بات بیہ بے کہ ان لوگوں کا مدینہ سے نکلنا غدموم و مکروہ ہے جنھیں مدینہ میں رہنا پیند نہیں کینی مدینہ سے کراہت اور بے رغبتی کرتے ہوئے اس ہے نکل جائیں جیسا کہ اس اعرابی نے کیا تھا' تاہم جن لوگول نے سیح اور درست مقاصد کی خاطر مدینے کوخیر باد کہا' جیسے تبلیغ دین اور علم کی نشر واشاعت کے لیے' کفار ومشرکین کے علاقے فتح کرنے سرحدوں کی حفاظت کرنے اور دشمنان دین واسلام کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تواس میں کوئی حرج نہیں اور نہ بیاعمال حدیث میں وارد مذمت کے مصداق ہی ہیں۔ ® جب اسلام پھیل گیا تو بعض لوگ مالی مفادات کے حصول کے لیے بھی اسلام قبول کرنے لگے۔اسلام لانے کے بعد اگر مال حاصل ہوتار ہتا تواسلام پرقائم رہتے اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی یا مال نہ ملتا تو دین سے برگشتہ ہوجاتے۔شاید بیا عرابی بھی اس قتم کا تھا۔ مکن ہے اس نے ہجرت کی بھی بیعت کی ہؤ چر بخار سے گھبرا کر مدینہ چھوڑ نا چاہتا ہونہ کہ اسلام۔ (المعنى كى طرح" مدينه منوره مين ره كربهت سى جسماني تكليفين برداشت كرنا برقى تفيس-آب و مواكى ناموافقت فقرو فاقه اجنبيت بروقت حملے اور لزائي كاخطره اور وقنا فوقنا جنگوں ميں شركت جبكه اسلحه اور حفاظتي سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ الی چیزیں تھیں جنھیں ناقص اور کمزور ایمان والاخفص برداشت نہیں کرسکتا تھا۔اولوالعزم اور پختدا بمان والے ہی ان آ زمائشوں پر پورااترتے تھے۔ ﴿ میل کچیل سے مراد ناقص الا بمان اورمنافق لوگ بیں۔ایسےلوگ مدینہ میں نہیں رہ سکتے مدینہ انھیں باہر نکال دیتا ہے۔

باب:۲۳- جو مخص ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ اعرابی بن جائے (المعجم ٢٣) - اَلْمُرْتَدُّ أَغْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ (التحفة ٢٣)

ا ۱۹۱۹ - حضرت سلمہ بن اکوع دائلہ حجاج کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے کہا: اے ابن اکوع! تم مرتد ہوگئے ہواور ایک کلمہ کہا جس کے معنی تنے کہ (مدینہ چھوڑ کر) بادیہ میں رہنے گئے ہو؟ انھوں نے فر مایا نہیں بلکہ رسول اللہ تالی نے محصر (اینے بعد) بادیہ میں رہنے کی

2191 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ إِنْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبَّلُمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ علَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! اِرْتَدَدْتَ عَلَى أَقْفَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! اِرْتَدَدْتَ عَلَى أَقْفَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! ارْتَدَدْتَ عَلَى أَقْفَالَ: يَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، وَبَدَوْتَ،

<sup>1911&</sup>lt;u>.</u> أخرجه البخاري، الفتن، باب التعرب في الفتنة، ح:٧٠٨٧، ومسلم، الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، ح:١٨٦٢ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح:٧٨٠٩.

29-كتاب البيعة

قَالَ: لَإِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي اجازت دى شير المُؤدِّ. المُدُوِّةِ .

> (المعجم ٢٤) - اَلْبَيْعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ (التحفة ٢٤)

باب:۲۴- بیعت ان امور میں ہے جوانسان کی استطاعت میں ہوں

۳۱۹۲ - حضرت ابن عمر والشابیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طاقیٰ کی بیعت کیا کرتے تھے کہ آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول طاقیٰ فرماتے کہ اپنی طاقت کے مطابق۔ المُعْبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ ابْنِ مُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ: فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ: فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ .

<sup>2197</sup>\_ أجرجه مسلم، الإمارة، بأب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، ح: ١٨٦٧ عن علي بن حجر وغيره به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١٠، وانظر الحديث الآتي.

بيعت سي متعلق احكام ومسائل

39- تتاب البيعا

فائدہ: باب کا مقصد میہ کہ بیعت کرتے وقت طاقت کی قید بھی ذکر کرنی چاہیے۔ بیمقصد بھی ہوسکتا ہے کہ بیعت کی قید محل فاقت سے بڑھ کرکوئی اطاعت کا کہ بیعت میں طاقت و وسعت کی قید محوظ ہوتی ہے خواہ لفظا ذکر نہ کی جائے۔طاقت سے بڑھ کرکوئی اطاعت کا مکتف نہیں بن سکتا۔

۳۱۹۳-حضرت ابن عمر ڈائنے سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سمع وطاعت پر رسول اللہ ٹائٹی کے کی بیعت کرتے تو آپ ہمیں فرماتے متھے کہ تمھاری طاقت کے مطابق۔ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فَي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فَي مُوسَى بْنُ عُمْرَ قَالَ: كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لِنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

 عَلَّهُ الْحَادِ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّهِ قَالَ: الشَّهِ قَالَ: الشَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّيْعِ وَالطَّاعَةِ، بَايَعْتُ النَّعْمِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَتْنِي: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ فَلَقَنَتْنِي: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ

۳۱۹۵ - حضرت امیمہ بنت رقیقہ طاقی میں کہ ہم چند عورتوں نے رسول الله طاقی کی بیعت کی۔ آپ نے ہمیں فرمایا: ''تمھاری استطاعت اور طاقت کے مطابق (بہ بیعت تم برلا گوہوگی)۔''

الخبرنا قُتنْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ أُرْقَيْقَةً قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي نِسْوَةً فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأُطَفَّتُنَّ».

الم الله الم الم الم الم الم الم الم الم الله الم الله الم الناس؟، ح: ٧٢٠٢، ومسلم، (انظر الحديث السابق) من حديث عبدالله بن دينار به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١١.

١٩٤٤عـ[صحيح] تقدم، ح: ١٧٩، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١٢.

١٩٥٤ أ\_[صحيح] تقدم، ح: ٤١٨٦، وهو في الكبراي، ح: ٧٨١٣.

بيعت ہے متعلق احکام دمسائل

باب: ۲۵- جو شخص امام کی بیعت کرئے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور اسے خلوص کا یقین دلائے تو (اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے)؟

١٩٩٧ - حفرت عبدالرحل بن عبد رب الكعم سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و جانفیا کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اورلوگ ان کے اردگر دجمع تھے۔ میں نے انھیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول الله طائف کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اتر ہے۔ ہم میں ہے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا ر ہا تھا' کوئی (بطورمشق) تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اینے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی نافی کے منادی نے اعلان کیا: نماز کے لیے انتصے ہو جاؤ' چنانچہ ہم سب انتہے ہو گئے۔ نبی اگرم مُنْ يَمْ كُمْرِ بِ ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آب نے (خطبہ کے دوران میں ) فر مایا:'' جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں'ان برضروری تھا کہ اپنی امت کی ان ماتوں کی طرف رہنمائی فر مائیں جنھیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے۔اورانھیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنھیں وہ ان کے لیے براسمجھتے تھے۔اورتمھاری اس امت کی خیرو بھلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں یر بوی آ زمائشیں آئیں گی اور (المعجم ٢٥) - ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الْإِمَامَ وَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ

٣٩- كتاب البيعة

(التحفة ٢٥)

٤١٩٦ - أُخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا [مَنْزَلًا]، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرَتِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ: اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعْنَا، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتُهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَبْرًا لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أُوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا، تَجِيءُ فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْض، فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هٰذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ

**<sup>1913</sup> أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب الوفّاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، ح: ١٨٤٤ من حديث أبي معاوية** الضرير به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١٤.

بيعت سيمتعلق إحكام ومساكل

٣٩- كتأب البيعة

ایسے حالات طاری ہوں گے جنمیں وہ ناپند کریں گے۔ یشار فتنے آئیں گے جوایک دوسرے کے مقابلے میں ملکے معلوم ہوں گے۔ (ایک سے بڑھ کرایک ہوگا۔) الك فتنه آئے گا مومن سمجے گا كه يه مجھے بلاك كر ڈالے گا پھروہ فتنہ ل جائے گااوراس کی جگہاور بڑا فتنہ آئے گا۔مومن کے گا: یہ ہلاک کن ہے (اس سے تومیں فا ہی نہیں سکتا) ' پھروہ بھی نل جائے گا' چنانچہتم میں سے جوفض جاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل كر ديا جائے تو اس كوموت اس حال ميس آنى عاہیے کہ وہ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اورلوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جووہ خود پیند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو محص کسی امام (امیر) کی بیعت کرے اس کے ہاتھ میں اینا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر (خلوص کا) عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے پھر اگر کوئی دوسرا مخف (ملمه) امير سے حکومت جھينے کی کوشش کرے تو اس کی گردن مار دو۔" (راوی نے کہا:) میں نے حضرت

عبداللہ بن عمرو ہاتھا سے قریب ہوکر پوچھا: آپ نے

رسول الله مَا الله ما الله ما

نے فرمایا: ہاں! (یقیناً)

تَنْكَشَلُفُ، شُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُزَاحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلِ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِةِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُ أَنْ يُؤْنِى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَوْفِي فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ يَدِهِ وَبَهْرَةَ قَلْيهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ يَدِهِ وَبَهْرَةً قَلْيهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ يَدِهِ وَبَهْرَةً فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ فَكُرَ الْحَدِيثَ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ مَنْ يَقُولُ الْهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، مَتَّ مَا اللهِ عَلَيْقِ مُنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ مَا يَعْمُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، مَتَّ مَا اللهِ عَلَيْقِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

افوائد ومسائل : ﴿ باب كِساته حديث كى مناسبت يول بنتى ہے كہ جو خف كسى امير اور امام برقق كى بيعت كرا ليتا ہے اور اسے ابنا تمام تر خلوص ومحبت بيش كرديتا ہے قواس پرلازم ہے كہ وہ خض حسب استطاعت وفاك تقافنے پورے كرے اور اس پر جواطاعت امير لازم ہے اسے پوراكرے۔ اگركوئى دوسر افخص آكر پہلے امير كى خلافت چھينا چاہے تو وہ پہلے امير كے ساتھ الى كر دوسرے سے لڑائى كرے۔ ﴿ اس حدیث مباركہ سے انبياء خلافت چھينا چاہے تو وہ پہلے امير كے ساتھ اللہ تعالى نے ان پر عائد كيے تھے ليعنی اخلاص كے ساتھ الميس ب

خیروشرکے متعلق خردار کرنا انھیں ان کی دنیوی واخروی بھلا ئیوں کی رہنمائی کرنا اور انھیں ان کے وینی و دنیوی شراور نقصان سے ڈرانا اور اس پر متنبہ کرنا۔ ﴿ موت تک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر پکا رہنا نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا آگ سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ﴿ امام نووی براللہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث مبار کہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہرانسان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ویباسلوک اور برتاؤ کر ہے ہیں اوہ اپنے لیے لوگوں سے چاہتا ہے۔ یہ صدیث اس بات برصری نقس ہے۔ نبی ویباسلوک اور برتاؤ کر ہے ہیں الکام میں سے شار کیا گیا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا اہم قاعدہ ہے۔ ہر مسلمان مرداور عورت کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ﴿ "ابتدائی لوگوں میں" معلوم ہوں گے، یعنی بعد افضا امت تھے۔ ان کا دین محفوظ تھا۔ دنیوی فتوں کا بہت کم شکار ہوئے۔ ﴿ " بلکے معلوم ہوں گے، یعنی بعد والا فتنہ پہلے فتنے سے بڑا ہوگا البدا پہلافتنہ دوسرے کے مقاطے میں ہلکا محسوں ہوگا ' حالا نکہ وہ حقیقا بہت بڑا ہوگا اور شمئن ہوں تو اس کے خلاف افر اتفری پیدا کرنے والا امن وامان کو درجم برہم کرنے والا بوا امیر پر منفق اور مطمئن ہوں تو اس کے خلاف افر اتفری پیدا کرنے والا امن وامان کو درجم برہم کرنے والا بوا امی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس کی مزاقل ہے۔ گویا بعنا وت ارتداد کے جرم کے برابر ہے۔ گزشتہ صفحات (حدیث ۲۰۲۱) میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

(المعجم ٢٦) - ٱلْحَضُّ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ (التحفة ٢٦)

219٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْبَى بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي يَخْبَى بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ فِي تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَجَّةِ الْوَدَاعَ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيْ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ حَبَشِيْ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».

باب:۲۶-امام (امیر) کی اطاعت کاشوق دلا نااوراس پرابھار نا

کا ۱۹۹۸ - حضرت کی بن حسین سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا وہ فرماتی تھیں: میں نے رسول اللہ تالی کو جمۃ الوداع میں فرماتے سنا: ''اگرتم پر ایک حبثی غلام امیر بنا دیا جائے جوشھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب (شریعت اسلامیہ) کے مطابق خیلائے تو تم اس کی بات سنواور اطاعت کرو۔''

<sup>8194</sup> أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح: ١٨٣٨ من حديث شعبة به، وهو في الكبري، ح: ٧٨١٥.

اطاعت امير ہے متعلق اجکام ومسائل

٣٩- كتاب البيعة

## باب: ۲۷-اطاعت امام کی ترغیب دینا

۱۹۹۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈا نے فرمایا: ''جس شخص نے میری اطاعت کی در حقیقت اللہ تعالی کی اطاعت کی ۔ اور جس شخص نے میری نافر مانی کی اس نے در حقیقت اللہ تعالی کی نافر مانی کی ۔ (اس طرح) جس شخص نے میر ے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافر مانی اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافر مانی

## (المناجم ٢٧) - اَلتَّرْغِيبُ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ التحفة ٢٧)

الْ ٤١٩- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّبُنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَلَمَةٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنى الله الله عَلَيْ الله عَمَى الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَني ، وَمَنْ وَمَنْ أَطَاعَني ، وَمَنْ وَمَنْ أَطَاعَني ، وَمَنْ وَمَنْ أَطَاعَني ، وَمَنْ وَمَنْ أَطَاعَني ، وَمَنْ

٩٨ ألك أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح: ١٨٣٥ من حديث ابن جريج، والبخاري، الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾، حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١٦.

-208-

اطاعت امیرے متعلق احکام ومسائل

عَطَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

٣٩- كتاب البيعة

ک اس نے درحقیقت میری نافر مانی کی۔'

فوائد ومسائل: ① باب کے ساتھ صدیث کی مطابقت واضح ہے۔ رسول اللہ تاتیج نے امیر کی اطاعت کی ترغیب اس طرح دی ہے کہ اس کی اطاعت کواپنی اور اللہ عزوجل کی اطاعت ہی قرار دیا ہے۔ آپ تاتیج نے اپنی طرف ہے کی صحابہ کو امیر مقرر فر مایا جیسا کہ اہل یمن کی طرف حضرت معاذبین جبل حضرت علی اور حضرت ابوموی اشعری ہوئیج کو مقرر فر مایا۔ ④ رسول اللہ تاتیج نے جس اطاعت کی ترغیب دلائی ہے وہ مشروط ومقید اطاعت ہے بیعنی صرف معروف میں اطاعت اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں رسول اللہ تاتیج کا فرمان ہے: [لا طاعت جائز نہیں۔ طاعت فرمان ہے: [لا طاعت عائز نہیں۔

باب: ۲۸- الله تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَ أُولِی الْآمُرِ مِنْكُمُ ﴾ کی وضاحت

(المعجم ٢٨) - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنكُرُّ﴾ (التحفة ٢٨)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرْنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جَبَّاسٍ: ﴿ يَأَيُّهُا اللَّذِينَ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَبَّاسٍ: ٩٥] مَامُنُوا اللَّهِ عُوا اللهِ عُوا اللهِ عُوا اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ حُذَافَةً بْنِ قَيْسٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ قَيْسٍ ابْنِ عَدِيٍّ بَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً فِي سَرِيَّةٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ آیت میں ﴿ أُولِی الاَمُر ﴾ سے مراد امراء اور حکام ہیں۔ بعض ائمہ کے زدیک اس سے مراد علاء بھی ہیں خواہ علاء ہوں یا امراء و حکام سب کی اطاعت قرآن دسنت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ان کا کوئی حکم شریعت کے مخالف ہواس میں ان کی اطاعت بجالانا ناجائز اور حرام ہے۔ ﴿ اَس آیت سے بعض لوگوں نے تقلید شخصی کا مسئلہ کشید کرنے کی جسارت کی ہے۔ حالانکہ آیت مبارکہ سے تو تقلید شخصی کا روہ وتا ہے بلخصوص منصوص امور میں تو کسی کی قطعا کوئی تقلید جائز ہی نہیں جا ہے کوئی شخص کتنا ہی محترم برزگ فقید اور بردا بالحضوص منصوص امور میں تو کسی کی قطعا کوئی تقلید جائز ہی نہیں جائے کوئی شخص کتنا ہی محترم برزگ فقید اور بردا

<sup>8199</sup>\_أخرجه البخاري، التفسير، باب: ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . . ﴾ ، ح: ٤٥٨٤، ومسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح: ١٨٣٤ من حديث حجاج بن محمد به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١٧.

کیوں نہ ہو'نص کے مقابلے میں تو ہرشخص ہی جھوٹا ہے۔ یہی حال امراء کا بھی ہے کہ ان کی اطاعت بھی صرف معروف میں ہے'نہ کہ منکر میں جیسا کہ متعدد بارسابقہ احادیث کے فوائد میں ذکر ہو چکا ہے۔ 🛡 سے حدیث متنقق علیہ بعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں اس کی بوری تفصیل موجود ہے جس کا خلاصہ سے کہ نبی مَنْ يُنْعُ نِهِ ابِكِ دستہ بھیحااور ایک شخص ( حضرت عبداللہ بن حذافیہ ہی دانٹیا ) کواس دیتے کا امیر مقرر فر مایا۔امیر دستہ نے کسی وجہ سے ناراض ہوکرا پنے معمورین کو حکم دیا کہ لکڑیوں کا گھا جمع کر کے اسے آگ لگاؤ اور اس آ گ میں کو د جاؤ' چنانچہ کچھ لوگ تو آگ میں کو دنے پر تیار ہو گئے جبکہ کچھ نے کہا کہ آگ ہے بیخ کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں اور نبی نگیٹی کی طرف دوڑ کر آئے ہیں اور وہ آگ کے اندر جانے پر تیار نہ ہوئے۔ بِالآخر نِي تَاتَيْكُم تك بديات يَنِي تو آب نے اس وقت فرمايا: [لَوُ دَحَلُوهَا مَاحَرَجُوا مِنْهَا إلى يَوُم الْقِينُمَةِ] " الربيلوك آك مين وافل موجاتے تو روز قيامت تك اسى مين رہتے 'اس سے نكل نه سكتے' اور آب نے مزید فرمایا: [اَلطَّاعَةُ فِي الْمَعُرُوفِ] "اطاعت توصرف معروف (شریعت مطهره کے عین مطابق) کامول میں ہے۔' (صحیح البخاری المغازی عدیث: ۳۲۸) تقلید شخص کے لیے اس آیت کو پیش کرنے والوں کو بہت بڑی ٹھوکر گئی ہے کیونکہ نزول قرآن کے دقت تو موجودہ دور کے مقلدین کے مجتہدین کا وجودتک دنیا میں نہیں تھا۔ پھران کی تقلید کیسی؟ ان مجتہدین کے زیانے میں بھی ان کی تقلید کا قطعاً کوئی رواج تھا ` ادر نداس کا تصور ہی۔ بلکہ بدعت تقلید تو ہجرت نبوی کے جارسوسال بعدرائج ہوئی جبیبا کہ شاہ ولی اللہ راللہ نے ججة الله البالغديين اس كى تصريح فرمائى ہے۔ دين اسلام مين تواس بات كى قطعاً كوئى مخبائش بىنبين ہے كمتمام دین معاملات میں کسی ایک متعین امتی مجہد کی تقلید کی جائے چہ جائیکہ اس کو واجب قرار دیا جائے۔

باب:۲۹-امام (شری حکمران) کی نافر مانی رسخت وعید

۳۲۰۰ - حضرت معاذین جبل بھٹھنے روایت ہے کہ رسول اللہ طلیۃ نے فرمایا: '' جنگ دوقتم کی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت کرے' امام کی اطاعت کرے اور قیمتی مال (جہاد میں) صرف کرے اور فساد ہے بچے تو اس کا سونا جاگنا سب اس (المعجم ٢٩) - اَلتَّشْدِيْدُ فِي عِصْيَانِ الْإِمَام (التحفة ٢٩)

خَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَطْفِي قَالَ: «اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغٰى

<sup>•</sup> ٤٢٠- [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٣١٩٠، وهو في الكبرى، ح: ٧٨١٨.

-210-

اطاعت امير سے متعلق احکام ومسائل

کے لیے تواب کا ذریعہ ہیں۔لیکن جوشخص ریا کاری اور شہرت کے لیے لڑائی کرے'امام کی نافر مانی کرےاور زمین میں فساد پھیلائے' وہ تو پہلی حالت میں بھی واپس نہیں لوٹے گا۔'

وَجْهَ اللهِ وَأَطَآعُ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ».

٣٩-كتاب البيعة

کلی فرائد و مسائل: ﴿ عدیث مبارکہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایے ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے سابقہ نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔ اُغَاذَا اللّٰهُ مِنُهَا. ﴿ اس حدیث ہے ریاکاری شہرت اور فساد فی الارض کی ندمت ثابت ہوتی ہے نیز ان کاموں سے نصرف نیکیاں برباد ہوتی ہیں بلکہ اس کا مرتکب شخص گنا ہوں کا بہت برابو جو بھی اٹھالیتا ہے۔ ﴿ وہ مجاہہ جوحدیث میں فہ کورصفات کا حامل ہوگا وہ ی جہاد کے فضائل حاصل کر سکے گا وگرنہ جوامیر کا نافر مان ہوگا وہ جہاد کی فضیلت حاصل نہیں کر پائے گا۔ ﴿ ' فساد ہے بچ' با ہمی فساد مراد ہے کیا آپی میں لڑائی جھڑ انہ کر ساس سے مسلمانوں میں آپی میں بھوٹ پڑے گی اور کافروں پران کا رعب نعنی آپی میں لڑائی جھڑ انہ کر ساس میں بھی والے اعمال بھی برقر ارنہیں دیس میں جوجائے گا۔ ﴿ ' بہنی حالت میں بھی والی نہیں لوٹے گا' یعنی جہاد سے بہلے والے اعمال بھی برقر ارنہیں رہیں گیا ہی ہمان کے جہاد کا ثناہ بہلے سے کے ہوئے بہت سے اعمال کے ثواب کو بھی ضائع کر دے گا' چہ جائیکہ اس جہاد کا ثواب ملے جباد کا موائ بھیا وغیرہ۔ والی میں اوٹو اس ملے جباد کا موائ بھیا وغیرہ۔ والی میں اوٹو اس ملے کا مشائ بھیان بھر نااور کو ایس نہیا وغیرہ۔ والی میں اوٹو اس ملے کا میں بھوٹ کی ماتھ جہاد کر نے سے جہاد کے علاوہ عادی امور کا بھی والے انہیا وغیرہ۔

باب: ۳۰-امام کے حقوق وفرائض کیا ہیں؟

(المعجم ٣٠) - ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ (التحفة ٣٠)

ا ۲۰۲۰ - حصرت ابو ہریرہ ٹاٹنز سے منقول ہے کہ رسول اللہ ٹائیٹی نے فرمایا: ''امام ڈھال ہے۔اس کی آٹر میں لڑا جائے اور اس کی مدد کے ساتھ دشمن سے بچا جائے۔اگر دہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حکم دےاور انساف کرے تو اس کواس کا ثواب ملے گا اور اگر دہ اس

خَبْرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: خَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: عَبْدُ اللهِ عِلْمَ قَالَ: عَنْ رَّسُولِ اللهِ عِلْمَ قَالَ:

٤٢٠١ أخرجه البخاري، الجهاد، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، ح: ٢٩٥٧ من حديث شعيب بن أبي حمزة، ومسلم، الإمارة، باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح: ١٨٣٥/ ٣٢ من حديث أبى الزنادبه، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٢٩.

-211-

اميروامام كےحقوق وفرائض كابيان

٣٩- كتاب البيعة

"إِنَّهَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَاثِهِ وَيُتَّقَى طرح عَمَ نه دي وَاسِے گناه بهوگا۔'' بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَٰلِكَ أَنَّجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وزْرًا».

باب: ۳۱-امام کے ساتھ خلوص کا برتاؤ کیا جائے

۳۲۰۲ - حفرت تميم دارى جن نيات بوايت ب كه رسول الله طلق في فرمايا: "دين تو بس خلوص و خير خوابى كا نام ب " صحابه في عرض كى: ال الله كرسول! كس سع؟ آپ في فرمايا: "الله تعالى سے اس كى

(المعجم ٣١) - اَلنَّصِيحَةُ لِلْإِمَامِ (التحفة ٣١)

أَلَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَأَلْتُ شُهَيْلَ بْنَ أَلِي صَالِحٍ قُلْتُ:حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ

٢. ٤٢- أخرجه مسلم. الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة. ح:٥٥ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في ا الكبيري. ح:٧٨٢٠.

اميروامام كےحقوق وفرائض كابيان

٣٩- كتاب البيعة

ہے اور عوام الناس ہے۔''

الَّذِي حَدَّثَ أَبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ كَتَابِ عَاس كرسول عَ ملمانوں كے كام الشَّام يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارَيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الدِّينُ النَّصيحَةُ » قَالُوا : لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

كلير فاكده: دين اخلاص كا نام بـــ اخلاص نه موتو شرك نفاق رياكارى دغابازى اور دهوكا وي جيسے فتيح اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ ہےا خلاص مدہے کہ صرف اس کی عبادت کرئے اس کو ایکار نے اس پر بھروسا کرے اور اس سے ڈرے۔ کتاب سے اخلاص بیہ ہے کہ اس بیٹمل کرے اور اس کا احترام کرے۔ رسول الله ناتیم ے اخلاص بیہ ہے کہ آپ کی اطاعت کرے ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھے آپ کے فرمان یر م مٹے۔ آپ کے مقاملے میں کسی کی بروانہ کرے۔ حکام ہے اخلاص بیہ ہے کہ ان کی بیعت کر کے ان سے وفا داررےاورحتی الامکان شرعی حدود کے اندران کی اطاعت کرے۔ان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔اور عام مسلمانوں سے اخلاص بیہ ہے کہ ان کا خیرخواہ رہے ان کو دھوکا نہ دے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسروں کو این شریے محفوظ رکھے۔

> 87.٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ، عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ٱلدِّينُ النَّصِيحَةُ» قَالُوا:لِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:«لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وعَامَّتِهم ".

٣٢٠٣ - حفرت تميم داري سے روايت ہے که رسول الله مرافظ نے فرمایا "دس تو ہے ہی اخلاص کا نام۔ ' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کس کے ساتھ اخلاص؟ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے ساتھ' اس کی کتاب کے ساتھ' اس کے رسول کے ساتھ اورمسلمانوں کے حکام کےساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔''

٤٢٠٣\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ج: ٧٨٢١.

٣٠ - كتاب البيعة

إلى ١٤٠٠ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَاكُّ: حَدَّثَنَا شُعَنْتُ بْرُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلُم، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَاكُّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّظِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ» قَالُوا: لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَّاسُولِهِ وَلِأَيْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

> صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاكَا: "اَلدِّينُ النَّصِيجَةُ" قَالُوا: لِمَنْ

> يَارَبُّهُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ

وَلِأَ إِنَّهَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".

٣٢٠ - حضرت الوجريره والنفظ سے مروى ہے كه رسول الله ملطِّيمُ نے فرمایا: ''یقیناً دین خیرخواہی کو کہتے ہیں۔ بلاشبہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ بے شک دین خرخوابی سے عبارت ہے۔ "صحابہ کرام افائد نے يو چھا: اے اللہ کے رسول! کس کی (خیرخواہی۔) آپ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ کی'اس کی کتاب کی'اس کے رسول کی' مىلمان ھاكموں كى اور عام مسلمانوں كى \_''

> مُ ٤٢٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْجَيْحَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ ابْنِّ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، وَعَنْ سُمَّلِيٌّ ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن مِقْسَم، عَنْ أَبِي

۴۲۰۵ - حضرت ابوہر رہ دلائنڈ سے منقول ہے کہ صحابہ کرام بھائیے نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کس ے (خلوص۔) آپ نے فرمایا: "الله تعالی سے اس کی كتاب سے اس كے رسول سے مسلمانوں كے حكام اور رعایا ہے۔''

٤ أُرْكاعـ [صحيح] أخرجه الترمذي، البر والصلة. باب ماجاء في النصيحة، ح:١٩٢٦ من حديث محمد بن عجلًان به، وعنعن، وقال محمد بن نصر المروزي "حديثه غلط"(الصلاة، ح:٧٥٠)، وهو في الكبرى، ح: ٢٨٢٢، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وله شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

٥٠٪ ٤٢\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٢٣، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ٢/ ١٨٨ عن النسائي به . امیروامام کے حقوق و فرائض کا بیان

باب:۳۲-امام کے مشیراور راز دان (اچھے ہونے جاہمیں)

۲۰۰۹ - حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنز سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائیڈ نے فرمایا: '' ہر حاکم کے مشیر دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ایک مشیر دہ جواسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور دوسرا مشیر دہ جو اس کو خراب کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتا۔ جو حاکم برے مشیروں سے نیچ گیا 'وہ حقیقتا نیچ گیا۔اور اس کا شاران میں سے بوگا جواس بر غالب آئے رہے۔''

٣٩- كتاب البيعة

(المعجم ٣٢) - بِطَانَةُ الْإِمَامِ (التحفة ٣٢)

عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّ: "مَا مِنْ وَالْ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ بطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِي شَرَّهَا فَقَدْ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِي شَرَّهَا فَقَدْ وُقِي وَمُو مِنَ البِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا».

فائدہ: معلوم ہوا کہ امیر یا حاکم کی کامیابی اور ناکامی اس کے مشیروں پرموتو ف ہے۔ اگر مشیرا چھے ہوں گے تو حاکم اچھار ہے گا۔ اور اگر مشیر برے ہوں گے تو حاکم بھی برا ہوگا' خواہ بذات خود اچھا ہو۔ یہی مطلب ہے آخری جملے کا کہ حاکم پرجس قسم کے مشیروں کا غلبہ ہو' حاکم کوائ قسم میں شار کیا جائے گا۔ اس کی اپنی ذات کا کا ظنیں رکھا جائے گا۔ تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ بعض برے حاکموں کو اچھے مشیروں کی وجہ سے نیک نامی حاصل ہوگئ جسے سلیمان بن عبد الملک کے ہاتھوں حضرت عمر بن عبد العزیز برات کی نامزدگی ایک اچھے مشیر کا کا رنامہ ہے۔

27.۷ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ

۳۲۰۷ - حفرت ابو سعید خدری بھٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سھٹی نے فرمایا: "اللہ تعالی نے جو بھی نی بھیجا اور جے بھی خلیفہ مقرر فرمایا اس کے دوسم کے مشیر ہوتے ہیں۔ ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتے تھے

٤٢٠٦\_ أخرجه البخاري، الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته، ح:٧١٩٨ من حديث معاوية بن سلام به معلقاً. وهو في الكبرى، ح:٧٨٢٤.

٤٣٠٧\_ أخرجه البخاري. التدر. باب: المعصوم من عصم الله، ح: ٦٦١١ من حديث ابن وهب به، وهو قي الكباري. ح: ٧٨٢٥.

-215-

امير وامام كے حقوق وفرائض كابيان

اور دوسرے مشیراہے برائی کا مشورہ دیتے تھےاور برائی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور محفوظ وہی رہتا ہے جے اللَّه تعالَى محفوظ ركھے''

وَ قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَّبِيّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ إِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

اً ﷺ فائدہ: یہ بات صرف نبی وخلیفہ ہی ہے خاص نہیں ، ہر مخص کو اس صورت حال سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کو ا چھے ساتھی بھی ملتے ہیں اور برے بھی۔خوش قسمت ہے وہ تحض جس پر غلبدا چھے ساتھیوں اور مشیروں کا ہوتا ہے اور بیاللہ تعالی کی رحت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو برے ساتھیوں اور مشیروں کے زیراثر رہا۔

٢٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ٢٠٨ - حفرت ابوالوب اللهُ بيان كرتے بيل كه قتم کے ہوتے تھے۔ایک مشیر تو ان کو نیکی کا حکم دیتے

أَعَبْدِ الْحَكَم عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سَمِي فِي رسول اللَّه تَايَّةُ كو فرماتے سنا: ''جو بھی نبی اُعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مبعوث ہوئے ماجوان کے بعد خلیفہ بنے'ان کے مشیر دو بِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ انَّهُ قَالَ: السَمِعْتُ رسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: إلى أَعْتَ عَظِيهِ إلى عَروكة تقي اور دوسر الى الكوخراب ُمِنْ نَبَى وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ حَلِيفَةٍ إلَّا وَلَهُ كرنے كى يورى كوشش كرتے تھے۔ جو تخص برے مثير إِلْطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ ﴿ عَنْ كَامِهُ وَمِقْقَاتِ كَمِارٌ و لْعَن الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ إَوْ قِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ ".

المنتخص فوائد ومسائل: ﴿ "مثير" عربي مين لفظ بطَّانة استعال بوابيراس كے لفظي معنی راز دان اور مثير كے میں۔ گبرے دوست کو بھی بطانة كبدليا جاتا ہے كيونك بي بھی راز دان ہوتا ہے۔ ﴿ " حقیقاً نِج كيا" و نيا ميں خرا بی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کی ناراضی اور عذاب سے یے خلق بھی راضی خالق بھی راضی ۔

(المعجم ٣٣) - وَزِيرُ الْإِمَامِ (التحفة ٣٣) باب:۳۳۰-امام کاوز بر ( بھی نیک اور مخلص

ہونا جاہیے )

[٤٢٠٨] أخرجه البخاري، الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته، ح: ١٩٨١ من حديث عبيدالله بن أبي جعفر أًه معلقًا، وهو في الكبري، ح: ٧٨٢٦. اميروامام كحقوق وفرائض كابيان

٣٩-كتاب البيعة

٩٠٢٠٩ - حظرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی (حضرت عائشہ را اللہ کا پھر کا سے جو حض کسی کام کا رسول اللہ کا ایڈ تا کہ فرمایا: ''تم میں سے جو حض کسی کام کا ذمہ دار بے 'پھر اللہ تعالی اس کے لیے بہتری کا اراوہ فرمائے تو اس کے لیے اچھا وزیر مہیا فرما دیتا ہے۔ جو اس کو بھول جانے کی صورت میں اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے اور اگر اسے یاد ہوتو اس کی (ذمہ داری کی ادائیگی میں) مدد کرتا ہے۔''

27.٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: «مَنْ وَّلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأْرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ».

سلك فوائد ومسائل: ٠ باب كساته حديث كى مناسبت اس طرح بكدامام اورحاكم كے ليے اچھا الأق و مخلص وزیر بنانا مشروع ہے تا کہ امارت کے اہم معاملات میں وہ امیر کا معاون و مددگار بنے اور امیر سے امارت کا کچھے بوجھ ملکا کرے۔ ﴿ بعض امراء و حکام براللّٰہ تعالٰی کا خاص فضل وکرم اوراس کی خصوصی عنایت و رحت ہوتی ہے کہ وہ ان کو سُجے ، شُجے ، خالص اور کھر ہے وز برعطا فر ما تا ہے جواس کے مخلص معاون اور ہمدردو ۔ خیرخواہ ہوتے ہیں۔امیرواہام اگر کوئی اہم بات بھول جائے تو وہ اسے یاد کراتے ہیں' اوراگراہے یا دہوتو اس سلیلے میں اس کا تعاون کرتے ہیں۔ ﴿ امیر وحا كم كومطلق العنان قطعاً نہیں ہونا جاہے كہ بغیركسى كےصلاح و مشورے کے من مانے فیصلے کرے محض اپنی رائے اور پسند کوتر جیج دے اینے آپ کوعفل کل سمجھے اور اپنی مرضی کی ساست وسادت اور حکمرانی کرے۔اپیا کرنے سے رعایا کے بہت سے حقوق ضائع اور یامال ہوتے ہیں' بلكهامير وحاكم كوجابيي كهامين وديانت دار'دين بركار بند'پخته فكرادر باثمل صاحب بصيرت وصاحب كرداروزيرو مشیراینائے جواچھےمشوروں اور مثبت صلاحیتوں ہے اس کی رہنمائی کریں۔ یہ معاملہ اس قدرا ہم اور سنجیدہ ہے کہ رسول اللہ نکافیج جوتمام تر اعلیٰ وافضل انسانی کمالات کے حامل' ذبانت و فطانت اور شرافت ونحابت کے بادشاہ سے نیز آپ کودی الی کی تائیہ بھی حاصل تھی اس کے باوجود آپ ساتھ کو ﴿وَشَاوِ رُهُمُ فِي الْاَمْرِ ﴾ کے امرے حکماً مشاورت کا یابند کر دیا گیا۔اس کے بعد تو اس مسلے کی اہمیت کی بابت کسی مزید بات کی گنجائش ہی ہاتی نہیں رہی۔ ۞ ''وزیر'' عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی بوجھ اٹھانے والے کے ہیں۔مراداس ہے ساتھی اورمعاون ہے۔اچھا ساتھی اورمعاون بھی اللہ تعالٰی کی نعت ہے۔صرف حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ذمہ دار کے لیے حتیٰ کہ خاوند کے لیے احجی ہوی بھی۔

**٤٢٠٩\_ [صحيح]** أخرجه البيهقي: ١٠/ ١١١ من حديث بقية به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٢٧، وله شاهد عند البخاري، ح: ٧١٩٨. \* عمته عائشة رضي الله عنها.

اميروامام كے حقوق وفرائض كابيان

#### باب:۳۳۷-اگرکسی کوگناہ کا حکم دیا جائے اور وہ اطاعت کریے تو .....؟

۲۲۰۰ - حضرت علی جانفؤ سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَثَّاتِيمٌ نِے ایک لشکر بھیجا اور ان برایک آ دمی کو امیر مقرر فرمایا۔ اس نے آگ جلائی اور کہنے لگا: اس میں چھلانگیں لگا دو۔ کچھلوگوں نے چھلانگیں لگانے کا ارادہ كرليا = دوسر كن لك بهم آگ سے بينے كے ليے تومسلمان ہوئے ہیں (لہذا ہم آ گ میں چھلا نگ نہیں لگائیں گے)۔ پھر(واپسی یر) انھوں نے رسول الله طافیم ے اس بات کا ذکر کیا تو آ ب نے ان لوگوں کو جنھوں نے چھلا یک لگانے کا ارادہ کیا تھا' (مخاطب کر کے) فرمایا: ''اگرتم آگ میں چھلانگیں لگا دیتے تو قیامت تک آگ ہی میں رہتے۔'' اور دوسروں کے لیے خیر کا کلمہ کہا۔ (استاد) ابومویٰ (محمد بن مثنیٰ) نے اپنی حدیث میں کہا: اور آپ نے دوسرے لوگوں کے بارے میں احچى بات فر مائي \_اورفر ماما:''الله تعالىٰ كې نافر ماني هو تي ہوتو کسی کی اطاعت جائز نہیں۔صرف اطاعت اچھے کاموں میں ہے۔"

(المُعجم ٣٤) - جَزَاءُ مَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ (النحفة ٣٤)

٣٩- كِتاب البيعة

وَمُحَافِّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَمُحَافِّكُمُ بُنُ الْمُثَنِّى وَمُحَافِّكُمُ بُنُ الْمُثَنَّا مُحَمَّدٌ قَالَ! حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ! حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ! حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْأَيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ إِنْ عَبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ بَعْثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ: اُدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخِرُونَ : اُدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخِرُونَ : فَأَرَاذُ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخِرُونَ : (لَوْ إِنَّمَا الْمَا الْآخِرُونَ : (لَوْ اللهِ وَقَالَ الْآخِرِينَ خَيْرًا - وَقَالَ الْهِ مُوسِّى فِي حَدِيثِهِ اللهِ اللهِ عَرْقَالَ اللهَ عَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ».

فوائد ومسائل: ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام وامیر ایساتھم دے جواللہ تعالی اوراس کے رہوں کا فوائد ومسائل: ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام وامیر ایساتھم دے جواللہ تعالی کو مانے گا اور اس کے سافر کا معالی کی نافر مانی پر ہوگا۔ ④ حدیث مبار کہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خصہ بڑے برے عقیل وفہیم اور جانبل القدر عظماء کی عقل کو بھی ماؤف کردیتا ہے جیسا کہ اس صحافی رسول کا معاملہ ہے کہ جسے خودر سول اللہ تا پینم اللہ علی اللہ تا پینم کو بینم کے بینم کردیتا ہے جیسا کہ اس صحافی کردیتا ہے جانب کی مقال کے خصر کو در سول اللہ تا پینم کردیتا ہے جانب کردیتا ہے جانب کی مقال کے در سول کا معاملہ ہے کہ جسے خودر سول اللہ تا پینم کردیتا ہے جانب کی مقال کی مقال کردیتا ہے جانب کی مقال کی مقال کردیتا ہے جانب کردیتا ہے جو کردیتا ہے جانب کردیتا ہے جانب

<sup>•</sup> ٢١هـ أخرجه البخاري، أخبار الآحاد، باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ... الخرجه البخاري، أخبار الآحاد، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتتخريمها في الخراء، عن محمد بن بشار، ومسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتتخريمها في المعصلية، ح: ١٨٤٠ عن محمد بن المثنى من حديث محمد بن جعفر غندر به، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٢٨.

اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ الْفِع، عِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الْمُعْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أَمِرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أَمِرَ بِمَعْصِيةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً».

(السعجم ٣٥) - ذِكُرُ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ السَّعْجِمِ ٣٥) أَمِيْرًا عَلَى الظُّلْمِ (التحنة ٣٥)

٤٢١٢ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيلى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي

ا۳۲۱ - حضرت ابن عمر براتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سالیہ نے فرمایا: "مسلمان خص پرضروری ہے کہ دہ امیر کی بات سے اور اس کی اطاعت کرے خواہ پہند کرتا ہویا نہ الا یہ کہ اسے (اللہ اور اس کے رسول کی) نافر مانی اور گناہ والا حکم دیا جائے۔ ایسی صورت میں نہ وہ امیر کی بات سے نہ اس کی اطاعت کرے۔"

باب: ۳۵-ظلم پرامیر کی مدد کرنے والے شخص کے لیے وعید

۳۲۱۲ - حضرت کعب بن مجرہ باتا سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابقہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نو

**٤٢١١**\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح:٧٨٢٩، وأخرجه مسلم، الإمارة، الباب السابق، ح:٣٨/١٨٣٩ من قتمة به.

٤٢١٢ـ[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الفتن، باب في التحذير عن موافقة أمراء السوء، ح: ٢٢٥٩ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "صحيح غريب"، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٣٠.

٣٩-كتاب السعة

سأتھی تھے۔آپ نے فرمایا ''میرے بعد پچھالیے امیر کرے گا اوران کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہاس سے میرا کوئی تعلق ہے۔ اوراسے میرے پاس حوض کوثریرآنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو تحض ان کے جھوٹ میں ان کی تقیدیق نہ کرے ادران کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ لازماً میرے یاس حوض کوثریر آئے گا۔"

خَاصِينِ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِم الْتُجْدَوِيِّ، عَنْ كَعْب بْن عُجْرَةً قَالَ: خَرَجً بول كَ كَه جَوَّخُص ان كحجوث من ان كى تعديق عَلَّيْنَا رَسُولُ اللهِ عِنْظَةٍ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ نَعْدى أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكُٰذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَيْسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَهَٰنْ لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلِمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَاردٌ عَلَيَّ

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ باب كے ساتھ حديث كى مناسبت واضح ہے كہ جو خض سمى بھى طريقے سے حاتم وامير " | کظلم براس کی حمایت واعانت کرے گا'اس کے لیے بیخطرناک وعید ہے کہ وہ حوض کو ثر پر آنے اور جام کو ثر نوش کرنے کی عظیم سعادت سے محروم ہو جائے گا البذااس وعید شدید کو مدنظر رکھتے ہوئے ظالم حکمرانوں کے 🏿 حضورا پنی بزرگانه ومشفقانهٔ نیز عالمانه و فاصلانه خد مات پیش کرنے کے عوض اسمبلی کی ممبری ٔ برمٹ ویلاٹ اور دیگر عارضی و فانی اور زوال پذیر مراعات حاصل کرنے اور ان "کامیابیوں" کو اپنا کمال ہنر سیحصے والے متلاشیانِ قربِ شاہی' درباری ملاؤں اوراصحاب جبہود ستار کوبھی اپنی''سنہری خدمات'' کا ازسرنو جائز ہ ضرور لینا عاہیے۔ظلم و ناانصافی والے معاطم میں حاکم وامیر کی مدد کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ ظَالْم حَكْمُ انوں اور بِے انصاف امراء سے فاصلہ رکھنا جا ہے تا کہ ان کے شر سے اپنے دین وایمان کوسلامت رکھا جا سکے۔ ان سے قرب کی صورت میں یا توان کے ظلم وزیادتی پڑ کسی بھی انداز ہے نصیں تعاون ملے گایاان کی تائید ہوگی یا پھرظلم وزیادتی برخاموشی اورسکوت کرنا پڑے گا'اوراصلاح کی صورت میں اپنے دین وایمان کے فسادیا اپنی جان و مال کے اتلاف کا خطرہ ہے اس لیے عافیت اور سلامتی ان لوگوں سے دور رہنے ہی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر سلف صالح حکمرانوں ہے دور ہی رہا کرتے تا کہان کے شر سے اپنے آپ کواور اپنے دین کومحفوظ رکھ سکیں۔ " تصدیق نه کرے' یعنی ان کے پاس جائے توسمی گرحق پر قائم رہے اور انھیں بھی حق کی طرف دعوت دیتا ا رہے۔واقعتابیہ بلندمرتبہہے۔

باب:٣٦- جو خص ظلم کے معاملے میں امیر کاساتھ نہدے؟

ا [المعجم ٣٦) - مَنْ لَمْ يُعِنْ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْم (التحفة ٣٦)

اميروامام كحقوق وفرائض كإبيان

٣٩-كتاب البيعة

۳۲۳ - حفرت کعب بن مجر ہوات ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نو آدمی سے۔ پانچ عربی چارجی یا چارعربی اور پانچ مجمی ۔ آپ نے فرمایا: ''سنو! کیا تم سن رہے ہو؟ یقینا میر رے (فوت ہونے کے) بعد پچھالیے امیر ہوں گے کہ جوشن ان کے پاس جائے گا' پھر ان کے جموت میں ان کی تقید بی کرے گا' اور ان کے ظلم میں ان کا متحد دے گا' نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس ساتھ دے گا' نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس جوشن کوثر پرنہیں آ سکے گا۔ اور جوشن ان کے پاس نہ گیا (یا گیالیکن) ان کے جموت کی تقید بین نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا' وہ میرا کی تقید بین نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا' وہ میرا پر حاضری کی سعادت حاصل کرے گا۔'

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ الْشَعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ يَنْ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ وَنَحْدُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ الْعَدَدِيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ الْعَدَدِينِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ الْعَدِي أُمْرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ مِنْ الْعَجَمِ بِكَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنْ وَمَنْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُطِدِي أُمْرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْ الْمَهِمْ فَلَيْسَ مِنْ وَلَى اللّهِ مِنْ وَلَمْ يُحْدِيهِمْ وَلَمْ يُطَلّمُ فِمْ وَلَمْ يُطَلّمُ وَمَنْ وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعْدَى وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعْمَلُ مَلْمُ مَلَى فَلُو مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعْمَلُ مَلْمُ مَلَى فَلُو مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعْمَلُ مَلْمُ مَلَى فَلَيْهِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَلَمْ يُعْمَلُ مَلْمُ مَلَى فَلَيْسَ مَلَى فَلْمُ مِنْ مَلْمُ وَلَمْ مَلْمُ وَلَمْ مَلْمُ وَلَى مَلْمُ وَلَمْ مِنْهُ وَالْمَ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيْرَدُ عَلَى الْمُومِ مَا لَمْ وَلَمْ مِنْهُ وَمِنْ مِنْهُ وَالْمَ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَمِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَمِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَمِنْ وَالْمَالِي وَلَمْ مَلْمُ وَلَمْ مَلْمُ وَلَمْ مَلْمُ وَلَمْ مَنْ مَلْمُ وَلَمْ مَلْمُ وَلَمْ مِنْ مَلْمُ وَلِمْ مِنْ مِنْ مَلْمُ وَلَمْ مُعْمَلِهُ وَلَمْ مِنْ مَلْمُ وَلَمْ مِنْ مِنْ مَلْمُ وَلَمْ مِنْ مَلْ مُؤْلِمُ مِنْ مِنْ مُولِمُ مَلْمُ وَلَمْ مَلْمُ وَلَمْ مُلْمُ وَلَمْ مِنْ مُولَا مِنْ مُلْمُ وَلِمْ مِنْ مِنْ مُ الْمُؤْمِ مُنْ مِنْ مُلْمُ وَلِمُ مُلْمُ وَلِمُ مُلْمُ وَلَمْ مُلْمُ وَلِمُ مُلْمُ مُلْمُ وَلَمْ مُلْمُ وَلَمْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِ

(المعجم ٣٧) - فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ (التحفة ٣٧)

٤٢١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
 عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

## باب: ۳۷- جو شخص ظالم امیر (حکمران) کے سامنے کلمہ 'حق کہے'اس کی نضیات

**٤٢١٣\_[إسناده صحيح]** أخرجه الترمذي، عن هارون بن إسحاق به، انظر المحديث السابق، وهو في الكبرى. ح: ٧٨٣١.

٤٢١٤\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٣١٥/٤ عن عبدالرحمن بن مهدي به، وهو في الكبراي، ح: ٧٨٣٤، وأورده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. \* سفيان الثوري عنعن، وللحديث شواهد عند ابن ماجه، ح: ٤٠١٢. وأبي داود، ح: ٣٤٤٤ وغيرهما...

اميروامام كے حقوق وفرائض كابيان

٣٩-كتاب البيعة

أُنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ بَيْ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ كون ساجهادافطل هِ؟ آپ فرمايا: "ظالم باوشاه في الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كساخة بات كهنا:

﴿كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

فوائد ومسائل: ﴿ يَهِ اسْ لِيهِ افْضَلَ جَهَادَ ہِ كَهَ اسْ مِيْنَ جَانَ كَا جَانَا لِيَّنِيْ ہُوتا ہے ' پھر ميدان جنگ مِينَ تو آ دمي اپناد فاع بھي كرسكتا ہے جبكہ يہاں وہ بھي ممكن نہيں۔ ہر لحاظ ہے ہاتھ بندھے ہوتے ہيں۔ اور پھر برے طریقے ہے مارا جاتا ہے۔ ایسے خص كی حوصلہ افزائی كرنے والا بھی كوئى نہيں ہوتا۔ ملامت كرنے والے زيادہ الموتے ہيں۔ ﴿ ' (كاب مِينَ پاؤل ركھ چِكے ہے' يعنی اونٹ پرسوار ہورہے ہے۔ ﴿ ' ظالم باوشاہ' جوكلمه '

مَا بَايَعَ باب: ٣٨- جو شخص اپنی بيعت كاوفادار رے اس كا ثواب

ا ۱۲۱۵ - حضرت عبادہ بن صامت بھاتنہ ہے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس میں نی اکرم ملھ کھے۔
اپ نے فرمایا '' مجھ ہے اس پر بیعت کرو کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں طہراؤ گئے ، چوری نہیں کرو گے۔' (آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی۔)'' تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کر کے اُن اس کا اجروثو اب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کیکن جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کرلیا اور اللہ تعالیٰ بے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چا ہے اس کوعذاب دے چا ہے معاف فرمائے۔''

اً (المعجم ٣٨) - ثَوَابُ مَنْ وَفَى بِمَا بَايَعَ الله (التحفة ٣٨)

أُورِيسَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَيْئًا، لَبَّا يَعْونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا " وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ لَهُ مَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ اللّهِ مَنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَضِابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ الله عَلَيْهِ فَهُو اللّهِ عَزَّ وَجَلً إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءً عَذَّ مَا لَهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

فوائد ومسائل: ① "پوری آیت "اس سے مرادسورہ ممتحد کی آیت ہے جس میں عورتوں سے مذکورہ بالا ا دیگرامور پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت عورتوں کے بارے میں ہے اور الفاظ بھی عورتوں والے ہیں۔ ا ظاہرتو یہی ہے کہ آپ نے مردوں والے الفاظ کے ساتھ پڑھی ہوگی۔لیکن اگر اصل الفاظ کے ساتھ پڑھی ہو'

٥ الراكم [صحيح] تقدم، ح: ١٦٦٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٨٣٥.

اميروامام كحقوق وفرائض كابيان

٣٩-كتاب البيعة

تب بھی کوئی بعد نہیں کیونکہ مقصد تو امور بیعت کی نشان دہی ہے۔ ﴿ '' پردہ ڈال دیا''اس کے گناہ کاکسی کو پتانہ چلنے دیا۔ گواہ ایسامہیا نہ ہو سکے جن سے سزانا فذہ ہو کتی۔ یاسزان ملی۔

باب:۳۹-امارت(اورعبدے) کی حرص وخواہش ناپسندیدہ ہے (المعجم ٣٩) - مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ (التحفة ٣٩)

۳۲۱۸ - حفرت ابو ہر یرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ نی اکرم طال نے فرمانیا: "عن قریب تم لوگ امارت (اقتد اروسرداری) کی حرص کرو گے اور بلاشبہ یہ (قیامت کے دن) ندامت وشرمندگی اور حسرت وافسوس (کا سبب) ہوگی۔ یہ دودھ بلاتے اچھی گئی ہے مگر دودھ چھڑاتے ہوئے بری محسوس ہوتی ہے۔" (اس کی ابتدا اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن انجام برا ہوگا۔)

مُكَنَّمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي دُنْ مَنْ مَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإَمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِسْمَتِ الْفَاطِمَةُ».

**٤٢١٦\_ أ**خرجُه البخاري، الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، ح:٧١٤٨ من حديث ابن أبي ذنب به، وهو في الكبرى، ح:٧٨٣٦.

-223-

# 

(المعجم٤٠) - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (التحفة ٢٣)

# عقيقه سيمتعلق احكام ومسائل

عقیقہ اس جانورکو کہاجاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے ساتویں دن بچے کی طرف سے بطورشکرانہ ذکح کہا ا جائے۔ بیمسنونعمل ہے۔ جوصاحب استطاعت ہوا سے ضرورعقیقہ کرنا جا ہیے ورنہ بچے پر ہوجھ رہتا ہے۔استطاعت نہ ہوتو الگ بات ہے۔اس کے مسنون ہونے پر امت متفق ہے۔امام ابو حنیفہ برت عقِيقَ كواحِهانهيں سجھتے تھے۔ بلكہ وہ عقیقے كوامر جاملیت' یعنی قبل از اسلام كی ایک رہم قرار دیتے تھے۔اس كي وجد شايدية موكة عقيق كى بابت وارد فرامين رسول ان كَعلم مين ندآ ميكي مون \_والله أعلم.

باب:۱-لڑ کے کی طرف سے دوبکریاں (ذبح کرنے کابیان)

۲۲۱۷ - حضرت عمر و بن شعیب کے بردادا (حضرت عبدالله بن عمرو التنفي) بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابقينر قَيْسِ أَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أبيدِ، عنْ معن عنقيق ك بارك من يوجها كياتو آب فرمايا: "الله تعالى عقوق كونا يسند فرماتا ہے۔" (معلوم ہوتا ہے رسول الله علية في لفظ عقيقه كو احيمانهين سمجمار) اس سائل نے رسول اللہ علیہ ہے کہا: جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ بیدا ہوتو وہ جانور ذرج کرتا ہے۔ (ہم تو ال كمتعلق يوجهرب بين) آب فرمايا: "جو

(المعجم ١) - [بَ**ابٌ**: عَن الْغُلَامِ شَاتَان. . . ] (التحفة ١)

٧ الع - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ذِنْ شَلَيْمَانَ قَالَ: إَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حدَّثنا داوْدْ بْنُ

فَقَالَ } «لَا يُحبُّ اللهُ عزَ وجلَّ الْغُقْوق» – وَكَأَنَّهُ إِكْرَهُ الْاسْمَ قَالُ لَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إنَّمَا يُنْشُكُ أَحَدْنَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ

أَحَتُّ إِنَّنْ يُنشُكُ عِنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْشُكُ عَنْهُ.

جَدَّهِ قُإِلَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عن الْعقِيقةِ

٤٢١٧ أيـ [حسن] أخرجه أبوداود. الضحايا، باب في العقيقة، ح: ٢٨٤٢ من حديث داود به، وهو في الكبرى، ﴿ ح: ٣١١ في . ولبعضه شاهد في الموطأ: ٢/٥٠٠ عقيقے ہے متعلق احکام ومسائل

٤٠ - كتاب العقيقة

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ ِ صَحْصَ اللهِ بَحِي كَلَ طَرْف سِي جَانُورُونَ كَرَنا عِلْ جَاتِ وہ لڑ کے کی طرف سے دو پوری بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف ہے ایک بکری۔''

اس سے مراد دو ایک جیسی بکریاں ہیں جو بیک وقت ذبح کی جائیں۔

قَالَ دَاوُدُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمْ عَن (راوي صديث) واود في كها كمي في زيد بن الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ: اَلشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ اللَّم عَ اللَّمُكَافَأَتَانِ كَا بِت يوجِها توانهول نع كها: تُذْبَحَانِ جَمِيعًا.

💥 فوائد ومسائل: ١٠ اس مديث سے عقيق كى مشروعيت ثابت ہوتى ہے۔شريعت مطبرہ نے لڑ كے اور لڑكى تعقیق میں بیفرق کیا ہے کہ لا سے کی طرف سے ایک جیسی دو بحریاں جبکہ لاک کی طرف سے ایک بحری بطور عقیقہ ذرج کی جائے گی' تاہم اگر استطاعت نہ ہوتو لائے کی طرف سے بھی ایک بمری کفایت کر جائے گی۔ لڑ کے کی طرف سے دواور لڑکی کی طرف سے عقیقہ میں آیک جانور ذیج کرنا متفقہ مسکلہ ہے اور اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں۔وراثت میں بھی تو اور کے اور اڑی کے حصول میں فرق ہے۔ویسے بھی عموماً لوگ اڑ کے کی پیدائش يرزياده خوشي مناتے ہيں' لہذااس كاشكرانه بھى زيادہ ہى ہونا جا ہيے۔ ۞ '' ناپسند فرما تا ہے'' يعنی لفظ عقوق كؤ جیا کہ راوی نے وضاحت کی ہے۔عقوق کے معنی نافر مانی کے ہیں۔ بدلفظ اچھانہیں کلہذا بہتر ہے کہ بجائے عقیقہ کے نسبی کة (الله تعالی کے راست میں ذریح ہونے والا جانور) کہا جائے لیکن سے بھی ضروری نہیں۔ بعض احادیث میں صراحناً لفظ عقیقہ استعال کیا گیا ہے۔اس کا بیمطلب نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالی تعلی عقیقہ کو ناپند فرماتا ہے کیونکہ آئندہ الفاظ میں تو آپ خودعققے کی سنیت ذکر فرمارے ہیں۔ بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ اللہ تعالی عقیقہ نہ کرنے کو ناپند فرما تا ہے کیونکہ عقوق کے معنی قطع رحم کے بھی ہیں' جیسے کہ نا فرمان اولا د کو عاق کہا جاتا ہے۔ جو دالداینے بچے کاعقیقہ نہ کرئے گویاس نے اس رشتے کاحق ادانہیں کیا البدااے بھی عاق کہا جائے گا کیونکہ اس نے عقوق کیا۔لیکن میعنی ذرا پیچیدہ ہیں۔ 🐨 ''ذرج کرنا چاہے'' ظاہرالفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذ مح كرنا ضروري نہيں \_كين دوسري روايات كوساتھ ملانے سے ثابت ہوتا ہے كه عقيقه سنت ہے اور سنت كو بلاوجہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ ﴿ ' دو پورى بكرياں' ، يعنى عمر ميں بھى پورى ہوں اور اوصاف ميں بھى ۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقیقے کا جانور کم از کم قربانی کے جانور کی طرح ہواوراس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے ور نہ وہ پورانہیں ہوگا۔اس لفظ کا دوسراتر جمہ می بھی ہوسکتا ہے:'' دو بکریاں جوقر بانی کے جانور کے برابر ہوں۔'' تیسرا ترجمہ بید کیا گیا ہے کہ ایک جیسی دو بکریاں۔ نتنوں ترجمے سیحے ہیں۔ ﴿ عقیقہ میں بکرا' بکری' مینڈ ھا' بھیر برابر ہیں۔ان میں کوئی فرق نہیں۔

یےعققہ کیا۔

- كتاب العقيقة

٤٢١٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَإَّلَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ

اللهِ ﷺ عَقَّ عَن الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ.

(المعجم ٢) - اَلْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَام (التحفة ٢)

٤٢١٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ روايت بكرسول الله طَالِيَ فَرمايا: " يَحِي طرف

سَنِّالَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ عَتِيقَهُ مِونَا عِلِي لِهُذَا جَانُورُ ذَجُ كُرُواور بِيجِ سے وَ قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ مَيل كِيل دوركرو." ابُّن عَامِرِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

"فِي الْغُلَام عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا

وَالَّامِيطُوا عَنْهُ الْأَذِي ».

ﷺ فوائدومسائل: ۞ '' ذبح كرو'' حكم بے' نيزعقيقه آپ كافعل بے'لہذا كم از كم سنت تو ہے اگر چېعض اہل علم نے امر کی وجہ سے واجب کہا ہے۔ ﴿ ' دمیل کچیل دور کرؤ' مراد سر کے بال ہیں۔ گویا عقیقہ کے ساتھ بیج کا سربھی مونڈا جائے گا بلکہ ایک روایت کے مطابق اس کے بالوں کے برابر جاندی صدقہ کی جائے۔ بعض نے اس سے ختنہ مرادلیا ہے۔ یااس سے مرادیہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعداس کا خون بیچ کے سریر نہ ملا جائے جیسا کہ جاہلیت میں رواج تھا۔

٤٢٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

۲۲۰۰ - حفرت ام کرز راتا بیان کرتی میں که

عققے ہے متعلق احکام ومسائل

٢١٨ - حفرت بريده والني سے روايت ہے كم

رسول الله مَا يُنْفِرُ نِے سيدنا حسن اور حسين جانفيا كي طرف

باب:۲- لڑ کے کاعقیقہ

٢١٩ - حضرت سلمان بن عامر ضبي والنو سے

﴿٤٣١][إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٥٥، ٣٦١ من حديث الحسين بن واقد به، وهو في الكبري، ح: ٤٥٣٩ 🥷 الفضل هو ابن موسى .

٤٢١\_[إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٤٥٤٠، وعلقه البخاري، العقيقة، باب إماطة الأذي عن الصبي في الْعُقيقة، ح: ٥٤٧١، وله طرق عنده.

٤٢١ـ [صحيح] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: ١/ ٤٥٨ من حديث حماد بن سلمة به، وهو في الكبرى، ٤٥٤١، وانظر الحديث الآتي: ٤٢٢٢. \* مجاهد هو ابور جبر. -226-

عقيقے ہے متعلق احکام ومسائل

رسول الله تالله المنظم في مايا: "لاك كى طرف سے دوكامل كرے ذرى كے حاكيں اورلاكى كى طرف سے ايك ـ "

٤٠ - كتاب العقيقة

قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِي الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْخُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْخُلَامِ شَاتًانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْخُلَامِ شَاتًانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْخُارِيَةِ شَاةٌ».

ا کدہ: عقیقہ یا قربانی کے جانور میں نریامادہ کی تخصیص کی شرط نہیں۔

باب:٣- لركى كاعقيقه

۳۲۲۱ - حضرت ام کرز بیش سے منقول ہے کہ رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''لڑ کے کی طرف سے دو کامل کرے دوکامل کرے ذبح کیے جائیں اورلڑ کی کی طرف سے ایک ''

باب: ۴- لڑی کی طرف سے کتنے جانور ذیح کے جائیں؟

۳۲۲۲-حفرت ام کرزی فی فرماتی بین که میں نی اکرم الکی کی پاس (حدیبیمیں) حاضر ہوئی تا کہ آپ سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے آپ کوفر ماتے سا: 'لاکے کی طرف سے دو بکریاں اور (المعجم ٣) - ٱلْعَقِيقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ (التحفة ٣)

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌ وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرٌ وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ: عَظَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً".

(المعجم ٤) - كَمْ يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ (التحفة ٤)

ك٢٢٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ - عَنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْلَةً أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ

٤٢٢٢ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود. الضحايا، باب في العقيقة، ح: ٢٨٣٥ من حديث سفيان بن عيينة به، وصوح بالسماع عند الحميدي، ح:٣٤٦، وهو في الكبرى، ح:٤٥٤٣، وصححه ابن حبان، ح:٩٠٥٩، والحاكم، والذهبي.

عقيقے سے متعلق احکام ومسائل

٤ - كتاب العقيقة

اً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَلَى لَرُى كَى طرف \_ الك بكرى ذَحَ كرنالازم ب \_ كوئى النَجَارِيَةِ شَاةً، لَا يَضُرُّ كُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاقًا». حرج نهين وه ندر بهول يامونث:

فائدہ: ''فرماتے سنا'' یعنی اپنے سوال کے جواب کے علاوہ عقیقے کا مسئلہ فرماتے ہوئے سنا۔'' فرکر ہوں یا مؤنث' لڑکے کی طرف سے مؤنث اور لڑکی کی طرف سے فدکر یا ملے حلے جانور ذریح کیے جاسکتے ہیں۔ ثواب میں کوئی فرق نہیں۔

۳۲۲۳ - حفرت ام کرز بی این سے روایت ہے کہ رسول الله تا این نے فر مایا: ''لڑ کے کی طرف سے دو کبر یاں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری (عقیقہ میں) ذرج کی جائے۔ وہ (عقیقے کے جانور) نر ہوں یا مادہ (بکرے ہوں یا بکریاں) کوئی حرج نہیں۔''

اً ٣٢٢٣- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: تَحَدَّثَنَا يَحْلِى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: خَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ نَّابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُوْزِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظْلَمْ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ فَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ أَشَاةً، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا».

۳۲۲۴ - حفزت ابن عباس ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے حفزت حسن اور حفزت حسین ٹاٹٹنا کی طرف سے دودومینڈ ھے عقیقے میں ذبح فرمائے۔ إِلَّهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِلَيْمُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدِّ أَنِي الْحَجَّاجِ إِلَّهُ مَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّهُ مَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّهُ مَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، أَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، أَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَكْرِمَةً، أَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا أَنْ الله أَنْ الل

فاکدہ: روایات میں بکری' بھیر اور مینٹر ھے کا ذکر آیا ہے' لہذا عقیقے میں یہی جانور ذرج کرنے جاہئیں۔ گائے اور اونٹ کوعقیقہ میں ذرج کرناکسی صحیح حدیث سے ٹابت نہیں ہے' نیز عقیقے کو قربانی پر قیاس کرنے کی

<sup>&</sup>quot;٤٣٢**٣] [إسناده حسن]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبراى، ح:٤٥٤٤، وأخرجه الترمدي، ح:١٥١٦ من جديث ابن جريج به، وقال: "حسن صحيح".

<sup>.</sup> ٢٢٤<mark>-[صحيح]</mark> أخرجه الطبراني في الكبير: ٣١١/١١، ح: ١١٨٣٨ من حديث أحمد بن حفص به، وهو في الكبرى، ح:٤٥٤٥، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٢٨٤١ عن عكرمة به، وسنده صحيح، وصححه ابن الجارود، ح: ٩١٢.

عقيق سے متعلق احكام ومسائل

٤٠ - كتاب العقيقة

بھی کوئی وجنہیں کیونکہ قربانی سب لوگ معین دنوں میں کرتے ہیں جبکہ عقیقہ ہر گھر انہ اپنے بیجے کی پیدائش سے ساتویں دن کرتا ہے۔ عقیقہ کی وضع ہی قربانی سے مختلف ہے۔ لڑے کے عقیقہ میں صراحثاً دو بکریاں ذرج کرنے کا ذکر ہے' اس لیے عقیقہ میں بکرا' بکری' بھیڑ اور مینڈ ھے وغیرہ ذرج کیے جائیں اور گائے' اونٹ ذرج کے جائیں۔ درکیے جائیں۔

(المعجم ٥) - مَتْى يُعَقُّ؟ (التبحفة ٥)

٣٢٢٥ - حفرت سمره بن جندب والثن سے روایت الله طاق الله طاق الله طاق أن فر مایا: "هم بچه اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے۔ ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذرج کیا جائے سرمنڈ وایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ "

باب:۵-عقیقه کس کیا جائے؟

ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثْنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثْنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ - عَنْ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ. اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ عُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ اللهِ عَلَيْهُ مَسَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».

فوائد ومسائل: ① ''گروی ہوتا ہے' جس طرح گروی شدہ چیز کو معاوضہ دے کر چھڑانا ضروری ہوتا ہے'
اس طرح بیجے کی آزادی کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے' البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ '' آزادی'' کا کیا
مطلب ہے۔ امام احمد بن حنبل برات سے منقول ہے کہ گروی شدہ بچہ اگر فوت ہوگیا تو وہ ماں باپ کی سفارش
مطلب ہے۔ امام احمد بن حنبل برات سے منقول ہے کہ گروی شدہ بچہ اگر فوت ہوگیا تو وہ ماں باپ کی سفارش
منبیں کرے گا کیونکہ گروی شدہ چیز سے مالک فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے چھڑا نے کے بعد ہی فائدہ حاصل کرسکتا
ہے جبکہ عافظ ابن تیم بڑات نے شیطان کے چنگل سے چھڑا نام ادلیا ہے۔ واللہ أعلم. ﴿ ''ساتویں دن' گویا
اس سے پہلے عقیقہ نہیں ہوسکتا۔ با آئر آن اگر ساتویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو امام مالک کا خیال ہے کہ بعد میں نہیں
کرنا چا ہے کیونکہ اس کا وقت گزرگیا' جیسے قربانی کا وقت گزر جائے تو بعد میں قربانی نہیں کی جاسکتی۔ دیگر انکہ کا
خیال ہے کہ اگر ساتویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو اگلے ساتویں دن' یعنی چودھویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر اس دن
بھی عقیقہ نہ ہو سکے تو اکیسویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اس مفہوم کی ایک مرفوع حدیث بیجی میں آتی ہے مگر اس کا
بھی عقیقہ نہ ہو سکے تو اکیسویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اس مفہوم کی ایک مرفوع حدیث بیجی میں آتی ہے مگر اس کا
میں آتا ہے' لیکن وہ بھی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (الإرواء 'حدیث: ۱۱۷) اس میں آتا ہے نیکن وہ بھی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے تفصیل کے لیے دیکھیے: (الإرواء 'حدیث: ۱۷۱۱) اس میں آتی ہے۔ اس کا حکم بھی

<sup>8</sup>**۲۲۵\_[حسن]** أخرَجه أبوداود، الضحايا، باب في العقيقة، ح: ۲۸۳۸ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وهو في الكبرى، ح:٤٥٤٦، وقال الترمذي، ح:١٥٢٢ \* حسن صحيح\*، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي.

-229-

- كتاب العقیقة قربانی والا ہوگا ' یعنی اس سے سب کھا سکتے ہیں۔ گھر والے بھی اور دوسرے بھی۔ امیر بھی اور فقیر بھی۔ والله اعلم. ﴿ ' نام رکھا جائے'' ساتویں دن نام رکھنام شحب ہے 'البتہ ساتویں دن سے پہلے اور بعد ہیں بھی رکھا جاسکتا ہے۔ ﴿ اگر بچے ساتویں دن سے پہلے ہی فوت ہوجائے تو ظاہر بات یہی ہے کہ اس کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ عقیقے کے وقت تک زندہ نہیں رہا۔

فائدہ امام نسائی بڑھ نے بیصراحت اس لیے فرمائی ہے کہ حضرت حسن بھری کے حضرت سمرہ بن جندب دائی سے ساع میں اختلاف ہے کہ انھوں نے حضرت سمرہ سے براہ راست احادیث نی بیل یا کسی واسطے سے ۔ بعض محدثین کے نزدیک ان کا ساع حضرت سمرہ سے درست نہیں بعض درست سیجھتے ہیں۔ یہ امام ترفدی بنی ان کا ساع درست سیجھتے ہیں باتی میں نہیں۔ امام ترفدی بنی ان کا ساع درست سیجھتے ہیں باتی میں نہیں۔

يًا \* **٢٣٤ـ أ**خرجه البخاري، العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، ح: ٥٤٧٢ من حديث قريش بن أنس بلم، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٤٧ . www.minhajusunat.com

## بينيب لِللهُ الجَهْزَ الرَّجِينَ مِ

(المعجم ٤١) - كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ (التحفة ٢٤)

# فرع اورعتيره سيمتعلق احكام ومسائل

باب:۱-(اس کا بیان که ) فرع اور عتیره درست نہیں

۳۲۲۷ - حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ . رسول اللّٰد ٹائٹیل نے فرمایا: ' فرع اور عتیرہ درست نہیں '' (الْمعجم ١) - [**بَابُ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ]** (التحفة ١)

إِلَّهُ عَبْرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اللهِ سَعْيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

فائدہ: بیدہ وقتم کی قربانیاں تھیں جو جاہلیت میں رائے تھیں۔اؤٹن سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ بتوں کے نام پر ابطور تشکر ذن کر دیا جاتا تھا۔اسے فرع کہتے تھے۔ یا جس کے پاس سواونٹ پورے ہو جاتے تو وہ ہر سال ایک جوان اونٹ بتوں کے نام پر ذن کر دیا تھا۔اسے بھی فرع کہتے تھے۔ ماہ رجب کے شروع میں مشرکین ایک جمری ذن کر تے تھے اسے عتیرہ کہا جاتا تھا۔اسلام نے جہاں جاہلیت کی دوسری رسیں ختم کردیں'ان کو بھی ختم کردیا' البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کا پہلا بچہ یا سوواں جانور بطور تشکر ذن کر کے مساکین کو صدقہ کر دی تو اسے صدقہ کا ثواب مل جائے گا جبکہ قربانی کی بجائے مسلمانوں کے لیے ذوالحجہ میں قربانی مشروع کی گئے ہے لہذا وہی کرنی چاہے۔ ہاں کوئی و سے ہی صدقہ کرنا چاہے تو جب مرضی ہو' گوشت بنا کر اصدقہ کردے۔ کوئی پابندی نہیں۔ حدیث میں فرع اور عتیرہ کی نفی بتوں کے نام پر قربانی دینا مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نام پر کسی بھی وقت قربانی دینا مستحب عمل ہے۔

٤٢٢٧ـ أخرجه البخاري، العقيقة، باب العتيرة، ح: ٥٤٧٤، ومسلم، الأضاحي، باب الفرع والعتيرة. ح:١٩٧٦ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٤٨.

فرع اورعترہ سے متعلق احکام وسائل ۱۳۲۸ - حضرت ابوہرین دائشا سے معقول ہے کہ

رسول الله مَالِيْظُ نے فرع اور عمترہ سے منع فر مایا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا: نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ فَقَالَ الْآخَوُ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً وَقَالَ الْآخَوُ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

۳۲۲۹-حفرت مخف بن سلیم والنؤبیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُلالیم کے ساتھ عرفہ میں وقوف کررہے میں کہ آپ نے فرمایا: "اے لوگو! ہر گھر والوں پرایک سال بعد قربانی بھی ہے اور عیرہ بھی۔"

2۲۲۹ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذِ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَلَنَ ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ قَالَ: أَبُو رَمْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النّبِيِّ عَيْقٍ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: "يَنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: "يَاأَيُّهُا النّاسُ! إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ

(راوی حدیث) معاذ کہتے ہیں کہ میری آئھوں نے دیکھا کہ (عبداللہ) ابن عون رجب میں عتیرہ (حانور) ذیج کرتے تھے۔

قَالَ مُعَاذٌ: كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ، أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبٍ.

فائدہ: قربانی سے مراد تو ذوالحجہ والی قربانی ہے جوسنت موکدہ ہے البتہ عتیرہ صدقے کے طور پر دیگر دلائل کی رو سے متحب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام پر۔

۲۲۳۰-حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ

• ٤٧٣٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ

٤٣٢٨ أخرجه البخاري، العقيقة، باب الفرع، ح: ٥٤٧٣، ومسلم، الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، ح: ١٩٧٦ من حديث معمر به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٤٩.

**٤٣٢٩\_[إسناده ضعيف]** أخرجه ابن ماجه، الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟، ح: ٣١٢٥ من حديث معاذبه، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٥٠، وحسنه الترمذي، ح: ١٥١٨، والحديث الآتي يغني عنه.

<sup>•</sup> ٤٣٣<u>. [إسناده حسن]</u> أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في العقيقة، ح: ٢٨٤٢ من حديث داود به، وهو فيهه

فرع اور عتره الله کے درول! فرع کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: ''(الله کے نام پر)
میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: ''(الله کے نام پر)
میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: ''(الله کے نام پر)
میں کیا تھم ہے کئین اگر تو اسے (ذرئے کرنے کی بجائے) چھوٹر
میم تو اسے اللہ تعالی کے راستے میں کسی کوسواری کے لیے
دے یا کسی بیوہ کو دے دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو
دے یا کسی بیوہ کو دے دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو
اس کے بالوں بی سے لگا ہو' اور تو اپنے (دودھ کے)
برتن کو اوندھا کر دے اور اپنی اوٹمنی (اس کی ماں) کو
بریشان کرے۔''لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے
براورہ بریشان کرے۔''لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے
رسول! عتیرہ؟ آپ نے فرمایا: 'دعتیر ہ بھی حق ہے۔
دور بھی ٹھک ہے)۔''

ابْنُ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبِ
ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِيهِ
وَزَّيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ
وَزَّيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ
الْهُرَعَ؟ قَالَ: «حَقِّ، فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ
بَكُرًا وَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ
بَكُرًا وَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيهُ
أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ
إِنَّا مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ
بِوْلِيهِ فَتَكُمْهُ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَافَتَكَ » قَالُوا: يَا
رَثْهُولَ اللهِ فَالْعَتِيرَةُ ؟ قَالَ: «اَلْعَتِيرَةُ حَقَّ ».

اسْلَحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُسَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ

الْمُتَجِيدِ أَبُو عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا دَاوُدُ

٤١ <del>!</del> كتاب الفرع والعتيرة \_

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی رطش ) نے فرمایا: (راوی حدیث) ابوعلی حفی (اوراس کے بھائی) وہ چارہیں۔
ان میں سے ایک ابوبکر ہے ایک بشر ہے اور ایک شریک ہے نیز ایک اور ہے (اس کانام عمیر ہے۔)

اً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ . هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ، أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيكٌ وَآخَرُ.

فوائد ومسائل: () آپ کامقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذریح کرنا تو ٹھیک ہے گر وہ کام کرنا چاہیے جس کے کرنے ہے نیادہ فائدہ ہو۔ لوگ بچے پیدا ہوتے ہی اسے ذریح کر ویتے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہیں ہوتا تھا۔ گوشت صرف چیچھڑ وں کی صورت میں ہوتا تھا جو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس قدر قلیل کہ گوشت پوست میں امتیاز مشکل سے ہوتا تھا۔ اور نئی غم کی وجہ سے دودھ سے بھی جواب دے دیتی ہی گوشت پوست میں امتیاز مشکل سے ہوتا تھا۔ اور نئی غم کی وجہ سے دودھ سے بھی جواب دے دیتی ہی گوشت کو مائے کہ وہ اللہ کی کا کہ وہ اللہ کی ہوہ کو اللہ کی سواری کے لیے دیا جائے یا گوہ جاد فی سبیل اللہ میں سواری کے لیے دیا جائے یا کی بوہ کو دے دیا جائے یا وہ جانور کی حتی ہیں ہوتا ہونے یا سو محتاج و مسکین کو دے دیا جائے تا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ () فرع 'یعنی جانور کا پہلا بچہ پیدا ہونے یا سو جانور پورے ہونے پر جانور ذری کرنا' درست ہے۔ اسلام سے پہلے اس قسم کا جانور بتوں اور معبودانِ باطلہ کی جانور پورے ہونے پر جانور ذری کرنا' درست ہے۔ اسلام سے پہلے اس قسم کا جانور بتوں اور معبودانِ باطلہ کی

الكبرى، ح: ٢٥٥١.

فرع اورعتيره ي متعلق احكام ومسائل

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اضی کی خاطر ذرئے کیا جاتا۔ لیکن اسلام میں اس تصور کو بڑے اکھیڑ دیا گیا۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذرئے کرنا حرام قرار دیا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بطور صدقہ جانور ذرئے کرنا مستحب تھر ہایا گیا۔ بیاب بھی مستحب اور حصول ثواب و دفع مصیبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم. ﴿ اس حدیث سے بیب بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا صرف بین بین کہ جانور ذرئے کر کے اس کا گوشت لوگوں کو کھلا دیا جائے بلکہ فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہا اور اس میں بہت می بہتر صور تیں موجود بین جوصد قد کرنا چائے والے کے لیے کہیں زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہیں۔ ﴿ جانوروں کے نوزائدہ بچوں کو ذرئے کی بین جوصد قد کرنا یا خصیں ان کی ماؤں سے جدا کرنا قطعاً پہندیدہ نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اس سے بال کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بے چین و بے قرار ہوتی ہے اور دوسرا اس لیے بھی کہ ایسا کرنے سے اس بچے کی ماں کا دود ھے بھی کم ہو جاتا ہے۔

٣٢٣١ - حضرت حارث بن عمر و دائة بيان كرتے بيل كه بيل رسول الله الله الله على الله الله الله على الله الله على على الله الله على على عضاءا و مثنى پرسوار تقے۔ بيل ايک جانب ہے آپ كے پاس حاضر ہوا اور عرض كى: اے الله كے رسول! ميرے ليے بخشش كى دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا: "الله تعالى تم سب كو معاف فرمائے۔ آپ فرميل دوسرى جانب ہے آپ كے دعا فرمائے۔ "پر ميں دوسرى جانب ہے آپ كے دعا فرمائے۔ "كير ميں دوسرى جانب ہے آپ كے دعا فرمائے۔ آپ نے الله كے رسول! پاس اس اميد كے ساتھ آ يا كه آپ ميرے ليے خصوصى ميرے ليے بخشش كى دعا فرمائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: "الله تعالى تم سب كو دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: "الله تعالى تم سب كو معاف فرمائے۔ "كوگوں ميں ہے ایک آ دی نے کہا: معاف فرمائے۔ "كوگوں ميں ہے ایک آ دی نے کہا: اے الله كے رسول! عتيرہ اور فرع كا تھم كيا ہے؟ آپ نے فرمایا: "جو چاہے عتيرہ و زنح كرے جو چاہے نہ اے فرمایا: "جو چاہے عتيرہ و زنح كرے جو چاہے نہ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَخْيِي - وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمٍ بْنِ الْمُبَارِكِ - عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو الْبَاهِلِيُ - فَالَ: الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو الْبَاهِلِيُ - فَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ ابْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ: أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللهِ عَنْ فَي عَمْرِو يُحَدِّثُ: أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللهِ عَنْ فَي عَمْرِو يُحَدِّثُ: أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "عَفَرَ اللهُ لَكُمْ" ثُمَّ أَنَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخِرِ أَرْجُو اللهِ لَكُمْ" ثُمَّ أَنَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخِرِ أَرْجُو اللهِ لَكُمْ" ثُمَّ أَنَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخِرِ أَرْجُو اللهِ اللهِ! اللهُ لَكُمْ" فَقَالَ بِيَدَيْهِ: "عَفَرَ اللهُ لَكُمْ" أَنْ يَخُطَنِي دُونَهُمْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! السَّقَ اللهُ لَكُمْ" فَقَالَ بِيَدَيْهِ: "عَفَرَ اللهُ لَكُمْ" فَقَالَ بَيْدَيْهِ: "مَنْ شَاءً عَتَرَ وَمَنْ اللهِ! الْعُتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ؟ قَالَ: "مَنْ شَاءً عَتَرَ وَمَنْ اللهُ!

٤٣٣١ ـ [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣/ ٢٦١، `ح: ٣٣٥٠ من حديث يحيى بن زرارة به، وهو مستور، وتابعه مستور، وتابعه مستور مثله عند أبي داود، ح: ١٧٤٢، وللحديث شواهد، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٥٢.

ایک کھلی رکھی۔

٤١- يُتاب الفرع والعتيرة

شَاءً إِلَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ ﴿ كَرِهِ حِيْثُ مُوعَ وَنَ كُرَعُ وَوَعِ بِهِ يُفَرُّعُ فِي الْغَنَم أُضْحِيَتُهَا». وَقَبَضَ كرے البته بكريوں ميں قربانی ضروری ہے۔ "آپ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً.

۳۲۳۲ - حفرت حارث بن عمرو دانتخ سے روایت قَالَ اللهِ عَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِهِ مِن جَة الوداع مِن رسول الله عَلَيْمُ كوملا اورعرض ک: اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آب یر قربان! میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا: ''الله تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔'' اس وقت آب این اونمنی عضباء برسوار تھے پھر میں دوسری جانب سے گھوم کر آیا۔ پھر راوی نے بوری حدیث بیان کی۔

نے اشارہ فرماتے وفت اپنی سب انگلیاں بند کر لیں مگر

فرع اورعتيره يسيمتعلق احكام ومسائل

٢٣٣٢ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ زُرَازَّةَ السَّهْمِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي الْحَيَّارِثِ ابْن عَمْرِو؛ ح: وَأَخْبَرَنَا هَارُونُ ابْنُ إَعَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِّكِ قَالَ:حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السُّهُمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَٳ۬رِثِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ إِفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ ﴿ يَارَسُيُولَ اللهِ وَأُمِّي! اَسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: «غَفَرُ اللهُ لَكُمْ» وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَذُّرْتُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(النُّعجم ٢) - تَفْسِيرُ الْعَتِيرَةِ (التحفة ٢)

٣٣٧٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ اللَّهُ عَدُّ ثَنَا اللَّهُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ الْبِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثُهَا جَمِيلٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ اللَّهُ فُكِرَ لِلنَّبِيِّ وَتَلِيَّةً قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي

### باب:۲-عتیره کی تفییر

٣٢٣٣ - حفرت نبيشه رفائن سے مروی ہے کہ ني اکرم الله على وكركيا كياكم بم زمانة جابليت ميس (ماه رجب میں) جانور ذیج کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کروجس مہینے میں بھی ا

٤٣٢ ٤- [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٥٥٣.

٣٣٣ ٤٤\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في العتيرة، ح: ٢٨٣٠ من حديث أبي الملبح به، وهو في الكبرالي، ح: ٤٥٥٤.

۔ فرع اور عتیرہ ہے متعلق احکام ومسائل

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: ﴿إِذْبُحُوالِللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ ﴿ وَوَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ يَكَ كرو اور (غريون كو) كهانا

شَهْرِ مَا كَانَ ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا » . ﴿ كَالْمَا لِمُولَ \*

نائدہ مقصود یہ ہے کہ نیکی کے لیے کسی مہینے کی قیرنہیں کسی بھی وقت غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔رجب کی قید مناسب نہیں ۔اپنی طرف ہے کسی مہینے' دن یا وقت کو متعین کر لینا اور پھر اس کو واجب یا افضل خیال کرنا تھیجے نہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے لیے خاص اوقات وایام اور ماہ وسال مقرر کرناکسی انسان کاحق ہے نہاس کی ذمہ داری' بلکہ نیکی کے لیے وقت کی تعیمن صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔اس میں تصرف کا اختیار کسی اور کو نہیں۔مزید برآ ں بیبھی ضروری ہے کہ نیکی کی تیفیت ادر مقدار وہی معتبر ہوگی جوشر بیت نے مقرر کر دی ہے۔ اس سے تجاوز بدعات اورا یجادِ بندہ قرار یائیں گ۔

> ٤٣٣٤- أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - عَنْ خَالِدٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَبَا قِلَابَةً، عَنْ نُبَيْشَةً قَالِّ: نَادٰى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنَّى فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رِجَب فَمَا تَأْمُرُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَأَطْعِمُواً» قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَنَّى إِذًا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ».

۲۲۳۴ - حفرت نبیشه دانش سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے منی میں بآواز بلند کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت میں ماہ رجب میں جانور ذبح کیا کرتے تھ تو اے اللہ کے رسول! آپ اب ہمیں کیا تھم ویتے ہیں؟ آب نے فرمایا: ''جوبھی مہینہ ہو (اللہ تعالیٰ کے لیے ) ذ بح کرو۔اوراللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نیکی کرو۔ اور (غریوں کو) کھانا کھلاؤ۔ 'اس آ دمی نے کہا: ہم فرع بھی ذریح کیا کرتے تھے۔اب آپ کا کیاتھم ہے؟ آب نے فرمایا: " برشم کے چرنے والے جانوروں میں · ہے کوئی جانور ذیح کرنا جا ہے (مگراس طرح کہ) یے کواس کی ماں دورھ بلائے حتی کہ جب وہ سواری کے قابل ہوجائے (پورااونٹ بن جائے) تو پھراس کوذئ كراوراس كا كوشت صدقه كر-"

٣٢٣٥ - حضرت نبيشه بذلي والنوس روايت بكه

٤٢٣٥- أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن

٢٣٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح ز ٥٥٥٤

٤٣٣٥\_[صحيح] أخرجه ابن ماجه، الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي، ح: ٣١٦٠ من حديث خالد الحداء

فرع اور عتره مي متعلق إحكام ومساكل

٤١ - لَيْجتاب الفرع والعتيرة

نى اكرم على نفرمايا: "مين نعم كوتين دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا تا کہ سب لوگ کھاسکیں لیکن اب اللہ تعالیٰ نےصورت حال بہتر فرما دی ہے۔اب کھاؤ صدقہ کرواور ذخیرہ کر کے بھی رکھ او\_ یہ (عید کے) دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر كے بيں۔" أيك آ دى نے كها: جم زمان جالميت ميں رجب کے دوران میں جانور ذرج کیا کرتے تھے۔اب آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: "الله تعالی کے لیے ذبح کرو جس مہینے میں بھی ممکن ہو۔ اور خالص الله تعالیٰ کے لیے نیکی کرواور (غریوں کو) کھانا کھلاؤ۔'' ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت میں فرع بھی ذریح کیا کرتے تھے۔اب آپ کیا فرماتے میں؟ رسول الله مؤلیظ نے فرمایا: "جرنے والی بكريوں میں ہے کوئی بھی بکری ذبح کرنی جا ہیے کیکن (اس طرح کہ) تواسے اپنی بکر بوں میں رکھ کریالے بوے حتی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو تواسے ذبح کرے پھراس کا گوشت مسافروں وغیرہ پرصدقہ کر دے۔ پیرطریقہ (حالمیت کی رسم ہے) بدر جہا بہتر ہے۔''

عَبْدًا الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلْيِح، وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْمَلِيحُ، عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلِ مِنْ هُذَيْلِ عَنِ النَّبَالِّي عَلِيْ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُجُٰ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمَا تَسَيِّكُمُّ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَنَّامَ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّا أُخِدًا ﴾. فَقَالَ رَجُلُ: إنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجِّبِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرِ مَا كَانَ، وَبَرُّاوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَأَطْعِمُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَّسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِليَّة فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْنَةُ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَم فَرَعٌ تَغْنُبُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَشْدَقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبيلِ، فَإِنَّ ذٰلِكُ هُوَ خَبْرٌ».

فوائد ومسائل : (۱س حدیث سے بیمسکد ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱یم ایام تشریق کی بابت بھی مسکلہ واضح ہور ہا ہے کہ بیکھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں اس لیے ان ونوں میں ایام عید کی طرح روز سے رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ (۳ فدکورہ احادیث میں اس مسکلے کی ممل طور پر دضاحت موجود ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب ایسا کرنے سے معبودانِ باطلہ اور غیر اللہ کی رضا اور

**<sup>◄</sup> ب**اً، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٥٦، وأصاه في صحيح مسلم، ح: ١١٤١ وغيره.

فرع اورعتيره سيمتعلق احكام ومسائل

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

خوشنودی مطلوب ہوئیا خاص وقت کے ساتھ اس کی تخصیص ہوجیبا کہ وہ لوگ ماور جب کے ابتدائی ایام میں جانور ذرئے کیا کرتے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہواور کسی خاص دن مہینے جانور ذرئے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہواور کسی خاص دن مہینے اور وقت کا تعین بھی نہ ہوتو ایسا کرناصر ف جائز نہیں مستحب بھی ہے۔ ﴿اس حدیث مبار کہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے چھوٹے اور نوز ائیدہ بچے ذرئے نہ کیے جائیں بلکہ انھیں پال پوس کر بڑا کیا جائے جب ان کا گوشت صدقہ کیا جائے۔ واللہ اعلم.

(المعجم ٣) - تَفْسِيرُ الْفَرَعِ (التحفة ٣) باب:٣-فرع كي تفيير

الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ يَكِيْقُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَقُرَا عَتِيرَةً وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: إِنَّا كُنَا نَفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: اللهَ عُرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: اللهَ عُرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: وَتَصَدَّقُهُ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ».

٣٢٣٦ - حفرت نبيثه الله التحاري المحاري المحاري الله المحاري المحاري

۳۲۳۷- حضرت نبیشہ بنرلی را اللہ سے روایت ہے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت میں عمیرہ ذرج کیا کیا گئے۔ اب آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی کے لیے ذرج کرو۔ جون سا

٤٢٣٧ - أَخْبَرَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ: فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ:

**٤٣٣٦\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، من حديث أبي المليح به، انظر الحديث المتقدم: ٤٢٣٣، وهو في الكبراى، ح:٤٥٥٧.

٤٣٣٧\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٢٣٣، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٥٨.

مردارجانور کے چمڑے ہے متعلق احکام ومسائل

ليے نيكى كرواورلوگوں كوكھانا كھلاؤ۔"

٤١ يا كتاب إلفرع والعتيرة

فَالُّ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «إِذْبَحُوا لِلَّهِ ۚ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرِ مَا كَانَ، وَبَرُّوا

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا». 

حَيَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُّ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ قَالُّ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبِ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَهُ يُجَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ

٣٢٣٨ - حضرت ابورزين لقيط بن عامر عقيلي دالفذ مے منقول ہے کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم دور جاہلیت میں ماہ رجب کے دوران میں کچھ جانور ذرج کیا کرتے تھے۔ ہم خود بھی کھاتے تھ اینے یاس آنے والوں (اور ملنے ملانے والوں) کو بھی کھلاتے تقے۔ رسول الله علال نے فرمایا: "اس میں کوئی حرج نہیں'' (راوی ٔ عدیث) وکیع بن عدس نے کہا: میں توبیہ

باب:٣-مرداركا چيزا

کی۔آپ نے فرمایا: "اگروہ اس کے چوے سے فائدہ

مہینہ بھی ہو۔اللہ تعالی (کی رضامندی کے حصول) کے

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے یا اپنے پکانے کھانے کے لیے کسی وقت بھی جانور ذرج کیا جاسکتا ہے اوروں کوبھی کھلا یا جا سکتا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے' حدیث: ۲۲۲۷)

نیکی نہیں چھوڑ وں گا۔

(المعجم ٤) - جُلُودُ الْمَيْتَةِ (التحفة ٤)

بِهِ إِنَّ قَالَ وَكِيعٌ : إِبْنُ عُدُسِ فَلَا أَدَعُهُ.

العام الخَيرَنَا قُتَنْمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ٣٢٣٩ - حضرت ميمونه راها سے روايت ہے كه نی اکرم نابی ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے جے باہر پھینک دیا گیا تھا۔آپ نے فرمایا: "بیس کی ہے؟''لوگوں نے کہا: (ام المونین) حضرت میمونہ گاہا

سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهٰۚ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النِّبِيِّ عِلَيْةٍ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّنَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ: «لِنَّمْنْ هٰذِهِ؟» فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ ، فَقَالَ: «مَا

[سناده حسن] أخرجه أحمد: ١٣٠١٢/٤ من حديث أبي عوانة الوضاح به، وهو في الكبرى، [ ٥ ه ٤ ، وصححه ابن حبان، ح : ١٠٦٧ . ﴿ وكيع بن عدس حسن الحديث (نيل المقصود، ح : ٤٧٣١).

٤٧٣٩ أخرجه مسلم، الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح:٣٦٣ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكّبري، ح: ٤٥٦٠، وانظر الحديث الآتي. ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة

اٹھا لیتی تو کیا حرج ہوتا؟'' لوگوں نے کہا: یہ تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا (گوشت وغیرہ) کھانا حرام کیا ہے۔''

عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ : «إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلِهَا».

فوائد ومسائل: آباب کے ساتھ حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ مردہ جانور کے چڑے کا تھم ہیہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے بشرطیکہ اسے رنگ دیا جائے جیسا کہ دیگر احادیث بیں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ﴿ حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی امام یا ذمہ دار شخص کی بات کا مفہوم بچھ بیں نہ آئے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے 'بیاس کے احترام کے منافی نہیں جس طرح صحابہ کرام بی لئے نہ رسول اللہ تاہیم سے پوچھا یا تھا کہ مردار جانور کے چڑے سے کس طرح نفع اٹھایا جا سکتا ہے؟ ﴿ قابل احترام اور ذی وقار شخصیت کو بھی سوال' بحث و تحقیق کے وقت برہم نہیں ہونا چا ہے اور نہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے جیسا کہ رسول اللہ مسئلہ بھی سوال' بحث و تحقیق کے وقت برہم نہیں ہونا چا ہے اور نہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے جیسا کہ رسول اللہ مسئلہ بھی خابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص حدیث شریف سے ہوسکتی ہے۔ قرآن مجید میں مطلق طور پر فرمایا گیا ہے: ﴿ حُرِّ مَتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْدَةُ ﴾ مردار کی حرمت کا تھم اس کے ہر ہر جز کو شامل ہے اور ہرحال میں شامل ہے۔ حدیث اور سنت نے اس عام تھم میں سے تخصیص کر دی ہے کہ مردار جانور کا چڑار مگا لیا جائے تو میں شامل ہے۔ حدیث اور سنت نے اس عام تھم میں سے تخصیص کر دی ہے کہ مردار جانور کا چڑار مگا لیا جائے تو اس کا استعال طلال ہوجا تا ہے۔

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا وَالْحَارِثُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ لِمِيْدِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَيْتَةً ا بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَيْتَةً ا بَجِلْدِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَيْتَةً ا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

۳۲۲۰-حفرت ابن عباس التخاب سروایت ہے کہ رسول اللہ تالیخ کا گزرایک مردار بکری کے پاس سے ہوا جو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ میمونہ بیٹ کی آزاد کردہ لونڈی کو دی تھی تو (اسے دیکھ کر) آپ نے فربایا: "تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟" انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو مردار ہے۔ تو رسول اللہ تالیخ نے فربایا: "مردار (بکری) کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے۔"

<sup>•</sup> ٤٧٤- أخرجه البخاري، الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، ح: ١٤٩٢، ومسلم، الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح: ٣٦٣ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الموطأ(يحيى): ٢٩٨/٢، والكبرى، ح: ٤٥٦١.

مردارجانورکے چیزے سے متعلق احکام ومسائل

٤١ \_ كتاب الفرع والعتيرة

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّمَا حُرٌّ مَ أَكُلُهَا .

٤٢٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب ابْلُ اللَّيْثِ بْن سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الدِّي، عنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبِ - يَعْنِي يَزِيدَ -"لِلَّي، عنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبِ - يَعْنِي يَزِيدَ -مُنْفِلِم، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ

عَيْلَةٍ شَاةً مَيِّنَةً لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةً وَكَانَتْ مِنَ الْنُصَّدَقَةِ فَقَالَ: «لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بهِ»

قَأَلُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».

المُحَمَّنُ بِنُ خَالِدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقُطَّانُ الرَّقِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالًا: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُذْ حِين عَن ابْن عَبَّاسِ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: أَنَّ شَاةً مَاتَتْ، فَقُلْالَ النَّبِي عَيْكُو: «أَلَّا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَا سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ».

٤٢٤٣ - أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور عَنْ سُلِّفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

۳۲۴ - حضرت ابن عماس الثنبانے بیان کما کہ رسول الله تلفظ نے (اپنی اہلیہ)میونہ جھ کی لونڈی کی مردار بکری کو دیکھا جوصد تے کے مال ہےاس کو دی گئی عَنَّىٰ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَمّى \_آب فرمايا:"الروواس كي كال اتار ليت اور پھراس سے فائدہ اٹھاتے تو (بہتر ہوتا)'' انھوں نے کہا: وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: "اُس کا صرف کھانا حرام کیا گیاہے۔''

۲۲۲۲ - حضرت ابن عماس دانتیانے کہا: مجھے حضرت میونہ وہ اپنے بتلاما کہ انک بکری مرگئی تو نی مُناتِظ نے فرمایا ''تم نے اس کی کھال کورنگ کیوں نہیں لیا کہ اس ہے فائدہ اٹھاتے؟''

٣٢٣٣ - حضرت ابن عماس جينتيانے فر مايا: نبي ساتاتي کا گزر حضرت میموند جھ کی مردار بکری کے پاس سے

<sup>﴿</sup> ٤٢٤\_ [صحيح] انظر الحذيث السابق، وهو في الكبري، ح: ٤٥٦٢.

٢٤٢٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٣٣٩، وهو في الكبري، ح: ٤٥٦٣.

<sup>﴿</sup> ٢٤٪ عَــ أخرجه مسلم. الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. ح:٣٦٣/ ١٠٢ من حديث سفيان بن عيينة به. وهَلُو في الكبري، ح: ٦٤ ﴿ ٤٠.

-242-

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ: «أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ».

٤٧٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّالًى . مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : «أَلِّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا».

2740 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ ابْنِ أَبِي رِزْمَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: «مَاتَتْ شَاهٌ لَنَا فَدَبَعْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتْى صَارَتْ شَنَّا».

27٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةً، عَنِ ابْنِ وَعْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعْلَةً: «أَيُّمَا إِهَابِ دُبِعْ فَقَدْ طَهُرَ».

مردارجانورکے چیڑے ہے متعلق احکام ومسائل

ہوا تو آپ نے فرمایا: ''تم نے اس کی کھال لے کراہے رنگ کیوں نہیں لیا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟''

۳۲۳۲-حضرت ابن عباس والتباس مروی ہے کہ نی تالیق کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا: "تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھالیا؟"

۳۲۳۵ - نی اکرم ناتیجا کی زوجه مطهره حضرت سوده دی این کیا که جماری ایک بکری مرگئی تو جم نے اس کی کھال کو رنگ لیا' پھر ہم اس میں نبیذ بناتے رہے حتی کہ وہ مشک بن گئی۔

۳۲۳۹ - حفرت ابن عباس والثناس روایت بے مرسول الله طاق نے فر مایا: "جس کی کھال کو بھی رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہوجاتی ہے۔ "

٤٤٢٤٤ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٥٦٥، وللحديث شواهد كثيرة جدًا. \* جرير هو ابن عبدالحميد.

<sup>﴿</sup> الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ والنذور، باب: إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا . . . الخ، ح: ١٨٨٦ من حديث إسماعيل بن أبي خالد به، وهو في الكيرى، ح: ٤٥٦٦ من حديث إسماعيل بن أبي خالد به، وهو في الكيرى، ح: ٤٥٦٦ .

٤٢٤٦\_ أخرجه مسلم، الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح:٣٦٦ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح:٤٥٦٧.

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

الم ۲۲۲۷ - حضرت ابن وعلہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس النفاسے بوجھا کہ ہم ان مغربی لوگوں سے جنگ کرنے جاتے ہیں جو کہ بت پرست ہیں۔ان کے ماس مشکیزے ہوتے ہیں جن میں دودھ یا یانی موتا ہے۔ (تو کیا ہم وہ استعال کر سکتے ہیں؟)

حضرت ابن عباس ولفنانے فرمایا: وباغت چرے کو

یاک کرویت ہے۔ میں نے کہا: بدآ پ کی رائے ہے یا

آب نے بد بات رسول الله منافظ سے سی ہے؟ انھوں

نے فرمایا: بلکہ رسول الله مظافر سے سن ہے۔

مردارجانور کے چیڑے ہے متعلق احکام ومسائل

دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكُر - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْن ِّ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ ا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: إِنَّا نَغْزُو هٰذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَن وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ

٤٧٤٧ - أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن

فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاس: ا اَلدِّبَاغُ طَهُورٌ. قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ: عَنْ رَأَيكَ أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ:

بَلْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.

ﷺ فائدہ: معلوم ہوااگرچہ بت پرست کا ذبیحہ تو حلال نہیں مگر وہ چمڑے کو دباغت دیتو چمڑایاک ہوجا تا ہے۔

٤٧٤٨ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ إِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْن قَتَادَةً، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ

عِيْكُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ

قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ،

قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا» قَالَتْ بَلْي! قَالَ: إِ «فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا».

۳۲۴۸ - حضرت سلمه بن محبق طافظ سے روایت ہے کہ اللہ تعالٰی کے نبی مُلْاثِیْم نے غزوہُ تبوک (کےسفر ) میں انک عورت کے پاس سے پانی منگوایا۔ وہ کہنے گی: آ میرے پاس بانی تو ہے مگر مردار کے چیڑے سے بنے ہوئے مشکیرے میں ہے۔ آب نے فرمایا: "تونے اسے دیاغت نہیں دی تھی؟''اس نے کہا: جی! دیاغت تو دی تھی۔آپ نے فر مایا:''تو د باغت (رئگنے) سے چمڑا یاک ہوجا تاہے۔''

٣٢٣٩ - حضرت عائشه والفاسي مروى ہے كه نبي اكرم

٤٢٤٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْن

٧٤٧٤ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٥٦٨ ٤ .

٤٢٤٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود. اللباسُّ، باب في أهب الميتة، ح: ٤١٢٩ من حديث قتادة به، وَهو في الكبرى، ح: ٤٥٦٩، وللحديث شواهد. # الحسن البصري عنعن.

٤٢٤٩\_ [صحيح] أخرجه أحمد:٦/١٥٥،١٥٤ عن الحسين بن محمد به، وهو في الكبراي، ح:٥٧٠٠

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

جَعْفَرُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْحُسَيْنُ النَّيْمَ عردارك كي چرے كي بارے ميں يوچها گیا تو آپ نے فرمایا:'' دباغت (رنگنے) سے پاک ہو

مردارجانوركے چڑے ہے متعلق احكام ومسائل

ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ، عَن جاتامٍ-'' الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ عِلَيْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: «دِيَاغُهَا طَهُورُهَا».

ﷺ فائدہ: دباغت کی بھی ایسی چیز ہے دی جاسکتی ہے جو چڑنے کی رطوبت کوختم کردے اور بدبوکوزائل

• ٣٢٥ - حضرت عا ئشه جي في فر ماتي بس كه رسول الله

٤٢٥٠ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ: تَالْكُمْ عردارك چرك بار من يوجِها كياتو حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن الْأَعْمَش، عَنْ آپِنِ فرمايا: "وباغت چڑے كوپاك كردتى ہے-" إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: «دْيَاغُهَا ذَكَاتُهَا».

ا ۲۵ - حضرت عائشہ ٹالجائے منقول ہے کہ نی اکرم مُنْ نَعْم نِ فرمایا: " د باغت سے مردار کا چڑا یاک ہو جاتاہ۔"

٤٢٥١ - أَخْتَرَنَا أَيُّوتُ نْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَنةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ : «ذَكَاهُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا».

۳۲۵۲ - حضرت عائشہ واللہ سے مروی ہے کہ رسول الله مرايم في فرمايا: "مردار كا چرا د باغت سے ٤٢٥٢ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>♦</sup>٨ و للحديث شو اهد كثيرة.

<sup>·</sup> ٤٧٥\_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٤٥٧١، وانظر الحديث السابق والآتي.

٤٢٥١\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ١٥٤ عن حجاج به، وهو في الكبري، ح: ٤٥٧٢، وانظر الحديث السابق.

**٤٢٥٢\_[صحيح]** تقدم، ح: ٤٢٥٠، وهو في الكبري، ح: ٤٥٧٣.

مردار جانور کے چیزے سے متعلق احکام ومسائل

21-كتاب الفرع والعتيرة

إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ لِيكَ مُوجَاتًا ہے۔'' الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ا إِيَالِيةِ: «ذَكَاةُ الْمَنْتَةِ دِمَاغُهَا».

باب:۵-مردار کے چڑے کوکس چز سے د باغت دی جائے؟

(المعجم ٥) - مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ (التحفة ٥)

۳۲۵۳- حضرت عالیہ بنت سبیع سے مروی ہے کہ نی اکرم ناپیم کی زوجہ محتر مه حضرت میمونہ رہائا نے مجھے ٤٢٥٣ - أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَن ابْن وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أُوَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ

بیان فرمایا که رسول الله طالع کے باس سے کچھ قریش گزرے۔ وہ اپنی ایک مری ہوئی بکری کو گدھے

اللهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ إِنْتِ سُبَيْعِ:أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ

كى طرح كھيدك كرلے جارہے تھے۔رسول اللہ عَلَيْمَ نے اٹھیں فرمایا: ''اگرتم اس کا چیزا اتار لیتے (تو اچھا ہوتا)۔'' انھوں نے کہا: یہ تو مری ہوئی ہے۔ رسول اللہ

إُحَدَّثَتُهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ إْقُرَيْش يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، الْفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَخَذْتُمْ

والمالية في المحين فرمايا: "اس ياني اوركيكر كا چهلكاياك كر ديتاہے۔''

إِهَابَهَا " قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

إِلَيْكِينَةِ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ».

الکدہ: بیحدیث اس بات پرولالت کرتی ہے کہ مردار جانور کے کیے چڑے کور نگنے کے لیے یانی اور کیکر کی حیمال ضروری ہے یا اسی قتم کی صلاحیت رکھنے والا ایسا کیمیکل جو چیڑے کی بوادر رطوبت کوختم کر دیے اس کا استعال بھی جائز ہے۔مقصود دباغت ہے۔

۱۲۵۴- حفرت عبدالله بن نکیم سے مروی ہے که میں اس وقت جوان لڑ کا تھا جب ہمیں رسول اللہ سائیڈ کا ٤٢٥٤ - أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ إَقَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل-

[٢٥٣ـ[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في أهب الميتة، ح:٤١٢٦ من حديث ابن وهب به. وهو **ني الكبراي، ح: ٤٥٧٤، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن (التلخيص الحبير: ١/٤٩).** 

٤٧٥٤ــ[حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة، ح ٤١٢٧ من حديث شعبة إلمه، وهو في الكبري، ح: ٤٥٧٥، وحسنه الترمذي. ح: ١٧٢٩، والبيهقي: ١/١٨، وصحَّته ابن حبان. \* الحكم أبن عتيبة صوح بالسماع عند أحمد: ٤/ ٣١١، وانظر نيل المقصود.

-246-

١١ - كتاب الفرع والعتيرة مردارجانورك چرك ي على الكام وماكل

قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ خَطَيْهُ كَرَانِا كَيْ الْمَوْرَ مَ مردارك چمزے اور پیصے أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: عَائده نما تُعَاوَدُ، قُرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا

غُلَامٌ شَابٌ: ﴿أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ

بِإِهَابِ وَلَا عَصَب».

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت عبدالله بن عکیم صحابی نہیں لیکن آپ کے دور میں موجود سے اور مسلمان سے گر آپ کی زیارت نصیب نہ ہو تکی۔ ایسے محض کومحدثین کی اصطلاح میں مُحَضُرَمُ کہتے ہیں۔ خضرم کے معنی ہیں: 'صحابہ سے الگ کیا گیا باوجود اس زبانے میں ہونے کے۔' ﴿ یہ روایت سابقہ روایات کے خلاف ہے گروہ اس سے سیح تر ہیں' نیز تطبیق بھی ممکن ہے کہ دباغت کے بغیر چڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ دباغت کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ اشارہ احادیث میں موجود ہے' لہذا جن حضرات نے اس حدیث کے ساتھ جواز کی احادیث کو منسوخ قرار دیا ہے' وہ درست نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ' یہ حدیث متا خرہے کہ وکھہ یہ آپ کی وفات سے منسوخ قرار دیا ہے' وہ درست نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ' یہ حدیث متا خرہے کہ وکھہ یہ آپ کی وفات سے منسوخ قرار دیا ہے' وہ درست نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ' یہ حدیث متا خرہے کہ وکھہ یہ آپ کی وفات سے منسوخ قرار دیا ہے' وہ درست نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے۔ اگر تطبیق ممکن ہے تو شنح کی کیا ضرورت ہے؟ جمہور تطبیق می کے قائل ہیں۔

٣٢٥٥ - حفرت عبدالله بن عليم سے روايت ہے كه

رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْمًا نِهِ مِمين يَهْ تَحْ مِر لَكُور كَبِيجِي: "مم مردار

کے چڑے اور یٹھے سے فائدہ نہاٹھاؤ۔''

٤٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْم قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ

لَا تَسْتُمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ».

کی فاکدہ: '' لکھ کر'' طاہرالفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللد تاقیم نے خود یہ تحریک کھی لیکن سے جے نہیں۔ آپ لکھنا یا لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بات قطعی دلائل سے ثابت ہے لہذا اس حدیث میں مجاز ہے کینی تحریک موائی۔ تحریک موائی۔

٤٢٥٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: ٢٥٧- حفرت عبدالله بن عكيم معقول عكم

<sup>870- [</sup>حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: 8071.

٢٥٦٤\_ [حسن] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٧٧.

مردار جانور کے چیڑے ہے متعلق احکام ومسائل

٤١ أ- كتاب الفرع والعتيرة

رسول الله مَالِيمُ في جبينه قبيلي ي طرف يتحرير لكه كربيجي: "تم مردار کے (غیرمد بوغ) چڑے اور پٹھے کو استعال

حَٰذَّتُنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جُهِيْنَةَ: «أَنْ لَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْنَةِ بِإِهَابِ وَلَا

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی برالله ) نے فرمایا: اس مسئلے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جس میں دباغت سے چڑے کے پاک ہونے کا ذکر ہے کیعنی زہری عن عبیداللہ ' عن ابن عباس عن ميمونه والى روايت والله أعلم.

إُقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَصَحُّ مَا فِي هٰذَا الْيَّابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ النَّاهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ﷺ فائدہ: گویاامام صاحب اس روایت کوتر جج دے رہے ہیں۔ دونوں روایات میں تطبیق چیچے گزر چکی ہے۔ باب:۲- جب مردار جانور کے چڑے

إلمعجم ٦) - الرُّخْصَةُ فِي الْإِسْتِمْتَاع بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (التحفة ٦)

کورنگ دیا جائے تواس سے فائدہ اٹھایا جاسکتاہے

١٥٢٥- حضرت عاكثه واللهاس منقول ي كه رسول الله منافیظ نے حکم دیا کہ جب مردار کے چیزے کو رنگ دیا جائے تواس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

٤٢٥٧- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُّ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ؛ ح: وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَيِّهَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَا لِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُجَّمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنُّ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَّمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

٧٥/٤ـ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في أهب الميتة، ح: ٤١٢٤ من حديث مالك به، وهو في المُوطأ(يحي): ٢/ ٤٩٨، والكبري، ح: ٤٥٧٨ . \* قوله عن أبيه غلط، والصواب عن أمة، وهي أم محمد، لم يوثقُها غير ابن حبان، وقال الأثرم: غير معروفة (الجوهر النقي: ١/ ١٧). مردارجانوركے چمڑے ہے متعلق احكام ومسائل

٤١-كتاب الفرع والعتيرة

على فوائد ومسائل: ٠٠ محقق كتاب نے بذكوره روايت كوسندا ضعيف قرار ديا ہے جبكه بيروايت ديگر شوابداور متابعات كى بناير قابل جحت اور قابل عمل ب\_تفصيل كے ليے ديكھيے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٥٠٣/٢٠ و ذحيرة العقبي شرح سنن النسائي: ٣٦،٣٣/٣٣) ( " ( حكم ديا " يعني اجازت اور رفصت دی مکن ہے تھم ہی مراد ہو کیونکہ مال ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔

اٹھانے کی ممانعت

(المعجم ٧) - اَلنَّهِيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ باب: ٤- در ندول كَ چِرْ عسفا كده السّباع (التحفة ٧)

۳۲۵۸ - حضرت ابوالملیح کے والدمحترم (حضرت اسامہ واللہ علیہ سے روایت ہے کہ نی اکرم ظاہم کا درندوں کے چمڑ سے استعال کرنے سے منع فر مایا۔

٤٢٥٨ - أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ يَحْلِي، عَن ابْن أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.

ﷺ فائدہ: درندوں کے چیزےعموماً متکبرلوگ استعال کرتے ہیں'اس لیےان کے استعال ہےمنع فرمایا جس طرح مسلمان مردوں کوسونے اور رکیم کے استعال سے منع فر مایا گیا ہے۔ شیر اور چیتے وغیرہ کا چڑا عام استعال میں تھا۔ ممکن ہے د باغت کے بغیر استعال کیا گیا ہوئیکن یہ مرجوح احمال ہے۔ صحیح بات پہلی ہی ب-والله أعلم.

١٤٥٩- حفرت مقدام بن معديكرب والنو س روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے (مردوں کو) رکیم ' سونے اور چیتوں کے چمڑے سے بنے ہوئے گدیلوں کے استعال سے منع فرمایا ہے۔

٤٢٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامُ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْحَرِير وَالذُّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ .

٢٥٨٤\_[حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في جلود النمور والسباع، ح: ١٣٢٤ من حديث يحيى القطان به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٧٩، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٧٥، والحاكم: ١٤٨/١، والذهبي، وله شاهد حسن عند البيهقي: ١/ ٢١.

٤٢٥٩\_[حسن] أخرجه أبوداود، ح: ١٣١٤ (انظر الحديث السابق) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي به، وهو في الكبري، ح: ٤٥٨٠، وللحديث شواهد. \* بحير هو ابن سعد، وبقية صرح بالسماع من شيخه، وهذا النهي من الذهب والحرير للرجال فقط دون النساء.

٤١ ﷺ كتاب الفرع والعتيرة

الْمِقْدَامْ بْنُ عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّنْنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامْ بْنُ مَعْدِي كُوبَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ الْمِقْدَامْ بْنُ مَعْدِي كُوبَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ

لَهُ إِ أَنْشُدُكَ بِاللّهِ! هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المعجم ٨) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ (المعجم ٨) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ (التحفة ٨)

أَ ٢٦٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنَّ عَطَاءِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَالْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَبَالُهِ اللهِ عَلَى عَمْدِ اللهِ عَلَى عَمْدِ اللهِ عَلَى عَمْدِ وَهُو بِمَكَّةً، يَقُولُ: ﴿ وَالْأَصْنَامِ \* . فَقِيلَ: وَالْأَصْنَامِ \* . فَقِيلَ: يَارَّأُسُولَ اللهِ الرَّأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يَارَّشُولَ اللهِ اللهَ عَرَّ وَيُدَّهَنُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: ﴿ لَا مُو وَيَلَّمُ مُنَ لِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: ﴿ لَا مُو وَيَلْهُمُ حَرَّامٌ عَلَيْهِمُ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ».

۳۲۹۰ - حفرت خالد سے روایت ہے کہ حفرت مقدام بن معد یکرب بھاٹھ حضرت معاویہ بھاٹھ کے پاس آئے اور کہنے گئے: میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ وے کر یو چھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیٰ اندوں کے چڑے پہننے اوران پرسوار ہونے سے منع فرمایا ہے؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں۔

مردہ حانور کی جربی ہے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا بیان

#### باب: ۸-مردار کی چربی سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت

<sup>.</sup> • ٢٦ـ [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٨١.

٤٢٦١ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ح:٢٢٣٦، ومسلم، المساقاة، باب تحريم بيع ! الخِمر والميتة والخنزير والأصنام، ح:١٥٨١ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح:٤٥٨٢.

٤١ - كتاب الفرع والعتيرة الله تعالى كرام كرده چز سے فاكده الله الحكى ممانت كابيان

فوائد و مسائل: ﴿ مردار جانور کی چربی انواع استعال میں ہے کی بھی نوع میں استعال نہیں ہو سکی۔

﴿ یہ حدیث مبارکداس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ حیلہ جو کسی جرام چیز کو طال کرنے کی خاطر اختیار کیا جائے باطل ہے۔ ایبا حیلہ بھی باطل ہے جو حرام چیز کی حلت تک لے جائے اوراس طرح اس کے برعش بھی۔

﴿ اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بیئت اوراس کے نام کی تبدیلی ہے اس چیز کا حکم نہیں بدلتا ، مثلاً: یہود یوں نے جامہ چربی کو پھھلا کراہے مائع میں تبدیل کر کے استعال کیا 'اس کے باوجودان پر بعنت کی گئے۔ یہی تھم ویگر اشیاء کا ہے۔ نیز اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو کوئی حرام چیز وں کو طال کرنے کے خلے بہانے گھڑ لیے تھے۔ اُعاذَا اللّٰہ مِنهُ ﴿ فَا کُورِه ہِ مِن اللّٰہ مِنهُ ﴿ فَا کُورِه اللّٰهِ مِنهُ ﴾ ویکر اور اس کے کا کاروبار بھی تقصیل سے مقصود یہ ہے کہ جو چیز فی نفسہ حرام ہے 'اس سے کسی قشم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے نیز اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اس کو کسی حیلے سے حال نہیں کیا جاسکا 'مثلاً : شراب کو سرکہ بنا کر بیچا نہیں جاسکا۔ حرام چیز کی قیمت حرام ہے۔ اس کو کسی حیلے سے حال نہیں کیا جاسکا 'مثلاً : شراب کو سرکہ بنا کر بیچا نہیں جاسکا۔ حرام ہے۔ اس کو کسی حیل میں جاسکا مثلاً : شراب کو سرکہ بنا کر بیچا نہیں جاسکا۔ حرام ہے۔ کسی جسی حرام ہے۔ اس کو کسی حیل میں جاسکا 'مثلاً : شراب کو سرکہ بنا کر بیچا نہیں جاسکا۔ حرام ہے۔ اس کو کسی حیل میں کیا جاسکا 'مثلاً : شراب کو سرکہ بنا کر بیچا نہیں جاسکا۔ حرام ہے۔

(المعجم ٩) - اَلنَّهٰيُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ (التحفة ٩)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ عَمْرِهِ وَعَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ عَمْرِهِ وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْلِغَ عُمَرُ اللهُ اللهُ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَالَىٰ قَالَ اللهُ سَمُرَةَ، ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ قَالَ: فَالَا اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَذَابُوهَا.

باب:۹-الله تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے (کسی بھی طرح) فائدہ اٹھانے کی ممانعت

۳۲۹۲- حضرت ابن عباس ڈائٹبا سے مروی ہے کہ حضرت عمر خاتیٰ کو بیہ بات پہنچی کہ حضرت سمرہ ڈائٹنا نے شراب بیچی ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سمرہ کو ہلاک کر نے اسے علم نہیں کہ رسول اللہ تائیڈ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ ان پر چربی حرام ہوئی تو انھوں نے ارسے پھلایا (اور بیچ دیا)۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ الله تعالىٰ كى حرام كرده اشياء سے فائدہ اٹھانا درست نہيں۔ ﴿ بيحديث ناجائز خيلے كے بطلان يرجمي واضح طور يرد لالت كرتى ہے اور بير بھي كه شريعت كى حرام كرده اشياءكوكسى بھي حيلے بہانے سے ياكسى

٤٢٦٢\_ أخرجه مسلم، ح: ١٥٨٢ عن إسحاق بن إبراهيم (وهو ابن راهويه)، انظر الحديث السابق، والبخاري، البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ح: ٢٢٢٣ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٨٣.

۔ چوہا تھی میں گر کر مرجائے تواسے استعال کرنے کی ممانعت کا بیان

چز ٹی آٹر لے کر حلال نہیں کیا جا سکتا۔ ایس فتیج حرکت کے مرتکب لعنت کے متحق قراریا سکتے ہیں۔ ®اس حدایث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ شراب کی خرید وفروخت ناجائز اور حرام ہے نیز بیا بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فی نفسہ حرام ہوتو اس کی قیمت بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ ﴿ بیر حدیث مبارکہ سگریٹ تمبا کو بیڑی نسوار اور دیگر

مسكرات ومفترات كي تجارت كي ممانعت يرجعي دلالت كرتي ب-والله أعلم. باب: ١٠- چو ہا گھی میں گر جائے تو.....؟ (الشَّعجم ١٠) - بَابُ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي

السَّمْن (التحفة ١٠)

٣٢٦٣ - حضرت ميمونه راها سے روايت ہے كه ٣٤ إِلَّا عُنَيْهَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ ایک چوہیا گئی میں گری اور مرگئی۔ نبی اکرم ناٹی سے

عَنِ الزُّوهُ رِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن (اس کے متعلق) سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:''چوہیا ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأَرَةً وَقَعَتْ فِي اوراس کےاردگرد کے تھی کو بھینک دواور باقی کھالو''

سَمْنِ إِلَى فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ:

٤١ - كتاب الفرع والعتيرة

«أَلْقُو أَهُا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».

٤١٢٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٣٢٦٣ - حضرت ميمونه ولا الله عنقول ألم كه الدَّوْرَّاتِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ

النَّيْسَا أَبُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَالِكٍ، '' چوہے اور اس کے اردگر د کے تھی کو نکال پھینکو۔'' عَنِ الْزُّهُويِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن

ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ فَإَرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ جَامِدٍ فَقَالَ:

«خُذُوْ هَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ». ٥ ٢٦٦ - أَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ:

نی اکرم مالیا ہے یوچھا گیا کہ جے ہوئے تھی میں چوہا گرگیا ہے۔ (اے کیا کیا جائے؟) آپ نے فرمایا:

۲۲۷۵-حفرت میموند اللهاسے مروی ہے کہ نبی اکرم

٣٦٣﴾ إخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، ح: ٥٣٨ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٨٤.

٢٦٤] [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٩٧١، ٩٧٢، والكبرى، ح: ٤٥٨٥.

٣٨٤٥\_ [إسناده ضعيف] رواه أبوداود، ح: ٣٨٤٣ من حديث عبدالرزاق به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٨٦ . \* الزهرئي عنعن.

#### ٤١-كتاب الفرع والعتيرة

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ بُودُويْهِ: أَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ مَيْمُونَةَ عَن النَّبِيِّ عَبَّلَا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَا يُعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ".

چوہا تھی میں گر کر مرجائے واسے استعال کرنے کی ممانعت کا بیان طاقیۃ سے پوچھا گیا: چوہا تھی میں گرجائے تو (کیا کیا جائے؟) آپ نے فرمایا: ''اگر (تھی) جما ہوا ہوتو چوہا اور اس کے اردگرد والا تھی باہر پھینک دو۔ (اور باقی کو استعال کرلو) لیکن اگروہ پھلا ہوا ہے تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔''

فائدہ: چوہامرنے سے بلیدہ وجاتا ہے۔ ویسے بھی دہ حرام جانور ہے لیکن اگر تھی جماہ واہوتو اس کی نجاست مارے تھی میں سرایت نہیں کرے گی البذا چوہ کے قریب والا تھی جو اس سے متاثر ہوا ہے مثلاً: اس میں آلودگی وغیرہ ہے تو چوہ ہمیت باہر پھینک دیا جائے 'باتی تھی پاک صاف ہے۔ اس حد تک تو اتفاق ہے لیکن اگر تھی مائع حالت میں ہے تو جمہوراہل علم کے زدیک اس حدیث کے مطابق اسے ضائع کر دیا جائے گا کیونکہ وہ سبلید ہو چکا ہے مگر بعض اہل علم نے اس میں بھی پہلے طریقے پر عمل کیا ہے کہ چوہا اور اس کے اردگرد والا تھی بھینک دیا جائے اور باقی تھی استعال کرلیا جائے۔ ان کے زدویک مائع چیز اس وقت تک پلیز نہیں ہوتی جب تک اس کا رنگ یا ہویا ذا گفتہ نجاست کے ساتھ بدل نہیں جاتا' لہذا اگر چو ہے کے مرنے سے تھی (مائع) میں کوئی تبد یکی نہیں آئی تو وہ پلیز نہیں استعال ہوسکتا ہے۔ اس حدیث کو وہ ضعیف کہتے ہیں (شخ البانی برائے نے بھی اسے شاذ قرار دیا ہے۔ ویکھیے : ضعیف سس النسائی للالبانی' رقم: ۱۳۷۱) کیکن امام ابن حبان برائے نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بہرصورت مائع میں امکان ہے کہ چوہام نے کے بعد اس میں تیرتا رہا ہو۔ اس صورت میں بورا تھی اس کا ماحول قرار دیا جائے گا' اس لیے سارا تھی ہی ضائع کرنا ہوگا۔ ویسے بھی مائع میں چو ہے گریب ہوگا۔ ویسے بھی مائع میں امکان ہے کہ جوہام نے کے بعد اس میں تیرتا رہا ہو۔ اس میں عور ہو ہو ہو ہور بیت ہوگا۔ ویسے بھی مائع میں ہو ہے گا ہوں کی مسلی ہی احتیاط کے قریب ہوگا۔ ویسے بھی مائع میں احتیار کرنا مول قرار دیا ہوگا ہے ' اس لیے جمہور اہل علم کا مسلک ہی احتیاط کے قریب ہوگا۔ ویسے بھی مائع میں جو ہو ہو ہے۔ واللہ اعلی مالے بھی کا تعین مشکل ہے' اس لیے جمہور اہل علم کا مسلک ہی احتیاط کے قریب ہوگا۔ واللہ اعلی مالے بیا اس کیا واللہ اس کیا میں ہوگا کہ تک ہوگا کو تعین مشکل ہے' اس لیے جمہور اہل علم کا مسلک ہی احتیاط کے قریب ہو اسے اس کیا احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ اعلی میں احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ اعلی میں احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ اعلی احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ اعلی میں احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ علی اعتیار کرنا ہوگا۔ واللہ علی احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ عملی میں احتیار کرنا ہوگا۔ واللہ عمر کرنا ہوگا۔ واللہ عمر کرنا ہوگا۔ واللہ عمر کرنا ہوگا۔ واللہ عمر کرنا ہوگا کی کر

۳۲۷۷- حضرت ابن عباس بی شخاسے مروی ہے کہ رسول اللہ نگائی ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا: "اگر اس بکری کے مالک اس کے چڑے ہے فائدہ اٹھا لیتے تو کیا حرج تھا؟" 2777 - أَخْبَرَنَا سَلَمَهُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْم بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي الْخَطَّابُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ الْخَطَّابُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: عَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ:

<sup>.</sup> ٢٦٦٦ــ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، ح: ٥٥٣٢ عن خطاب بن عثمان به، وهو في الكبرى، ح:٤٥٨٧

-253-

کھی کھانے بنے والی چز بابرتن میں گرجائے تواس کے حکم کابیان

٤١ - كتَّاب الفرع والعتيرة سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ لِيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزِ مَيِّنَةٍ فَيَٰقُالَ: «مَا كَانَ عَلَى أَهْل هٰذِهِ الشَّاةِ

لُو انْتَفَاعُوا بِإِهَابِهَا».

تمنى موراصل بابسابقه بى مورقريبى باب جمله معرضه كى طرح موكاروالله أعلم.

باب:اا-کھی برتن میں گرجائے (تو کیا

(المُهجم ١١) - اَلذَّبَابُ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ (التحفة ١١) كماحائ؟)

۲۲۷۷ - حضرت ابوسعید خدری دیانی سے روایت ہے کہ نی اکرم ٹائٹا نے فرمایاً: "جب کسی کے (کھانے ینے کے ) برتن میں کھی گر جائے تو اسے ڈبوکر نکال دياجائے''

حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ: ﴿ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ رَا اللَّهُ عَالَ : «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ

٧٧ أُ٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ:

فَلْتَمْقُلْهُ».

افوائد ومسائل: ( کھانے پینے والی کسی چیزیا برتن میں کھی گرجائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز اور برتن پلیز نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ تاہم نے مکھی کی بابت حکم فرمایا ہے کہ اس کو ڈبودیا جائے اور پھر ڈبو کر نکال پھینکا حالئے۔ ﴿ اس حدیث ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مھی زندہ ہویا مردہ' وہ پاک ہوتی ہے۔ ﴿ " ڈیوکر'' ذ بواً نے ہے اس کے مرنے کا امکان ہے۔معلوم ہوا مکھی وغیرہ (جن میں خون کثیر مقدار میں نہیں ہوتا) کے ۔ مرانے سے مشروب پلیز نہیں ہوگا۔ ﴿ رسول صادق ومصدوق عَلَيْمٌ سے دیگرروایات میں بیالفاظ بھی آتے ہیں کہ کھی کے ایک پر میں بماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ اور کھی کی چیز میں گرتے وقت وہ پر پہلے لگاتی ہے جمال میں بیاری بے لہذاتم دوسرا بربھی و بودوتا کہ بیاری کاعلاج ساتھ ہی ہوجائے۔ (صحیح البحاري، بدء الخلق حديث: ٣٣٠٠ و سنن أبي داود' الأطعمة عديث:٣٨٢٧) @ بعض حفرات ني اس مديث ير

٢٦٧٤ أ\_ [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الطب، باب الذباب يقع في الإناء، ح: ٣٥٠٤ من حديث محمد بن عبدالر ﴿ مَٰن بن أبي ذئب به ، وهو في الكبرى ، ج: ٤٥٨٨ ، وحسنه البوصيري .

#### www.minhajusunat.com

-254-

اعتراض کیا ہے کہ کھی تو گندی چیزوں پہیٹھتی ہے۔ پھر کھانے پینے والی چیز یا پرتن ہیں گرجائے تواس کے کھم کا بیان اعتراض کیا ہے کہ کھی تو گندی چیزوں پہیٹھتی ہے۔ پھر کھانے پینے والی چیزوں کو خراب کرتی ہے لہذا کہ کھی کو ڈبونے سے تو مزید خرابی پیدا ہوگی۔ ان معترض حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کھی سے نہیں نی کھی سے نہیں نی خرابی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ کالٹی نے کمال مہر بانی فرماتے ہوئے اس کا علاج تجویز فرمایا ہے تو کیا براکیا ہے؟ باتی رہی سے چیز کہ اس کے ایک پر بیس بیاری اور دوسر سے میں شہر بھی ہے اور نہر بھی۔ جانوروں میں دودھ بھی ہے اور گور بھی نیز ہے کی بات نہیں۔ شہر کی کھی میں شہر بھی ہے اور زہر بھی۔ جانوروں میں دودھ بھی ہے اور گور بھی نیز ہے کی بات نہیں۔ شہر و غیرہ کا اے تو اس کو وہیں جسم پر مسل دینے سے زہرختم ہوجا تا ہے۔ کیوں نہ ایک سے نبی کی بات کو صد ق دل سے مان لیا جائے؟ فداہ نفسی و روحی ﷺ



# بيني لينوال مزال المحيار

(المعجم ٤٢) - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ (التحفة ٢٥)

# شكار اور ذبيحه يمتعلق احكام ومسائل

# باب:۱-شكاركرتے وقت بسم الله يرصف كا تكم

### (الله عجم ۱) - اَلْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ (التحفة ۱)

إلا ٢٦٨ عَلَيْهِ وَأَنَا أَبُوعَبْدِ الرَّحْمْنِ النَّسَائِيُ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ النَّسَائِيُ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَّبْيِيِّ، عَنْ النَّقْبِيِّ، عَنْ النَّهْ بِيِّيِّ، عَنْ النَّهُ بِيِّيِّ مَنْ اللهِ يَكِيْقُ عَلَيْهِ وَإِنْ السَّيْدِ فَقَالً : "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ فَاذْكُرِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبُحْ وَالْأَمْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبُحْ وَلَيْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَدْ قَتَلَ وَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبُحْ وَلَيْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَدْ قَتَلَ وَلَيْكَ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَيْكَ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتْلُ وَلَهُ مَا فَقَدْ أَمْسَكُهُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْ مَنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَتَلَى مَنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَتَلَى مَنْهُ شَيْئًا فَتَلَى مَنْهُ شَيْئًا وَلَوْتُكُمْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَتَلَى مَا اللهُ عَلَا لَا تَدُرى مَا أَنْ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا اللهِ فَيْ اللهِ فَيْكُمْ مِنْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ شَيْئًا وَلَا تَأْكُونُ مِنْهُ مَا مُنْهُ الْمُنْ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ مَا مُنْهُ مُ مِنْهُ مَنْهُ اللهُ مَا أَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

المبارك، والبخاري، الذبائح والدبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح:٧/١٩٢٩ من حديث ابن المبارك، والبخاري، الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً، ح:٥٤٨٤ من حديث عاصم الأحول به، وهو في الكبرى، ح:٤٧٧٤.

\_256+.

شکاراور ذبیحہ متعلق احکام ومسائل سے پچھ نہ کھا کیونکہ تجھے علم نہیں کہ ان میں سے کس کتے نے اسے تل کیا ہے۔'' ٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

علا فوائدومسائل: 🛈 جب شکاری کماشکار کے لیے چھوڑ اجائے تواس وقت بسم اللہ پڑھ کرچھوڑ اجائے کیونکہ بیرسول الله مُناتِیم کا حکم ہے۔ یہی حکم تیراور دوسرے آلاتِ شکار کا ہے کہان کے ذریعے سے بھی بسم اللہ پڑھ کر ہی شکار کیا جائے۔ ﴿ حدیث مبار کہ سے بیر سکلہ بھی معلوم ہوا کہ اس طریقے سے شکار کرنا جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے مباح اور جائز کام ہے۔ بیاس لہوولعب کی قتم سے نہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر شکار كرناممنوع ہوتا تو رسول الله ﷺ اس كى قطعاً اجازت نه ديتے۔ ۞ شوقيه طور پر كتے يالنا جائز نہيں' تاہم بغرض شکاراس کی اجازت ہے۔ای طرح کول کی خرید وفروخت ویلے تو ممنوع ہے البتہ ایسے"سدھائے ہوئے" کتے کی خرید وفروخت کی بعض فقہاء اجازت دیتے ہیں۔ ﴿ سکھلایا ہوا کتا اگر بسم الله پڑھ کرشکار پر چھوڑا جائے اور وہ مالک کی خاطر ہی شکار کرے اور اس اثنامیں شکار ذبح کرنے سے پہلے مرجائے تو بھی اس کو کھانا درست ہے۔ ہاں البتہ شکارا گرزندہ حالت میں مل جائے تواسے ہم اللہ بڑھ کرذئے کرنا ضروری ہے۔ یا در ہے کہ شکاری اور تربیت یافتہ کتے کے جھوٹے کا بھی وہی تھم ہے جو غیر تربیت یافتہ کتے کے جھوٹے کا تھم ہے کہ وہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس شکار کے کھانے کی اجازت نہیں دی جے کتے نے کھایا ہؤ خواہ تھوڑا سا حصہ ہی سہی ۔ حکمت اس کی یہی معلوم ہوتی ہے کہ امت اور مخلوق کے حقیقی خیرخواہ انھیں کتے کے ز ہر لیے جراثیم کے خطرناک بتائج سے محفوظ رکھنا جا ہتے ہیں ..... ناٹیا ..... مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن نسائی (اُردو) ج:۱،ص:۳۱۸-۳۲۲ طبع دارالسلام) ﴿ اس حدیث سے ضمناً په مسئله بھی معلوم ہوا که اگر ایک جانو رکو شکار کرنے کے لیے کتا چھوڑا جائے لیکن کتا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور مالک کی خاطر شکار کرلے تو اس کو کھانا بھی جائز ہے کیونکہ کتے نے اسے اپنے مالک کے لیے شکار کیا ہے۔ ﴿ کُتَ كَا شَكَارَ جَائِز ہے مُراس کے لیے دوشرطیں ہیں: بم اللہ یڑھ کر کتا چھوڑا جائے اوراس کے ساتھ کوئی ایبا کتا شریک نہ ہوجس کوچھوڑتے وقت بسم الله نه يرهي گئي ہو' كما شكار كے ليے سدها يا گيا ہو' يعني وہ شكاركو ما لك كے ليے بكڑے نه كه ا یے لیے' اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ شکار کو صرف پکڑے' کھائے نہ۔ اگر کھالے تو وہ سدھایا ہوا شارنہ ہوگا۔ بعض علماء نے بیجھی ضروری قرار دیا ہے کہ وہ کتا شکار کو مستصور کرنہ مار دے بلکہ دانت لگائے اور جانورخون نکلنے سے ختم موورنہ بھنجھوڑنے سے مرنے والا جانور حلال نہ ہوگا۔ ۞ جس مخص کا ذبیحہ حلال ہے ای کے چھوڑے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے مثلاً: مسلمان بہودی عیسائی۔ اور جس شخص کا ذبیحہ حلال نہیں اس کے - چھوڑے ہوئے کتے کا شکار بھی حلال نہیں' مثلاً: بت پرست مجوی' آتش پرست وغیرہ والله أعلم.

22 <mark>"</mark> كتاب الصيد والذبانح

إلىمعجم ٢) - اَلنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ

يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (التحفَّة ٢)

8774 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ:

حَدَّٰثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ

عَنْ عَدِي بِنِ حَالِمٌ فَانَ. سَالِتَ رَسُونَ اللهِ اللهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ

بِحَدُّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتُ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ» إِلَيْهِ فَهُوَ وَقِيدٌ»

وَسَيَّالُتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ

ذَكَأْتُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلُّبٌ آخَرُ

فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَغَهُ فَقَتَلَ فَلَا

تَأْكُلُ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ

ُ الْ تُسَلِّمُ عَلَى غَيْرِهِ».

پربسم الله نه پراهی گئی ہو ۲۲۹۹ حضرت عدی بن حاتم ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے معراض تیر کے شکار

باب:۲-وہ جانور کھانا حرام ہےجس

شكاراورذ بيجه يسيمتعلق احكام ومسائل

کہ میں نے رسول اللہ علی ہی جام می تا بیان رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے معراض تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:''جو جانور تو تیر کی نوک سے شکار کرے'وہ تو کھا لے اور جو جانور اس کے پہلوسے شکار کرے(وہ نہ کھا کیونکہ) وہ چوٹ سے کے پہلوسے شکار کرے(وہ نہ کھا کیونکہ) وہ چوٹ سے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:''جب تو اپنا کتا جھوڑے اور وہ جانورکو جا پکڑ لے کین خود نہ کھائے تو تو اور اسے کھا سکتا ہے کیونکہ کتے کا پکڑ نا بھی ذبح ہی ہے۔ اور اگر تیرے کتے کے بہاتھ کوئی اور کتبا مل جائے اور اور اگر تیرے کتے کے بہاتھ کوئی اور کتبا مل جائے اور اور ماردیا ہے تو تو نہ کھا کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑ تے اور ماردیا ہے تو تو نہ کھا کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑ تے اور ماردیا ہے تو تو نہ کھا کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑ تے اور ماردیا ہے تو تو نہ کھا کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑ تے

وقت بسم الله پڑھی ہے' دوسرے کتے پڑئیں۔'' : قدر سرمہ تا بیٹر : ذکر کس ای مجھٹ سمجہ لیے

فائدہ: معراض ایک خاص فتم کا تیر ہوتا تھا جس کے نہ تو پر ہوتے تھے نہ نوک ہیں ایک چھڑی سمجھ لیجیے۔
اس کی چوٹ سے شکار مرجاتا تھا جبکہ تیر کے شکار میں ضروری ہے کہ تیر کی نوک لگے تا کہ جانورخون نکل کرختم
ہو۔اگر تیر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہوتو خون نکل کرختم ہونے کی وجہ سے یہ ذرج کے قائم مقام ہے کہذا اس کا
انکھانا جائز ہے البتہ چوٹ لگے تو پھر ذرج شرط ہور نہ وہ جانور حرام ہوگا۔ بندوق سے کیے گئے شکار کا بھی بہی
انکھم ہے۔

المعجم ٣) - صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ (التحفة ٣)

باب:۳-سدھائے ہوئے کتے کاشکار

19 \$ \$ 1 أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد ... الخ، ح: ٥٤٧٥، ومسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٣٩/ ٤ من حديث زكريا بن أبي زائدة به، وهو في الكبرى، أ ح: ٤٧٧٥ ـ \* عبدالله هو ابن المبارك. شكاراورذ بيحدي متعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

م کام - حفرت عدی بن حاتم الله الله عنول ہے کہ میں نے رسول الله الله الله علی ہے لوچھا کہ میں اپنا سدهایا ہوا کتا شکار پر چھوڑتا ہوں' وہ اسے پکڑ لے تو؟ آپ نے فرمایا:''جب تو اپناسدهایا ہوا کتا چھوڑے اور بسم اللہ بھی پڑھے' پھروہ پکڑ لے تو تو کھا سکتا ہے۔'' میں نے کہا: اگر چہ وہ قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا:''اگر چہ قتل کر دے'' میں نے کہا: میں معراض تیر چلا تا ہوں تو کھا مکتا ہے اوراگر وہ کی اور جانب سے لگے تو تو کھا سکتا ہے اوراگر وہ کی اور جانب سے لگے تو پھر نے کھا۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ فَقَالَ: أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ الْمُعَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَكُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ فَكُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ فَكُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَتَلَ ». قُلْتُ: أَرْمِي وَإِنْ قَتَلَ ». قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: ﴿وَإِنْ قَتَلَ ». قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَكُلْ وَلَا تَأْكُلُ ».

اور غیر سدھائے کوں کے شکار کا فرق ہے۔ اس حدیث سے بیمسلہ بھی معلوم ہوا کہ تیراوراس میم کی دیگر چیزوں سدھائے کوں کے شکار کا فرق ہے۔ اس حدیث سے بیمسلہ بھی معلوم ہوا کہ تیراوراس میم کی دیگر چیزوں مثلاً: بندوق وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرنا بھی جائز ہے تاہم اس کے لیے شرط بیہ کہ تیریا بندوق کی گولی شکار کیے جانے والے پرندے یا جانور کا خون نکال وے اسے محض چوٹ کے انداز پہنہ مار ڈالے بعنی ان کے ذریعے جبھی اس طرح سے شکار کیا جائے جس طرح دھاروار چیز سے کیا جاتا ہے۔ اگر تیریا بندوق وغیرہ بسم اللہ پڑھ کر چلائی جائے اور شکار مرجائے تو وہ شکار طال ہے بصورت دیگر ناجائز ہوگا' تاہم اگر بندوق چلاتے وقت شکاری اللہ کا نام لینا بھول جائے تو ایسی صورت میں اس شکار کو کھانا جائز ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھول چوک معاف فرمادی ہے۔ واللہ اُعلہ.

باب: ۴-اس کتے کا شکار جےسدھایا نه گیا ہو

ا ١٣٧٧ - حضرت الولغلبه هشني دلائن الرت بين

(المعجم ٤) - صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ (التحفة ٤)

٤٢٧١ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بنِ

٤٢٧٠ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعرضه، ح:٥٤٧٧، ومسلم،
 ح:١٩٢٩(انظر الحديث السابق) من حديث منصور به، وهو في الكبرى، ح:٤٧٧٦.

٤٧٧١ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ماجاء في التصيد، ح: ٥٤٨٨، ومسلم، الصيد والذبائح، باب◄

#### ٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

شکاراور ذیجہ معلق احکام وسائل
کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم شکار والے
علاقے میں رہتے ہیں۔ میں تیر ہے بھی شکار کرتا ہوں
اپنے سدھائے ہوئے اور ان سدھائے کوں کے
ساتھ بھی۔ آپ نے فرمایا: ''جوتو اپنے تیر سے شکار
کرے اسے کھا سکتا ہے بشرطیکہ تو نے (چھوڑتے
وقت) بم اللہ پڑھی ہو۔ ای طرح جو شکار سدھائے
ہوئے کتے ہے کرئے وہ بھی کھا سکتا ہے بشرطیکہ تو
نے کتا چھوڑتے وقت بم اللہ پڑھی ہؤالبتہ جو شکار تو
ان سدھائے (غیر تربیت یافت) کتے ہے کرئے اگراس
کواینے ہاتھ سے ذرائے کرئے تب کھاسکتا ہے۔'

فائدہ نیہ باب اُن سدھائے اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعے سے کیے ہوئے شکار کے متعلق ہے 'یعنی اللہ شکار کو کھانے کی بابت شریعت کا حکم کیا ہے؟ اُن سدھائے 'کتے کے ذریعے سے کیا ہوا شکار مطلقاً حرام ہے نہ مطلقاً حلال بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر ایسے کتے کے ذریعے سے کیا ہوا شکار زندہ حالت میں مل جائے اور از سکے اور اگر شکار مرچکا ہونو خواہ کتے نے اس میں سے بچھ بھی نہ کھایا ہوتو میں اس کو کھانا حرام ہے اگر چہ کتے کوچھوڑتے وقت اللہ کانام بھی لیا گیا ہو۔

باب:۵-اگر كتاشكار كوقل كردي تو؟

۲۷۲ - حضرت عدی بن حاتم (طائی) التي بيان كرتے بيں كہ ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! ميں اپنے سدھائے ہوئے كتے شكار پرچھوڑتا ہوں۔ وہ شكار كوميرے ليے پكر كر ركھتے ہيں تو كيا ميں كھا سكتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "جب تو سدھائے ہوئے كئے

(المعجم ٥) - إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ (التحفة ٥)

المُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ أَبُورِ أَبُوطِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِنْ عِنْ الْبِرَاهِيمَ، عَنْ عِياضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ هَمَّالُمْ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَنْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرْسِلُ كِلَابِي

﴾ الطبيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٣٠ من حديث ابن المبارك به، وهو في الكبري، ح: ٤٧٧٧.

٢٧٢ أيـ [صحيح] تقدم، ح: ٤٢٧٠، وهو في الكبري، ح: ٤٧٧٨.

#### ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَيَّ، فَآكُلُ؟ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ» قُلْتُ: فإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ». قَالَ: "مَالَمْ يَشْرَكُهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ» قُلتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ، قَالَ: "إِنْ قُلَتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ، قَالَ: "إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ».

(المعجم ٦) - إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ (التحفة ٦)

الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَلْمِ مُعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَامِر الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِي بْنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَأَلَ رسُولَ اللهِ عِيْ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَأَلَ رسُولَ اللهِ عِيْ عَنْ عَدِي الصَّيْدِ قَقَالَ: "إِذَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَذِي الصَّيْدِ قَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلْيُهَا فَلَا تَذْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ».

شکاراورذ بیجہ متعلق احکام دسائل چھوڑے اور وہ تیرے لیے شکار پکڑے رکھیں (خود نہ کھائیں) تو کھالے۔''میں نے کہا:اگر وہ قل کردیں تو؟ آپ نے فرمایا:''خواہ قل کردین'البتہ ان کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو۔'' میں نے کہا کہ میں معراض تیر پھیکٹا ہوں جو شکار کو پھاڑ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اگر تو تیر پھاڑ دیے تو کھالے لیکن اگر وہ جانور کونوک کی بجائے کی اور جگہ سے لگے تو نہ کھا۔''

> باب: ۲ - اگر اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا پائے جس کوچھوڑتے وقت بسم اللّٰہ نہیں پڑھی گئی تو؟

ﷺ فائدہ: معلوم ہوا اگر ان کو چھوڑتے وقت بھم اللہ پڑھی گئی ہو' خواہ کسی دوسرے نے پڑھی ہوتو شکار علال ہے۔

باب: ۷- جب کوئی شخص اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا یائے تو؟ (المعجم ٧) - إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ (التحفة ٧)

**٤٢٧٣\_[صحيح]** تقدم، ح: ٤٢٦٨، وهو في الكبراي، ح: ٤٧٧٩.

#### ٤٢ - كِتاب الصيد والذبائح

٤٣٧١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَّا يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا - وَهُوَ كَلْبِكُ ۚ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ».

ابْنُ أَلِي زَائِدَةً - قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَدِيًّ إِبْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللَّهِ أَيْنِ الْكَلْبُ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيُّتَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ يربهم الله يِرهي تَحَى نه كه دوسر يريْ

> هُ اللهِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَكَم قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَوا ۚ - قَالَ: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ ْبْن مَسْرُ أَقِ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمُ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرُّيْنِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي إِفَا جِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَ أَخَذَ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى أَكُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ ».

٤٢٧٦ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكُّلُم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَعْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ،

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسائل

٣٢٧- حفرت عدى بن حاتم والفؤ بيان كرت ہیں کہ میں نے رسول اللہ ظافیج سے کتے کے مارے میں یوچھا۔ آپ نے فرمایا: ''جب تو اپنا کتا چھوڑ نے بہم الله يرهے تواس كاشكار كھالے اورا گرتوايے كتے كے ساتھ کوئی اور کتا یائے تو پھرنہ کھا کیونکہ تونے اینے کتے

۳۲۷۵ - حضرت شعبی نے کہا کہ حضرت عدی بن حاتم جائظ جو كهنهرين شهريس مارے يروى تھ ملنے جلنے والے اور اللہ لوگ (زاہر) آ دمی تھے نے فر مایا کہ میں ا نے نبی اکرم اللہ سے بوجھا کہ میں اینا کتا شکار پر چھوڑتا ہوں' پھراینے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا یا تا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہان میں ہے کس نے شکار پکڑا ے؟ آپ نے فرمایا:"تونہ کھا کیونکہ تونے صرف اینے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی نہ کہ دوسرے پر۔''

۲۷۲۷ - حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عدی برانٹیز سے اس قشم کی روایت آتی ہے۔

٢٧٤ أي-[صحيح] تقدم. ح: ٤٢٦٩، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٨٠.

٧٧٥ لي أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٢٩/ ٥ من حديث محمد بن جعفر غیدر به، وهو في الکبرای، ح: ٤٧٨١.

٢٧٦ ﴾ - أخرجه مسلم من حديث محمد بن جعفر به ، انظر الحديث السابق ، وهو في الكبراي ، ح : ٤٧٨٢ .

شكاراورذ بيحه ي متعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

عَنْ عَدِيٌ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

الله عَمْرِو الْغَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو الْغَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَهْزُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَدِيِّ اللهِ عَنْ عَدِيِّ اللهِ عَنْ عَدِيِّ اللهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَيْتَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ إِنَّمَا فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ ".

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٌ قُلْتُ: أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعْ كَلْبِي كَلْبِي فَأَجِدُ مَعْ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ؟ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ؟ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِكَ عَيْرِهِ».

٣٢٧٨ - حضرت عدى بن حاتم والله في فرمايا كه ميں نے درمايا كه ميں نے درمول الله طالع الله طالع الله على الله عل

٤٢٧٧ أخرجه البخاري، الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، ح: ١٧٥، ومسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ٣/١٩٢٩ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٨٣.

٢٧٨ ] [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٨٤.

٤٢<del>] .</del> كتاب الصيد والذبائح أَوْ يَرْدُ مِنْ مَا يُوْ يَرْدُونِهِ عَالِمُ

(أُلمعجم ٨) - اَلْكَلْبُ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

(التحفة ٨)

إلا ١٩٧٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ -: قَالِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ -: قَالَٰجُبُرَنَا زَكَرِيَّا وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلَيْكِيْ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَكِيْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ " بَخِدُهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ " فَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ كُلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ: "إِذَا قَالَ: "إِذَا فَتَلَ: قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ فَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبُكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ عَلَيْكِ كَلْبُكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ عَلَى كُلْبُكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّ عَلَى كُلْبُكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ عَلَى كُلْبُكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّ عَلَى كُلْبُكَ وَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ عَلَى كُلْبُكَ عَلَى كُلْبُكَ عَلَى كُلْبُكَ وَجَلًا عَلَى كُلْبُكَ عَلَى كُلْبُكَ

أَ ﴿ ٤٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْجَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِي عَنْ عَلَيْكَ عَلَى السَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلَيْكَ عَنْ الصَّيْدِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَنْ الصَّيْدِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ عَنْ الصَّيْدِ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ

وَلِٰإِمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ».

شکاراور ذبیحہ سے متعلق احکام و مسائل باب: ۸- کتا شکار سے کھانا شروع کر دیے تو؟

۰ ۲۲۸ - حفرت عدی بن حاتم دائی سے سروایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ علی اللہ علی اسے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ''جب تو اپنا کتا چھوڑے اور اس پر بسم اللہ پڑھے' پھر وہ قتل بھی کر دے لیکن خود نہ کھائے تو وہ شکار تو کھا لے۔ اور اگر وہ کھانا شروع کر دے تو پھر نہ کھا کے وکد (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ )اس

<sup>]</sup> ۱۹۲۷ع-[صحیح] تقدم، ح: ٤٢٦٩، وهو في الكبراي، ح: ٤٧٨٥.

٠ ﴿ ٤٧٨٦ [صحيح] تقدم، ح: ٤٢٦٨، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٨٦.

شكاراورذ بيحه يمتعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَيُكاراتِ لِي يَكِرُابِ نه كرتير ليد وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ رُمْسكْ عَلَىْكَ».

ال کا ده ننه که تیرے لیے 'مقصد بیرے کہ وہ کتا سدھایا ہوانہیں 'لہٰ دااس کا شکار جائز نہیں۔ حدیث کا اس قدر تکرارتمام تفصیلات بتانے کے لیے ہے نیزیہ بتانا بھی مقصود ہے کہ بیرصدیث غریب (ایک آ دھ سندوالی) نہیں۔

> (المعجم ٩) - ٱلْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (التحفة ٩)

باب: ٩- كة قل كرنے كا حكم

٢٨١ - حفرت ميمونه رفي فرماتي بين كه رسول الله مَا يُنْا كُو حضرت جبر مِل مَالِيًا نه بتايا: ..... لِيكن بهم كسى ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔ اس دن آپ نے صبح کے وقت کتے مارنے کا حکم ویاحتی كه آپ جھوٹے جھوٹے كتے مارنے كالجمي حكم ديتے

٤٢٨١- أُخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ ضرورت يرْنے يركتوں كوقل كرنا جائز ہے۔ ﴿ ' واخل نہيں ہوتے'' يعني رحمت كے فرشتے ورنہ کا تب محافظ اور موت کے فرشتے تو ہر گھر میں جاتے ہیں۔ ﴿ "تصویرُ عراد ذی روح کی تصویر ہے ا خواہ وہ آ دی کی ہو یا حیوان کی مجسم ہو یانقش ونگار کی صورت میں ہو یا کپڑے پر بنائی گئی ہو یا وہ تہسی تصویر ہؤید سب اقسام حرام ہیں۔ صحیح احادیث کی روشیٰ میں فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں ہوں۔ ہاں! صرف ان تصویروں کی رخصت ہے جونا گزیر مقاصد کے لیے ہوں اور ان کے بغیر کوئی چارہ نیہ ہو' جیسے پاسپورٹ شناختی کارڈیالائسنس وغیرہ کے لیے اضمیں بھی محفوظ یا بندمقام میں رکھا جائے 'آویزاں نہ کیا جائے۔ای طرح کی کیڑے پر بی تصاور کو پھاڑ کر بستریا تیکے بنالیے جائیں اور استعال میں لایا جائے تو جائز ہے۔ بالفاظ دیگر اگراس فتم کی صورت میں ان کی پامالی ہوتی ہے تو جائز ہیں۔ ﴿ " كتے مارنے كا حكم"

٤٧٨١\_[إسناده صحيح] وهو في الكبراي، ح: ٤٧٨٧.

27 - كتاب الصيد والذبانح

ر سول الله علی الله علی المبارکرتے ہوئے آغاز میں کوں کوتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم عام تھا جو ہر فتم کے کتے کے قتل کوشامل تھا'اس لیے کسی قتم کے کتے کو پالنا جائز نہ تھا' پھر آپ نے کالے کتے کے علاوہ باتی کتوں کے قتل سے منع فرما دیا اور شکاری' کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے پالنے کی اجازت دے دی۔ ان اقسام کے علاوہ تمام کتوں کو ضرورت کے تحت خصوصاً اس وقت قتل کرنا جائز ہے جب وہ ضرر ارساں بھی ہوں۔ والله أعلم.

۳۲۸۲ - حضرت ابن عمر دانشجا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰمِ نِهِ مُسْتَثْنَىٰ شکرہ کتوں کے علاوہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسائل

المكام - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَالِمَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَالُّولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ غَيْرَ مَا اللهِ عَلَيْرَ مَا اللهَّتَنْ مِنْهَا.

ﷺ فائدہ:متثنیٰ کتوں کاذکرآئندہ حدیث میں آرہاہے۔

۳۲۸۳- حفرت عبدالله (بن عمر) داشیایان فرمات بیل که میں نے رسول الله تالیخ کو بلند آ واز کے ساتھ کتوں کے قب کتوں کو میں کا میں کا حفاظت کی میں کیا جاتا تھا۔ خاطرر کھے ہوئے کتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔

المحكام أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الله الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيِّلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

۳۲۸۴ - حضرت این عمر دانشا سے منقول ہے کہ رسول اللہ مُلافیم نے شکاری اور جانوروں (یا کھیتوں) کی المكاكم = أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٤٢٨٢ أخرجه البخاري، بدء المخلق، باب: إذا وقع اللّذِباب في شراب أحدكم فليغمسه . . . الخ، ح:٣٣٢٣، ومسئلم، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسيخه . . . الخ، ح: ٤٣/١٥٧٠ من حديث مالك به، وهو في المواطأ (يجيى): ٢/٩٦٩، والكبرى، ح: ٤٧٨٨.

٤٢٨٣ ـ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، ح:٣٢٠٣ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبري، ح:٤٧٨٩.

٤٧٨٤ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه . . . الخ، ح: ١٥٧١ من حديث حماد بن زيد به، وهو في الكبري، ح: ٤٧٩٠ . \* عمرو هو ابن دينار . شكاراورذ بيجديه متعلق احكام ومسائل

مَاشِيَةٍ .

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ فَاطَت كَ لِيهِ رَكِمَ كُون كِ علاوه ووسر کتے مارنے کا حکم دیا۔

> (المعجم ١٠) - صِفَةُ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا (التحفة ١٠) .

باب: ١٠- كس قتم كے كتے مارنے كا حكم د با گیا تھا؟

> ٤٢٨٥- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسٰى قَالَ:حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ:حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدً اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَم لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ».

۳۲۸۵ -حضرت عبدالله بن مغفّل جاتف سے روایت ے كەرسول الله تاليم في إلى نه بوتى کہ کتے بھی ایک مخلوق ہیں تو میں ان سب کے قل کا حکم دیتا۔ابتم خالص سیاہ کتے کوقتل کرو۔ جولوگ بھی ایسا كاركيس جونہ تو كھيتى ياجانوروں كى حفاظت كے ليے ہو اورنہ شکار کے لیے توان کی نیکوں سے ہرروز ایک قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔''

🗯 فوائدومسائل: 🛈 تھیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے اور شکار کرنے کی خاطر کتار کھا جاسکتا ہے۔اس صورت میں انسان گناہ گارنہیں ہوگا۔ای طرح اشد ضرورت کی بنایر گھر کی رکھوالی کے لیے بھی اس کی اجازت ہوسکتی ہے۔جس نے مذکورہ ضرورتوں کے علاوہ کتار کھا تو وہخض بہت گناہ گاراور نہایت خسارے میں ہے اس لیے کہ بلاضرورت کتار کھنے والے مخص کے نیک اعمال میں سے روز اندایک قیراط وزن کم کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے کہ یکس قدر عظیم نقصان ہے۔ ﴿ انسان کونیک اعمال کر کے ان کی حفاظت کرتے رہنا جا ہے 'اورایسے برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے جن کی وجہ ہے اعمال صالحہ کی بربادی لازم آتی ہو۔ ووسر لفظوں میں ہم ہیہ کہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی ترغیب بھی اس مدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ ﴿اس حدیث میں الله تعالیٰ کے اس عظیم لطف و کرم کی طرف بھی اشارہ ہے جووہ اپنی معزز مخلوق انسان پرفر ما تا ہے بیعنی جس چیز ہے لوگوں کو کسی قتم کا فائدہ ہوسکتا ہے اسے ان کے لیے مباح اور جائز

٤٢٨٥\_[حسن] أخرجه أبوداود، الصيد، باب اتخاذ الكلاب للصيد وغيره، ح: ٢٨٤٥ من حديث يزيد بن زريع به، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٩١، وقال الترمذي، ح:١٤٨٩، ١٤٨٩: "حسن صحيح"، وللحديث شواهد كثيرة . 🕸 يونس هو ابن عبيد.

شكآراورذ بيجديه متعلق احكام ومسائل

- كتاب الصيد والذبائح.

فرها وينا-سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم. ١٠ اس س يبي معلوم مواكرسول الله مَا اللهُ الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا ا ا بنی امت کے لیے ان کی معاش ومعاد کے تمام امور جن کے وہ مخاج اور ضرورت مند تھے بیان فرما دیے۔ @اس حدیث مبارکہ سے بیاصول اور قاعدہ معلوم ہوا کہ نفع ونقصان دونوں کی حامل چیز میں اگرمصلحت راجح ہوتو اسے ترجیح حاصل ہوگی مینی مصلحت را جھ کالحاظ رکھا جائے گاتفصیل اس اجمال کی بیہ کہ کتے میں نفع و نقصان کی دونوں صفات یائی جاتی ہیں۔ عام طور پراس میں نقصان ونساد والی صفت کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے کتا ر کھنے سے احتراز کا حکم دیا گیا ہے تاہم جہاں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنارا جج تھا' وہاں عام حکم سے استثنا فرماویا كيا- والله أعلم. ۞ "الك مخلوق" عربي مين أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَم، لعني امتول مين عالي امت كالفاظ ہیں۔اللّٰد تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بے فائدہ نہیں بنایا' خواہ وہ وقتی طور پرکسی کے لیے نقصان دہ تابت ہو گرمجموعی طور ہر ہر مخلوق انسان کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ مفید ہے مثلاً: کتے حفاظت کا کام دیتے ہیں۔ شکار بھی کرتے ہیں ۔بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں کتوں کے علاوہ شکار کیا ہی نہیں حاسکتا۔اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن کواللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جوخالق ورازق ہے اس لیے کسی بھی مخلوق کو کمل طور پرختم کر دینا تھمت الہیہ کے منافی بے نیز بدانسانی بھا کے بھی خلاف بے لہذا صرف موذی کوختم کیا جائے مثلاً باؤلا کتا 'بہت کا نے والا کتابا آ وارہ اور فالتو کتا وغیرہ۔ ﴿ ''خالص سیاہ کتا'' میربہت ڈراؤ نا ہوتا ہے۔ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ'' کالا کتا شیطان ہے''جس طرح برےاورشرارتی انسان کوشیطان کہد دیا جاتا ہے'اس طرح ڈراؤنے اور موذی کتے کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے۔شیطان کسی کا نامنہیں بلکہ بیدوصف ہے۔جس میں بھی پایا جائے وہ شیطان ہے۔ ﴿ ''ایک قیراط''ایک قیراط سے مراد کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے اور وہ اس طرح کہ قیراط کا اطلاق دوطرح کے وزن پر ہوتا تھا۔ایک انتہائی معمولی وزن پر اور دوسرے انتہائی غیرمعمولی وزن پر۔معمولی وزن پراس طرح کہایک دینارہیں قیراط کا ہوتا ہے' اور دینارساڑھے جار ماشے' یعنی ۳۷۳۰۸ گرام کا ہوتا ہے۔ گویا ایک قیراط کا وزن تقریباً ۲۲۰ ملی گرام بنتا ہے۔ دوسری شم کا قیراط وہ ہے جسے رسول الله تالی نے احد یہاڑ کے برابر قرار دیا ہے۔اس کی مقدار کواللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں قیراط ہے مراد کون سا قیراط ہے؟ تو اس کی بابت اہل علم کی آ راءمختلف ہیں ۔بعض اہل علم نے اس سے معمولی وزن مراد لیا ہے جبکیہ بعض نے غیرمعمولی وزن۔ ہمارار جحان پہلی رائے کی طرف ہے۔اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شریعت مطبرہ کا مزاج نرمی کرنا ہے بختی اور شدت نہیں اور نرمی پہلی صورت میں ہے نہ کہ دوسری میں۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ رسول الله على الله الله على ال اس کی رحمت' اس کے غصے اور سزا ہے کہیں زیادہ وسیع ہے' اس لیے سزا میں تخفیف اور فضل میں تکثیر والے ضا بطے کی بنیاد پر بھی یہی بات راج معلوم ہوتی ہے کہ قیراط سے مراد پہلی صورت ہوگی اور یہی ارحم الراحمین کے نفل وكرم اوراس كى رحمت ومبر بانى كا تقاضا ب- ﴿ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْسي عِ ﴾ (الأعراف:

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

107) اسب پھے کے باوجود حتی اور یقینی طور پر صرف ایک بات کہی جاسکتی ہے کہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس حدیث میں قیراط سے مراد کونسا قیراط ہے؟ بہر حال ایک مومن شخص کواس سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ کسی ایک کام کام رکتب ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال میں سے ذرہ بھر کمی کر دی جائے۔ اُعَاذَ نَا اللّٰهُ مِنهُ ،

(\*) کمی ہوتی رہے گی' یعنی ہر روز کی ہوئی نیکیوں میں سے اتنی مقدار ضائع ہوتی رہے گی کیونکہ ضرورت کے بغیر کتا گھر والوں کے لیے بھی۔ مزید برآس بید کتے میں باؤلا بغیر کتا گھر والوں کے لیے بھی۔ مزید برآس بید کتے میں باؤلا ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگوں کے لیے خوف ناک اذبت اور موت کا سبب بھی ہے گا۔ بہر حال بے فائدہ کتار کھنے والے کے لیے جدیث بہت بردی وعید ہے۔

باب: ۱۱-فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں (ناجائز) کتا ہو (المعجم ١١) - إمْتِنَاعُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ (التحفة ١١)

۳۲۸۲ - حفرت علی بن ابی طالب بن و سے روایت به کر نو سے اس گھر میں بہت کہ نی اکرم طاقی نو میں داخل نہیں ہو۔'' داخل نہیں ہو۔''

٤٢٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعَيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: "اَلْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنْبٌ».

علاقہ فاکدہ: بلاضرورت جنبی رہنا بھی فتیج بات ہے۔ جب جنابت طاری ہوجائے تو فوراً نہانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تا خیر ہوتو آئندہ فرض نماز تک لازی نہالینا چاہیے۔ اس سے زائد تا خیر کرنا گناہ کا موجب ہے۔ اصل یمی ہے کہ فوراً نہائے شری اور طبی اعتبار سے یہی بہتر ہے۔

۸۲۸۷ - حفرت ابوطلحه براتیز سے روایت ہے کہ

٤٢٨٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ بْنُ

٢٨٦٦\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٢٦٢، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٩٢.

**٤٢٨٧\_ أ**خرجه البخاري، بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكه فليعمسه . . . الخ. - : ٣٣٢٢. ومسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . . الخ، ح : ٨٣/٢١٠٦ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في ألكبراي، ح : ٤٧٩٣.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسائل

مَيْ صُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رسول الله عَيْمَ في مايا "فرايا" فرشت اس كمر مين واخل غُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ للهِ بِينِ بُوتِے جِس مِين كمايا تصوير بوك أَلِي طَلْحَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

۳۲۸۸ - حضرت این عباس بی نشیاسے روایت ہے الله عَالَ: حَدَّثَنَا بشْرُ بنُ شُعَيْب عَنْ كم مِجْجِ بيُ اكرم سَايَة كي زوجه محرّمه حضرت ميمونه والله عن ال أَلْلِهِ، عَن الزُّهْويِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نَ بِيانِ فرمايا كه ايك دن رسول الله تَالَيْمَ برا السّروة الْلِسَبَّاقِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أَخْبَرَتْنِي ﴿ صِيْحُهُ مِينَ فِي كَهَا: الله كرسول! آج صح مَيّْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ہے آپ کی حالت عجیب ی محسوس موری ہے۔ آپ نے فرمایا: '' جبر مل ملیلا نے مجھ سے آج رات ملنے کا وعدہ کیا تھالیکن وہ طخہیں۔اللہ کیفتم!انھوں نے بھی مجھ سے دعدہ خلافی نہیں گی۔'' آپ سارا دن اس طرح رہے کچرآ پ کوخیال آیا کہ جاری بستروں والی جاریائی کے نیچے کتے کا ایک پلا بیٹا ہے۔آپ نے تھم دیا اور اسے نکال دیا گیا' پھرآ ب نے اپنے دست مبارک سے و ماں کچھ یانی حیشرک دیا۔ جب شام ہوئی تو جبریل ملینہ آب سے ملے۔ رسول الله ظافام نے انھیں فرمایا: '' آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ گزشتہ رات مجھ ے ملیں گے؟''وہ کہنے لگے: ہاں'لیکن ہم کسی ایسے گھر ' میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہا تصویر ہو۔ اس دن سے رسول اللہ مالیہ مالیہ نے کتوں کول کا حکم دے دیا۔

٤٢٨٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْن أَيُّهْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: أَيْ رَيْمُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيُوْمَ، فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَ عَمْدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ! مَا أَحْلَفَنِي». قَالَ: فَطَلَّ يَوْمَهُ كَلْمَاكِ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبِ تَحْتَ نَظُّدٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بَيدِهِ مَاءً فَيْضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَّيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَلْدُ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ أَجُّل! وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُلُورَةٌ». قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْةَ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْم فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ مسّله واضح ب كه رحمت ك فرشتة اس كهريين واخل نهين بوت جس مين كتابهو ليكن

٨٨/٢٤- أخرجه مسلم، ح: ٢١٠٥ (انظر الحديث السابق) من حديث الزهري به، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٩٤ .

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح ...... شكار اورذ يجد متعلق احكام ومسائل

یہ بات ضرور یاد رہنی چاہیے کہ جس گھر میں بوجہ ضرورت کتا رکھا جائے وہ اس سے مشنیٰ ہے کیونکہ اس کی اجازت شارع طابق نے خود دی ہے۔ اور آپ عظامیات کا ہر کام منشائے اللی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ﴿وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى اِنْ هُوَ اِلَّا وَ حُی اُنُو حَی ﴾ (النحم ۳۵ ،۳۳۳) ﴿ اس حدیث مبارکہ سے وعدہ وفا کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ وعدہ وفائی ضروری ہے۔ جس سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدے کا منتظر رہتا ہے۔ اندازہ لگائے ایک بار جریل امین طابق وعدے کے مطابق نہیں آئے تو رسول اللہ طابق مارا دن پریشان رہے۔ ﴿ معلوم ہوا فرشتے بھی تو اندازہ لگائے کے بابند ہیں نیز انبیاء کے لیے بھی قانون بدائہیں جاتا ورندرسول اکرم طابق کے لیے قانون بدائہیں جاتا۔ والله اعدہ۔

باب:۱۲- جانوروں (کی حفاظت) کے لیے کتار کھنے کی رخصت (المعجم ۱۲) - اَلرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ (التحفة ۱۲)

۳۲۸۹ - حضرت ابن عمر والشاسے روایت ہے کہ رسول اللہ تالی نے اس کے اللہ یہ کہ وہ اواب سے ہرروز دو قیراط کم کیے جائیں گے اللہ یہ کہ وہ شکاری ہویا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو۔''

جَهُرُنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُويْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُويْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُويْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ: «مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ إِلَّا ضَارِيًا أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ».

فائدہ: تفصیلی بحث حدیث: ۲۲۸۵ میں گزر چی ہے البتہ وہاں ایک قیراط کا ذکر تھا یہاں دو قیراط کا ذکر ہے مکن ہے کتے کا فرق ہو گئی جوزیا دہ نقصان دہ ہو وہاں دو قیراط کی کی ہوتی ہے اور کم نقصان دہ پر امکن ہے کتے کا فرق ہو کتے کا فرق ہو کتے گئے کا فرق ہو کتے گئے گئے اس کا سبب جگہ کا فرق ہو کتے شہری آبادی میں دو قیراط اور بادیا ور ادیا ور کتے گئے میں ایک قیراط وغیرہ ۔ بعض لوگوں نے اس فرق کا سبب مدینہ اور غیر مدینہ میں کتار کھنے کو قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم.

٤٧٨٩ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ح: ٥٤٨١، ومسلم، المساقاة، بأب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه . . . الخ، ح: ١٥٧٤ أ ٥ من حديث حنظلة بن أبي سفيان به، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٩٥.

٤٢ الم الصيد والذبائح المائح المائح

إِيَالَّهِي بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِج بْنْ خَالِدٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفِيَّانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَائِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُنُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَنْي كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْلُمْ قِيرَاطٌ» قُلْتُ: يَاسُفْنَانُ، أَنْتَ سَمِعْتَ هٰ إِنَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ

الم ٤٢٩٠ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ السَّمْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةً - قَالَ: ۗ

(المعجم ١٣) - بَابُ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْب لِلصَّيْدِ (التحفة ١٣)

هٰذَا الْمَسْجِدِ!.

الا٢٩٧- أَخْسَرَنَا قُتَنْنَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوالُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارِي أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ ».

٤٢٩٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ

و شكاراورذ بي معنق احكام ومسائل

۲۹۰- حضرت سائب بن يزيد بيان كرتے ہيں كه بمارے پاس سفيان بن ابوز مير شنائي الله آئے اور فرمان ي كك كررسول الله طَيْخُ في مايا: "جس في اليها کتارکھا جونہ کھیتی کی حفاظت کرتا ہواور نہ جانوروں کی (اور نہوہ شکاری مو) تو اس کے عمل سے ہرروز ایک قیراط تواب کم کیا جائے گا۔'' میں نے کہا: اے سفیان! كياآب في بيفرمان رسول الله عليم سے سا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں اس معجد کے رب کی قتم!

### باب:۱۳-شکار کے لیے کتار کھنے كى رخصت

۱۹۲۹ - حضرت ابن عمر دانتها سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِيمٌ نے فرمایا:'' جو خص شکاریا جانوروں کے لے کتے کےعلاوہ کتار کھے تواس کے ثواب سے ہرروز دو قیراط کم کے جائیں گے۔''

۲۹۲۳ - حضرت سالم کے والد محترم (حضرت ابن

<sup>• ﴿</sup>٤٣ـ أخرجه مسلم، ح: ١٥٧٦، انظر الحديث السابق، عن علي بن حجر، والبخاري، الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، ح: ٣٣٢٣ من حديث يزيد بن خصيفة به، وهو في الكبري، ح: ٧٩٦٪

١ ﴿ ٤٢ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية ، ح : ٥٤٨٢ ، ومسلّم، المَّيِّا قاة، الباب السابق، ح: ١٥٧٤ من حديث مالك عن نافع به، وهو في الكبرى، ح: ٧٩ُ٧٤

٢٩٢٤ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه . . . الخ، ح:١٥٧٤ من حديث سفياذ بن◄٠

کیے جائیں گے۔''

٤٢ - كتاب الشيميد والذبائح

عَنْ سُفْيَانَ قَالُ مُرْحِدَّتُنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ: «مَن اقْتَنٰى كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَّةٍ نَقَصَ مِنْ أُجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

· (المعجم ١٤) - اَلرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ (التحفة ١٤)

٤٢٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ عَوْفٍ، عَن الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُغَفَّل عَنِ النَّبِيِّ يَتَكِيُّ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعِ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطُّ».

باب:۱۴-کیتی کی حفاظت کے لیے کتا ركھنے كى رخصت

عمر والله على اكرم ظالم الم عليم في الرم المالية "جس شخص نے شکار یا جانوروں (اور کھیتی) کے کتے

کے علاوہ کتار کھا'اس کے ثواب سے ہرروز دو قیراط کم

شكاراورذ بيحه يمتعلق احكام ومسائل

ر ۳۲۹۳ - حضرت عبد الله بن مغفل دلانؤ سے روایت ب كدرسول الله تَالَيْمُ في فرمايا: "جس فخص في كتاركها جونہ شکاری ہواور نہ جانوروں یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہوتو اس کے ثواب سے ہر روز ایک قیراط کی کی ہوتی رہےگی''

علا مکن بے نیکیوں میں کی یا تو لوگوں کی تکلیف کی بنایر ہو یا فرشتوں کے گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ ہے کیونکہ فرشتوں کی آ مدسے اہل خانہ میں نیکیوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ یا شرع حکم کی نافر مانی کی وجہ ہے یا اس لیے کدوہ کتا گھر کے برتنوں میں منہ مارتا رہے اور صاحب خاند کو بتا نہ بچلے وغیرہ : المختصراس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کوئی قطعی بات نہیں کہی حاسکتی۔

۳۲۹۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹز سے روایت ہے کہ رسول الله علي في فرمايا "جس شخص في شكار يا كيتي يا حانوروں کے کتے کےعلاوہ کوئی کتارکھا'اس کےاعمال صالحہ سے ہرروز ایک قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔''

٤٢٩٤ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَشُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن اتَّخَذَ

<sup>﴾</sup> عيينة به، وهو في الكبراي، ح: ٤٧٩٨.

٤٧٩٣ كي [حسن] تقدم، ج: ٤٢٨٥، وهو في الكبرى، ح: ٤٧٩٩.

٤٢٩٤\_ أخرَجُه يمسلم، حُ ١٩٧٥، انظر الحديث المتقدم: ٤٢٩٢ من حديث عبدالرزاق به. وهو في الكبري، ح: ۲۸۰۰.

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح كَلْيُّا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنَّ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ». أُ

أُه٤٢٩- أُخْبَرُنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَإِ مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضِ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عِينَهُ قَالَ: «مَن اقْتَنْى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْب صَيْدٍ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْم».

٤٢٩٦- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفُر -قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَا شِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ» قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ أَنْوا هُرَيْرَةَ: أَوْ كُلْبَ حَرْث.

٣٢٩٥ - حضرت ابو جريره والنظ سے منقول بے كم رسول الله مَثَاثِيمٌ نے فر مایا: ''جوفخض ایسا کتا رکھے جو نہ شکاری ہواور نہ جانوروں یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو' اس کے تواب سے ہرروز دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔''

۲۹۲ - حضرت عبدالله (٠٠٠ ١٥٠١) سے مروى ب كه رسول الله تلفظ نے فرمایا: "جس مخص نے حانوروں کی حفاظت باشکار کرنے والے کتے کے علاوہ کتارکھا'اس کے نیک اعمال سے ہرروز ایک قیراط کی کی کی حائے گی۔'' حضرت عبداللّٰد دِلا نِنْ نِے فر ماما کیہ حضرت ابوہریرہ دائٹ نے بیالفاظ بھی بیان فرمائے کہ کھیتی کی حفاظت والا کتا بھی رکھ سکتا ہے۔

تلے فوائدومسائل: ﴿ شَكَارِ كَ كَتَ سِے مرادوہ كَتَا ہِے جوعملاً شكار كے ليے استعال ہؤليني اس كے ساتھ شكار ! کیا جائے نہ کہ دہ صرف شکاری نسل سے ہوجیبیا کہ آج کل سمجھا جا تا ہے۔ شرعاً ہروہ کتا شکاری ہوسکتا ہے جے ا شکار کی تربیت و تعلیم دی جائے۔ یہ بات بہرصورت یاد رہنی جائے کہ جس شکار کی تربیت دے کر کتے کوسدھانا ہے ۔ وہ شوقیہ خنزیر وغیرہ کا شکارنہیں بلکہ حلال جانوروں کا شکار ہے۔ ﴿ دوڑ کے لیے کتار کھنا بھی گناہ ہے کیونکہ

<sup>﴿</sup>٤٢٩\_أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن وهب به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٠١. ٢٩٠٦\_ أخرجه مسلم، ح: ١٥٧٤/ ٥٣ عن علي بن حجر به، انظر الحديث المتقدم: ٤٢٩٢، وهو في الكبرى،

شكاراورذ بيحه ي متعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

الله تعالی نے کتے کو دوڑ نے کے لیے پیدائیس کیا۔ کتے کے دوڑ نے سے بنی نوع انسان کوکوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ﴿ کَشِیق کِ حَفَاظت کرنے والا کما کھیت میں ہی رہنا چاہیے۔ اسی طرح جانوروں کی حفاظت کرنے والا کما بھی جانوروں ہی میں رہے۔ گھر میں ان کا کوئی کا منہیں۔ شکار والا کما بھی ممکن حد تک گھر سے باہر ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ واللّٰه أعلم.

باب: ١۵- کتے کی قیت (لینے دیئے) کی ممانعت

۳۲۹۷- حفرت ابومسعود عقبه والله في فرمايا: رسول الله طله في في في في في في اجرت اور كابن كى شير بني (نذرو نياز) منع فرمايا ہے۔

(المعجم ١٥) - اَلنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (البتحفة ١٥)

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُفْبَةً قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ اللهِ عَلَيْتُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْفِنِ.

فوائد ومسائل: ﴿ جمہوراہل علم کے زدیک کے گی خرید و فروخت منع ہے خواہ اس کارکھنا جائز ہویا ناجائز اور یہی بات صحیح ہے کیونکہ کتا خرید نے یا یبخے والی چیز نہیں کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے البتہ امام ابو صنیفہ بنت کتے کی خرید و فروخت کو جائز شیمتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ چونکہ ہر کتے سے شکار اور حفاظت کا کام لیا جاسکتا ہے لہذا ہر کتے کی خرید و فروخت جائز ہے خواہ وہ سدھایا ہوا ہویا نہ جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک شکار کرنے والے کتے کی خرید و فروخت جائز ہے عام کی نہیں۔ امام ابو صنیفہ برت کی بات صریح حدیث نزدیک شکار کرنے والے کتے کی خرید و فروخت جائز ہے عام کی نہیں۔ امام ابو صنیفہ برت کی بات صریح حدیث کے مار نے کا علم دیا تھا۔ گویا یہ وقتی پابندی تھی۔ لیکن میصرف ایک احتال ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ ﴿ ```زانیہ کی اجرت' کھی حرام ہے اور ریہ متفقہ بات ہے۔ ﴿ `` کا بَن کی نذر و نیاز' کا بَن سے مرادغیب کی خبریں بتلانے والا ہے۔ ان لوگوں کے جنات و شیاطین سے روابط ہوتے ہیں لہذا یہ لوگوں کو گراہ کی خبریں پوچھنا جائز ہے اس لیے اس پر ملنے والی چیز بھی منع ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نہ کی سے غیب کی خبریں پوچھنا جائز ہے اور نہ بتانا کیونکہ جنات و شیاطین ایک بچے کے ساتھ کی جھوٹ بھی ہولتے ہیں لہذا ان کی کہ جنات و شیاطین ایک بچے کے ساتھ کی جھوٹ بھی ہولتے ہیں لہذا ان کی بات کا بقین نہیں کیا جا اس کیا جات و شیاطین ایک بچے کے ساتھ کی جھوٹ بھی ہولتے ہیں لہذا ان

<sup>279</sup>۷\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب ثمن الكلب، ح: ٢٢٣٧، ومسلم، المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . . . الخ، ح: ١٥٦٧ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٠٣.

٤٢- كتاب الصيد والذبائح

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسأئل

۲۹۸ - حضرت ابوہریرہ ڈائٹٹا سے روایت ہے کہ ني اكرم تَالِيمُ ن فرمايا: "كة كى قيت كابن كى نذرو

٤٢٩٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدِ الْجُذَامِيُ أَنَّ عَلِيً بْنَ يَازاورزانيكَ اجرت طالْ نبيل. إِ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ إِ الْكَلْبِ، وَلَاحُلْوَاثُ الْكَاهِنِ، وَلَامَهْرُ

٣٢٩٩ - حضرت رافع بن خدرج دافئز سے منقول ہے كەرسول الله مَالْقِيْلِ نے فرمایا '' زانبه كی اجرت' كتے كی قیت اور حجام کی کمائی بہت بری کمائی ہے۔''

٤٢٩٩ - أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْلِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ ا ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: قَالَ ُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ إ وَثَمَنُ الْكُلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».

ﷺ فاكده: ''حجام''اس دور ميں سنگي لگانے والے كو حجام كہتے تھے۔ چونكه سنگي لگانے والے كو گندا خون چوسنا ہزتا ہے اس لیے آپ نے اس بیشے کو کمائی کے لیے مناسب خیال نہیں فرمایا۔ کمائی کے لیے کوئی اچھا پیشہ اختیار کیا حائے۔ ہاں' ہمدر دی کے طور برینگی لگائے تو مفت لگائے تا کہ ثواب حاصل ہو۔جمہوراہل علم کے نز دیک حجام کی ا جرت مکروہ تنزیبی ہے' حرام نہیں کیونکہ رسول اللہ ٹاٹیڑ نے خود شکی لگانے والے کواجرت دی ہے۔اگر حرام ہوتی تو آ پ نہ دیتے کسی مسئلے کا فیصلہ کرتے وقت متعلقہ تمام روایات کو دیکھنا ضروری ہے نہ کہ کسی ایک کود کھے كرحكم لگانا درست ہے۔

باب:١٦- شكارى كتے كى قيمت (لينے دینے بکی رخصت

(المعجم ١٦) - اَلرُّخْصَةُ فِي ثُمَّن كَلْب الصَّيْدِ (التحفة ١٦)

**٢٩٨٤\_[إسناده حسن]** أخرِجه أبوداود، البيوع. باب في أثمان الكلب، ح: ٣٤٨٤ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبري، ح: ٤٨٠٤.

٤٢٩٩\_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن . . . الخ، ح: ١٥٦٨ من حديث يحيي ابن سعيد القطان به، وهو في الكبري، ح: ٤٨٠٥.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

شكاراورذبيحه يمتعلق احكام ومسائل • ۲۳۰۰ - حفرت جابر جانف سے مروی ہے کہ رسول اللہ کتے کی قیمت کی جاسکتی ہے۔

٤٣٠٠ أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّكَةٍ نَهْى عَنْ ثَمَن السِّنَّوْرِ وَالْكُلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ · عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی براش ) بیان کرتے ہیں کہ حجاج کی حماد بن سلمہ ہے مروی (بیان کردہ) روایت

الشرادة المام صاحب كى بات كى تائيد دوسر عد ثين في جى كى ب كونكد بدروايت شكارى كت كاستنا کے بغیر صحیح سندوں کے ساتھ آتی ہے۔ صحیح مسلم میں بدروایت موجود ہے مگر شکاری کتے کا استثنا فدکورنہیں۔اس روايت كالفاظ بين: [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ ثَمَنِ الْكَلُب، وَ مَهُرِ الْبَغِيِّ وَ حُلُوانِ الْكَاهِنِ] "بالشبرسول الله طَيْمَ ن كة ك قيمت وانيك اجرت اوركابن ك شيرين (نذرونياز) منع كياب " (صحيح مسلم المساقاة اباب تحريم ثمن الكلب ..... عديث: ١٥٢٤)

ا ۲۳۰ - حضرت عمرون شعیب کے بردادا محترم حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ (حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص النب) سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی اکرم طابق کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس سدھائے ہوئے کتے ہیں۔ مجھےان کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے فرمایا: "جو جانور وہ تیرے لیے پکر رکھیں تو کھا سکتا ہے۔" میں نے کہا: اگرچہ وہ اسے قل کردیں؟ آپ نے فرمایا:

٤٣٠١– أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَيْكُمْ فَقَالَ:يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ " قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ:

<sup>﴿</sup> وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٣ ـ ١٥ والدارقطني قبله : ٣/ ٧٢ من حديث حماد بن سلمة به، وهو ُّنَى الْكَبْرِي، ح:٤٨٠٦، وسيأتي، ح:٣٧٧.» أبوالزبير عنعن، تقدم، ح:٥٩٤، وفيه علة أخرى، وله شواهد ضعيفة، وأخرج مسلم، ح: ١٩ ٥٠/ ٤٢ عن أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك"، وهو المحفوظ.

٤٣٠١\_[حسن] وهو في الكبري، ح: ٤٨٠٧ . ﴿ ابن سواء هو محمد، وشيخه سعيد بن أبي عروبة .

شكاراورذ بيحه سيمتعلق احكام ومسائل

٤٤ - كتاب الصيد والذبائح ﴿ وَإِنْ قَتَلْنَ \* قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ: بُّغَيَّبَ عَلَيَّ قَالَ: «وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لِّمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْم غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ

قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي

قَدْ صَلَّ يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ»

''خواہ وہ اسے قتل کر دس۔'' اس آ دمی نے کہا: مجھے میرے تیر کمان کے بارے میں بتائے؟ آپ نے فرمایا: "تیرا تیر جو کچھ شکار کرنے وہ تو کھا سکتا ہے۔" اس نے کہا: اگر چہوہ شکار مجھ سے غائب ہو جائے؟ آپ نے فرمایا:"اگرچہ وہ تجھ سے غائب ہو جائے۔ جب تک تواس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور تیر کا نشان نه پائے یا وہ بد بودار ند ہوجائے۔''

ابن سواء نے کہا: میں نے بیحدیث (جس طرح سعید مُّالِكِ عُبَيْدِ اللهِ بْن الْأَخْنَس، عَنْ عَمْرِو ﴿ كَ واسطِ سِينَ بُ اللهِ بْن الْأَخْنَس، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَكِيَّة . راست بهي اله ما لك عبيدالله بن اخس سے ي ب

اس مریث مراکل: ( سکھلائے اور سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرنا ورست ہے۔ (اس مدیث مبارکہ ہے بیہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جوشکار کتے نے مالک کے لیے پکڑا ہوا دراسے مار ڈالا ہولیکن خوداس میں سے نیہ کھایا ہوتو شکاری کتے کا مارا ہوا جانور کھایا جاسکتا ہے اگر چہاسے ذری نہ کیا جاسکا ہو بلکہ وہ ذری کیے جانے سے سلے ہی مرگیا ہؤالبتہ اس میں بیشر طضروری ہے کہ کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ بردھی گئی ہو۔ ® بیصدیث تیر کے ساتھ کیے ہوئے شکاراوراس کے علاوہ آلات شکار کے ذریعے سے کیے ہوئے شکار کی حلت پر دلالت کرتی ہے بشرطیکه شکاراس آله شکار کی دهار سے قل موا مونه که اس کی چوٹ سے مزید برآ س بیمھی ضروری ہے کہ تیر وغیرہ چلاتے وقت اللہ کا نام بھی لیا گیا ہوجیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا جاچکا ہے۔ ﴿ اَكُر شِكار یُ خُفُ اینے زخى شكاركو چنددن بعدمرده حالت ميں يا تا ہے جبكه اس ميں ابھى بوپيدانه ہوئى ہوتو وه اسے كھاسكتا ہے البتداس کے لیے بیضروری ہے کہ اس شکار کوکسی اور شکاری نے زخی نہ کیا ہو۔ بیاس لیے کہ اس صورت میں بیات معلوم ہی نہیں ہو عتی کہ دوسرے شکاری نے تیروغیرہ جھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھایانہیں البذا ایسے شکار کو کھانا جومشکوک ہؤئس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ ﴿ " غائب ہوجائے" یعنی تیرکھانے کے بعدوہ جانور بھاگ جائے اور پھر کسی اور جگہ بے جان ملے تو کیا اسے کھایا جاسکتا ہے؟ ۞ ''بد بودار نہ ہو جائے'' ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بدبودار ہو جائے تو اسے نہیں کھایا جا سکتا' حالاتکہ بدبوکسی جانور یا گوشت کوحرام نہیں کرتی لیکن چوتکہ بد بودار چیز میں طبی طور پر مفاسد بیدا ہو جاتے ہیں' لہذا اسے کھانا مناسب نہیں' سوائے اشد ضرورت کے ایسی چزاستعال نہ کی جائے۔ اس مدیث کا متعلقہ باب سے تو کوئی تعلق نہیں البتہ اصل کتاب سے تعلق ہے۔ ممکن ے برباطمنی ہو۔و الله أعلم.

٤٢- كتاب الصيد والذبائح

(التحفة ١٧)

(المعجم ١٧) - أَلْإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ.

شكاراورذ بيحدسے متعلق احكام ومسائل باب: ۱۷-گھریلو جانوروحشی بن جائے (جنگلی جانورکی طرح بھاگ جائے) تو؟

٣٣٠٢ -حضرت رافع بن خديج جاثيُّ نے فر مايا كه بم ایک دفعہ رسول اللہ ٹاٹیل کے ساتھ تہامہ کے ذوالحلیفہ میں تھے۔لوگوں کو کچھاونٹ اور بکریاں ملیں ۔رسول اللہ مُثَاثِثُمْ لُوگُوں کے آخر میں تھے۔لشکر کے ابتدائی لوگوں نے جلدی کرتے ہوئے ان حانوروں کو ذبح کما اور ہانڈیاں (یا دیکیں) چڑھا دیں۔ جب رسول اللہ عظم ان کے پاس پہنچ تو آپ نے حکم دیا کہ دیگیں الف دی جائيں' پھرآ ب نے غنیمت ان میں تقسیم فرمائی اور دس بریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ اس دوران میں ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔لوگوں کے باس خال خال گھوڑے تھے۔لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی کمکین وہ قابونہ آ سکا۔ایک آ دمی نے اس کو تیر مارا تو وہ رك گيا۔رسول الله مَا يَّتِيْمُ نے فر مایا ''ان گھر بلو جانوروں میں بھی بعض بھی جھی وحثی بن حاتے (جنگلی حانوروں کی طرح انبانوں ہے بھاگنے لگتے) ہن للذا اگر کوئی جانور قابونہ آئے توتم اس سے یہی سلوک کرو''

٤٣٠٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: ﴿ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابُوا إِبِلًّا وَغَنَمًا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ۚ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «إِنَّ لِهٰذِّهِ الْبَهَائِم أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هٰکَذَا».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ گھر بلو جانور جب وحثی بن جائے اور انسانوں ہے پینفر ہوکر بھاگ کھڑا ہوتو اس پر وحثی (جنگلی) جانور والاحكم لگے گا۔ایی صورت میں جب اس قتم کے جانور پر قابو پانا اور اسے ذبح كرناممكن نه ہوتو اے خشکی کے شکار کی طرح زخمی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے مرجائے کی صورت میں اس پر

٤٣٠٢\_ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن وسائر العظام، ح: ١٩٦٨/ ٢٧ من حديث حسين بن علي، والبخاري، الشركة، باب قسمة الغنم، ح: ٢٤٨٨ من حديث سعيد بن مسروق به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٠٩.

جنگلی شکاری جانوروں والاحکم ہی لا گوہوگا' یعنی زخمی ہونے کے بعد زندہ قابوآنے کی صورت میں اسے ذرج کرنا ضروری ہوگا جبکہ اس سے پہلے مرجانے کی صورت میں اگر اسے اللہ کانام لے کرتیریا گولی وغیرہ ماری گئی ہوتو وہ خلال سمجها جائے گا اور اس کا گوشت کھانا درست ہوگا۔ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے۔ والله أعلم ﴿ مشتر كه باُل میں'ا جازت کے بغیر انفرادی اور شخصی نصرف نا جائز ہے اگر چہوہ مال تھوڑا ہی ہوٴ خواہ ضرورت کا تقاضا یہی ا کیوں نہ ہو۔ 🗨 میہ حدیث صحابہ کرام جھائیے کے کمال درجے کی اطاعت رسول اللہ طائیے کم کی واضح دلیل ہے کہ ہخت بھو کے ہونے کے باوجود انھوں نے ابلتی ہانٹہ یاں النا دیں لیکن رسول اللہ مُنتِیم کے حکم ہے سرموانحراف تہیں کیا۔ ﴿ شرعی مصلحت کا تقاضا ہوتو حاتم وقت رعایا کوسز اوے سکتا ہے خواہ اس صورت میں مال ضائع ہی نیوں نہ ہوتا ہولیکن شرط رہ ہے کہ شرعی مصلحت ہی غالب ہو محض اپنی اُنا کی تسکین کے لیے سزادینامقصود نہ ہو۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے بید مسلد بھی معلوم ہوتا ہے کہ مخلوط اور ملے جلے مال غنیمت میں ہر چیز کی الگ ۔ الگ تقسیم ضروری نہیں بلکہ تعدیل وتقویم (مختلف اشیاء میں کی بیشی کر کے انھیں قبیتاً ایک دوسرے کے برابرقرار ذینا) بھی جائز ہے جیسا کہ رسول اللہ ظافر اے دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا تھا۔ ﴿ اصول میہ ہے ا کہ گھریلو جانوروں کو قابوکر کے حلق سے ذبح کیا جائے۔ چھوٹے جانوروں کولٹا کر ذبح کیا جائے اوراونٹ کو ﴿ کھڑ اکر کے اس کا ماہاں گھٹنا یا ندھ کراس کے حلق میں چھری کی نوک یا نیز ہ وغیرہ مارکراہنے تحرکیا جائے ۔ گھریلو ا بیانوروں کوشکار کی طرح تیر مار کر ذیختمیں کرنا جا ہیے البتہ جنگلی جانور چونکہ انسانوں کے قابو میں نہیں آتے 'لہذا ان کے لیے یمی طریقہ ہے کہ بھم اللہ پڑھ کرتیر پھینکا جائے 'جہاں بھی جا گئے۔ جب وہ خون نکلنے سے کمزور ہو @ ''تهامه کا ذوالحلیفه''اشاره ہے که یہاں وہ ذوالحلیفه مراذ نہیں جو مدینه کا میقات ہے اور جہاں احرام یا ندھا جًا تا ہے۔ بلکہ بداور ذوالحلیقہ ہے۔ ﴿ " زنح كيا" نبى سَائِيم كى اجازت كے بغيرُ حالائكه مال غنيمت اميركى المعرفت تقسيم موناحيا ہيں۔ ﴿ " وَس بَكريال "معلوم موادس بكريال ايك اونث كے برابر بين البذا اونث كي قرباني ہٰیں دیں افراد نثر یک ہو سکتے ہیں۔ ﴿ ''خال خال گھوڑے تھے'' یعنی اونٹ کا تعا قب کرنے اوراہے پکڑنے کے لیے گھوڑے مہیا نہ ہو سکے۔اور گھوڑوں کے بغیراسے پکڑانہیں جاسکتا تھا۔ ﴿ ''بھاگنے لگتے ہیں'' یعنی وخشت محسوس كرتے ہيں عربي ميں لفظ أو ابد استعال موا ہے جو آبدة كى جمع ہے۔اس كمعنى غير مانون و خشی بد کنے اور بھا گنے والے جانور کے ہیں۔ چونکہ جنگلی جانورانسان سے غیر مانوس ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی الما كت بين أس ليراتهي اوابد كهاجا تا ب-والله أعلم.

باب: ۱۸- کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور وہ یانی میں گر جائے تو؟ (المعجم ۱۸) - فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ : فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ (النحفة ۱۸) شكاراورذ بيحد سيمتعلق احكام ومسائل

27-كتاب الصيد والذبائح....

۳۳۰۳ - حضرت عدی بن حاتم رفات بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تالیم سے شکار کے بارے میں پوچھاتو آپ نے ارشاد فرمایا: "جب تو تیر چلائے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر وہ تیر جانور کو قتل بھی کر دے تو بھی کھیا ہے اللہ یہ کہ تو اسے پانی میں گرا ہوا پائے۔ مجھے کیا علم کہ اسے پانی نے دارا ہے یا تیرے تیرنے ؟''

27.٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اللهِ عَلَيْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ السَّمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ اللهَ عَلَى مَاءٍ وَلَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».

فائدہ: کی زخی جانور یا پرندے کے محض پانی میں گرنے سے وہ شکار حرام نہیں ہوجاتا بلکہ حرام اس صورت میں ہوگا جب پانی میں گرنے ہی سے اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اگر پانی میں اس انداز میں گرے کہ اسے زندہ حالت میں پالیا جائے تواسے ذرج کرکے کھانا درست ہے۔ مطلب سے ہے کہ پانی کے اندر ڈوب کرنے مراہو۔

٤٣٠٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِم: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: "إِذَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكُلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهْمَكَ وَكُلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ " قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: "إِنْ وَجَدْتَ لَيْلَةً يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: "إِنْ وَجَدْتَ

م ٢٣٠٩ - حفرت عدى بن حاتم الله الله على الله بإده كرابنا تير على الله بإده كرابنا تير على الله يا تن جهور اور تيرا تير (شكاركو) قل كردي تو تؤكار كها سكتا ہے۔ " عيل نے كہا: اے الله كے رسول! اگر وہ شكار مجھ ہے ایك رات تك غائب رہا تو؟ آپ نے فرمایا: "اگر تو اس جانور عيل اپنا تير پالے اور اس كے علاوہ كى اور زخم كا نشان نہ ہوتو اسے كھا سكتا ہے البت اگر وہ يانى عيل كر گيا (اور مركيا) ہوتو اسے كھا سكتا ہے البت اگر وہ يانى عيل كر گيا (اور مركيا) ہوتو اسے كھا سكتا ہے البت اگر وہ يانى عيل كر گيا (اور مركيا) ہوتو اسے مت كھا۔ "

٣٠٣هـ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح:٧/١٩٢٩ من حديث ابن المبارك، والبخاري، الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ح: ٥٤٨٤ من حديث عاصم به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨١٠.

٤٣٠٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٨١١.

٤٢ أ- كتاب الصيد والذبائح....

سَهُّمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ، وَإِنَّا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ».

(المعجم ۱۹) - فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْثُ عَنْهُ (التحفة ۱۹)

خُدُّنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ حَلَّمَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ حَلِيٌ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: مَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: فَلْكِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: فَلْكُنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: فَلْكُنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: فَلْكُنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: فَلْكُنْ الصَّيْدِ وَإِنَّا أَهْلُ الصَّيْدِ وَإِنَّا أَهْلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ أَجْدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ فَيُعِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلِةَ وَلَمْ تَجِدُ وَاللَّهُمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ أَثَرَ سَبُعِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهُمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُ ».

# باب: ۱۹- جوشخص جانورکو تیر مارے گیروہ اس سے غائب ہوجائے تو؟

۲۳۰۵ - حفرت عدی بن حاتم والله بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم شکاری لوگ ہیں۔ بھی ہم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر چلاتا ہے اور وہ (شکار) اس سے ایک دوراتیں غائب رہتا ہے۔ شکاری اس کی کھوج لگا تا ہوا پہنچتا ہے تو اسے بے جان پاتا ہے جبکہ اس کا تیراس میں پیوست ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جب تو اپنا تیراس میں لگا ہوا پہچان کے اور جانور میں کسی درندے کے زخم لگانے کا کوئی نشان نہ ہواور تجھے یقین ہوکہ تیرے تیرہی نے اسے قبل نشان نہ ہواور تجھے یقین ہوکہ تیرے تیرہی نے اسے قبل کیا ہے تو تو اسے کھا سکتا ہے۔''

فاكده: البته بيضروري مے كدوه بد بودارنه و چكا مواورندكى درندے نے اسے كھايا مو

أَحْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَلَىٰ شَعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُلِيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُلِيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ سَهُمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ

م ٤٣٠\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصيد، باب ماجاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، ح: ١٤٦٨ من خديث البي بشر جعفر بن أبي وحشية به، وقال: "حسن صحيح"، "وهو في الكبرى، ح: ٤٨١٢، وله شواهد، منها الحديث اللبابق.

٤٣٠\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٨١٣.

شكاراورذ بيحد ي متعلق احكام ومسائل

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

فِيهِ أَثْرًا غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ».

27.٧ - أَخْبَرَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثْرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ، قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ الْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ.».

ر المعجم ٢٠) - اَلصَّيْدُ إِذَا أَنْتَنَ (التحفة ٢٠)

٤٣٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ صَالِح - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَبَةً عَنِ النَّبِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَنْ النَّبِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْيَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ.

٤٣٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ
 قَالَ: سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنُ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ

2. ٣٣٠ - حفرت عدى بن حاتم التأثية نے فرمایا كه ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! ميں شكاركو تير مارتا ہوں ' پھراس كا كھوج لگاتے ہوئے ایك رات كے بعد اسے پاتا ہوں (تو كيا كروں؟) آپ نے فرمايا: '' جب تو اس ميں اپنا تير پہچان لے۔ تو اسے كھا سكتا ہے بشرطيكة كى درندے نے اس ميں سے پچھ نہ كھا يا ہو۔''

باب: ۲۰- شكار بد بودار موجائة و؟

٣٠٠٨-حفرت ابو تغلبه وللفرنس روايت ہے كه نبی اكرم اللفائل نے فرمایا: "جو خص اپنے شكار كو تين دن بعد بھى پالے تو اسے كھا سكتا ہے الا بيد كه وہ بد بودار موسائے۔"

۹۳۰۹ - حضرت عدی بن حاتم جن نزنے فرمایا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں' وہ کسی شکار کو پکڑ لیتا ہے لیکن میں کوئی ایسی چیز نہیں

٤٣٠٧ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٤٨١٤.

۱۰/۱۹۳۱ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، ح: ۱۹۳۱/ ۱۰ من حديث معن بن عيسلي به، وهو في الكبراي، ح: ٤٨١٥.

<sup>\*</sup> ٤٣٠٩\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب الذبيحة بالمروة، ح: ٢٨٢٤ من حديث سماك بن حرب به، وهو في الكبرى، ح:٤٨١٦، وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم: ٢٤٠/٤، ووافقه الذهبي، ورواه شعبة والثوري عن سماك به.

شكاراورذ بيحدسي متعلق احكام ومسائل

٤٢ - كَتَأْب الصيد والذبائح حَاتِم إِلَّهَا لَهُ اللهِ الْمُرْسِلُ كَلْبِي حَاتِم إِلَّهَ اللهِ عَلَّ وَجَلَّ ».

پاتاجس كے ساتھ اسے ذبح كرسكوں تو ميں كسى تيز دھار پھر يالكڑى سے اسے ذبح كر ليتا ہوں (تو كيابيد درست ہے)؟ آپ نے فرمايا: ' دخون بہاجس چيز ہے بھى ہو سكے \_ (اور ذبح كرتے وقت) اللہ تعالی كانام لے۔''

فائدہ: ''خون بہا'' جانور کے ذرئے ہونے کے لیے خون کا کممل بہہ جانا ضروری ہے جا ہے کئی چیز سے بہایا جا آئے ' یعنی لوہا' پھر' کٹڑی وغیرہ۔ گراس کا تیز دھار ہونا لازی ہے تا کہ جانورکو ناجائز تکلیف نہ ہو' نیز جانورکو چو لئے نہ لئے ' یاؤ نہ پڑے ورنہ جانور چوٹ یا دباؤ سے بھی ختم ہوسکتا ہے یا کممل خون بہنے سے رک سکتا ہے۔ اس طرح جانور حرام ہوجائے گا۔اس روایت کا باب سے کوئی تعلق نہیں' البتہ کتاب الصید سے تعلق ہے۔ سنن نائخ کی غلطی ہو یا لفظ باب چھوٹ گیا ہو۔ کوئی اور دبا تھی ہوسکتی ہے۔

(المعجم ٢١) - صَيْدُ الْمِعْرَاضِ

(التحفة ٢١)

بَالْمِهُمُ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ كَمِيْلِ الْمُعَلَّمَ اللهُ عَنْ كَمِيْلِ الْمُعَلَّمَةُ عَنْ كَمِيْلِ الْمُعَلَّمَةُ عَنْ كَمِيْلِ اللهُ اللهُ

### باب:۲۱-معراض تیرکاشکار

۱۳۳۰- حفرت عدى بن حاتم رالله سے منقول ہے کہ بیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں سدھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتا ہوں اور وہ اسے میرے لیے کپڑر کھتے ہیں تو کیا میں اسے کھالیا کروں؟ آپ نے فرمایا: '' جب تو سدھائے ہوئے کتے اللہ کا نام لے کر چھوڑے اور وہ شکار کو تیرے لیے پکڑر کھیں (خود نہ کھائیں) تو تو اسے کھا سکتا ہے۔'' میں نے کہا: خواہ اسے قل کر دیں؟ آپ نے فرمایا: ''خواہ قتل کر دیں بشرطیکہ ان کے ساتھ کوئی اور کما شریک نہ ہو۔'' میں نے کہا: خواہ بشرطیکہ ان کے ساتھ کوئی اور کما شریک نہ ہو۔'' میں نے کہا: میں معراض تیر پھینکتا ہوں اور کوئی جانور شکار کرتا سوں تو کیا اسے کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''جب تو

٣١٠ أ\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٢٧٠، وهو في الكبرى، ح: ٤٨١٧.

-284-

شکاراور ذبیحہ سے متعلق احکام وسائل معراض تیر بھینکے اور بسم اللہ پڑھے' پھروہ تیرشکار کونوک کے ساتھ بھاڑے تو اسے کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ تیر چوڑائی کے بل حاکر لگے تو پھراہے نہ کھا۔''

> باب:۲۲-جس جانورکو معراض تیرعرض کے بل لگے؟ ۔

اا ۱۳۳۱ - حفزت عدى بن حاتم الثنائة فرما يا كه مين في رسول الله طائفا سے معراض تير كے بارے ميں پوچھا تو آپ نے فرما يا: "جب وہ جانور كونوك كے بل گلے تو اسے كھا سكتا ہے اور جب وہ عرض كے بل گلے اور جانور كوقتل كر دے تو وہ چوث سے مراہے۔ اسے مت كھا۔"

> باب:۲۳-جس جانورگومعراض کی نوک\_لگر؟

۳۳۱۲ - حفزت عدی بن حاتم ٹٹاٹؤ سے دوایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹل سے معراض کے شکار کے
بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ''جب وہ نوک کے
بل گے تو شکار کھالے اور جب عرض کے بل گے تو

(المعجم ٢٢) - مَا أَصَابَ بِعَرْضِ الْمِعْرَاضِ يُعَدُّ بِعَرْضِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (التحفة ٢٢)

. 27 - كتاب الصيد والذبانح

أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ».

2011 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: جَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: جَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: جَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَدِّهِ فَلَا تَأْكُلْ،

(المعجم ٢٣) - مَا أَصَابَ بِحَدِّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (التحفة ٢٣)

٢٣١٢- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الذَّارِعُ] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ

٤٣١١ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ٣/١٩٢٩ من حديث محمد بن جعفر غندر به، والبخاري، البيوع، باب تفسير المشبهات، ح: ٢٠٥٤ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨١٨.

٤٣١٢ـ [صحيح] وهو في الكبرى، ح:ُ ٤٨١٩، وسنده حسن. \* حصينَ هو ابن عبدَالرَّحَمْن السلمي، وأبومحصن هو حصين بن تمير.

شكاراورذ بيحد سيمتعلق احكام ومسائل

٤٢-كُتَّابِ الصيد والذبانح الْمِعْرَّاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَابِ بِحَدَّهِ فَكُلْ مَتْكُمالٌ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَابِ بِحَدَّهِ فَكُلْ مَتْكُمالٌ

وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ».

٣ أ ٣٤- أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ».

(المعبِّجم ٢٤) - إِتِّبَاعُ الصَّيْدِ (التحفة ٢٤)

\$ أَ ٣٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُلُوسٰى ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِ عَيْلَةٍ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ

جَفَا ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ، وَمَنِ اتَّبَعَ

السُّلْطَٰانَ الْفُتُتِنَ » وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي .

باب:۲۴-شکار کے پیچے چلتے جانا

ساسم - حضرت عدى بن حاتم والنواس منقول ب

کہ میں نے رسول اللہ طافع سے معراض کے شکار کے

بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: ''جس جانور کوتواس کی نوک سے شکار کرئے اسے تو کھالے اور جس جانور کو

وہ عرض کے بل گئےوہ جوٹ سے مرنے والا حانور ہے۔''

۳۳۱۴ - حفرت ابن عباس والتهاست روایت به کمه نبی اکرم نگافیان نے فر مایا: ''جو محف صحرا میں رہے گا'
تخت طبیعت ہو جائے گا۔ اور جو محف شکار کے پیچیے
لگ گیا' وہ (ہر چیز سے ) عافل ہو گیا۔ اور جو محف بادشاہ
کا دم چھلہ بنا' وہ آ ز مائش میں پڑ گیا۔'' الفاظ ابن مثنیٰ
کے ہیں۔

٣١٣ أــ [صحيح] تقدم، ح: ٤٢٦٩، وهو في الكبرى، ح: ٨٤٢٠.

<sup>£</sup>٣١٤ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الفتن، باب من أتى أبواب السلطان افتتن، ح:٢٢٥٦ من حديث عبدالرَّجُمْن بن مهدي به، وهو في الكبرى، ح:٤٨٢١، وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب". \* سفيان الثوري صحرح بالسماع عند أبي داود، ح:٢٨٥٩.

اکثر ویشترالگ تھلگ رہتا ہے۔ ﴿ شرعاً ایک صدتک شکار کرنے کی اجازت ہے تاہم بیصدیث مبارکداس اہم مسلے کی وضاحت بھی کرتی ہے کہ کسی انسان کامحض شکار کا جوکررہ جانا انتہائی مذموم ہے اس لیے کہ ایسا شخص ا بنے دینی اور دنیوی واجبات وفرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ شکار کے لیے جانا بالکل ممنوع نہیں ۔ اگر شکار ممنوع موتا تورسول الله عليم حضرت عدى بن حاتم اور ابولغلبه حشى والنها كواس كى اجازت نه وية المختصر اعتدال میں رہتے ہوئے شکار کرنا درست ہے افراط وتفریط کا شکار نہیں ہونا جا ہے۔ 🐨 حدیث مذکور سے حکمرانوں اورصا حب ِاختیار واقتد ارلوگوں کی کاسہ لیسی کرنے اور ان کے درواز وں پر حاضری دینے کی ندمت ظاہر ہوتی ہے۔ پیحقیقت بالکل واضح ہے کہ ملوک وسلاطین کا قرب اچھے بھلے انسان کوفتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ فتنے کی طرح کے ہو سکتے ہیں جسمانی بھی اور روحانی بھی۔جسمانی فتنے تو اس طرح ہو سکتے ہیں کہ تحمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ ہے اوران کے اختیار کردہ متکرات وفواحش کا انکار کرنے ہے جسمانی سزائیں بھگتنا پڑسکتی ہیں جیسا کہ دنیا دار'نفس پرست بادشاہوں اوراصحابِ اقتدار کی تاریخ اس حقیقت کی کواہ ہے۔جبکہ اس کے برعکس ان کے دین کو خطرہ ہوتا ہے یعنی حکر انوں کی موافقت کرنے سے یا ان کی بے راہ روى اور منكرات يرخاموش رہنے سے دين سے ہاتھ دھونے يوت ميں اعادنا الله منه. ﴿ ''وه عافل مو گیا'' کیونکہ شکار پتانہیں کہاں کہاں بھا گنا بھرے۔ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں ووسرے سے تیسرے میں و ہکذا' لہٰذااس کے پیچھے بیچھے پھرنے والا شخص اپنے گھر بار سے دور ہوجائے گا۔گھر بلو کام پڑے رہ جائیں گے۔ابیا شخص نماز روزے کا یابند بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر شکار ملے یا نہ ملے۔ گویا وہ دنیا ہے بھی گیا اور آخرت ہے بھی۔

باب:۲۵-خرگوش (ی حلت) کابیان

٣٣١٥ - حضرت الوہريرہ رُائٹو سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم سُائٹو کے پاس خرگوش بعون کرلایا اللہ سُائٹو نہ کے رکھ دیا۔ رسول اللہ سُائٹو نے ہاتھ نہ برهایا اور نہ کھایا کین آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کھائیں۔ اعرابی نے بھی نہ کھایا۔ رسول اللہ سُائٹو نے نے اس سے یوچھا: ''تو کیوں نہیں کھا تا؟''اس نے کہا: میں اس سے یوچھا: ''تو کیوں نہیں کھا تا؟''اس نے کہا: میں

(المعجم ٢٥) - أَلْأَرْنَبُ (التحفة ٢٥)

- ٤٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ - وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هِلَالٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَيَكُ أَبِي فِرَنْرَةً قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ يَكُ فَيْهِ، فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ،

٥ ٤٣١٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٤٢٣.

2/2 - كتاب الصيد والذبائح

لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» ﴿ مِول تُوجِ الدَفْى راتُول كروز بركما كر-" قَأْلَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، قَأْلَ : , ﴿إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُّم الْغُرَّ » .

> ا ٢١٦٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيم بْنِ جُبَيْرٍ عَلْن مُوسَى بْن طَلْحَةَ، عَن ابْن الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْهُمَ الْقَاحَةِ؟ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا، أُتِيَ النُّبَيُّ ﷺ عَلَيْهُ بِأَرْنَب، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهُّا: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى فَكَانَ النَّبِي عِلَيْ لَمْ يَأْكُل، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: "كُلُوا" فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّلُ صَائِمٌ، قَالَ: "وَمَا صَوْمُكَ؟" قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّام، قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنُّن الْبيض الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خُمْسَ عَشْرَةً».

شكاراورذ بيجه يمتعلق احكام ومسأئل فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ عَظَيْةَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ مِرمِينَ سَ تَيْن ون روزه ركمتا مول (آج ميرا روزه الْقَوْمَ أَنْ يَّأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَغْرَابِيُ ، فَقَالَ بِ) - آپ نے فرمایا: "اگرتو نے نفل روزے رکھنے

١٣١٦ - حضرت عمر وللط نے ايك وفعه فرمايا: قاحه کے دن ہمارے ساتھ کون حاضر تھا؟ حضرت ابوذر کہنے وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، لَك: يمن وبال في اكرم تَالِيًا كَ ياس ايك فركوش لايا گیا۔ لانے والے شخص نے بیجی کہا کہ میں نے اسے حيض آتے ديکھا ہے۔ميراخيال ہے كه ني اكرم مُليّام نے اسے نہ کھایا ' پھرآ ب نے (حاضرین سے ) کہا تم کھاؤ۔وہ آ دمی کہنے لگا: میراروزہ ہے۔ آپ نے فرمایا: '' کیسا روزہ؟''اس نے کہا: ہر مہینے سے تین روزے۔ آب نے فرمایا: '' پھر تو جاندنی راتوں تیرہ چورہ اور یندرہ تاریخ کے کیوں نہیں رکھتا؟''

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ " قاحه" يه مُله مَرْمه اور مدينه منوره كے درميان ايك جگه كا نام ہے۔ ۞ " نه كھايا" اً رسول الله طائبي بهت لطيف اور حساس مزاج والے تھے۔ حیف کے خون کا نام من کر آپ کی لطیف طبع نے کھانا گوارا نہ فرمایا اگر چہ چیف کے خون کا جانور کی حلت اور حرمت سے کوئی تعلق نہیں ۔ ہر جانور سے نحاست خارج ا ہوتی ہے طال ہو یا حرام۔ اگر کس سے حیض کا خون خارج ہو گیا تو کیا قباحت ہے؟ تبھی تو آپ نے دیگر ا صاضرین کو کھانے کا حکم دیا۔معلوم ہواخر گوش نحرام ہے نہ کروہ بلکہ متحب کہا جاسکتا ہے کیونکہ آپ نے کھانے

<sup>23</sup>\_[حسن] تقدم، ح: ٢٤٢٨ مختصرًا، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٢٣ . \* الثوري صرح بالسماع من اثنين غير عمزو بن عثمان.

شكاراورذ بيحديه متعلق احكام ومسائل ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح..

کا حکم دیا بے بلکہ جب ایک شخص نے نہ کھایا تو آپ نے اس سے وضاحت طلب فرمائی ۔ ﴿ " وَإِندنى راتیں'' مویان دنوں کاروزہ افضل ہے۔ کیوں؟ والله اعلم ممکن ہان راتوں اور دنوں میں جاند کے کامل ہونے کی بنابرطیع انسانی میں چستی اورنشاط کامل ہوتے ہوں' جیسے سمندر۔ یہاں ذکرتو راتیں ہیں گرمراد دن ہیں۔ کیونکہ روزہ تو دن کا ہوتا ہے نہ کہ رات کا۔ ہاں' ابتداا ندھیرے میں ہوتی ہے۔

> بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهُ.

١٣١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ ١٣٣١ - حفرت انس الله الله عموى ب كم مقام قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَام - مراظهران مين بم ايك خرَّوش كے بيجي بعا كے مين وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: فالله عَالِي كِرُليا ورائ لِي كرابوطلح والنُّوك ياس آيا-أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخِذْتُهَا فَجِنْتُ الْعُول نِياسِ وَحَكِيا ، عِراس كي جارول ثالكي مجه دے كررسول الله مَالَيْمَ كى خدمت ميں بھيجا۔ آب نے الخصين قبول فرماليابه

کے فوائد ومسائل: ① خرگوش حلال ہے۔امام ابن قدامہ فرماتے ہیں: ''خرگوش مباح 🚣 عزت سعد بن الی وقاص دانتیونے بھی حرکوش کا گوشت کھایا ہے۔ابوسعید،عطاء،سعید بن میتب،لیث ،امام یا لک،امام شافعی، ابو تور اور ابن منذر ﷺ سے خرگوش کا گوشت کھانے کی رخصت منقول ہے۔ ہمیں خرگوش کوحرام قرار دینے والا ا کی شخص بھی معلوم نہیں ہاں! عمرو بن عاص دانو سے پچھا ختلاف منقول ہے' کیکن دیگر نے ان کی مخالفت بھی کی ہے۔ویکھیے: (ذخیرة العقبی: ۱۷۵،۱۷۳/۳۳) احدیث مبارکہ سے سیسکلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کی لوگ ایک شکار کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کریں تو پکڑے جانے کی صورت میں اس کو پکڑنے والا شخص ہی اس کا مالک ہوگا' دوسرا شخص اس کا ما لک نہیں ہوگا۔ ہاں' اگروہ سارےلوگ ہی مشتر کہ طور پرشکار کررہے ہوں تو وہ تمام اس میں شریک ہوں گے اور باہمی رضامندی ہے اپناا پنا حصہ لیں گے۔ 🗇 اس حدیث ہے رہی معلوم ہوا کہ شكار كابدييد بينااورلينا دونوں جائز ہيں جيسا كەحضرت انس خاشؤنے شكار كيا ہواخرگوش بديد كيا اور رسول الله مُثاثِغ نے وہ ہدیے قبول فرمایا۔ ﴿ چھوٹے بچے کاسر پرست اس کی مملوکہ چیز میں کسی مصلحت کے تحت جائز تصرف کر سکتا ہے۔ سرپرست کوشرعا ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹونے اس شرقی اختیار کے تحت ہی حضرت انس ڈاٹٹڑ کے کیے ہوئے شکار میں سے کچھ گوشت رسول اللہ ٹاٹٹٹر کی خدمت میں بدیٹا پیش کیا اور آپ نے بلاتردد وہ بدرہ قبول فرمالیا۔ ﴿ ''مرالظہران'' مکہ مکرمہ سے تقریباً سولہ میل کے فاصلے پرایک مقام ہے۔

٤٣١٧\_ أخرجه البخاري، الهبة، باب قبول هدية الصيد، ح:٢٥٤٢، ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، ح: ١٩٥٣ من حديث شعبة به، وهو في الكبري، ح: ٤٨٢٤.

### ٤ - كتاب الصيد والذبائح

ابوطلحہ'' بیر حضرت انس ٹڑاٹھ' کی والدہ کے دوسرے خاوند تھے۔ '' چاروں ٹائگیں' حدیث میں فَخِدَدُین اور وَرِ کَین کا لفظ ہے۔ فَخِدَدُین رانوں کو کہتے ہیں مگر جانور کے فَخِدَدُین اگلی ٹائگوں کو کہتے ہیں۔ اس طرح وَرِ کَین چوٹزوں کو کہتے ہیں مگر جانور کے وَرِ کَین اس کی پیچلی ٹائگیں ہوتی ہیں۔ '' قبول فر مایا'' بیٹر گوش کے حلال ہونے کی واضح ولیل ہے۔

٣٣١٨ - حضرت ابن صفوان دَالَيْنَ سے روایت ہے کہ میں نے دوخرگوش شکار کیے لیکن مجھے کوئی ایک چیز نہ مل کی جس سے میں انھیں ذبح کرسکتا تو میں نے انھیں ایک تیز دھار پھر سے ذبح کردیا ، چھر میں نے نبی اکرم مالی تیز دھار پھر سے ذبح کردیا ، چھر میں نے مجھے ان کے مطانے کا حکم دیا (کھانے کی اجازت دی)۔

لَّهُ عَالَ: حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ فَالَ: حَدَّثَنَا الْحَفْصِ] عَنْ عَاصِم وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْنِيِّ، الْحَفْصِ] عَنْ عَاصِم وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْنِيِّ، عَنِ الشَّعْنِيِّ، عَنِ الشَّعْنِيِّ فَلَمْ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَخِدُمَا أَدْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ أَلْتُ لِلّا مَا أَذَكِيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُمَا بَعْنِهِمَا .

باب:۲۷-ساندے کابیان

(المعجم ٢٦) - **اَلضَّبُ** (التحفة ٢٦)

وضاحت: "ضب" جنگل چوہ کے مشابہ ایک جانور ہے لین اس سے برا ہوتا ہے۔ اس کی مادہ کو "ضَبة" کہا جا تا ہے۔ اس مناسبت سے ایک قبیلے کا نام بھی ضبہ ہے۔ منل کے قریب وادی خف میں ایک پہاڑ کو بھی "ضب" کہا جا تا ہے۔ اونٹ کے پاؤں میں ایک پہاری ہوتی ہے اس کا نام بھی "ضَب" ہے۔ ماہرین حیوانات نے صب، لینی سانڈے کے متعلق بری عجیب وغریب با تیں بھی کی ہیں مثلاً: یہ کہا جا تا ہے کہ صب (سانڈا) سات سو برس زندہ رہتا ہے وہ پانی نہیں پتا اور چالیس ونوں میں ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے۔ اور اس کا کوئی دانت نہیں گرتا۔ اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ سانڈے کے دانت (الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ) ایک اور اس کا کوئی دانت نہیں گرتا۔ اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ سانڈے کے دانت (الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ) ایک بی قطعہ ہوتے ہیں۔ سانڈے کا گوشت کھانے سے بیاس ختم ہوجاتی ہے۔ اہل عرب کے ہاں بی ضرب المثل اس کی معروف ہے کہ جب کی شخص نے کوئی کام نہ کرنا ہوتو وہ کہتا ہے: (لاَ أَفْعَلُ کَذَا حَتٰی یَرِ دَ الضَّبُ) بعلی معروف ہے کہ جب کی شخص نے کوئی کام نہ کرنا ہوتو وہ کہتا ہے: (لاَ أَفْعَلُ کَذَا حَتٰی یَرِ دَ الضَّبُ) بولی جاتی ہے کہا تا بلکہ اسے باونے کی خیداں ضرورت نہیں رہتی۔ سردیوں میں تو سانڈ ااپنی بل سے شخمذی ہوا کافی ہوجاتی ہے اور اس کو پانی پینے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔ سردیوں میں تو سانڈ ااپنی بل سے نظمنی مواکافی ہوجاتی ہے اور اس کو پانی پینے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔ سردیوں میں تو سانڈ ااپنی بل سے نظمنی مواکافی ہوجاتی ہی اور اس کو پانی پینے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔ سردیوں میں تو سانڈ ااپنی بل سے نظمنی نہیں۔ مزید دیکھیے: (فتح الباری ۱۸۲۹۔)

<sup>﴾</sup> ٤٣٦<mark>] [إسناده حسن]</mark> أخرجه أبوداود، الضحايا، باب الذبيحة بالمروة، ح: ٢٨٢٢ من حديث عاصم الأحول بها. وهو في الكبرى، ح: ٤٨٢٥، وصححه ابن حبان، ح:١٠٦٩، والحاكم، والذهبي. \*\*داود هو ابن أبي هند.

سانڈے کابیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

۳۳۱۹ – حضرت ابن عمر دانشنا سے روایت ہے کہ سانڈے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ''میں نہ تواہیے کھا تا ہوں نہ حرام کہتا ہوں۔''

٤٣١٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ ، عَن ابْن عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُثِلَ عَن الضَّبِّ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّ مُهُ».

علا فوائد ومسائل: ﴿ ساندُ احلال بِ-حديث مِن مُدكور الفاظ [وَ لاَ أُحَرِّمُهُ ] اس كى صريح دليل بين صحيح بخاری اور سیجےمسلم میں مروی حضرت خالد بن ولید بڑنٹؤ کی حدیث اس ہے بھی صریح ہے کہ اُنھوں نے ضب، يعنى سائل ع كمتعلق خود رسول الله عليم على الله عليم الله عليم الله على الله رسول! كياساندا حرام بي؟" رسول الله تاتية فرمايا: [لا، وَلكِنُ لَمُ يَكُنُ بأَرُض قَوْمِي، فَأَحدُنِي أَعَافُهُ] ''نہیں (سانڈ احرامٰہیں) کین بہ میری قوم کے علاقے میں نہیں تھا اس لیے میں اس سے (طبعی طوریر ) كرابت محسوس كرتا بول: " (صحيح البخاري الأطعمة عديث:٥٣٩١ و صحيح مسلم الصيد والذبائح عديث: ١٩٢٥) ٢ معلوم موا حلال وطيب چيز جوطبعًا ناپندموات كھانا ضرورى نہيں -اس سے اس کی صلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ طبی لحاظ ہے دیکھا جائے تو ناپسند چیز کھانے سے ناخوش گوار اور منفی اثر ات مرتب ہو سکتے ہیں۔ © حدیث میں لفظ "ضب" استعال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں عمو مااس کے معنی' 'گوہ'' کیے ۔ جاتے ہیں کین جواوصاف ضب کے بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام سانڈے میں بھی یائے جاتے ہیں اس ليدرست بات يبى بك كداس سے مرادساندائ و فيس والله أعلم. ﴿ معلوم مواضب حرام نبيس ورنه آپ کھانے سے منع فرمادیے' بلکہ آپ کے دستر خوان پر آپ کے سامنے اسے کھایا گیا۔ باقی رہا آپ کا اسے نہ کھانا تو بیآ ب کی طبع لطیف کا تقاضا تھا۔ آب بہت ی الی چیزوں سے پر ہیز فرماتے تھے جو قطعاً حلال ہیں ، مثلًا لہن 'پیاز وغیرہ ۔ حلت اور حرمت الگ چیز ہے اور طبعی کراہت و ناپندیدگی الگ چیز ہے۔

۲۳۲۰ - حضرت ابن عمر جن شاسے روایت ہے کہ نَافِع وَعَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ ، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ ايك آوى نے كہا: اے اللہ كے رسول! سانڈے كے رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَرْى فِي الرحمِين آب كاكيا خيال ع؟ آب في مايا: "نه میں اسے کھا تا ہوں نہ حرام کرتا ہوں۔''

٤٣٢٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ إلِهَّابٌ قَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ».

٤٣١٩\_ [إسناده صحيح] أخرِجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في أكل الضب، ح: ١٧٩٠ عن قتيبة به. وقال: 'حسن صحيح'، وهو في الموطأ(يحيي): ٢/ ٩٦٨، والكبري، ح. ٤٨٢٦.

<sup>•</sup> ٤٣٢\_ [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ج: ٤٨٢٧.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

۲۱ الم التحريجة البخاري. الأطعمة، باب ما كان النبي يَشْيَة لا يأكل حتى يسسى له فيعلم ما هو؟. ح: ٥٣٩١. ومسلم. الصيد والذبائح، باب إباحة الضب. ح: ١٩٤٦/ ٤٤ من حديث الزهري به. وهو في الكبرى. ح: ٤٨٢٨.

سانڈے کابیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

١٩٣٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ مَصَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ابْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ابْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَحَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهُ عَلَى مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهُ عَلَى مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِي خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَحْمُ صَبِّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَٰى يَعْلَمَ مَا هُو؟ فَقَالَ بَعْضُ النِّسُوةِ: أَلَا تَخْبَرَتُهُ لَحْمُ صَبِّ فَتَرَكَهُ، قَالَ بَعْضُ النِّسُوةِ: أَلَا تَخْبَرَتُهُ لَحْمُ صَبِّ فَتَرَكَهُ، قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ مَا عُو؟ فَقَالَ بَعْضُ النِّسُوةِ: أَلَا مَنْ لَكُمُ عَمَا هُو؟ فَقَالَ بَعْضُ النِّسُوةِ: أَلَا مَنْ فَوْمِي فَأَخْبَرُتُهُ لَكُمْ صَبِّ فَتَرَكَهُ، قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ وَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ أَحْرَامٌ هُو؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي وَرَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ يَنْظُرُ، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ يَنْظُرُ، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ يَنْظُرُ، وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حِجْرِهَا.

۳۳۲۲-حضرت خالد بن وليد څاننز بيان کرتے ہيں کہ میں رسول اللہ ظافیۃ کے ساتھ (آپ کی زوجۂ محترمه) حضرت میمونه بنت حارث دانشا کے ہاں گیا۔ وہ ميري خاله تھيں۔ رسول الله مُؤثِيرٌ کي خدمت ميں سانڈے کا گوشت پیش کیا گیا۔ رسول اللہ مالیّا اس وتت تک کوئی چزنہیں کھاتے تھے جب تک یا نہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے؟ اس لیے ایک عورت نے کہا:تم رسول الله طَالِيْظِ كوبتا كيون نبين دية كمآب كيا كهاني لگے ہیں؟ پھراس نے آپ کو بتا دیا کہ بیسانڈے کا گوشت ہے۔آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ مِن يوجِها: كيار جرام بي؟ آب في فرمايا: " وتنبيل -کیکن بیرمیری قوم کے علاقے (میرے وطن) میں نہیں یایا جاتا' اس لیے مجھے اس سے کچھ کراہت ی محسوس ہوتی ہے۔'' حضرت خالد بڑھنانے فرمایا: میں نے برتن ا نی طرف کھینج لیااوراہے کھالیا جبکہ رسول اللہ مَالَیْتِمْ مجھے ( کھاتے ہوئے ) دیکھ رے تھے۔

اور (یزید) ابن الاصم نے (بیروایت اپنی خالدام المونین) حضرت میموند دیجا سے اس (ابن شہاب امام زہری بنگ ) کو بیان کی۔ اور وہ (ابن اصم) حضرت میموند کی برورش میں تھے۔

فوائد ومسائل: () اس حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمی شخص کی بیوی کے رشتہ داراس کے خاوند کی اجازت اور رضامندی سے اس کے گھر آجا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت خالد ڈاٹٹورسول اللہ ڈاٹٹو کی کے خاوند کی اجازت اور رضامندی اور اجازت سے اپنی خالدام المونین کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ (﴿ اس حدیث مبارکہ سے بید اہم مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ کوئی کام ہوتا دیکھ کرخاموش رہیں تو وہ کام شرعاً جائز اور ججت ہوتا

٤٣٢٢\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٢٩.

سانڈے کابیان

٤٢ كتاب الصيد والذبائح

ا إلى الماور بيصرف نبي عليمة كامقام ومرتبه ہے۔اسے محدثين كرام كى اصطلاح ميں حديث تقريري كہا جاتا ہے۔

۳۳۲۴ - حضرت ابن عباس براتف سے سانڈ ب ( کا گوشت ) کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ام هید براتھ نے رسول اللہ سائیڈ کی خدمت میں گھی، پنیر اور سانڈ ب بھیج ۔ آپ نے گھی اور پنیر تو کھا لیے لیکن سانڈ ب ناپند کرتے ہوئے چھوڑ دیے ۔ اگر بیحرام ہوتے تو نہ آپ کے دسترخوان پر کھائے جاتے بیرحرام ہوتے تو نہ آپ کے دسترخوان پر کھائے جاتے اور نہ آپ ان کے کھانے کی اجازت دیتے ۔

إُ ٢٣٢٤ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَيِّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكُلِ الضِّبَابِ فَقَالَ: أَهْدَتُ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلْنَا رَسُولِ اللهِ بَيْنَةُ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَصُبًا، فَأَكُلُ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضِّبَابَ فَقَالًى عَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَا يُدَةً رَسُولِ اللهِ بَيْنَةً وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ عَلَى مَا يُحْدِقً وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ مَا أَكِلَ عَلَى مَا يُحْدِقً وَلَا أَمْرَ بِأَكْلِهِنَّ مَا أَكِلَ عَلَى مَا يُحْدِقً وَلَا أَمْرَ بِأَكْلِهِنَّ

فائدہ: بیام هید حضرت میمونہ بھی کی ہمشیرہ تھیں۔اور بیدونوں حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید الجوزیز کی خالتھیں۔ان روایات سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ ضب حرام نہیں البتہ آپ اس میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔

م ٤٣٢- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ

۲۳۲۵ - حضرت ثابت بن بزید انصاری بالنفذ نے

٣٣<mark>٣٣ ـ أخرجه البخاري، الهبة، باب قبول الهدية، ح: ٢٥٧٥، ومسلم، الصيد، باب إباحة الضب. ح: ١٩٤٧ من الجديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٣٠ .</mark>

٤٣٣٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٣١.

٥٧ [صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل الضب، ح:٣٧٩٥ من حديث حصين به، وهو في ◄٨

### ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ الْبُنُ سُلَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَالِبَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهُ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا وَسُولِ اللهِ عِلَيْهُ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَأَخَذْتُ ضَبًا فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَأَخَذْتُ ضَبًا فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَأَخَذْتُ ضَبًا فَأَصَابَ النَّاسُ فِي اللَّبِيِّ عِلَيْهُ فَأَخَذَ عُودًا يَعُدُ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي يَعْدُ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي يَعْدُ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي يَعْدُ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي يَعْدُ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمِّةً مِنْ بَنِي يَعْدُ لِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمِّةً فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي إِلَيْكُ لَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّاسَ قَدْ أَكُلُوا مِنْهَا، وَلَا نَهُى ". وَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا وَلَا نَهُى ".

حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَلَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِضَبِّ فَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً فَحَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا مُسِخَتْ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أُدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا».

٤٣٢٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

فرمایا: ہم ایک سفر میں رسول اللہ کھٹے کے ساتھ تھے۔
اوگ ایک منزل میں اتر ہے تو انھیں بہت سے سانڈ ہے
مل گئے۔ میں نے ایک سانڈ ایکڑا اسے بھونا اور نبی اکرم
کھٹے کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے ایک لکڑی
کیڑی اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں گئنے گئے بچر
فرمایا: '' بنی اسرائیل کی ایک قوم کوز مین کے جانوروں کی
شکل میں مسنح کر دیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون
سے جانور تھے؟'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول!
لوگوں نے تو اسے کھا بھی لیا ہے۔ لیکن آپ نے نہ تو اس

۳۳۲۹ - حفرت ثابت بن ودیعه باتنز سے روایت ایک سانڈا ہے کہ ایک آ دمی رسول الله باتیا کے پاس ایک سانڈا کے کرآیا۔ آپ اسے الٹ پلٹ کردیکھنے گئے چرفرمایا:
"ایک قوم کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھیں۔معلوم نہیں اس کا کیا بنا؟ مجھے معلوم نہیں شاید ریبھی انھی میں سے ہو۔"

٢٣٣٧ - حضرت ثابت بن وديعه رالنيز سيمنقول

<sup>◄</sup> الكبرى، ح: ٤٨٣٢، وصححه الحافظ في الفتح: ٩/ ٦٦٣، وانظر الحديث الآتي: ٤٣٢٧، وله شواهد عند مسلم، ح: ١٩٤٩، ١٩٥١ وغيره.

٢٣٢٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٣٣.

٤٣٢٧\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٣٤.

سانڈے کابیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن ہے کہ ایک آدی نی اکرم اللہ کے یاس ضب لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا: ''ایک امت کومننح کر دیا گیا تھا'

الْحَكَم ، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ، عَن الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبِ، عَنْ ثَابِتِ بْن وَدِيعَةَ: أَنَّ رَجُلًا ﴿ يَالَ مِن صَنْ مَا وَالله أعلم." أَتَى النَّبِيَّ عِينَةَ بضَبِّ فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ».

علا فوائد ومسائل: ١٠ اس باب ك تحت آن والى روايات سے صاف ثابت مور با بے كه ضب حلال ہے۔ اسے بلاشک وشبہ کھایا جا سکتا ہے البتہ آ بیاس سے مالوف نہیں تھے لہذا آ پ کوطبعًا اچھانہیں لگتا تھاور نہ آ پ ك سامنے كھايا كيا' اگر حرام يا مكروه موتاتو آب كھانے ندويتے' البتہ آخرى تين روايات سے معلوم موتا ہے كه آ ب کواس کے بارے میں شک تھا کہ کہیں میٹ شدہ نسل نہ ہو لیکن ایک صحیح روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ مسخ شدہ نسل تین دن سے زائد زندہ نہیں رہتی ۔معلوم ہوتا ہے بہلے آپ کوشک تھا' پھر آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے بتا دیا گیا کہ مہنے شدہ نسل نہیں کیونکہ سنے شدہ نسل تین دن سے زائد زندہ نہیں ہتی اس لیے ان روایات میں ذکر کردہ شک کاضب کی حلت ہر کوئی اثر نہیں بڑتا' البیة سنن ابوداود کی ایک روایت' جس کی سند کو حافظ این ۔ حجر برك نے حن قرار دیا ہے اور شیخ ناصرالدین البانی برنے اسے سلسلة الأحادیث الصحیحة (۲۳۹۰) میں لائے ہیں۔اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے ضب کھانے سے منع فر ماما۔ بلاشہ حلت کی روایات اعلیٰ در ہے کی صحیح اور صریح میں'اس لیے اس روایت کو اس دور برمحمول کیا جائے گا جب آپ کواس کے بارے میں مسنح شدہ نسل ہونے کا شک تھا۔ اس بنا پر آپ میں اس سے کنارہ کش رہے۔ صحابہ کرام جی کئے کواسے کھانے کا تھم دیا نہاس سے روکا۔ بعدازاں جب آپ کواس کی حلت ہے آگاہ کر دیا گیا تو آپ نے صراحانا اسے حلال قرار دیا البتہ خود طبعًا اسے پیندنہیں فر ماتے تھے اس لیے نہیں کھایا۔لہٰذاممانعت اور اباحت وحلت کی روایات کے مابین تطبیق ہی بہتر ہے کہ ممانعت و کراہت کا تعلق رسول اللہ طبیق کے اول دور سے ہے جبکہ اباحت واجازت کاتعلق بعد کے دور ہے ہے۔ ہاں! جوطبعًا سے ناپسند کرتا ہواس کے حق میں یہ کراہت تنزیہ يرمحول موكى والله أعلم تفصيل كے ليے حواله مُذكوروكھيے وس عام مترجمين "ضب "كمعنى" كوه" كرتے ہیں لیکن بی قطعاً صحیح نہیں'' ضب'' سانڈاہی ہے' گوہ یا سوسارنہیں۔اگر چہان کی شکل وصورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ان میں ایک بنیادی فرق پیجی ہے کہ گوہ مینڈک اور چھیکلیاں وغیرہ کھاتی ہے جبکہ سانڈ ا گھاس کھاتا ہے۔مزید برآل سے کہ گوہ جمامت میں سانڈے سے بوی ہوتی ہے۔حدیث میں سانڈے کا گوشت کھانے کا ذکر ہے لیکن گوہ کا کوئی ذکرنہیں۔

لگز گجڑ کا بیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

باب: ٢٥- لكر بكر كابيان

(المعجم ٢٧) - اَلضَّبْعُ (التحفة ٢٧)

وضاحت: اَلصَّنَ لَكُرْ بَكُرْ بَكُرْ بِهِكَا الكُرْ بَعَكَرُ اورلَكُرْ بِهِكَا وغيرہ ، يہ سارے نام اى كے بيں۔ يہذونا ب كہليوں والا جانور ہے۔ يہ جانورانسانی گوشت كھانے كاشوقين ہوتا ہے اس ليے يہ قبريں اكھيرُ كر مدنون لاشوں كا گوشت كھا جاتا ہے۔ كچلى والا جانور ہونے كے باوجود عموماً درندگى كا مظاہرہ كم بى كرتا ہے البتہ بھى بھار چوہ خرگوش اورائ فتم كے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر جمله آور ہوكر انھيں كھا جاتا ہے ليكن يہ عادى 'يعنى چيرُ پھاڑ كرنے والا درندہ نہيں ہے۔ يہى وجہ ہے كہ اس كى حلت وحرمت كے متعلق اہل علم كا اختلاف ہے۔ يجھا ہل علم اسے حلال كہتے ہيں اس ليے وہ اس كا گوشت كھانا جائز قرار ديتے ہيں جبكہ بعض لوگ اس كى حرمت كے قائل ہيں۔

صحابہ کرام بڑائی میں سے لگڑ بگڑ کو حلال کہنے والوں میں حضرت سعد حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت الوہریہ بھائی کے اسائے گرامی معروف ہیں جبہ تابعین عظام میں حضرت عروہ بن زبیر عکر مدوغیرہ وہ نمایاں اصحاب العلم ہیں جولگڑ بگڑ کا گوشت حلال قرار ویتے ہیں۔حضرت عروہ بن زبیر بڑائے فرماتے ہیں کداہل عرب ہمیشہ سے لگڑ بگڑ کا گوشت حلال قرار ویتے ہیں۔حضرت عروہ بن زبیر بڑائے قرماتے ہیں کوار حمد بن میں میں میں ہمیشہ سے لگڑ بگڑ کو اس میں اور وہ اس کا گوشت کھانے میں کوئی حربی نہیں ہمجھتے ۔امام شافعی اور احمد بن منبل برائے کا موقف بھی بہی ہے۔ لگڑ بگڑ کو حرام قرار دینے والوں میں سرفہرست امام ابوحنیفہ سفیان توری اور کہا امام مالک بڑھے ہیں 'نیز جلیل القدر تابعی جناب سعید بن مسیتب بھی اسے حرام ہی کہتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ لگڑ کی والے جانور کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے البذا اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ جوصحابہ کرام اور دیگر اہل علم حضرات اسے طال کہتے ہیں ان کی دلیل اس باب کے تحت مروی حضرت جابر بن عبداللہ عاتم کی صدیث ہیں واضح طور پر لگڑ بگڑ کوشکار قرار دیا گیا ہے اور مروی حضرت جابر بن عبداللہ عاتم کی صدیث ہیں واضح طور پر لگڑ بگڑ کوشکار قرار دیا گیا ہے اور اس کا گوشت کھانے کی اجازت خود رسول اللہ تائی ہی ضرات اس مدیث میں واضح طور پر لگڑ بگڑ کوشکار قرار دیا گیا ہے اور اس کا گوشت کھانے کی اجازت خود رسول اللہ تائی ہی صدیث میں قطبی مکن ہے۔ بظاہر صلت و حرمت والی دونوں صدیث میں قطبی مکن ہے جس کی وجہ سے ان کا تھاو ختم ایک دوبر کی کونا نے اپنی جگہ تھے ور اور قابل عمل خشر تی ہیں۔

تطبیق بیہ ہے کہ اصل قانون اس طرح ہے کہ کچلی والے درندے حرام ہیں کیکن شارع ملیا نے اس عام قانون میں سے لگڑ بگڑ کومشٹی قرار دے دیا ہے اور اصول بھی ہے کہ عام پر خاص کو تقدیم حاصل ہوتی ہے لہذا اس کا گوشت کھانا از روئے حدیث حلال ہے۔

ولائل كاعتبار ك لكر بكر كوحلال مجمين والحائل علم كاموقف بى مضبوط ب-والله أعلم تفصيل كے ليے ويكھين : (ذخيرة العقبى شرح سنن النسائى: ٢٠٣-٢٠٢٣) و سنن أبوداود مترجم مطبوعه دارالسلام: ٩٣٢،٩٣٣/٣)

٤٢ - إكتاب الصيد والذبائح

۳۳۲۸ - حضرت ابن الی عمار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ واللہ سے لگر بگر کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے بچھے اس کے کھانے کو

۔ لگڑ گبڑ کا بیان

کہا۔ میں نے کہا: کیاوہ شکار میں داخل ہے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: کیا آپ نے بیات رسول اللہ

مَثَاثِيمُ سے تی ہے۔ کہنے لگے: ہاں؟

قَالَ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إَبْنُ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّالُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ الشَّعْ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ هَيْ فَلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولًا اللهِ عَلَيْ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولًا اللهِ عَلَيْ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولًا اللهِ عَلَيْ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:

فوائد ومسائل: ﴿ فَرَائِدُ وَمِدِينَ عِنْ مَعْلُومَ مِواكَدَلَا بِكُرْ شَكَارِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْ

باب: ۲۸ - درندوں کو کھانا حرام ہے

المعجم ٢٨) - تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ ﴿ السِّبَاعِ ﴿ السِّبَاعِ ﴿ التَّحْفَةُ ٢٨)

۳۳۲۹- حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نی اکرم ٹاٹیل نے فرمایا:'' ہر کچلی والا درندہ حرام ہے۔'' قَالَ إِنْ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيًا نَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً قَالَ: سُفْيًا نَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً قَالَ: «كُلُّ إِذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ».

٢٨ ٤٣٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٨٣٩، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٣٥.

٢٩ أَنَّا ٤ أَخْرِجه مسلم، الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . الخ، ح: ١٩٣٣ من حديث المراجعة عبدالرحمن بن مهدي به، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٤٩٦، والكبرى، ح: ٤٨٣٦.

لگز بگز کا بیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

اوپر پنچے دونوں طرف کل چار ہوتی ہیں۔ درمیان دالے چار دانتوں ہے آگے ادر کچلیوں کے بعد ڈاڑھیں ہوتی ہیں۔ ﴿ درندے کو رائد ہے کو حرام قرار دینے کی وجہ شایدیہ ہوکہ درندے کا گوشت کھانے ہے انسان میں بھی درندگی پیدا ہوئے کا امکان ہے ' پھریہ درندے جانور کو مارکراس کا خون بھی پی لیتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ گویاان کی اصل غذا حرام ہے۔ واللّٰه اُعلم.

۳۳۳۰-حضرت ابولغلبند شنی بن الله سه دوایت به که نی اکرم طابقها نے بر کچل والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔

• ٤٣٣٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ اللَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ اللَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ اللَّهِيِّ نَهْى عَنْ أَكُلِ كُلِّ اللَّبِيِّ عَلِيْ نَهْى عَنْ أَكُلِ كُلِّ اللَّبَاعِ.

ا ۳۳۳۷ - حضرت ابو تغلبہ بڑاٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مؤلٹی نے فرمایا: ''ڈاکا ڈالنا حلال نہیں اور کوئی کچلی والا درندہ بھی حلال نہیں۔اور باندھ کرنشانوں سے مارا ہوا جانور بھی حلال نہیں۔''

2٣٣١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لَا [تَحِلُ ] النُّهْلِي وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلَا يَحِلُ الْمُجَثَّمَةُ».

فائدہ: ''باندھ کرنشانوں سے مارا ہوا جانور' اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو پکڑ کر اس طرح باندھ دیا جائے کہ وہ بھاگ نہ سکے بلکہ حرکت بھی نہ کر سکے اور پھر تیروں وغیرہ کے ساتھ نشانے باندھ باندھ کرا سے رہا پا کہ مراد جائے کہ وہ بھاگ نہ سکے بلکہ حرکت بھی خلاف ہے۔اصول تر پا کر مارا جائے۔ بیطریقہ ظالمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذک اور شکار کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔اصول بیہ ہم کہ جو جانور پکڑا ہوا ہے' خواہ وہ گھر بلو ہو یا جنگلی' اسے لٹا کر ذکح کیا جائے یا کھڑ اکر کے نم کر کیا جائے۔اور اگر وہ جانور قابو میں نہ رہے، جیسے جنگلی جانور ہوتے ہیں تو اسے بھم اللہ پڑھ کر تیریا کتے کے ساتھ شکار کیا جائے۔ان دوطریقوں کے علاوہ مارا گیا جانور حم ہوگا۔اس کا تھم مردار کا ہوگا۔

<sup>\*</sup> ٤٣٣٠ أخرجه البخاري، الطب، باب ألبان الأنن، ح: ٥٧٨٠، ومسلم، الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . . ِ الخ، ح: ١٩٣٢ من حديث سفيان بن عبينة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٣٧ .

٤٣٣١\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٩٤/٤ من حديث بقية به مطولاً، وهو في الكبراى، ح:٤٨٣٦، ويأتي، ح:٤٤٤٣،٤٣٤٨، وللحديث شواهد كثيرة، انظر الحديث الآتي، ح:٤٤٥٣ : \* بحير هو ابن سعد، وخالد هو ابن معدان.

- 299-

گوڑے کے گوشت ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۲۹ - گھوڑ ہے کا گوشت کھا نا حلال ہے

۳۳۳۲ - حفزت جابر رہائٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقائم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فر مایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

(المعجم ٢٩) - اَلْإِذْنُ فِي أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْل (التحفة ٢٩)

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

اً ٢٣٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً وَالْاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ ذِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن جَابِرٍ فَيالَةٍ ، عَن جَابِرٍ فَيَالَةٍ ، عَن جَابِرٍ فَيَالَةٍ ، عَن جَابِرٍ فَيَالَةٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولَ اللهِ بَيْنِيَةٍ - يَوْمَ أَخَيْرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ.

فائدہ: جمہوراہل علم ای بات کے قائل ہیں کہ گھوڑا حلال جانور ہے کیونکہ اس کی صلت کی روایات صریح ہیں اوراعلیٰ در ہے کی سجے ہیں۔ ائمہ میں سے صرف امام ابو صنیفہ بڑائے، گھوڑ ہے کی حرمت کے قائل ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں کی الحقوث ہونے کی طرف سے بیہ معذرت پیش کی گئی ہے کہ وہ گھوڑ ہے کو پلید نہیں سجھے 'بلکہ قابل احرّام ہونے کی وجہ سے حرام سجھے ہیں کیونکہ وہ جہاد میں استعال ہوتا ہے۔ اگر گھوڑ ہے ذبح کر کے کھائے جائمیں تو جہاد کے لیے گھوڑ دن کی قلت ہوجائے گی۔ ان کی طرف سے ایک وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ گھوڑ اجنسی لحاظ ہے گدھے اور خچر کا ساتھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان تنوں کا انتحال کو انتحال کو النہ خور ان کی گئی ہے۔ ﴿ وَ اللّٰحِیٰلُ وَ الْبِعَالُ وَ الْبَعَمِیْرُ لِتَرْ کُبُوْ هَا وَ زِیْنَةً ﴾ (النحل ۲۱۱۸) ان کا مقصد زینت اور سواری بیان کیا گیا ہے نہ کہ کھانا کہ لہٰذا ہو کو کھانا نہیں چا ہے کیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کھائے جانے والے جانو روں میں ذکر کیا ہے جبکہ اسے خوراک کی بجائے سواری اور بار برداری میں بھی کے گھوڑ احلال ہے۔ اگر ضرورت پڑجائے اور اس کی تو جہاد میں گھوڑ وں کا ستعال نہ ہونے کے برابر ہے 'لہٰذا وہ وجہ بھی ختم ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل ستعال نہ ہونے کے برابر ہے 'لہٰذا وہ وجہ بھی ختم ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا اب تواس کی صلت بر 'دراج کا کہا گھوڑ ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا اب تواس کی صلت بر 'دراج ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے۔ گورا ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے گورا ہوگئی ہوگئی جس کی بنا پر امام صاحب اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے کی بنا پر امام کو اس کے نہ کھانے کے قائل شخصے کو بیار بر سے کا بھوں کی بنا پر امام کی بنا پر امام کی بنا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے کہ کو بھوڑ اس کو بھوٹر کے کو کو کھوڑ اور کی کو بھوڑ کے کہ کو بھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کو کھوڑ کی کو کی کو ک

٣٣٣٣ - حفرت جابر الله الله بيان كرت بي كه

٤٣٣٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

اً ٣٣٣٤\_ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحم الخيل، ح: ١٩٤١ عن قتيبة، والبخاري، المغازي، أباب غزوة خبير، ح: ٢١١٩، ح: ٥٥٢٠، ٥٥٢، ٥٥٢٥ من حديث حماد بن زيد به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٣٩.

٤٣٣٣\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في أكل لحوم الخيل، ح:١٧٩٣ عن قتيبة به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح:٤٨٤٠، وانظر الحديث السابق.

-300-

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَطْعَمَنَا رسول الله تَاثِيمًا نِهِ بَمِيل مُحورُ مِن كَاكُوتُ كَا كُوتُ كَا عَالْ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ اور لله ه كُوشت سے روك ديا۔

لُحُومِ الْحُمُرِ .

٤٣٣٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَن الْحُسَيْنِ - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرُو بْن دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولٌ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

٤٣٣٥- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيم عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:كُنَّا نَأْكُلُ لُخُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِلْيَةِ.

(المعجم ٣٠) - تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ (التحفة ٣٠)

٤٣٣٦ - أُخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٣٣٣٧ - حفرت جابر والنظ سے منقول ہے كم رسول الله مناثیل نے خیسر کی جنگ کے دن ہمیں گھوڑ ہے ِ کا گوشت کھانے دیا اور گدھے کے گوشت ہے روک دیا به

محور ے کے گوشت سے متعلق احکام ومسائل

۳۳۳۵ - حفرت جابر بالنز بيان كرتے ميں كه بم رسول الله مناثیر کے دور مبارک میں گھوڑ ہے کا گوشت کھایا کرتے تھے۔

> باب: ٣٠- گوڙ بي كا گوشت كھانا حرام ہے؟

٢ ١١٣٦ - حضرت خالد بن وليد مناتف سے روايت

٤٣٣٤\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٤٨٤١، وانظر الحديثين السابقين.

**٥٣٣٥\_ [إسناده صحيح]** أخرجه ابن ماجه، الذبائح، باب لحوم البغال، ح:٣١٩٧ من حديث عبدالكريم الجزري به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٤٢.

٤٣٣٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، ح:٣٧٩٠، وابن ماجه، ح: ٣١٩٨ من حديث بقية به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٤٣، وضعفه موسى بن هارون الحافظ والبيهقي وغيرهما. # صالح لين (تقريب)، وقال البخاري فيه: "فيه نظر"، وأبوه مستور.

~301-

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

گوڑے کے گوشت ہے متعلق احکام ومسائل قَالَّهِ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جِكمين نِيرسول الله طَيْمُ كُوفر مات سا: "كُوث عُ

> ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ خچراورگد ھے کا گوشت کھانا جائز نہیں۔''

الْمِقْدَام بْن مَعْدِيكُربَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ أَكُلُ لُحُوم

الْلَخِيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ».

ﷺ فائدہ: علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ امام نووی بڑائے نے فرمایا ہے: اس بات پر علاء کا اتفاق ہے کہ بیروایت اضعیف ہے۔امام نسائی ڈلٹ نے سنن کبری میں فرمایا ہے: اس سے پہلے آنے والی حدیث زیادہ صحیح ہے۔اگر بیہ الصحیح بھی ہوتو بیمنسوخ ہے کیونکہ جواز کی روایت میں اجازت دینے کے الفاظ اس کے منسوخ ہونے کی تائید كرتے ہيں۔ ديكھيے: (التعليقات السلفية على سنن النسائى:١٠٣/٣) بيعديثكى بھى كاظ سے جوازكى ا اردامات کامقابلهٔ ہیں کرسکتی۔

الْمِ٢٣٧ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ٢٣٣٧ - حضرت خالد بن وليد والني روايت حَلَّاثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْدِ بْن يَزيد، عَنْ صَالِح بِي كُه بِي أَكُرِم سَيَّةً فَي قُورُ عَ فَجِر الدهاور كِل والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فر ما دیا۔ ابْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُٰلِولَ اللهِ عَلِينَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

فاكده: بدروايت امام ابوحنيفه بالت ك قول سے مطابقت نہيں ركھتى كيونكه ان كنزوك كورا جمادين استعال ہونے کی وجہ سے حرام ہے اس لیے اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا گر اس حدیث میں گھوڑے کو خچر ا ۔ ''گدھےاور درندوں کےمشابہ قرار دیا گیا ہے۔ گویا یہ پلید ہے۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ حدیث کی اِحیثیت برسابقہ حدیث میں بھی بحث ہو چکی ہے۔

٤٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ ٣٣٨- حفرت جابر والفائنان فرمايا: بم محور كا

٣٣٧] أ\_ [ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٤٨٤٤.

٣٣٨عـ[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٣٣٥، وهو في الكبري، ح: ٤٨٤٥.

-302×T

گدھے کے گوشت کی حرمت کا بیان '

باب: ۳۱ – گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے

٣٣٣٩ - حضرت على والنَّوا نبي حضرت ابن عماس دینٹنیا سے فرمایا: نبی اکرم مَالیّنیّا نے غز وہ خیبر کے دن نکاح متعہاورگھریلوگدھوں کے گوشت سےمنع فرمادیا تھا۔

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَريم ، ﴿ وَشَتْ كُمَاتِ شَقِهِ عَطَاء (شَاكُرو) نَ كَها: فَجِر كا عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ ؛ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ بِهِي ؟ فرمايا نهيں \_ الْخَيْل، قُلْتُ: ٱلْبِغَالَ قَالَ: لَا.

> (المعجم ٣١) - تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (التحفة ٣١)

٤٣٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِابْن عبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهٰى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

علا قائدہ : تفصیل کے لیے دیکھیے صدیث: ۳۳۱۷.

• ٤٣٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَىٰ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَمَاتِيا ِ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

مهمهم - حضرت على بن ابي طالب إلفنو نے فرمایا: رسول الله مَنْ يَيْمُ نِي حَيْمِ كِ دِن عُورِتُوں كِ ساتھ نكاح متعه کرنے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے ہے روک

٤٣٣٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٣٦٧، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٤٦.

<sup>·</sup> ٤٣٤\_ [صحيح] تقدم، ح: ٣٣٦٧، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٤٧.

گد هے کے گوشت کی حرمت کا بیان

٤٢ - كتأب الصيد والذبانح

١٣٣٨ - حفرت ابن عمر والنباس منقول ہے كم رسول الله فَاللهُ عَلَيْم ن خيبر ك ون كريلو كرهول مع منع فرماد بإتھاب ٤١ ٤٣٤١ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: خُدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نَهِي عَلْنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

٣٣٣٢ - حفرت ابن عمر والنب في أكرم ماليالم ہے ایسی ہی حدیث ذکر فرمائی ہے مگر اس میں خیبر کا ذ کرنہیں کیا۔

٤٢ لا عَبْرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِيْنَةٍ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ.

٣٣٨٣ - حفرت براء والله بيان كرتے بين كم

رسول الله مُنْ الله عَلَيْمُ نِي خيبر كے دن گھريلو كدهوں كے گوشت سے روک دیا تھا۔ بھنا ہوا ہویا کیا۔

٤٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نِنُ عَنْدِ الْأَعْلَى قَالَ: جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ غُاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: إَنَّهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا.

٤٤ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ٣٣٨٨ - حضرت عبدالله بن اني اوفي والنوان في مايا:

٤٣٤١ أخرجه البخاري، الذَّبَائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ح: ٥٥٢٢ من حديث يحيى القطان به، وهو في ألكبراي. ح:٤٨٤٨.

٤٣٤٢ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، ح ٤٢١٨ من حديث محمد بن عبيد، ومسلم، الصيد والذبائحُ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. ح: ٢٤/٥٦١ بعد، ح:١٩٣٦ من حديث عبيدالله بن عمر به، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٤٩.

٤٣٤٣\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، ح:٤٢٢٦، ومسلم، الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحابُّر الإنسية، ح: ١٩٣٨/ ٣١ من حديث عاصم الأحول به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٥٠.

٤٣٤٤ أخرجه البخاري، فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح: ٣١٥٥، ومسلم، الصيد والذبائخ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح:١٩٣٧ من حديث الشيباني به، وهو في الكبري،﴾ گدھے کے گوشت کی حرمت کا بیان

إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَي قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادى مُنَادِي النَّبِيِّ عَيْكِيُّةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَأَكْفَأْنَاهَا.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

يَزيدَ الْمُقْرَى وُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مَ مِ فِي خِيرِ كِون بِسَى سِي بابر كِه لا هي يكر لي اوران کا سالن یکایا ، پھر نبی اکرم تافیظ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رسول اللہ نَالِيًا نِ لَد هے ك كوشت كوحرام قرار دے ديا ہے للنذا گدھے کے گوشت والی ہانڈیاں الٹ دو۔ ہم نے الثا دس\_

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 گھریلو گدھے حرام ہیں نیز معلوم ہوا کہ جس جانوریا پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے 🛎 اس جانور یا پرندے پراللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تب بھی وہ حرام ہی رہتا ہے کیونکہ صحابہ کرام جھاؤی نے جو گرھوں کا گوشت یکانا شروع کیا ہوا تھا آتھیں اللہ کے نام پر ہی ذیج کیا گیا تھا۔ ﴿ اَلَّهُ وَيُ بِلِيدِ چِيز مَسى ياك چیز کےساتھ لگ جائے تواس کی نحاست صرف ایک بار دھونے سے زائل ہو جاتی ہے۔ ہاں' اگر شریعت ایک ہے زیادہ بار دھونے کا مطالبہ کرے تو' پھرشر بعت مطہرہ کا تقاضا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ﴿ اشماء میں اصل اباحت (حلال اور جائز ہونا) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیہ کرام ٹھائٹن نے بلاتاً مل گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت یکا نا شروع کر دیا' حالانکه رسول الله ملطفظ بھی ان میں موجود تھے کیکن انھوں نے اس سلسلے میں آپ ہے کوئی مات کی نہمشورہ ہی لیا کیونکہان کے ذہنوں میں یہی بات راسخ تھی کہ چیز س دراصل حلال ہی ہوتی ۔ ہیں'البتہ حرمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ﴿ امیر ،مسئول اور ذِ مہدار شخص کی ذِ مہداری ہے کہ وہ اپنے ہاتحت اور مامورین کے حالات معلوم کرئے ان کے مسائل اوران کی مشکلات حل کرے۔مزید برآ 'ں یہ کہا گران میں کوئی غیرشری معاملہ دیکھے تو خوداس کی اصلاح کرے یا اینے کسی نمائندے کے ذریعے اس کی اصلاح کرائے تاکہ ابیا نه ہو که غیر شرعی معاملے برخاموثی کولوگ حائز سمجھنا شروع کر دیں اور اس طرح ایک نا حائز کاممحض غفلت ہے جائز قراریائے۔ ⊙''بہم نے الٹادی'' یعنی ہم نے وہ گوشت باہر پھینک دیااورضا کُع کر دیا۔اس ہےان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جن کا خیال ہے کہ گدھے بذات خود حرام نہیں گمر چونکہ لوگوں نے آپ کی اجازت اور تقسیم کے بغیر گدھے ذبح کر لیے تھے جبکہ ان میں سے خمس بھی نہیں دیا گیا تھا' اس لیے آ پ نے بطور سزا بانٹریاں الٹانے کا تھم دیا تھا' حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو گوشت ضائع نہ کیا جاتا بلکہ اسے بحق سرکارضط کرلیا حاتا۔حلال چنز کوضا کع کرنا حرام ہے۔

<sup>₽</sup> ح: ١٥٨٤.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

ا ٤٣٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نَ لِذَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْنَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُخَمَّدٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ رَجِ تَص حِرَى انْعول نَيْ بَمِيل ويكما شورميا ويا جمد النَّمَسَاحِي، فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَاإِّنَ: «اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرينَ». فَأَصَبْنَا فِيهَا خُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَيَّاٰدَى مُنَادِي النَّبِيِّ عَيَّا لِللَّهِ عَلَا قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإَنِّهَا رَجْسٌ.

گرھے کے گوشت کی حرمت کا بیان ٣٣٣٥ - حفرت انس والنو بيان كرت بين كه رسول الله ﷺ نے صبح کے وقت خیبر برحملہ کیا جبکہ وہ ا ٹی کدالیں لے کر (کام کاج کے لیے) ہاری طرف آ (مَثَاثِينَ )اوراس كالشّكر آگيا۔اور وہ مڑ كر قلعے كى طرف بھا گے۔ رسول الله تلفظ نے (ازراہ تشکر و دعاً) این مبارك باتها تهائ اورفر مايان "الله اكبرا الله اكبرا خيسر تاہ ہوگیا۔ہم جب سی قوم کے علاقے میں آ دھمکتے ہیں توان ڈرائے ہوئے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔'' ام \_ نے وہاں گدھے بکڑ لیے اور ان کو پکالیا تو نبی اکرم تَلْقُمْ كِمنادى في اعلان كرتْ موع كما: الله تعالى اوراس کے رسول مکرم (مُنْ اللِّيمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہےرو کتے ہیں کیونکہ وہ پلید (حرام) ہیں۔

المعلق فوائد ومسائل: ٥ ' شور مياديا" كونكه انهول في مدينه منوره مين ني الميلم اورآب كساتهيول كوديكها " |أ ہوا تھا۔ ﴿ '' ہاتھ اٹھائے''ممکن ہے نعرہ تکبیر (اللہ اکبر)لگانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں' جیسے نماز کے شروع میں اٹھائے جاتے ہیں یااس سے اوپر۔ ® ''خیبر تباہ ہو گیا'' یا''خیبر تباہ ہو جائے'' دونوں معانی ہو سکتے ہیں بطور فال فرما دیا یا بطور پیش گوئی یا بیده عاہے کہ خیبر تباہ ہو جائے۔ ﴿ ''وہ بلید ہیں'' مطلب بہ کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ ویسے ان برسواری کرنا جائز ہے البتہ گدھے کے بسینے لعاب اور جو تھے وغیرہ کی بابت حدیث میں کسی قتم کی کوئی صراحت نہیں ملتی فطن غالب یہی ہے کہ یہ چیزیں پلیز بین مزید برآ ل بیک رسول الله سَنَاقِيْمُ اور صحابهُ کرام بن اَنَّهُ نے بکثرت گدھے اور خچر برسواری کی ہے۔اگران کا پسینۂ لعاب اور جھوٹا وغیرہ پلید ہوتا تورسول اللَّه مَا يُعْيَّمُ ضروراس كي وضاحت فرماتے ۔ واللّٰه أعلم. اس مسئلے كي مزيد تفصيل كے ليے ويكھيے: (سنن النسائي مترجم: / ٣٢٠،٣١٩ مطبوعه دارالسلام)

۲۳۳۲ - حضرت ابو تعلیه حشنی النون نے بان

٤٣٤٦ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ:

٥ ٤٣٤\_ [صحيح] تقدم، ح: ٦٩، وهو في الكبري، ح: ٤٨٥٢.

٦ ١٤٣٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٣٣١، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٥٣.

## ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

جنگلی گدھے کے گوشت کا بیان

فرمایا: لوگ جہاد کرنے کی خاطر رسول اللہ واللہ اللہ ا ساتھ خیبر کی طرف گئے ۔ لوگوں کواس وقت بہت بھوک ` لگی تھی۔ وہاں لوگوں نے گھریلو گدھے یائے تو انھوں نے ان کو ذیح کرلیا۔ یہ بات نبی اکرم طافی سے ذکر کی گئی تو آ پ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو حکم و یا اور انھوں نے لوگوں میں اعلان کیا خبر دار! گھریلو گدھوں کا گوشت کسی ایسے شخص کے لیے طال نہیں جو میری رسالت کی گواہی دیتاہے۔

أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ،عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّتَهُمْ: أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُر الْإِنْس، فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ عِلَيْتُ فَأُمَرَ عَبْدَ الرَّحْلَمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ:أَلَا إِنَّ لِمُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ.

٧٣٣٧ - حضرت ابو تغليه النين سے منقول ہے كه رسول الله سی کی ہر کیلی والے درندے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے۔

٤٣٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةً الْخُشَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْبِي عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الشِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

ﷺ فائدہ: گھریلوگدھوں سے مرادوہ گدھے ہیں جنھیں لوگ گھروں میں رکھتے ہیں۔ گھریلو کی صراحت اس کیے كه جنگلى گدها حرامنہيں جيسا كه آئندہ باب ميں آر ہاہے۔

> (المعجم ٣٢) - بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُوم حُمُر الْوَحْش (التحفة ٣٢)

جائزے ۳۳۷۸ - حضرت حابر النَّهُ نے فرمایا: ہم نے خیبر

٤٣٤٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْضَّلُ - هُوَ ابْنُ فَضَالَةً - عَن ابْن

کے دن گھوڑ وں اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھایا' البتہ

باب ۳۲-جنگلی گدهون کا گوشت کھانا

٤٣٤٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٣٣٠، وهو في الكباري، ح: ٤٨٥٤.

٤٣٤٨\_ أخِرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحم الخيّل. -: ٣٧/١٩٤١ من حديث ابن جريج به، وهو في الكُبري. ح: ٤٨٥٥.

-307

جنگلی گدھے کے گوشت کا بیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

أَخْرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نِي الرَمْ اليَّا نِي بَمِين كُد هے كا كُوشت كهانے ہے . إَكَلْنَا ۚ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ مَنع فرماويا۔

إِنَّهَانَا النَّبِيُّ عِلَيْهُ عَنِ الْحِمَارِ.

المعلق المرد المنطق المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المواتية المواجع المراح جنگلی گائے ہے۔شکل وصورت کے لحاظ ہے بھی گائے ہوتی ہے۔ صرف کھروں کی وجہ ہے اے جنگلی گدھا کہددیا

جاتا ہے۔ جنگلی گائے ایک خوب صورت جانور ہے بلکہ خوب صورتی میں ضرب المثل ہے۔ یہ قطعاً حلال ہے۔

٤٣٤٩ - أَخْبَرَنَا قُتَسْتُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَكُرٌ ۴۳۴۹ - حضرت عمير بن سلمه ضمري وليتؤسيه روايت هُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَن ابْنِ الْهَادِ، عَنْ بِهِ كَدايك دفعهم ني اكرم ويَدِ كَ ماته روحاء ك مُّ حَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، ﴿ كُنِّي مَقَامِ يَرِ شَجْهِ سِبِ لُوكَ مُحرم شَجِهِ أَصُولِ فِي ﴿ عُنْ عُمَيْرِ بْن سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ الكِي رَخَى جِنَكُلَى الدها ويكها\_رسول الله ويَيْ نِ فرمايا: نَّسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْ بَبَعْضِ أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ "ات کچھ نہ کہوتی کہ اس کو شکار کرنے والا آجائے۔" خُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشِ مَعْقُورٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تھوڑی دیر بعد بہر قبلے کا وہ آ دی بھی آ گیا جس نے

اسے زخمی کیا تھا۔ وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ عُنْ : «دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِبَهُ» اس گدھے کو جو چاہیں کیجیے! رسول اللہ ﴿ يَوْمُ نِے حضرت فِّجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزِ هُوَ الَّذِي عَٰقَرَ الْحِمَارَ ابوبكر والنفذ كوحكم ديا كهاسے لوگوں ميں تقسيم كرديں۔ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! شَأْنَكُمْ هٰذَا الْحِمَارُ،

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُهُ بَيْنَ

ﷺ فوائدومسائل: ۞ شکاری شخص ہی اینے مارے یا زخمی کیے ہوئے شکار کا مالک ہوتا ہے۔ حدیث میں مذکور' رسول الله عَرَيْدُ كالفاظ: دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَن يَأْتِيَهُ اى بات يرولالت كرت بير واحرام والشخف كے ليے شكارى طرف اشاره كرنا شكاركودوڑانا ياشكاركرنا وغيره سب كچھنا جائز ہے۔ بال اگر غيرمحرم شخص نے اپنے لیے شکار کیا ہو' جبکہ اس شکار کرنے کرانے میں اس (محرم) کا کوئی عمل پیشل نہ ہوتو وہ اسے کھا سکتا ے۔ اور اگر کوئی عمل دخل ہوتو پھر کھا بھی نہیں سکتا۔ ﴿ بیر صدیث مبار کداس بات پر بھی ولالت کرتی ہے کہ کی

**٤٣٤\_[إسناده صحيح]** أخرجه ابن حبان في صحيحه، ح: ٩٨٢ من حديث قتيبة به، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٥٦ # ابن الهاد هو يزيد بن عبدالله بن أسامة. ومحمد بن إبرالهيم هو التيمي. ورواه مالك: ١/ ٣٥١ عنه مطولًا.

مرغ کے گوشت کا بیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

لوگوں کومشتر کہ طور پرایک چیز ہبہ کی جاسکتی ہے جیسا کہ اس''بہری''شخص نے ایک جنگلی گدھا'رسول اللہ سَائِیْنَمَ اور آپ کے صحابہ کرام کومشتر کہ طور پر ہبہ کیا تھا۔ بعدازاں رسول اللہ سَائِیْمَ نے سیدنا ابو بکر صدیق جُنائِذ کو اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم ویا۔

میں نے ایک جنگل گدھا شکار کیا۔ میں اسے لے کراپنے میں کہ ماتھیوں کے پاس آیا۔ وہ سب محرم تھے۔ صرف میں محرم نہیں تھا۔ ہم سب نے اس میں سے کچھ گوشت کھا کیا ' پھر ہم ایک دوسر سے کہنے لگے: اگر ہم اس کے بارے میں رسول اللہ ناٹیل سے پوچھا کیا۔ اگر ہم اس کے بارے میں رسول اللہ ناٹیل سے پوچھا کیا۔ ہم نے آپ نے فرمایا: '' ہم نے آپ نے فرمایا: '' ہم نے آپ نے گھا: بی ہاں اس کا کچھ گوشت باتی ہے؟' ہم نے کہا: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' پھھ گوشت باتی ہے؟' ' ہم نے کہا: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' پھھ کھی جھیجو۔ '' ہم نے آپ کو بھیجا۔ آپ فرمایا: '' پھھ کھی جھیجو۔ '' ہم نے آپ کو بھیجا۔ آپ نے اس کھایا' حالانکہ آپ محرم تھے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةً عَنْ أَبِيهِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي حَازِم، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَيْ فَقَالَ: أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَقَالَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو خَلَالٌ فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: حَلَالٌ فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ لَنَا: «هَلْ مَعَكُمْ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاهْدُوا فَيْهُ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَاهْدُوا لَنَا» فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَا كُلُ مِنْهُ وَهُو مُحْرِمٌ.

کلی فائدہ: غیرمحرم کا اپنے لیے کیا ہوا شکارمحرم کے لیے کھانا جائز ہے بشرطیلہ اس نے کوئی تعاون نہ کیا ہوتی کہ اشارہ تک نہ کیا ہوئی نیز شکار کرتے وقت غیرمحرم کی نیت محرمین کے لیے شکار کی نہ ہو۔ بلکہ وہ شکار اپنے لیے کرئے کچھر بے شک وہ اس میں سے کچھ گوشت کسی محرم کو دے دے۔

باب:۳۳-مرغ کا گوشت کھانا بھی جائز ہے (المعجم ٣٣) - بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ (التحفة ٣٣)

ا ۲۳۵۱ - حفرت زیرم سے روایت ہے کہ حفرت

٤٣٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور

المحمد البخاري، الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا، ح: ٢٥٧٠، ومسلم، الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، ح: ١٩٥٧، ٢٥ من حديث أبي حازم به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٥٧.

<sup>2001</sup>\_ أخرجه مسلم، الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها . . . الخ. ح:٩/١٦٤٩ من حديث سفيان بن عيينة، والبخاري، فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين . . . الخ. ح:٣١٣٣ من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح:٤٨٥٨ .

مرغ کے گوشت کا بیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الموموى فَالَّا عَلِي الكِ مرغ لايا كيا-ايك مُحْص ايك الموموى فَالْوَا عَلَى الله عَنْ زَهْدَمِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتِي قَلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ: أَنَّ أَبًا مُوسَى أَتِي قَلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ: أَنَّ أَبًا مُوسَى أَتِي وَلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ فَقَالَ: مَا العِموى فَالْوَ كَمِ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله

کفارہ اوا کرنے کو کہا۔

کوئی حرج نہیں بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی الی نعتوں کے استعال ہے اپنے آپ کو دورر کھتے ہیں کیونکہ وہ اس کو تقوىٰ كے منافى خيال كرتے ہيں۔ يا در ہے اللہ تعالى كواپيا''اندھا'' تقوىٰ قطعاً مطلوب نبيس جواسوہَ رسول عليم ے نگرا تا ہو؛ بلکہ اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض باب اورمستفید ہوکر' کما حقہ اس کاشکراوا کیا جائے۔ ﴿ اَكْرِكُوبَى جانور يا برندہ اس قدرزيادہ گندگی کھاتا ہوكہ اس كا اثر اس جانور كے دودھاور گوشت ميں محسوس ہوتو ایبا جانوراس وقت تک استعال میں نہ لایا جائے جب تک اس ہے گندگی کا اثر (بووغیرہ) زائل نہ ہو جائے۔ جب گندگی کا اثر زائل ہو جائے تو ایسے جانور یا پرندے کا گوشت اور دودھ، بلا تردر، استعال کرنا مباح اور جائز ہے۔ ہاں البتہ جو جانورتھوڑی بہت گندگی کھاتے رہتے ہوں اور اس کا اثر ان میں نہ ہوتو اس کو کھا لینے میں کو ئی حرج نہیں ۔حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹنز کاعمل اس کی واضح دلیل ہے۔ 🕆 صاحب طعام کو جا ہے کہ آنے والے شخص کو کھانا کھانے کی وعوت دے اسے اپنے قریب بٹھائے اور کھانا پیش کرے خواہ کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب زیادہ لوگ کھانا کھائیں گے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی' اس لیے کہ اجتماعی طور پر کھانا کھانے میں برکت ہی ہوتی ہے۔ ۞ ''میں نے اسے'' مرادوہ خاص مرغ نہیں جو بھون کر لایا گیا تھا بلکہ عام مراد ہے' یعنی مرغ گندگی کھاتے ہیں' لہذا میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔حضرت ابومویٰ بھٹنے کا مقصد یہ تھا کہ بہ کوئی نئی بات نہیں۔ مرغ کچھونہ کچھو گندگی کھاتے ہی ہیں۔اس کے باوجود میں نے رسول اللہ تاہیخ کو مرغ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔معلوم ہوا' اتنی گندگی ہے کوئی فرق نہیں بڑتا' البت اگر کوئی جانوراس قدر گندگی کھا تا ہو کہاس کے گوشت یا دودھ میں گندگی کا رنگ بویا ذا نقة محسوں ہوتو پھراس جانور کا گوشت کھانا یا اس کا دوده بيناحرام ب\_اس على مين كوئى حرج نبيس والله أعلم.

چڑیا کے گوشت اور سمندری مردہ جانوروں کا حکم

2٣٥٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسلى فَقُدِّم طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ أَبِي مُوسلى فَقُدِّم طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ أَبِي مُوسلى فَقُدِّم طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ ذَجَاحٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَيْمِ اللهِ، ذَجَاحٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ يَدُنُ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى فَلَمْ يَدُنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسلى: أَدْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتْ يَا كُلُ مِنْهُ.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

٣٣٥٢ - حفرت زہرم جری سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابوموی خالتنا کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کا کھانا پیشے تھے کہ ان کا کھانا پیش کیا گیا اور ان کے کھانے میں مرغ کا گوشت تھا۔ حاضرین میں بنو تیم اللہ کے قبیلے میں سے ایک سرخ رنگ کا شخص تھا۔ ایسے لگنا تھا جیسے وہ غلام ہو۔ وہ کھانے کے قریب نہ آیا۔ حضرت ابو موی جائین نے فرمایا: (کھانے کے) قریب ہو۔ میں نے رسول اللہ سُڑینا کو مرغ کا گوشت کھاتے و یکھا ہے۔

عَنْ بِشْرٍ - هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ بِشْرٍ - هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَلْيَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سَعِيدٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَنْ عَنْ مَيْمَونَ بْنِ عَبْسِرٍ، عَنْ ابْنِ عَبْسِرٍ، عَنْ عَنْ عَنْ مَيْمَو عَنْ كُلِّ ذِي عَضْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّاعِ.

۳۵۳-حفزت ابن عباس بن شناسے روایت ہے کہ اللہ کے نبی طبقتا نے خیبر کے دن پنج کے ساتھ شکار کرنے والے درندے کا گوشت. کرنے والے پرندے اور کچلی والے درندے کا گوشت. کھانے ہے منع فر مایا۔

کے فائدہ: ظاہراً تو اس حدیث کا باب سے تعلق نہیں بنما بلکہ اس کے لیے الگ باب ہونا جا ہے تھا' تاہم ہے کہا جا سکتا ہے کہ مرغ پنج کے ساتھ شکار کرنے والا پرندہ نہیں البذا حلال ہے۔

باب: ۳۳-چڑیا کا گوشت کھانا بھی حلال ہے

۴۳۵۴ - حضرت عبدالله بن عمرو ناتخناسے روایت

(المعجم ٣٤) - إِبَاحَةُ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ (التحفة ٣٤)

٤٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

٤٣٥٢ـ[صحيح]انظر الحديث السابق. وهو في الكبراي، ح: ٤٨٥٩.

**٤٣٥٣\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب ماجاء في أكل السباع، ح: ٣٨٠٥ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٦١، وحديث مسلم: ١٩٣٤ يغني عنه.

<sup>\$803</sup>\_ [حسن] أخرجه أحمد: ١٦٦/٢، والحميدي، ح: ٥٨٧ عن سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٦٠، وصححه الحاكم: ٢٣٣/٤، والذهبي، وله شاهد حسن يأتي، ح: ٤٤٥١ ـ #عمرو هو ابن دينار.

21 - كتاب الصيد والذبائح

عَمُّارِو، عَنْ صُهَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالًّا: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا

فَوْقَٰهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقْهَا؟

قَالِأَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا».

ﷺ فوا کدومسائل: ①''اس ہے بھی چھوٹا جانور'' مثلاً ٹمڈی۔ یہ معنی بھی ہوسکتا ہے'' جڑیا ہااس سے بڑا جانور'' مثلاً:مرغیٰ کبوتر وغیرہ۔فَمَا فَوُ فَهَا میں یہ دونوںمفہوم ہائے جاتے ہیںاور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ﴿ بعض لوگ ِ ا شغلا شکار کرتے ہیں ۔ کھانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ یا تو کتے بھگانے کا شوق ہوتا ہے یا نشانہ بازی کا اوروہ اپنے شوق ! کو شکار کی صورت میں پورا کرتے ہیں' یہ ٹر عا گناہ ہے ۔کسی بھی جاندار چیز کو بلاوحة تن نہیں کیا جا سکتا۔اگر وہ حلال جانور ہے تو اسے صرف کھانے کے لیے شکاریا ذبح کیا جاسکتا ہے اور اگر وہ حرام جانور ہے تو اس کے اً نقصان سے بیخے کے لیے ہی اہے مارا جا سکتا ہے۔ یا دوسری معاشی ضروریات کے لیے مثلاً: کاروبارجیسے باتھی ،

(المعجم ٣٥) - بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْر

(التحفة ٣٥)

و ٤٣٥ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ

قَالَا: حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالَٰإِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

سَلَتَهُٰةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عنْ أَبِيُّ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْنَةٍ فِي مَاءِ الْبَحْرِ:

"هُوِّ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، ٱلْحَلَالُ مَنْتَتُهُ". /

ہے بھی جھوٹے جانور کو ناحق قتل کرے اللہ تعالی (قیامت کے دن)اس سے اس کے بارے میں یو چھے گا۔' بوجھا گیا: اے اللہ کے رسول! اس کاحق کیا ہے؟

چڑیا کے گوشت اور سمندری مردہ جانوروں کا حکم

آپ نے فرمایا: ''اسے ذرج کر کے کھائے۔اس کا سر کاٹ کرنہ بھنک دے۔''

ا کے دانت ۔ صرف شوق یورا کرنے کے لیے کئی جاندار کوضا نعنہیں کیا جا سکتا۔

باب:۳۵-سمندری مرده جانورون

۳۵۵ – حضرت ابو ہر رہ ڈپائٹنا سے روایت ہے کہ نی اکرم من فی نے سمندر کے یانی کے بارے میں فر مایا: "سمندر کا یانی طاہر ومطہر ہے اور اس کا جانور بلا ذبح

حلال ہے۔"

8800\_[إسناده صحيح] تقدم ح . ٩٥. وهو في الكبري، ح : ٤٨٦٢.

چڑیا کے گوشت ادر سمندری مردہ حانوروں کا حکم

٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

علله فوائد ومسائل: ﴿ سمندركا ياني ذائعَ كِلاظ عام ياني عِمْلف موتا ہے۔اس ميں رہنے والے جانوروں اورسفر کرنے والے انسانوں کی گندگی پانی ہی میں رہتی ہے۔اگران میں سے کوئی مرجائے تو وہ بھی یانی میں ہی گلتا سرتا ہے۔اس سے بیشبہ پڑسکتا ہے کہ شایدوہ یاک نہ ہؤاس لیے آپ نے بیارشادفر مایا کیونکہ اولاً تووہ انتہائی کثیریانی ہے۔ ٹانیا اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایبا انظام کررکھا ہے کہ نہ تویانی متعفن ہوتا ہے اور نہ کوئی آلودگی اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ والله عزیز حکیم. ﴿ " طاہر ومطمر" عربی میں لفظ طہور استعال ہوا ہے۔اس کے معنی ہیں' خور بھی پاک' دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا۔ 🐨 '' بلا ذیح حلال ہے''عربی میں لفظ مَیْسَةَ استعال ہوا ہے' یعنی جو بغیر ذ نج کیے مرجائے' مثلاً: جسے شکار کیا جائے یا جوطبعی موت یانی میں مرجائے۔احناف طبعی موت والے آئی جانور کی حلت کے قائل نہیں لیکن حدیث کے الفاظ عام ہیں۔ ای طرح بیصدیث برآ بی جانورکوشامل ہے۔ امام شافعی برات اس کے قائل ہیں جبکہ امام مالک صرف ان آبی جانوروں کوحلال سمجھتے ہیں جن کے نام کے جانور خشکی میں حلال ہیں۔اورا حناف صرف مجھلی کوحلال سمجھتے ہیں' کیونکہ بعض روایات میں مچھلی کالفظ ندکور ہے لیکن قرآن وحدیث کے الفاظ عام ہیں۔قرآنِ مجید کے الفاظ اس مفهوم كوواضح طور يربيان كرتے ميں \_ارشاد بارى ہے: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ صَيدُ الْبَحْرِ ﴾ (المآئدة ٩٦:٥) ﴿ آ بِي جانور کوذ کے کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس میں خون نہیں ہوتا۔ اور ذبح خون نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ باتی رہاوہ سرخ محلول جومچھلی وغیرہ سے زخم کے وقت نکاتا ہے تواس میں خون کی خصوصیات نہیں یائی جاتیں' مثلاً: اسے دھوپ میں رہنے دیا جائے تو وہ سفید ہوجائے گا جبکہ خون توسیاہ ہوکر جم جاتا ہے۔ اور حرام خون ہی ہے لہٰذااہے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔

2٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَام، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُ ﷺ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُ ﷺ وَنَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَنَحْنُ ثَلَا ثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَقَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَاأَبَا عَبْدِ اللهِ! وَأَيْنَ تَقَعُ النَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا النَّهُ أَمْ مَنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا

۳۳۵۱ - حضرت جابر بن عبدالله والله فرمایا:
نی اکرم طابی نیمی (ساحل سمندر پر) بھیجا۔ ہم تین
سوآ دمی تھے۔ ہم نے اپنازادراہ اپنی گردنوں پراٹھایا ہوا
تھا۔ وہ بھی ختم ہو گیا حتی کہ ہم میں سے ہرآ دمی کو ایک
دن میں ایک تھجور ملتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا: اے
ابوعبداللہ! ایک تھجور آ دمی کا کیا گزارا کرتی ہوگی؟
انھوں نے فرمایا: جب تھجوریں بالکل ختم ہوگئیں تو ہمیں

**٤٣٥٦ أ**خرجه البخاري، الجهاد، باب حمل الزاد على الرقاب، ح: ٢٩٨٣ من حديث عبدة بن سليمان به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٦٣ .

حِيْنَ فَقَدْنَاهَا فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ اللهَ الكه مجورى بهى قدر معلوم موتى تقى - مم ساهل سمندر پر پہنچ تو ہم نے ناگہاں وہاں ایک بری مجھلی دیکھی جے سمندر نے باہر ٹھینک وما تھا۔ ہم نے اس

\_\_ چڑیا کے گوشت اور سمندری مردہ جانوروں کا حکم

الْيَا حُرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا.

22 لي كتاب الصيد والذبائح.

میں ہے اٹھارہ دن کھایا۔

فائدہ: اس مدیث کی مزیر تفصیل آئندہ مدیث میں آرہی ہے۔اس سے بیثابت ہوتا ہے کہ مچھلی حلال ے خواہ وہ شکار کی گئی ہویا اسے سمندر کی لہروں نے باہر کھینک دیا ہو۔ یا وہ سمندر پر بے جان تیررہی ہو۔ کیونکہ سمندرعمو ما بے جان مچھلی کو باہر ہی بھینک دیتا ہے۔زندہ محھلیاں تو یانی کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں' پھراتنی بڑی مچھلی کہ جسے تین سوآ دمی اٹھارہ دن تک کھاتے رہے ہوں اور وہ پھر بھی ختم نہ ہوئی ہوٴ زندہ حالت میں ساحل کے قریب نہیں آتی بلکہ گہرے سمندر میں رہتی ہے۔ لاز مااس کی لاش یانی پر تیرتی ہوئی کنارے پر آئی ہوگی۔

الالله عَنْ مَنْصُور عَنْ اللهُ عَنْ مَنْصُور عَنْ

سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ

قُرَّيْش فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِل فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَنْدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، قَالَ: فَأَلْقَى

الْبُحْرُ دَابَّةً يُقَالِ لَهَا [الْعَنْبَرُ]، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِضْفَ شَهْر وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ فَثَابَتْ أُجْسَامُنَا وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ

أَشْلَاعِهِ فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ وَأَطْوَلِ رَاجُل فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ، ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَوَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ

رَا يُحِلُّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ

آدی اس اونٹ پرسوار ہوکر پلی کے بنیج سے صاف

٨٣٥٧ - حفرت جابر والنو بيان كرتے ميں كه رسول الله مَثَاثِيمٌ نے ہم تین سواونٹ سواروں کو ( ساحل کی طرف) بھیجا۔ ہارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہم قریش کے ایک قافلے کی گھات میں تقے۔ہم ساحل پر جاتھبرے۔ہمیں بخت بھوک کا سامنا قاحتی کہ ہم ہے کھانے گئے پھرسمندر (کی اہروں)نے ایک آلی جانور (ساحل یر) بھینک دیا۔اس کوعنر کہا جاتا تھا۔ ہم اس ہےتقریباً نصف ماہ کھاتے رہے۔ ہم نے اس کی چربی کوبھی خوب استعال کیا تو ہمارےجسم پہلے۔ کی طرح موٹے تازیے ہو گئے۔حضرت ابوعبیدہ ڈاٹیئن نے اس کی ایک پیلی کو کھڑا کیا' پھرائشکر میں سے سب ے اونچا اونٹ اورسب سے لمبا آ دی تلاش کیا۔ وہ

٧٥٣٥\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة سيف البحر . . . الخ، ح:٤٣٦١، ومسلم، الصيد والذبائح، بالِّ إباحة ميتات البحر، ح: ١٩٣٥/ ١٨ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٦٤.

# ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدةً، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ: فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ: فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ: فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ عَنْ عَلَيْهِ مَنْهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مَعْكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مَعْيُبُهِ كَذَا وَكَذَا قُلَةً مِنْ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ مَعْطِينَا مَعْ أَبِي عُبَيْدَةً جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ ثُمُ صَارَ إِلَى التَّمْرَةِ فَلَمًا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا هَا وَجَدْنَا فَقَدْمَا.

چریا کے گوشت اور سمندری مردہ جانوروں کا حکم گزرگیا۔ (اس سفر کا واقعہ ہے کہ ) پھرلوگ بھوک میں مبتلا ہوئے تو ایک آ دمی نے تین اونٹ نحر کیے 'پھر انھیں بھوک لگی تو مزید مین اونٹ نحر کر دیئے وہ پھر بھوک کا شکار ہوئے تو اسی نے مزید مین اونٹ نح کیے ' پھر حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنزنے (بحثیت امیر )اسے روک دیا۔ (راوی حدیث) سفیان نے ابوز ہیر سے انھوں نے حضرت جابر والنظاع بیان کیا (انھوں نے فرمایا کہ جب ہم نی ا كرم مراثية ك ياس واليس ينج اور) بم ن ني مراثية سے (اس کے متعلق) یوچھا۔ آپ نے فرمایا: "کیا تمھارے یاس اس جانور کا کچھ گوشت باقی ہے؟'' (حضرت جابر نے فرمایا:) ہم نے اس آئی جانور کی آ تھول سے بہت سے مظکے جربی مے نکالے۔ اوراس کی آئھ کے گڑھے میں جارآ دمی با آسانی اتر گئے۔ اور (اسی سفر کا واقعہ ہے کہ )حضرت ابونیبیدہ جائے کے باس ایک تھجوروں کی تھیلی تھی جس میں ہے وہ ہمیں مٹھی مٹھی دیا گرتے تھے' کھرنوبت ایک ایک تھجور تک آ گئی۔ جب تھجوری بالکل ختم ہو گئیں تو (اس وقت) ہمیں ا ا یک تھجور کی قدرو قیمت معلوم ہوتی تھی۔

فوائد ومسائل : ((ریانی اورسندری مردار) کے متعلق شریعت کا حکم ہیہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ سابقہ اور اس جدیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ وہ مجھلی سمندری لبروں نے باہر بھینکی تھی ،

لیعنی حابۂ کرام فی تی میں سے کسی نے اسے شکا رہیں کیا تھا۔ مزید برآں بی بھی کہ اسے ذی جھی نہیں کیا گیا تھا بلکہ ویسے ہی استعال کیا تھا۔ تین سوصحابۂ کرام فی تی اٹھارہ ون تک مسلسل اسے کھاتے رہے بعدازاں مول اللہ تاثیر نے بھی اس میں سے کھایا۔ ﴿ حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بر چھوٹے برط کے اسکر پرامیر مقرر کرنا چاہیے جواس کشکر کے لیے درست انتظام کرئے ان کی ضروریات وغیر وکا خیال رکھے اور آھیں پورا کرنے کی بھر پورکوشش کرے۔ امیر کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ اپنے ساتھوں کے ساتھ زی

چڑیا کے گوشت اور سمندری مردہ خابوروں کا حکم

٤٢ - كُتَّابِ الصيد والذبائح

براتے۔ ﴿ امیرالشکر'ان میں ہے افضل اور بہتر شخص کو بنانا جا ہیے۔ اگر ایبا کر ناممکن نہ ہوتو پھران کے بہترین اوزا چھے لوگوں میں ہے کسی کو امیر بنایا جائے ۔لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امیر کے احکام کی تعمیل 'زلیں۔ ہاں'اگر وہ انھیں غیرشری تھم دیتو پھراس کی اطاعت قطعاً جائز نہیں جبیبا کہ معروف حدیث ہے: [لاَ طِّاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعُصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ا''الله تبارك وتعالى كي نافر مانى كرككى كي اطاعت جائز نهيں'' (سلسلة الأحاديث الصحيحة' حديث:١٤٩-١٨١) ﴿ صحابةُ كُرام بْنَائْتُمْ كَيْرُو مِكَ ونياوي مال و متاع اوراس کی آ سائٹوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔انھوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور حصول جنت کے لیے ہوتیم کےمصائب کو ہرداشت کیا ..... ٹائنتی ..... ﴿ بُعُوكُ عُرِبتُ افلاسِ اور تنگ دسی کے وقت ہمدر دی اورا ٹیار نے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔اس حدیث ہے اس کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے۔ ﴿ انسان اپنے قراً بی احباب اور دوستوں ہے ان کا مال ومتاع ما نگ سکتا ہے جبیبا که رسول الله ٹاٹٹیڑا نے اینے صحابہ کرام ڈنائٹیم ۔ شخیفر مایا تھا:''اگرتمھارے یاس عنبرمچھلی میں سے پچھ باقی ہوتو مجھے بھی دو۔''© بیرحدیث مبار کہ دلیل ہے کہ ا رہول اللہ ﷺ کے یا کیزہ دور میں بھی اجتہاد جائز تھا جیسا کہ آج کے دور میں جائز ہے۔اگلی صدیث: ۴۳۵۹، مِيلُ حضرت ابوعبيده بن جراح واللهُ كه به الفاظ: [لاَ تَأْكُلُوهُ، ثُمَّ قَالَ: جَيُشُ رَسُولِ اللَّه عظم، وَ فِي سَيْنِيل اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَ نَحُنُ مُضُطَرُّونَ، كُلُوا بِاسْمِ اللهِ] احكام من احتبادكي بهت واضح اور كلي دلیل ہیں ۔ ﴿''اپنی گردنوں پراٹھایا ہوا تھا''اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے پاس زادراہ بہت کم مقدار میں تھا۔ لٹیکر کے ساحل پر پہنینے سے پہلے وہ آئی جانورموجود تھا۔اس طرح اونٹوں کونح کرنے کا واقعہ آئی جانور کے ملنے ہے پہلے کا ہے۔ تھجوریں بانٹنے کا واقعہ بھی آئی جانور ملنے سے پہلے کا ہے اگر چہذ کر آخر میں ہے۔ آئی جانور لیے چربی وغیرہ نکالنے کے واقعات بھی ساحل سمندر سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ مدینہ منورہ سے جیسا کہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ اونٹ نح کرنے والے شخص بنوخزرج کے سر دار حضرت سعد بن عبادہ جائؤ کے بیٹے حضرت فیش بن سعد ٹائٹزانتھ۔ جو بہت پخی تھےاور تنخی باپ کے ملٹے تتھے۔ مذکور ہے جب حضرت سعد ٹائٹز کو اس واقعہ کا یاً چلاتو بیٹے سے کہا:تم نے اور جانور کیوں نہذ نکے کیے؟ انھوں نے بتایا کہامیر صاحب نے روک دیا تھا' مبادا تیرے والدمحترم ناراض ہوں۔حضرت سعد ٹائٹ بین کر غصے میں آ گئے اور فوراً ایک بہت برا باغ میلے کے نام منتقل كردياتا كهكل كوكو كي شخص سخاوت سے ندروك سكے\_رضى الله عنهما و أرضاهم. ١٠٠٠ تحركين ، تحركرنا ان طرح ہوتا ہے کہ اونٹ کا بایاں گھٹاری وغیرہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور پھر چھری کی نوک اس کے لیے ( باًرون کی مخلی طرف انتهائی زم گڑھے ) میں چھودی جاتی ہے۔ اونٹ کو دوسرے جانوروں کی طرح ذیج

### ٤٢ - كتاب الصيد والذبانح

٤٣٥٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةً ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، كُلُوا، فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا».

چریا کے گوشت اور سمندری مردہ جانوروں کا حکم ٣٥٨- حفرت جابر النفؤ سے منقول ہے كه رسول الله مَالِيَّا نِي مِمْ مِين حضرت ابوعنيده جالِثْنُ کے ماتحت ایک نشکر میں بھیجا۔ ہمارے زادختم ہو گئے۔ہم ایک مجھلی کے یاس سے گزرے جے سمندر نے (ساحل یر) بھینک دیا تھا۔ہم نے اس میں سے کھانے کا ارادہ کیا تو جضرت ابوعبيده جائف نے ہميں روک دیا، پھر خود ہی كہنے لگے: ہم رسول اللہ ماليّا كے بھے ہوئے ہن اور الله تعالیٰ کے راہتے میں آئے ہیں اس لیے کھالو۔ ہم كئ دن تك اس مين سے كھاتے رہے۔ جب ہم واپس رسول الله ظافي كے ياس آئے تو جم في آب كواس بات ہے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا: ''اگر تمھارے پاس کچھ گوشت ہاتی ہے تو ہمارے ماس بھی بھیجو۔''

٣٣٥٩- حضرت جابر بالنواسے روایت سے کہ رسول الله سُلِينَة نے ہمیں حضرت ابوعبیدہ بالنز کے ساتھ بھیجا۔ ہم تین سو دس سے زائد تھے۔ آپ نے ہمیں تحجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ دی تھی۔حضرت ابوعبیدہ ہمیں روزانہ ایک ایک مٹھی کھجوریں دیتے تھے۔ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرِ فَأَعْطَانَا قَنْضَةً جب بم نے آصِ تقریباً فتم کردیا تو وہ ہمیں ایک ایک تحجور دینے گلے حتی کہ ہم اسے بچوں کی طرح چوستے رہتے۔اوپر سے پانی فی لیتے۔جب مجوریں بالكل ختم ہو گئیں تو ایک تھجور کا نہ ملنا بھی ہم کومحسوس ہوتا تھاحتی كم بم ا في المحيول سے درخوں كے سے جمار ليت اور

٤٣٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْن عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّم الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَام قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرً قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، قَنْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ونَشْرَتُ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ

٤٣٥٨\_ أخرجه مسلم، ح:١٧/١٩٣٥، انظرِ الحديث السابق من حديث أبي الزبير به، وهو في الكبرًى،

٤٣٥٩\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٦٦.

مينذك كأحكم

بِقِسِينًا وَنَسَفُهُ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى شُمَّينَا جَيْشَ الْخَبَطِ، ثُمَّ أَجَزْنَا السَّالِحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبُرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ، الْعَنْبُرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ، الْعَنْبُرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ، اللهِ عَلَيْهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْةِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهِ مَاللهِ عَلَيْهِ وَفِي سَبِيلِ مِنْ أَكُلُوا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيقَةً وَشِيقَةً وَلَيْهُ مَا كُلُوا مِنْهُ وَشِيقَةً مَشَرَ رَجُلًا مِنْهُ وَمَعِ عَيْنِهِ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَبَاعِدٍ مَنْ أَبَاعِدِ مَنْ أَبَاعِدِ مِنْ أَبَاعِدِ وَمُحَلِي لِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِدِ وَمُحَلِّ لِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِدِ وَمُحَلِّ لِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِدِ أَنْ اللهُ وَلِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا حَبَسَكُمْ؟» قُلْنَا: الله عَلَيْ قَالَ: «مَا حَبَسَكُمْ؟» قُلْنَا: وَمُنَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «ذَاكَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ا (المعجم ٣٦) - **اَلضَّفْدِعُ** (التحفة ٣٦)

27ر- تختارب الصيد والذبانح

انھیں بھا تک لیتے ' پھراور سے یانی بی لیتے حتی کہ ہمارے اس کشکر کا نام ہی پتوں والالشکرر کھ دیا گیا ' پھر ہم ساحل پر کینچے تو وہاں ٹیلے جیسا ایک آبی جانور پڑا تھا جے عبر کہا جاتا تھا۔حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا بیمرا موائے للبذا اسے نہ کھاؤ ' پھر خود ہی کہنے لگے: ہم اللہ كرسول تاييم كي فوج بين اور الله تعالى كراسة مين جارہے ہیں پھرہم لاحار بھی ہیں اس لیے اللہ کا نام لے کرکھاؤ۔ہم نے پچھتو کھایا' پچھ سکھالیا۔اس جانور ك آكھ كر هے ميں تيرہ آدى (آرام سے) بيش کئے کیر حضرت ابوعبیدہ نے اس کی پہلی کی مجرایک موٹے اونے اون پر مالان کس کر (ایک لمباتر نگا آ دمی بھا کر)اہے پہلی کے نیچے سے گزاراتو وہ صاف كزر كيار جب بم رسول الله طَيْنِ كَلْ خدمت مين حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: "تم اتنے دن کہاں رکے رے ؟ " ہم نے عرض کی: ہم قریش کے تجارتی قافلوں کو اللش كرت دے چرہم نے آپ كے سامنے اس آئي حانوركاذ كركيا توآپ نے فرمايا: ''وه رزق تھا جواللہ تعالیٰ

باب:۳۷-مینڈک کا حکم

نے تمھارے لیے مہیا فرمایا۔ کیا تمھارے پاس اس کا

کچھ گوشت ہے؟" ہم نے کہا: جی ہاں۔

Free downloading facility for DAWAH purpose only

ئڈی کا بیان

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح

۳۳۹۰-حفرت عبدالرحمٰن بن عِثان اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِهِ منقول مع كما من منقول من كما الله عَلَيْهُ كم سامن كسى دوائى ميس مينڈک والنه عَلَيْهُم نے مینڈک کے الله عَلَيْهُم نے مینڈک کے تا مینڈک کے تالیم مینڈک کے تا مینڈک کے

• ٤٣٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ عَنِ سَعِيدِ أَبِي فِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَيْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَيْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْدِ فَنْ قَتْلِهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ میندک کے متعلق میم شریعت یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ بوقت ضرورت بھی رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے استعال کی اجازت نہیں دی۔ آپ کا اجازت نہ وینا ہی اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ ﴿ میندُک الله علیہ علیہ عرصہ دراز تک باہر پھر تار ہتا ہے لہذا اے آبی اگر چہ آبی جانوروں والا تھم نہیں دیا جا سکتا ' یعنی اسے حلال نہیں کہا جائے گا۔ ﴿ ''منع فرما دیا'' مقصد یہ ہے کہ مینڈک کو دوا کے طور پر استعال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قل کے بغیر تو اسے دوا میں ڈالنے سے رہے۔ جب قل حرام ہے تو اس کو لطور دوا استعال کرنا بھی حرام ہے کیونکہ یہ پلید جانور ہے یا کم از کم قابل نفرت تو ضرور ہے۔ تبھی آپ نے اس کے قبل ہے منع فرمایا ۔ قبل ہے تبی بھی حرام ہے کیونکہ یہ پلید جانور ہے یا کم از کم قابل نفرت تو ضرور ہے۔ تبھی آپ نے اس کے قبل ہے منع فرمایا ۔ قبل ہے تبی بھی حرام ہے کہ علامت ہے۔

باب: ۲۷- ندى كابيان

(المعجم ٣٧) - **اَلْجَرَادُ** (التحفة ٣٧)

۱۲ ۳۳۸ - حضرت عبدالله بن ابی اوفی جانؤنے فرمایا: ہم سات جنگوں میں رسول الله طابیۃ کے ساتھ گئے۔ہم (آپ کے ساتھ رہتے ہوئے) ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ ٤٣٦١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ شُغْبَةً، شُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُغْبَةً، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْظَيْهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

فائدہ: اس ٹڈی سے مراد وہ ٹڈی نہیں جو عام گھروں میں ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ ٹڈی ہے جسے مکڑی

<sup>•</sup> ٣٦٦ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطب، باب في الأدوية المكروهة، ح: ٣٨٧١ من حديث محمد بن عبدالزحمٰن بن أبي ذقب به، وهو في الكبراي، ح: ٤٨٦٧، وصححه الحاكم: ٤١١/٤، ووافقه الذهبي.

٤٣٦١ــ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب أكل الجرّاد، ح ٥٤٩٥ُ من حديث شعبة، ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد، ح:١٩٥٢ من حديث أبي يعفور العبدي وقدان به، وهو في الكبرّاي، ح:٤٨٦٨.

چیونی کوفتل کرنے کابیان

٤٢ أ كتاب الصيد والذبائح

می کہاجاتا ہے وہ جونصلوں کو بھی چٹ کرجاتی ہے۔ بیطال جانور ہے۔ اس کوذئ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کے کئی کہاجاتا ہے وہ جونصلوں کو بھی خرمایا: آ جگت کنا مَیُتَتَانِ وَ دَمَانِ: اَلْحَرَادُ وَالْحِیتَانُ وَالْکَیدُ وَالطَّحَالُ]
''ہمارے لیے دومر داراور دوخون حلال کیے گئے ہیں۔ دومر دار (جنھیں ذئ نہ کیا گیاہو) ٹڈی (مکڑی) اور مجھل ہیں۔ اور دوخون جگراور تی ہیں۔' (مسند احمد: ۱۷/۲) و سنن الکبری للبیہ تھی: ۲۵۴/۱ اس میں بھی مجھل ایک طرح دم مسفوح (بنے والاخون ) نہیں ہوتا۔

۲۳۹۲ - حفرت ابو یعفور نے کہا کہ میں نے حفرت عبداللہ بن ابی اونی ڈائٹز سے ٹڈی کوفتل کرنے کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے فرمایا: میں چھ جنگوں میں رسول اللہ ٹائٹیل کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔

الْمُ ٤٣٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ الْبُنُ عَيْنِنَةً - عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَعَالَ الْجَرَادَ.

فائده: "چیجنگوں میں" سابقہ روایت میں سات جنگوں کا ذکر ہے۔ چیؤسات کے منافی نہیں ہے۔

باب: ٣٨- چيوني كوقل كرنے كابيان -

المعجم ٣٨) - قَتْلُ النَّمْلِ (التحفة ٣٨)

٤٣٦٣ - أَخْبَرَنَا وَهْتُ بْنُ بَيَانِ قَالَ:

۳۳۹۳ - حضرت ابو ہریرہ کا تئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالین نے فرمایا: "ایک چیونی نے ایک نبی کو کاٹ ایک تیادی کو آگ کاٹ لیا تو انھوں نے چیونی کی اس پوری آبادی کوآگ کا کا تھم دیا۔ انھیں جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی

حَلَّاثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِيَّ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِيَّ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ فَيْ هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشِيِّةٍ: «أَنَّ نَمْلَةً

فَرَ اللهِ مَنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ طرف وحى فرما فى كه تخصابك چيوى فى كاك ليا تونے فأ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ الله تعالى كاتبى كرنے والى مخلوق كو بلاكر ويا۔

فَأُجُٰرٍ قَتْ، فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ قَرَّ طُنْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ».

فوائد ومسائل: ﴿ چیوی کے متعلق تھم شریعت یہ ہے کہ اگروہ تکلیف پنچائے تو اسے مارا جاسکتا ہے۔ ہر اکلیف دینے والی مخلوق کوقتل کیا جاسکتا ہے البتداس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ صرف اسے تل کیا

٢٢، ٤٨٦٩ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٦٩.

٣٣٠٠ أُحدِجه مسلم، السلام، باب النفي عن قتل النمل، ح: ٢٢٤١ من حديث ابن وهب، والبخاري، الجهاد، باب (١٥٣)، ح: ٢٠١٩ من حديث يونس بن يزيد به، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٧٠.

٤٢ - كتاب الصيد والذبائح چیونٹی کونل کرنے کابیان

جائے جس نے تکلیف پہنچائی ہو۔ مذکورہ حدیث میں ایک نبی کا قصدای بات پر دلالت کرتا ہے۔اصول بیہے کہ جب رسول اللہ ظائیم سابقہ شریعتوں میں ہے کسی شریعت کی کوئی بات بتائمیں تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہی ہوتی ہے۔ ہال اگر ہماری شریعت میں اس کے منافی عکم آجائے تو پھر سابقہ شریعت کی بات ہمارے لیے جمت نہیں ہوگی۔ ﴿ معلوم موا حیوان بھی اللہ تعالی کی شبیع کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو اس صدتک تصریح فرمائی ہے کہ ساتوں آسان وزمین اور جومحلوق ان (آسانوں اور زمین) میں ہے وہ الله کی سیج کرتی ہیں۔ مطلب بالكل واضح ب كه برچيز الله تعالى كى حمسيت اس كى تنبيح كرتى بـــارشاد بارى بـ ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعُ وَالْارْضُ وَمَنُ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ (بنتي إسرآئيل ٢٢:١٥) اور بیر حقیقت ہے کہ ہر مخلوق ہی اللہ تعالی کی سیج کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے حیوانات وغیرہ کی سیج کو مجازی معنی برمحمول کرنے کی کوشش کی ہے' یہ قطعاً درست نہیں۔ ۞ حدیث مبار کہ ہے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام مین کیا کہ محمی عام انسانوں کی طرح درداورموذی چیز وں کے کاشنے سے تکلیف محسوں ہوتی تھی۔ ⊕اس حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ذ وی العقول' یعنی صاحب شعورمخلوق ہی ہے ظلم کا بدلانهيس ليا جائے گا بلكه غير ذوى العقول سے بھى اس كےظلم وزيادتى كا بدله ليا جاسكتا ہے۔ والله أعلم. ۞ شايدآ گ ہے جلاناان کی شريعت ميں جائز ہوگا' ہاری شريعت ميں منع ہے۔ ﴿ چِيونِي كِفِلْ ہے نہی اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔

٤٣٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۲۳ ۲۳ - حفرت حسن بقری سے منقول ہے کہ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ-وَهُوَ ابْنُ شُمَيْل-(سابقہ) انبیاء میلا میں سے ایک نبی ایک درخت کے قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ: "نَزَلَ نَبِيٌّ نیجے فروکش ہوئے۔ ایک چیوٹی نے انھیں کاٹ لیا۔ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ انھوں نے تھم دیا تو ان کے پورے بل کو تمام چیونٹیوں بَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِيهَا، فَأَوْحَى اللهُ سمیت جلا و ما گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی۔ کیوں نہ آپ نے صرف ایک چیونٹی کو مارا؟ َ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً».

(آخر په بھی تواللہ تعالیٰ کی شبیح بیان کرتی ہیں۔) اوراتعث نے ابن سیرین سے انھوں نے حضرت

وَقَالَ الْأَشْعَثُ:عَن ابْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ: مِنْلُهُ وَزَادَ: ﴿ الوهرره وَاللَّهِ الدافعول فِي مُؤلِّئُهُ سَاس (مابقه) حديث كي مثل بيان كيا\_اوراس من بيالفاظ زياده مين: «فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ».

**٤٣٦٤\_[إسناده صحيح]** وهو في الكبرى، ح: ٤٨٧١، ٤٨٧١ . \* الأشعث هو ابن عبدالملك الحمراني .

-321-

چیونی کوقتل کرنے کا بیان

- كتاب الصيد والذبائح

[فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحُنَ] "بلاشبريه (چيونيال الله تعالى كى) شبیج بیان کرتی ہیں۔''

فاكده: اس كامفهوم يه ب كهافعت نے بدروايت دوشيوخ سے بيان كى ہے: ايك حسن بعرى سے اور دوسر ع محد بن سیرین سے حسن بھری سے جوروایت ہے وہ موقوف ہے جبکہ دوسری کینی محمد بن سیرین راست سے بیان کردہ روایت مرفوع ہے۔ دونوں روایتیں' یعنی موقوف اور مرفوع صحیح ہیں' البتہ دوسری مرفوع روایت

مين فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحُنَ كَالفاظ زياده بين موقوف يعنى حسن بقرى والله والى روايت مين بيالفاظ نبين بين-

قَأْلَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي مروى مِمْروه مرفوع نهيں (بلكمان كا اپنا قول م)-

٥٤٣٦ - أَخْبَوَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٣٣٧٥ - اي شمكى روايت حضرت ابو بريره ثالثًا ت ِّالِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَاحُوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .



٤٣٦٥\_[صحيح] تقدم قبله، وهو في الكبرى، ح: ٤٨٧٣، ورواه حبيب بن الشهيد وسلمة بن علقمة عن محمد بن يرين عن أبي هريرة به موقوفًا ، فالطريقان المرفوع والموقوف صحيحان، والله أعلم.

www.minhajusunat.com

## قربانى سے متعلق احکام ومسائل

امام نمائی برائی نے اپنی کتاب سنن نمائی کی ترتیب اس طرح فرمائی ہے کہ کتاب الصید والذبائح (شکار اور فرزیوں کے مسائل بیان کرنے ) کے بعد کتاب الضحایا لیمی قربانی کے احکام ومسائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دونوں کتابوں (الصید و الذبائح ور الضحایا) میں مناسبت اس طرح بنتی ہیں جان فرمائے ہیں۔ ان دونوں کتابوں (الصید و الذبائح ور الضحایا) میں مناسبت اس طرح بنتی ہیں جانوروں کا گوشت کھایا جا تا ہے ان کا خوان بہانے اور انھیں فرخ کرنے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے تمام طال جانور اور پرندے وغیرہ جن کا شکار شریعت فروری ہے کہ انھیں فرخ کیا جائے 'بصورت ویگر ان کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ یہی حکم ضروری ہے کہ انھیں فرخ کیا جائے 'بصورت ویگر ان کا گوشت کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ یہی حکم کرنے کو صورت میں انھیں کھانا طال نہیں۔ البتہ شکار کیے جانے والے جانور کواگر تکبیر پڑھ کر شکار کیا جائے اور وہ مربھی جائے تب بھی طال ہوگا۔ المختصر خشکی کا جوبھی طال جانور بغیر فرخ کے اپنی موت آپ مرائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے 'سوائے کمڑی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جانور کو فرخ کیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے 'سوائے کمڑی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جانور کو ذرح کیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے 'سوائے کمڑی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جانور کو ذرح کیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے 'سوائے کمڑی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جانور کو ذرح کیا جائے اس کا گوشت کھانا خرام ہے۔ مرائ اور جرام ہے۔ قرآن و مدیت میں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ گوشت کھانا شرعانا ناجوائور کا وحدیث میں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ گوشت کھانا شرعانا ناجوائور کا میں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ گوشت کھانا شرعانا ناجوائم ہے۔ قرآن و مدیت میں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ گوشت کھانا شرعانا ناجوائی کو دیات میں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ آپ کو دیکھوں کیا خوائم کو دیات میں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ گوشت کھانا شرعانا ناخرائی ہو تھیں اس مسئلے کی پوری وضاحت موجود ہے۔

#### قربانى سي متعلق احكام ومسائل

27-كتاب الضحايا

بوقت ضرورت حلال جانور ذئ کیے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ امام نسائی رائے نے المصید و الذبائح کے متعلق مسائل کوائی لیے پہلے بیان فرمایا ہے کیونکہ شکار کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں۔ شکار کرنا سارا سال جائز اور مباح ہے کیئن قربانی کا جانور چونکہ عام دنوں میں ذئ نہیں کیا جاتا بلکہ صرف خاص دنوں مین دن و والحجہ اور ایام تشریق (گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ) میں ذئے کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے بید ذئ عام ذبح نہیں بلکہ خاص ہے اس لیے عام ذبیحوں کے مسائل بیان کرنے کے بعد اس خاص ذبیحہ کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جے قربانی کہا جاتا ہے نیز یہ جانور محض گوشت کھانے کے اس خاص ذبیحہ کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جے قربانی کہا جاتا ہے نیز یہ جانور محض گوشت کھانے کے لیے نہیں بلکہ قرب الہی کے حصول کی خاطر ذبح کیا جاتا ہے۔

\* لغوى معنى: [الأضحية: إسُمٌ لِمَا يُذُبَحُ أَيَّامَ الأَضُحَى] اضحي لفت مين اس جانور كركتم بين جي يوم الاضحى مين ذرح كيا جاتا ہے۔

خلا مئہ کاام یہ ہے کہ قربانی سے مراد شریعت کی متعین کردہ خاص صفات کا حامل وہ جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیۓ قربانی کے دنوں میں ذرج کیا جائے۔

\* قربانی کی مشروعیت: زکاة اور نمازعیدین کی طرح قربانی کا تکم بھی سن ہجری مین نازل ہوا۔ دیکھیے: (الفقه الإسلامی وأدلته: ۵۹۳/۳) قربانی کی مشروعیت قرآن کریم طدیث رسول اور المعاع امت سے ثابت ہے۔ امام ابن قدامہ برائے ''المعنی' میں فرماتے ہیں: [اَلاَّ صُلُ فِی مَشُرُوعِیَّةِ الْکِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْاِحُمَاعُ] (المعنی لابن قدامة: ۳۲۰/۱۳) "قربانی کی مشروعیت الاً ضُعِیَّةِ الْکِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْاِحُمَاعُ] (المعنی لابن قدامة: ۳۲۰/۱۳)"

|| کتاب وسنت اوراجماع سے ثابت ہے۔''

قرآن کریم سے قربانی کی مشروعیت بری واضح ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ (الكو شر ٢:١٠٨)" (ال يغير!) آپ اپ رب كے ليے نماز پڑھيں اور قربانی کریں۔"

عدیث رسول الله عَلیْ سے بھی قربانی کی مشروعیت واضح طور پر ثابت ہے۔ رسول الله عَلیُّم کے فادم فاص حضرت انس بن مالک والله علی من فرماتے ہیں: [أَنَّ النّبِيَّ اللّٰهِ كَانَ يُضَحِّي بِكُبُشَيُنِ أَمُلَحَيُنِ أَقُرُنَيُنِ، وَ يَضَعُ رِحُلَهُ عَلَى صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ]" بلاشبه نبی عَلیْم الله عَلی صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ]" بلاشبه نبی عَلیْم الله عَلی صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشبه نبی عَلیْم الله عَلی صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشبه نبی عَلیْم الله عَلی صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشبه نبی عَلیْم الله عَلی عَلی صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشه بنبی عَلیْم الله عَلی عَلی صَفَحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشه بنبی عَلیْم الله عَلی می سَفْحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشه بنبی عَلی می الله عَلی می سَفْحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] "بلاشه بنبی عَلیْم الله عَلی می سَفْحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] تَعْلَيْم عَلی می الله عَلی می سُفْحَتِهِمَا وَ يَذُبُحُهُمَا بيدِهِ] تَعْلَيْم عَلی می سُفْحَتِهِمَا وَ يَدُبُحُهُمَا بيدِهِ] تَعْلَيْم عَلی می سُفْحَتِهِمَا وَ يَدُبُونُ مِنْ الله عَلی می سُفْحَتِهِمَا وَ يَدُبُونُ مِنْ الله عَلی می سُفْحَتِهِمَا وَ يَدُبُونُ مِنْ الله می سُفْحَتِهِ می می سُفْحَتِهِم الله می سُفْحَتِهِم سُفْحَتُهُمُ می سُفْحَتِهُمُ سُفْحَتُهُمُ سُفْحَتِهِمُ سُفَعُونُ مِنْ اللهُ مِنْ الله می سُفْحَتِهُمُ سُفْحَتُهُمُ سُفْحَتِهُم سُفْحَتُهُمُ سُفُونُ مِنْ اللهُ سُفْحَتُهُمُ سُفُونُ مِنْ اللهُ سُفِعُ مِنْ اللهُ سُفْحَتُهُمُ سُفُونُ مِنْ اللهُ سُفْحَتُهُمُ سُفْحَتُهُمُ سُفِعُ اللهُ سُفْحَتُهُمُ سُفِعُ اللهُ سُفْعُ اللهُ سُفْحُونُ مِنْ اللهُ سُفَعُونُ مِنْ اللهُ سُفَعِيْ مِنْ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفْعُونُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفْعُونُ مِنْ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ اللهُ اللهُ سُفِعُ اللهُ سُفِعُ اللهُ اللهُ سُفِعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* قربانی کی حکمتیں: بوں تو قربانی کی بہت ی جکمتیں ہیں کین ذیل میں ہم چندا یک اہم حکمتوں کا افرانی کی بہت ی جکمتیں ہیں کین ذیل میں ہم چندا یک اہم حکمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ قربانی کی سب سے بوی حکمت تو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ایک مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے خالق و ما لک کی خوشنودی کا خواہاں اور متلاثی ہو۔ رسول اللہ الله کی خوشنودی کا خواہاں اور متلاثی ہو۔ رسول اللہ فرانی ہوئے اللہ تعالی نے فرایا ہے: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِی وَ نُسُحِی وَ مَحْمَای وَ مَحْمَای وَ مَحْمَای وَ مَحْمَان اور میری نماز اور میری الله در سب الله درب العالمین کے لیے ہے۔''

سر قربانی سے معاشر سے کے ناداروں فقراء ومساکین بیواؤں اور بیبیوں نیز ضرورت مندوں اور مختاج افراد کی مدد ہوتی ہے۔ ان کے دکھ درد کا کچھ نہ کچھ از الد ہوتا ہے اور اس سے کچھ وقت کے لیے ان کے داوت وسکون کا سامان پیدا ہوجا تا ہے۔ قربانی سے جدالا نبیاء حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ کی کھیم انوکھی اور بے لوث سنت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس کی وجہ سے آنے والے بہت سے مصائب و

مشکلات کوہم سے ٹال دیتا ہے' نیز ہمیں سکون اور قرار کی دولت عطافر ما تا ہے۔ قربانی کرنے سے انسان کے اندر قناعت اور ایثار کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطاکر دہ وسائل کو اس کی رضا کے حصول کی خاطر خرج کرنے سے اس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور دنبہ چھتر اوغیرہ چو پائے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام بیں' لہذا شریعت کے متعین کر دہ چو پایوں میں سال بعد کم از کم ایک مخصوص صفات وخصوصیات کا حامل چو پائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذرج کرنے سے جانوروں کی شکل میں عطاکی ہوئی نعمت کا شکر ادا ہوجا تا ہے' اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کرنی جائے۔

- \* قربانی کے چنداہم احکام ومسائل: ﴿ قربانی کے لیے مند (دودانتا) جانور ضروری ہے مین کے دودھ کے دانت گرکردو نے دانت آ گئے ہوں تاہم اگردودانتا جانور ندل سکے تو صرف بھیڑ کا ''کھیرا'' بھی قربانی میں ذبح کیا جاسکتا ہے' البتہ دودانتا افضل ضرور ہے۔
- رسول الله طالع چتکبرے سینگوں والے اور خصی کیے ہوئے دومینڈ سے ذبح فر مایا کرتے تھے اس لیے اتباع سنت کے کما حقہ تقاضے پورے کرنے کے لیے ای فتم کے مینڈ سے تلاش کرنا متحب ہے۔
- خصی جانور کی قربانی درست ہے کیونکہ رسول اللہ علیم نے خود ایسے جانور کی قربانی کی ہے۔ مزید
   برآ ں یہ کہ خصی جانور غیر خصی جانور کی نبیت زیادہ موٹا تازہ اور صحت مند ہوتا ہے۔
- ایسا جانور جولنگر الولا اندها کانا بیار و لاغز کان کثایا چرا مؤنیز کان میں سوراخ والا اورای طرح
   جس جانور کاتھن ضائع ہو چکا ہو یا اِس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو یا کسی بھی قتم کا واضح عیب زدہ جانور
   قربانی کا اہل نہیں ہوگا۔
- ارہ اور دوالحجہ کے دن قربانی کرنے سے افضل اور کوئی بھی عمل نہیں تاہم ایام تشریق بیعنی گیارہ بارہ اور تیرہ کو بھی قربانی کی جائے اگر چہ باقی تین دنوں میں بھی جائز ہے۔
- قربانی کاجانور نمازعید کے بعد ذرج کیا جانا ضروری ہے۔عید کی نماز سے پہلے ذرج کیے ہوئے جانور

کی قربانی الله تعالی کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں اس لیے جولوگ صبح سورے نماز عید سے قبل ہی جانور ذرخ کر لیتے ہیں وہ صرف گوشت والا جانور ہی ذرئح کرتے ہیں۔ اس سے فریضہ کربانی ادا نہیں ہوتا۔

تمام اہل خانہ (سارے گھر والوں) کی طرف سے ایک ہی جانور، لینی بکرا، بکری، دنبہ مینڈ ھا، چھترا یا چھتری کافی ہوتا ہے۔ زیادہ جانور قربان کرنایا ایک بڑا چو پاییذنج کرنا افضل اور زیادہ اجرو ثواب ' لینی سات قربانیاں کرنے کے برابر ہے۔

قربانی اپنے ہاتھ سے ذئ کرنامسنون اور افضل عمل ہے۔رسول اللہ طبیع اپنے ہاتھ مبارک ہی سے قربانی کے جانور ذرئ فرمایا کرتے متھ حتی کہ ججة الوداع کے موقع پر نبی طبیع نے خودتریسٹھ اونٹ نح کیے تھے۔

قربانی کا جانورموٹا تازہ اور حسب استطاعت قیمتی ہونا چاہیے اور اسے ذرئے کرتے وقت قبلہ رخ کرنا چاہیے نیز قربانی کا جانور تیز چھری ہی سے ذرئے کرنا چاہیے۔

قربانی کرنے والے تخص کے لیے ضروری ہے کہ ذوالحجہ کا چاندنظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہا تارے۔ تمام اہل خانہ کواس تھم کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف ہے ہوتی ہے۔

قربانی کا گوشت خود کھانا 'غرباء' فقراء ومساکین اور مختاجوں کو کھلانا 'نیز اپنے عزیز وا قارب کو ہدیہ کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے'تا ہم قربانی کا گوشت اوراس کی کھال یا چڑا قصاب کو بطورا جرت دینا ناجائز ہے۔قصاب اگر مستحق ہوتو اسے بھی قربانی کا گوشت دیاجا سکتا ہے'اسی طرح چڑا اور کھال بھی اسے دی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ اس کا مستحق ہو۔

اونٹ اور گائے کی قربانی میں سات گھرانے شریک ہوسکتے ہیں جبکہ اونٹ میں دس افراد بھی شامل
 ہوسکتے ہیں۔

عالمہ (گابھن) جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسے جانور کو ذئے کرنے کے بعد اگر اس کے پید سے زندہ بچہ نکلے تو قربانی کرنے والاشخص اگر جائے تو اسے ذئے کر لے اور اگر جاہے تو ذئے نہ کرے بلکہ اسے زندہ رہنے دے۔ اس کو' قربان کرنا' ضروری نہیں کیونکہ قربانی کرنے والے مخص نے اس بچے کی ماں کو قربانی کے لیے متعین کیا تھا اس بچے کو نہیں۔ ہاں' البتہ اگر ذریح کرنے کے بعد حاملہ کے پیٹ سے مردہ بچہ برآ مدہو تو ذریح کیے بغیر بی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اس کی ماں کو ذریح کرنا ہی اس بچے کو کفایت کر جائے گا۔ رسول اللہ تابیخ کا فرمان ہے: [ذکر کا اُہ الْکَجَنِینِ ذکر کا اُہ اللہ تابیخ کا ذریح کرنا اس کی مال کے ذریح کرنے میں ہے۔' (مسند احمد: ۳۹/۳) و سنن أبی داو د' الضحایا' حدیث: ۲۸۲۸) اور اگر طبعی کراہت وغیرہ کی وجہ سے کوئی شخص اس کا گوشت نہ کھانا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔

#### قربانی کاجانور ذیج کرتے وقت درج ذیل دعاہر مفی جائے:

[إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ أَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنُ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ شَرِيكَ لَهُ وَ بِلْلِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ، اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنُ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ شَرِيكَ لَهُ وَ بِلْلِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنُ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبُرً] (مسند أحمد: ٣٢٥٥، و سنن أبي داود الضحايا عديث: ٢٢٥٥ والله ظله)

دعا میں فہ کورالفاظ میں عَنُ مُحَمَّدِ وَ اُمَّتِهِ کے بجائے اپنااورا پنے اہل وعیال کا نام لئے یعنی یوں کے عنی و اُھُلِ بَینتی یا جس کی طرف سے ذئ کر رہا ہے اس کا نام لے دعا کامنہوم درج ذیل ہے: '' میں نے اپنارخ اس ذات کی طرف کرلیا جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ میں یکسو ہوکر ملت اہراہیم (طینا) پر ہوں' اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقینا میری نماز' میری قربانی' میرا جینا اور میرامرنا اللہ بی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ! (یہ قربانی) تیری طرف سے بات کا تھم دیا گیا ہے اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ! (یہ قربانی) تیری طرف سے باور تیرے بی لیے ہے۔ اسے محمد (طافق ) اور اس کی امت کی طرف سے بول فرما۔ اللہ کے نام سے اور تیرے بی اور اللہ ب سے بڑا ہے۔' [عَنِّی وَ اَھُلِ بَیْتِی ] کامفہوم ہوگا: (یہ قربانی) میری اور فرما والوں کی طرف سے ہے۔

اسلام میں ذوالحجہ کی دس تاریخ کو قربانی کرناعام مسلمانوں پرواجب یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن سہولت کے لیے ایک گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ جج کو جانے والے حضرات کے لیے بھی قربانی سنت ہے گر جو شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جج کے دنوں میں ہی کرئے اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دنوں کے علاوہ بھی اگر کسی دن کوئی شخص نفلی قربانی کرنا چاہو کر سکتا ہے۔ اسے صدقہ کہا جاتا ہے البتہ اس میں پابندی ہے کہ اسے صرف مستحقین صدقہ کھا سکتے ہیں جبکہ دس ذوالحجہ والی قربانی امیر وغریب سب لوگ بلاا تمیاز کھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے دونوں ذوالحجہ والی قربانی امیر وغریب سب لوگ بلاا تمیاز کھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے دونوں کر مودی ان میں سے کھاؤاور ہے دونوں کی امتوں کی وازی ہے۔ پہلی امتوں کی واز تی ہے۔ پہلی امتوں میں خودکھانے کی اجازت نہیں تھی۔

کهان دنول هرغریب اورامیرخوب سیر موکر گوشت کھا تا ہے۔ وہ لوگ بھی جنھیں شاید عام دنوں میں اپنی جسمانی ضرورت کے مطابق گوشت مل ہی نہیں سکتا بلکہ کی لوگ کئی کئی دنوں کے لیے گوشت محفوظ کر لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق کھاتے رہتے ہیں۔ بیسب قربانی ہی کی برکتیں ہیں' پھر قربانی کی کوئی چز ضائع نہیں جاتی حتی کہ آنتیں تک بھی کام میں لائی جاتی ہیں لہذا ضیاع والا اعتراض فضول ہے بھران معترضین کو ہندوؤں کی رہم''بلی دان'' نظرنہیں آتی جس میں انتہائی سفاکی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ ہر سال لا کھوں جانوروں کو بڑی سنگ دلی اور بے رحمی سے تیز دھار آ لے سے قبل کیا جاتا ہے۔ زور دار وارول سے ان کی گردنیں تن سے جدا کی جاتی ہیں۔ وہ بیسب پچھ گھی مائی (Gahhimai) دیوی کے تقرب کی خاطر کرتے ہیں۔ کیا اس میں ضیاع مال نہیں؟ بدلا کھوں جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ان کا گوشت کھایا جاتا ہے نہان کی چربی اور کھال کام میں آتی ہے' نہ آنتیں اور نہ دیگر اعضائے جسم ہی' مقصود صرف نذرانہ ہوتا ہے۔اس کے بعد سب کچھ بیکارلیکن سجان اللہ اس کے برعکس عید قربان میں ایک حکمت ہے۔ ایک مقدس فرض کی تکمیل اور ہرسال ایک عظیم عہد کی تجدید ہوتی ہے نیز اسلام نے ذبیجہ کے ساتھ حسن سلوک اور انتہائی رحم دلی کا درس دیا ہے۔ فَهَلُ مِنُ مُدَّ کِر ، للبذا اگر ہر چز میں مادی نقط نظر اپنایا جائے تو کل کلاں حج کوبھی موقوف کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں بھی اربوں کھر بوں رویے صرف ہوتے ہیں۔ روز ہ بھی جھوڑ نا ہو گا کیونکہ اس میں خواہ مخواہ جسمانی کمزوری برداشت کرنا یرتی ہے اور توت کار میں کی واقع ہوتی ہے۔ نماز کو بھی طلاق دینا ہوگی کہ اس میں بھی چوہیں میں ہے دو تین گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں جن کا کوئی معاوضہیں ملتا۔ زکا ۃ دینے کی بھی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ کمائی موئی دولت میں سے کسی کو بلاوجہ کیوں دیا جائے؟ گویا دمزی نہ جائے 'چیزی بے شک چلی جائے' یعنی دین اخلاق اور انسانیت کاشمہ بھی باقی ندرہے گا۔ تو بتائے اس سودے میں کیا منافع ہوا؟ کیا بیہ ہی کل کا کنات ہے؟

### 

(المعجم ٤٣) - كِتَابُ الضَّحَايَا (التحفة ٢٦)

# قربانی سے متعلق احکام ومسائل

باب:۱-جوشخص قربانی کرنا حیابتا ہوؤ وہ اپنے بال نہ کائے

۳۳۲۲ - حفرت ام سلمہ بڑھا سے روایت ہے کہ نی اکرم علی ہے نے فرمایا۔" جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ اپنے بال اور

ناخن نه کائے حتی که قرمانی کرلے۔''

(المعجم ۱) - [بَابُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضِحِّي فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ . . .] يُضَحِّي فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ . . .]

٢٣٦٦- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ - وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلً - قَالَ: خَدَّثَنَا النَّضْرُ - وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلً - قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنِ ابنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَلِّيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَالْكَانِي قَالَا فَي الْمُحَبِّةِ فَأَرَادَ أَنْ قَالَ: "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ قَالَ: يُضَجِّي فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارُهِ حَتَّى يُضَجِّي».

کے اور اندومسائل : (۱ اس حدیث سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ (۱ اس حدیث مبار کہ سے یہ سالم بھی معلوم ہوا کہ جو آ دی قربانی کرنا چاہتا ہؤوہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے نہ تراشے۔ (۳ ''چاند دیکھ لے''مقصد ہیہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوجائے ورنہ بیضروری نہیں کہ ہر آ ذی اسے دیکھے۔ (۳ ''رادہ رکھتا ہو'' گویا جو محص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو'اس پر یہ پابندی نہیں مگر اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ قربانی کے دن ہی تجامت بنوائے۔

٣٦٦٦ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عيشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا، ح: ١٩٧٧/ ٤٤ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥١

قربانى متعلق احكام ومسائل

2٣٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَ: النَّبِيِّ قَالَ: النَّبِيِّ قَالَ: النَّبِيِّ قَالَ: النَّهِ عَنْ قَالَ: اللهِ عَنْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: المَنْ أَرْادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَخْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُولِ مِنْ الْحَلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُولِ مِنْ الْحَجَةِ».

· 27-كتاب الضحايا

٣٣٧٥- ني اكرم تاليل كى زوجة محترمة حفرت ام سلمه رقط سے منقول ہے كه رسول الله تالل نافل نے فرمایا: "جو خص قربانی كرنے كا اراده ركھتا ہؤوه نه اپنے ناخن "كوائے اور نه بال - ريم كم ذوالحبہ كے پہلے دس دن كے ليے ہے-"

اکدہ: 'وس دن' یعنی دسویں دن قربانی ذیح کرنے تک قربانی ذیح کرنے کے بعد حجامت بنوالینی جاہیے۔

۳۳۱۸ - حضرت سعید بن مسیّب برات سے مروی ہے کہ جو آ دی قربانی ذیج کرنے کا ارادہ رکھتا ہواور ذو الحجیشروع ہوجائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کائے۔
میں نے عکرمہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے گئے۔ کیا وہ عورت اورخوشبو سے بھی الگ نہ رہے؟

2٣٦٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْلَافِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْنُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ: أَلَا يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.

فائدہ: حضرت عکرمہ کا مطلب ہے ہے کہ اگر تجامت نہیں بنوانی تو پھر عورت اور خوشبو کا استعال بھی منع ہونا چاہیے کوئلہ محرم سے مشابہت تو تب ہی کمل ہوگی۔ شاید انھوں نے اسے حضرت سعید بن مسیتب کا ابنا تول سمجھا ہوگا۔ اور ان کو مرفوع روایت نہیں پینچی ہوگی۔ رسول اللہ ٹائیل کے فرمان پر تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت ہوگا۔ اور ان کو مرفوع روایت نہیں پینچی ہوگی۔ رسول اللہ ٹائیل کے فرمان پر تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت نے جتنی پابندی مناسب سمجھی اگادی میں وضوا ورغسل کا فرق ہے۔ جنبی کے لیے خسل مشروع فرما دیا اور محدث ربے وضو۔ ای طرح محرم کے لیے زیادہ پابندیاں لگادیں اور صرف قربانی کرنے والے کے لیے کہا ہے۔ یکون می قابل اعتراض بات ہے؟

٤٣٦٧\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٢. . ٤٣٦٨\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٣٦٦، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٣.

قربانى سے متعلق احکام ومسائل

٣٦٩٩ - حفرت ام سلمہ واللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فر مایا: "جب ذوالجبر شروع ہوجائے تو جو خص قربانی کا ارادہ رکھتا ہوئو وہ اپنے بال یا جسم کا کوئی اور حصہ (مثلاً ناخن وغیرہ) نہ کائے۔"

### باب:۲- جو مخص قربانی کی طاقت نه رکھتا ہو

روایت ہے کررسول اللہ علی نے ایک آ دی سے قرمایا:

"بجھے قربانیوں والے دن کوعید بنانے کا تھم دیا گیا ہے۔

"بجے قربانیوں والے دن کوعید بنانے کا تھم دیا گیا ہے۔

جے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔

اس خفس نے عرض کی: اگر میرے پاس دودھ والی بکری
کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لیے نہ ہوتو فرما سے
کیا میں اسے ہی ذرح کرووں؟ آپ نے نرمایا:

د نہیں۔ لیکن تو (قربانی والے دن) اپنے بال کا ب
کا خن اور مونچھیں تر اش لے اور زیرناف بال صاف
کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری طرف سے یہی مکمل
قربانی شار ہوگی۔"

#### ٤-كتاب الضحايا

اً ٤٣٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ مَنْلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَنْمَسُوهِ شَيْبًا».

#### (المعجم ٢) - بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْأُضْحِيَّةَ (التحفة ٢)

المُعْلَى عَبْدِ الْأَعْلَى وَلَمْ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَلَى اللهِ عَالَ: أَخْبَرَنِي اللهِ عَالَ: أَخْبَرَنِي اللهِ عَلَى عَنْ عَبْسِ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَاللهِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِلَاللهِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللهِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللهِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَزَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

٩ ٢ ٢٤ [صحيح] تقدم، ح: ٤٣٦٦، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٤.

<sup>• ﴿</sup>٣٣٤ ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ماجاء في إيجاب الأضاحي، ح: ٣٧٨٩ من حديث سعيد بن أبي أيوب به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٥، وصححه ابن حبان، ح: ١٠٤٣، والحاكم: ٢٢٣/٤، ووافقه الذهبي.

قربانى ہے متعلق احکام ومسائل

٤٣-كتاب الضحايا

باب:۳-امام اپنی قربانی عیدگاه میں ذرج کرے (المعجم ٣) - ذَبْحُ الْإِمَامِ أُضْحِيَّتُهُ بِالْمُصَلِّى (التحفة ٣)

۱۳۳۱ - حفرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے میں کہ رسول الله علیام عیدگاہ میں قربانی ذرج یا نحر فرماتے تھے۔

2٣٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنِ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلِّي.

فوائد ومسائل: ① مقصدیه تقا که لوگوں میں شوق پیدا ہو۔ آپ کو قربانی ذیح کرتے دیکھنے کے بعد کوئی فخص ستی نہیں کرسکتا تقابشر طیکہ وہ طاقت رکھتا ہو۔ اب بھی امام کے لیے بیطریقہ مستحب ہے ضروری نہیں۔ امام مالک نے اسے ضروری خیال کیا ہے گر وجوب کی کوئی دلیل نہیں۔ ﴿ '' ذیح یانح'' گائے' بمری اور دنبہ پھتر اوغیرہ کو ذیح کیا جاتا ہے جبکہ اونٹ کونح۔

٤٣٧١\_[صحيح] تقدم، ح: ١٥٩٠، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٦.

-335--

الشحايا - كتاب الضحايا

يَنْهُورْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلِّي.

ا ٤٣٧٢- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسٰى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْتِن عُمَرَ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحٰى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ

على فائده: گويا ادنث كوعيدگاه بين نه لے جاتے بلكه اسے شهر بي ميں ذبح كر ديتے يچھوٹا جانور موتا تو ساتھ ا ا کے جاتے کیونکہ بڑے جانور کو ذبح کرنے میں دیر بھی گئی ہے اور معاون بھی زیادہ چاہمیں' اس لیے گھر ہی یا بہترہے۔

> (المعجم ٤) - ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلِّي (التحفة ٤)

٤٣٧٣ - أُخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ

أَبِيُ الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْس، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ أَضُّالِهِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ،

فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى غَنِمًا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَعْ شَاةً

مَكَاٰإِنَهَا، وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

باب:۸- دوسرےلوگ بھی قربانی عیدگاہ میں ذریح کر سکتے ہیں

قربانى ت متعلق احكام ومسائل

٢٧٣٧ - حفرت عبدالله بن عمر التناسي مروى ب

كەرسول الله تَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ عِيد الاضحىٰ كے دن مدينه منوره ميں

اونٹ نح فرمایا۔اور اگر (کسی سال) اونٹ نح نہ فرماتے تو

قربانی کوعیدگاهٔ میں ذبح فرماتے۔

الاسلام-حفرت جندب بن سفیان دانتی بران کرتے ہیں کہ میں رسول الله مُنافِيْزُ کے ساتھ عیدالاضیٰ میں حاضر موا-آب نے لوگوں کو نماز بر هائی۔ جبآب نے نماز ادا کر لی تو آب نے ویکھا کہ کچھ بکریاں ذیج ہو چک ہیں۔ آپ نے فرمایا: "جس نے نماز سے پہلے قربانی ذیج کر دی ہے وہ اس کی جگہ اور بکری ذیج كرے اور جو ذيح نہيں كرچكا تو وہ الله عز وجل كا نام لے کروز کا کرے۔''

٧٧ [إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح:٤٤٥٧، وأخرجه البخاري، ح:٩٨٢،١٧١٠،٥٥٢ من حديث نافع به مختصرًا. فالحديث صحيح. \* عبدالله بن سليمان هو الطويل أبوحمزة المصري، والمفضل بن فضالة هو ابن عبيد القتباني، وسعيد بن عيسي هو ابن سعيد بن تليد.

٤٣٧٣\_أخرِجه مسلم، الأضاحي، باب وقتها، ح: ١٩٦٠ من حديث أبي الأحوص، والبخاري، العيدين، باب كلام[ألامام والناس في خطبة العيد . . . الخ، ح: ٩٨٥ من حديث الأسودبه، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٨ . 27- كتاب الضحايا \_\_\_\_\_ قرباني متعلق احكام ومسائل

فوائد ومسائل: () مصنف رائے نے اس حدیث پر جو باب با ندھا ہے وہ عام لوگوں کے عیدگاہ میں قربانی کے جانور ذریح کرنے کے متعلق ہے۔ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ آب بالی فی خیل نے منازعیداوا کرنے کے بعد دیکھا تو کچھ کمریاں ذریح کی جاچکی تھیں، ظاہر ہے کہ آپ نے نمازعید عیدگاہ ہی میں پڑھا ہی فی باہذا ذریح کی ہوئی کمریاں بھی آپ نے وہاں ہی دیکھی ہوں گی۔ (اس مجد سے الگ باہر کھلے میدان میں نمازعیداوا کرناسنت ہے۔ عام حالات میں باہر عیدگاہ ہی میں عیداوا کی جائے گی تاہم بوقت ضرورت بینی بارش آئندھی اور سخت سردی وغیرہ کی صورت میں نمازعید مجد میں بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ (ان نمازعید کی اوائیگ سے پہلے قربانی کا جانور ذریح نہیں کیا جاسکا۔ اگرکوئی مخص نمازعید پڑھنے سے پہلے قربانی ذریح کرے گا تو اس کی قربانی ہرگز ہرگز نہیں ہوگ الہذا اس پر قربانی کے لیے دوسرا جانور ذریح کرنا ضروری ہوگا 'بشرطیکہ دوسرے جانور کی استطاعت ہو۔ یہ اس لیے کہ قربانی کا وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے قربانی غیر معتبر ہے جیسے نماز کا وقت مقرد ہے۔ اس سے پہلے قربانی غیر معتبر ہے جیسے نماز کا وقت مقرد ہے۔ اس سے پہلے قربانی غیر معتبر ہے جیسے نماز کا وقت مقرد ہے۔ اس سے پہلے قربانی غیر معتبر ہے جیسے نماز کا وقت مقرد ہے۔ وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح عید کی نماز کے اختام سے قبل قربانی کا وقت نہیں ہوتا 'لہذا قربانی کو اور ہوگئی ہا تھیں ہوتا 'لہذا قربانی کو اور ہوگئی ہوگئی۔

(المعجم ٥) - مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُعَجِمِ ٥) الْأَضَاحِيِّ: ٱلْعَوْرَاءِ (التحفة ٥)

باب: ۵-جن جانوروں کی قربانی منع ہے' ان کا بیان: کانے جانور کی (قربانی منع ہے)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِي الشَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزِ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: حَدِّثْنِي عَمَّا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِي قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَورُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ

٤٣٧٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، ح: ٢٨٠٢ من حديث شعبة به، وقال الترمذي، ح: ١٤٩٧ "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٥٦، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٩١٢، وابن حبان، ح:١٠٤٧،١٠٤٦، وابن الجارود، ح: ٩٠٧، والنووي، والحاكم: ١/٤٦٨،٤٦٧، والذهبي وغيرهم.

قربانى متعلق احكام ومسائل اوروه جانور جوبڈی ٹوٹے سے اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس میں گودا ندر ہا ہو۔' میں نے کہا: میں تو بہ بھی ناپند كرتا ہوں کہ سینگ میں کوئی نقص ہو یا دانت میں کوئی نقص ہو۔ وہ فرمانے لگے: جے تو ناپسند کرتا ہے اس کی قربانی نە كەلىكىن كىسى يرحرام نەكر ـ

ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي » قُلْتُ: كى يمارى واضح مؤلَّكُرُ اجانورجس كالنَّكُرُ اين واضح مو أَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ ُيُكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ:«مَا كَرهْتَهُ لِّفَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».

٤١-كتاب الضحايا

🜋 فوائد ومسائل: ① جس جانور کا کاناین واضح ہؤاس کی قربانی جائز نہیں۔ یہی حکم دوسرے عیوب ونقائص' یعنی بیار سنگڑے اور انتہائی لاغر و ممزور جانور کا ہے کہ اگر ان کے بیعیوب واضح ہوں تو ان کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے بیاہم بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام وہ ایک مال در ہے رسول الله نافيكم كا دب واحترام كياكرت تھے۔ يهى وجه ہے كه حضرت براء بن عازب والتر الله على الله نافيكم کے فعل کی نقل کرتے ہوئے جب اینے ہاتھ کی جیار انگلیوں سے قربانی کے ممنوعہ جانوروں کی بابت اشارہ کیا توبیجی فرما دیا کہ میرے ہاتھ (اورا نگلیوں) کا رسول الله تالیّی کے میارک ہاتھ ہے کوئی موازنہ ہی نہیں۔ میرا ہاتھ رسول اللہ علیم کے ہاتھ مبارک سے مرلحاظ سے چھوٹا ہے۔ اس تقرب الى اللہ كے حصول كے ليے صحابہ کرام ٹٹائٹ تندرست اور فربے جانوراور دوسری قیمتی اور پسندیدہ اشیاء ہی خرچ کرنے کوتر جیج دیا کرتے تھے' خواہ اس کے متعلق محم شریعت نہ بھی ہو۔ ﴿ حدیث مذکوراس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کسی کی ذاتی پینداور ناپندکادین وشریعت میں کوئی عمل وخل نہیں بلکہ شریعت خالصتاً منصوص (کتاب وسنت) سے ثابت امور کا نام ہے۔ای کیے حضرت براء واٹھانے عبید بن فیروز سے فرمایا کہ مجھے جو جانور ناپسند ہے تو اس کی قربانی نہ کرلیکن سكى اوركومت روك \_ يه تيرانبيل شريعت مطهره كاكام بئاس ليے جس عيب كمتعلق شريعت كي نص (الله اوراس کے رسول عظیم کی طرف ہے ممانعت )نہیں'اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اوراس برامت كا اجماع ب-والله أعلم. ﴿ "وكسى برحرام نه كر" يعنى كسى كوحرمت كافتوى نه و\_\_معمولى نقص جومحسوس نہ ہوتا ہو قابل درگزر ہے البتہ قربانی کرنے والا اپن طرف سے بہترین جانور ذبح کرے۔ سينك اوركان كے بارے ميں روايات آ كے آرى ميں اس ليے بحث بھى وہاں ہوگى -إن شاء الله.

باب:۲-لنگڑے جانور کابیان

٤٣٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:

(المعجم ٦) - أَلْعَرْجَاءُ (التحفة ٦)

۳۳۷۵ - حفرت عبید بن فیروز سے منقول ہے کہ

هُ ٤٣٧] [اسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرُى، ح: ٤٤٦٠.

قربانى سيمتعلق احكام ومسائل

٤٣-كتا**ب الضحايا** - يَّنَهُمُ الْمُرَّالُ وَ مِنْ مَا يَّالُمُ مِنْ مِنْ مَا يُورِدُهُ مِنْ مَا يُورِدُهُ مِنْ مَا يُورِدُهُ مِنْ

میں نے حصرت براء بن عازب ڈاٹٹو سے کہا: مجھے بیان فرمائے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے کن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے؟ وہ فرمانے گئے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے اپنے دست مبارک سے یوں اشارہ فرمایا: ..... اور میرا ہاتھ رسول اللہ ٹاٹٹو کے ہاتھ سے چھوٹا ہے ..... 'نہار جانور قربانی میں کفایت نہیں کرتے: کاناجس کا کانا بن واضح ہو' بیارجس کی بیاری واضح ہو' لنگڑا جس کا لنگڑا بن واضح ہو' وور وہ جانور جس کی بیاری جس کی ہڈی ٹوٹ چکی ہواور وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوکہ اس میں گودا باتی نہ رہا ہو۔' میں نے کہا: میں تو کان اور سینگ کے نقص کو بھی ناپیند کرتا ہوں۔ وہ فرمانے اور سینگ کے نقص کو بھی ناپیند کرتا ہوں۔ وہ فرمانے دوسروں کے لیے حرام قرار نہ دے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَحْلَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْبُنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزِ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: فَيْرُوزِ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: فَيْرُونِ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: مَنْ الْأَضَاحِي، قَالَ فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنُ الْأَضَاحِي، قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَكُونَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَكُونَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُنْ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبِيدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَكِ لَكُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

علام المعلوم ہوا تھوڑا بہت لنگر این جوغور کیے بغیر محسوس نہ ہوتا ہو یا صرف بھا گتے ہوئے محسوس ہوتا ہو قربانی میں عیب نہیں ہے۔ای طرح دوسرے عیوب غیر محسوس حد تک معاف ہیں۔والله أعلم.

باب: ۷-انتهائی کمزور جانور کی قربانی (بھی درست نہیں) (المعجم ٧) - اَلْعَجْفَاءُ (التحفة ٧)

۳۳۷۲ - حضرت براء بن عازب بالله سے مروی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله نائیا ہے سنا اور آپ اپنی مبارک الگیوں کے ساتھ اشارہ بھی فرمارہ سے تھے:..... اور میری انگلیوں سے الله نائیا کی مقدس انگلیوں سے

٤٣٧٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَاكُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ

٣٧٦ ـ [إسناده صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦١.

27-كتاب الضحايا

ابْنِ فَيْرُوزِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ أَوَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ عَيْنَةَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ إِ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، ُ الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي».

(المعجم ٨) - ٱلْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ طَرْفُ أُذُنِهَا (التحفة ٨)

٤٣٧٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيم-وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ-عَنْ زَكَريَّا الْبُنِ أَبِي زَاَئِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْح بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ إِ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ إِالْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضِحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةِ وَلَا بَتْرَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ.

قرباني سيمتعلق احكام ومسائل کوتاہ ہیں ..... ' چارفتم کے جانور قربانی میں جائز نہیں: كا ناجس كا كا ناين ظاهر مؤلنگر اجس كالنگر اين واضح مؤ مريض جس كامرض واضح ہوا دراتنا كمزور جانور كهاس میں گودا تک نہ ہو۔''

> باب: ۸-جس جانور کے کان کا اگلا كناره كثامو (اس كي قرباني جائز نبيس).

٣٣٧٥ - حفرت على دائيً بيان كرت بين كه رسول الله عليم ني ممين حكم وياكه بهم (قرباني وال جانور کے ) آ نکھ اور کان کوغور سے دیکھیں اور ہم کوئی الياجانور ذرج نه كرين جس كاكان آ كے سے كثابويا يحقي ہے کٹا ہوا ہو یا دم کی ہوئی ہو یا کان میں سوراخ ہو۔

المسلم فائده: جانور کی خوب صورتی اس کے کان آئکھ ہی ہے ہوتی ہے اس لیے آپ نے ان میں ہلکا ساعیب بھی قبول نہیں فرمایا' خصوصاً اس لیے بھی کہ مشرکین بتوں کے نام پر جانوروں کے کان بچھ حد تک کاٹ دیتے تھے۔ چونکہ کن کلے جانور کے بارے میں بیشبہ قائم ہے کہ شاید وہ کسی بت کے لیے نامزد ہو کلہذا اس فتم کے ہر جانور کو قربانی میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ دم بھی جانور کی خوبصورتی میں اصل ہے ٔ لہٰذا دم کٹا جانور بھی ممنوع ہے۔

٧٣٧٧\_[حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، ح: ٢٨٠٤ من حديث أبي إسحاق السبيعي إليه، وسمعه من ابن أشوع عن شويح به. في رواية قيس بن الربيع (المستدرك)، وللحديث شاهد حسن يأتي، إُح: ٤٣٨١، وقال الترمذي. ح: ١٤٩٨ "حسن صحيح"، وهو في الكبرْني. ح: ٤٤٦٢. وصححه الحاكم: ٤/ ۲۲٤، ووافقه الذهبي.

قرباني يءمتعلق احكام ومسائل

باب: ۹-جس حانور کے کان کا پچھلا كناره كثابهو

۳۳۷۸ - حفرت علی دانشؤ بیان کرتے میں کہ رسول الله مَالِيْظُ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ( قربانی والے حانور کے ) آ نکھاور کان کواچھی طرح دیکھیں۔اور ہم ابْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَكَانَ كُولَى السَّاجَانُورُونَ خَرَي جَوَانَا مُولِاس كاكان آك رَجُلَ صِدْقِ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ المَيْحِيد عَلَا بوا بوا يوا و درميان ع جرا بوا بوياس

باب: ۱۰-جس جانور کے کان میں سورارخ ہو

٣٣٧٩ - حضرت على بن ابي طالب دان الشاسه روايت حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش عَنْ أَبِي بِكرسول الدَّلِيُّ فَمْع فرمايا كدايا جانور قرباني إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مِي وَجَ كياجات جس كاكان آ كَ يا يَجِهِ سَ كَالِيا عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: چرا موا مو باس مين سوراخ مو- ياس كاكوني عضوكنا بوابو\_

(المعجم ٩) - ٱلْمُدَابَرَةُ وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤخّر أُذُنِهَا (التحفة ٩)

27-كتاب الضحايا

٤٣٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْح اللهِ عَلَيْهِ: أَنْ نَسْتَشُرفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ مِين سوراخ بو لَا نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَ لَا شَرْقًاءَ وَ لَا خَرْقًاءً.

> (المعجم ١٠) - **اَلْخَرْقَاءُ وَهِيَ الَّتِي** تُخْرَقُ أُذُنُهَا (التحفة ١٠)

٤٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِح قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَارَة أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ.

ﷺ فاکدہ:'' کوئی عضو کٹا ہوا ہو' مثلاً ناک' کان ما ہونٹ وغیرہ عربی میں اسے جَدُعَاء کہتے ہیں۔

باب:١١-جس جانور کا کان جرا ہوا ہو

(المعجم ١١) - اَلشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُن (التحفة ١١)

٤٣٧٨\_[حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦٣.

٤٣٧٩\_ [حسن] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦٤.

24 - كتاب الضحايا

﴿٤٣٨٠ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي

زِيَادُ بْنُ خَيْثُمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ

شُرُّيْح بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَإ يُضَحِّي بِمُقَابَلَةِ وَلَا مُدَابَرَةِ وَلَا شَرْقَاءَ

٤٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ أَنَّ

سَلِمَةً - وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ - أَخْبَرَهُ قَالَ:

وَلَّا خَرْقَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ".

نَسْتُشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ.

قربانى ہے متعلق احکام ومسائل

• ۴۳۸ – حضرت على بن الى طالب جِناتُونُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹم نے فرمایا: ''اپیا جانور قربانی میں ذ نکے نہ کیا جائے جس کا کان آ گے یا پیچھے سے کٹا ہوایا

حِراہواہو ٔ ہااس میں سوراخ ہو ٔ ہادہ آئکھ سے کا ناہو۔''

٣٣٨١ - حضرت على جانثؤ فرياتے تھے كه رسول الله

اور آ نکھ غور سے دیکھیں (کہان میں کسی قتم کی کوئی

خرابی نه ہو )۔

مُلْکِمُ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے کان

سَمِّعْتُ حُجَيَّةً بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ

ﷺ فائدہ:''غورے دیکھیں''بعض حضرات نے معنی کیے ہیں کہ ہم بہترین کانوں اور آئکھوں والا جانور پیند اً کریں ۔مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ آنکھوں اور کا نوں میں کسی قتم کا معمولی سابھی کوئی عیب گوارانہیں ۔مزید ' برآ ں پیجھی کہ آ نکھ اور کان وہی خوبصورت اور بہترین ہوں گے جونقص اور عیب سے پاک ہوں' عیب والی ۔ أن كهكان توبهترين بيس موسكة -والله أعلم.

(المعجم ١٢) - اَلْعَضْبَاءُ (التحفة ١٢) باب:۱۲-ٹوٹے ہوئے سینگ والے

جانور (کی قربانی) کابیان

٢٣٨٢ - حضرت على والنوائي في مايا: رسول الله عليم

• ١٤٣٨\_[حسن] تقدم، ح: ٤٣٧٧، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦٥.

اً ٤٣٨٧ - أُخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ

٤٣٨١\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، ح: ١٥٠٣ من حديث سلمة به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح:٤٤٦٦، وصححه الحاكم.

٤٣٨٢\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، ح: ٢٨٠٥ من حديث قتادة به، وقالُ الترمذي، ح: ١٥٠٤: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦٧.

27-كتاب الضحايا

سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جُرَيِّ بَن كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ

يُضَحّٰى بِأَعْضَب الْقَرْنِ. فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَعَمْ، اَلْأَعْضَبُ:

النِّصْفُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلكَ.

على فاكده: عربى مين لفظ أعضب استعال مواج -حضرت سعيد بن ميتب في اسى لفظ كي تشريح فرمائي بيك معمولی ٹوٹے ہوئے سینگ کی وجہ سے جانور کواعضب نہیں کہا جاتا' بلکہ نصف یااس سے زائد ٹوٹا ہوتب اس کی قربانی منع موگ ۔ گویا سینگ کی حیثیت کان کی سی نہیں۔ اس میں تھوڑ ابہت نقص معاف ہے۔ والله أعلم.

(المعجم ١٣) - **اَلْمُسنَّةُ وَالْحَلَعَةُ** 

(التحفة ١٣)

٤٣٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ - وَأَبُو جَعْفَر - يَعْنِي النُّفَيْلِيُّ -قَالًا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بَعِيرُ كَاجِدْ عَدْنَ كَرَكَتِ مُونَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: `قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ

فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

باب:۱۳۰ مسنه اور جذعه حانور

نے ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع

فرمایا ہے۔ یہ بات حضرت سعید بن میتب ہے ذکر کی

سنگی توانھوں نے فر مایا: اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا

نصف بانصف سے زیادہ سنگ ٹوٹا ہوا ہو۔

.... قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

( کی قربانی) کابیان

المسمم- حفرت جابر والنواس روايت ہے ك رسول الله ظَيْمُ نے فرمایا: "تم قربانی میں صرف منه حانور ہی ذبح کروالا یہ کشمیں منه ملنامشکل ہوتو پھرتم

ﷺ فوائدومسائل: ۞ دودانتا جانور قربان كرنامتحب ہے۔مند ند ملنے ياعدم استطاعت كى صورت ميں جھير کا جذبے بھی جائز ہے۔اس کی عمر کے متعلق اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ کتنی عمر کا جذبے قربانی کے قابل ہوگا۔ جمہوراہل علم اورمحدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہاس کی عمرسال پاس کے قریب قریب ہونی جا ہے۔ نیزمعلوم ہوا کہ جذبے' لینی پکا کھیرا صرف بھیڑ کا قربان ہوسکتا ہے۔ بکری' گائے یا اونٹ وغیرہ کانہیں۔ حدیث کے الفاظ [فَتَذُبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّأَنِ] اس كي صريح اور تصوس وليل بب\_ابل علم محدثين وغيره كاليبي قول

٤٣٨٣ــ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب سن الأضحية، ح:١٩٦٣ من حديث زهير بن معاوية به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦٨ . \* أبوالزبير صرح بالسماع عند أبي عوانة .

قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

23 - كتاب الضحايا

إِ ٢٣٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُفْرَةً بْنِ عَامِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ عَنْمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِي فَقَالَ: "ضَحَ بِهِ أَنْتَ".

فوائدومسائل : امام اور حاکم وقت کوچاہیے کہ جب رعایا کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور نہ ہوں تو اللہ علیہ میں کریاں تقسیم و اللہ علیہ اللہ علیہ کے اپنے صحابہ کرام میں کہ اس تقسیم کرے جیسا کہ رسول اللہ علیہ کا استعمال کے جانور ان میں تقسیم کرے جیسا کہ رسول اللہ علیہ کا استعمال کے جانور ان میں تقسیم کرے جیسا کہ رسول اللہ علیہ کا استعمال کے جانور ان میں تقسیم کرے جیسا کہ رسول اللہ علیہ کے استعمال کے جانور ان میں تقسیم کرے جیسا کہ رسول اللہ علیہ کے اپنے صحابہ کرام میں کہ استعمال کے جانور ان میں تقسیم کرے جیسا کہ رسول اللہ علیہ کے جانور ان میں تقسیم کرے جانور نے کہ در ان میں کریاں تقسیم کرے جانور نے کہ در ان کی کہ در

<sup>\$ 4.</sup> أخرجه البخاري، الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، ح: ٢٥٠٠، ومسلم، الأضاحي، باَبُ سن الأضاحي، باَبُ سن الأضاحية، ح: ١٩٦٥، ومسلم، الأضاحية، ح: ١٩٦٥ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٦٩.

. قربانی ہے متعلق احکام ومسائل ٤٣-كتاب الضحايا

فرائیں۔ ۞ حدیث مبارکہ سے مسئلہ توکیل (کسی کواپنا وکیل بنانا) بھی ثابت ہوتا ہے جس طرح کر رسول اللہ نَاتُهُ إِنْ فَصَابِهُ كَرَامِ مُنْكُمُ مِن بَمِرِيال تَقسيم كرنے كے ليے حضرت عقبہ بن عامر خاتئ كو ميل تقسيم بنايا۔ ﴿ ايك برى بھى قربانى كے ليےكافى ہے۔رسول الله على نے اس مقصدى خاطر صحاب كرام فائق ميں ايك ايك بكرى ہی تقسیم کرائی تھی۔ ﴿ جذعه، حدیث میں لفظ عَتُود آیا ہے اور اس سے مراد بکری کا نوجوان بچے ہے جو ماں کے بغیر چرتا بھرتا ہے اورا کیک سال کا ہوجائے۔جذعہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے' لہٰذامعروف لفظ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ مزید برآ ل یہ بھی ہے کہ دیگر می احادیث میں بھی یہی لفظ" جند،" فرکور ہے جیسا کہ امام نسائی الله نے خود بھی وہ احادیث بیان کی ہیں۔سابقہ اور آ نے والی احادیث ملاحظہ فر مائیں۔ ﴿''اس کی قربانی کردو''بعض روایات میں بیالفاظ بھی مین کہ تیرے علاوہ کس سے کفایت نہیں کرے گا۔معلوم ہوا انھیں رسول الله تافیخ کی ۔ طرف سے خاص احازت مکی اس لیےا سکسی فر د کے لیےاس کا جواز نہیں' خواہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو۔

> ٤٣٨٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ لِي

٤٣٨٦- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ، فَأَصَابَنِي جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ!

جَذَعَةٌ ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهَا".

۳۳۸۵-حفرت عقبه بن عامر والثناسے مروی ہے حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ الْقَنَّادُ - قَالَ: كرسول الله كَاللَّمُ فِي السِّحَابِ مِن قرباني ك جانور تقسیم فرمائے۔میرے لیے ایک جذعہ رہ گیا۔ میں نے عرض كى: اب الله ك رسول! ميرے ليے جذعه بيا ہے۔آپ نے فرمایا ''تووہی قربان کردے۔''

۳۳۸۲ - حضرت عقبه بن عامر دانش سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناٹی نے اسے صحابہ میں قربانی کے جانورتقسیم فرمائے۔ مجھے ایک جذعہ ملا۔ میں نے عرض كى: الله كے رسول! مجھے جذعه ملاہے۔ آب نے فرمایا: ''تو یمی ذرج کردیے۔''

٥٣٨٠\_أخرجه البخاري، الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، ح:٥٥٤٧، ومسلم، الأضاحي، باب سن الأضعية، ح: ١٦/١٩٦٥ من حديث يحيي بن أبي كثير به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٧٠.

٤٣٨٦\_[صحيح] انظر الحديث السّابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٧١.

جذعے ذائے کیے۔

قرباني سي متعلق احكام ومسائل

23-كتاب الضحايا ـ

أَصَائِتْنِي جَذَعَةٌ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهَا".

٤٣٨٧ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَن ابْن إُوَهْب قَالَ: أُخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ ابْنَ الْأَشَجِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: ضَحَّيْنَا

مَعَ رَّاسُولِ اللهِ ﷺ بِجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ.

٤٣٨٨ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِينْةِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَس، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ \* الْأَضَّحٰى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّة بِالْجَٰذَعَتَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةً : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هٰذَا ٰالْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجُٰلِدَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ النَّنِيُّ».

٣٣٨٨-حضرت عاصم بن كليب كوالدمحرم ني فرمایا: ہم ایک سفرین تھے۔قربانیوں کا وقت آ گیا تو ہم میں ہے کوئی شخص دود وٴ تین تین جذعے دے کرمسنہ خريدتا تفام مزينه قبيلے كاايك محض بميں كہنے لگا: ہم ايك سفر میں رسول الله الله الله علم علم علم كم يدون (عيد الاضخیٰ) آگیا تولوگ دورؤ تین تین جذعے دے کرمنہ خريدن كل تو رسول الله ظلم ف فرمايا: "جذعه

کفایت کرسکتا ہے جہاں دودانتا کفایت کرتا ہے۔''

٢٣٨٥ - حفرت عقبه بن عامر والثوسي مروى ب

كه بم في رسول الله طافية كساته قرباني ميس بهيرك

الرومسائل: المسنداور بوقت ضرورت بھیڑ کے جذعه کی قربانی جائزہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں بھی قربانی کرنامشروع ہے۔ ® جانوروں کی ٔ جانوروں کے بدلے خرید و فروخت جائز ہے نیزاس میں کی بیشی بھی جائز ہے بعنی ایک جانور کے بدلے میں دویا زیادہ جانور لیے اور دیے جاسکتے بیں۔ @اس اور دیگر روایات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سند کی قربانی افضل ہے۔

٤٣٨٧ـ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير:٣٤٦/١٧، ح:٩٥٣ من حديث عمرو بن الحارث به، وّهو في الكبرالي، ح: ٤٤٧٢ . \* بكير هو أبن عبدالله بن الأشج.

٤٣٨٨ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يجوز في الضحايا من السن، ح: ٢٧٩٩، وابن ماجه أ ح : ٣١٤٠ من حديث عاصم بن كليب به مختصرًا، وهو في الكبرى، ح : ٤٤٧٣ . \* ورجلُ من مزينة اسمه مجاشع بن مسعود كما في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما .

٤٣- كتاب الضحايا

٤٣٨٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نِنُ عَبْدِ الْأَعْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ قَالَ:كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ٱلْأَضْلَحَى بَيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْبَجَذَعَتَيْن بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِيءُ

مَا تُجْزِيءُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ».

(المعجم ١٤) - اَلْكَبْشُ (التحفة ١٤)

٤٣٩٠ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز -وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ-عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْيَةً كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. قَالَ أَنَسُ: وَأَنَا أَضَحِّى بكَبْشَيْن.

قرباني ہے متعلق احکام ومسائل ٣٣٨٩ - ايك صحالي والنظ سے روايت ہے كہ ہم عیدالاصحیٰ سے دو دن قبل نبی اکرم مُنْظِیمُ کے ساتھ تھے۔ ہم دودانتے کے عوض دور وجذعے دیتے تھے۔رسول اللہ مُلَّيِّةً نِے فرمایا: '' دو دانتے کی جگہ جذبہ بھی کفایت کر سکتاہے۔''

باب ١٨٠-ميند هے كى قربانى كابيان

۳۳۹۰ - حفرت انس والله سے روایت ہے کہ رسول الله ظَافِيْمُ وومّينرُ هے قربان كيا كرتے تھاور ميں بھی دومینڈھے ہی قربان کرتا ہوں۔

علك فاكده: ديگر روايات ميں ہے كه أيك ميندها أيني طرف سے اور دوسرا ميندها اپن امت كے ان غریب لوگوں کی طرف سے قربان کرتے تھے جوخود قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ بیرسول الله ساتیم کا خاصا ہے كونكه عام امتى كى قربانى صرف اسيخ ابل خانه كى طرف سے كفايت كرتى بئ اس ليے اس حديث سے صرف فوت شدہ کے لیے قربانی کرنے کا جواز کشید کرنا' جبکہ قربانی کرنے والاخود اس قربانی میں شریک نہ ہو'محل نظر ب-والله أعلم.

٤٣٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ ٣٩٩١ - حضرت انس جانفذ بيان كرتے ہيں كه

٤٣٨٩\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٦٨ من حديث شعبة به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبري،

<sup>•</sup> ٤٣٩ـ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٠١ عن إسماعيل ابن علية به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٧٥، والبخاري، الأضاحي، باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين . . . الخ: ٥٥٥٣ من حديث عبدالعزيز بن صهيب به . ٤٣٩١\_[صحيح] أخرجه أحمد:٣/ ١٧٨ من حديث حميد الطويل به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٧٦، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

قرباني سيمتعلق احكام ومسائل

رسول الله تاليل نے دوچتكبر ميند هقربان كيے۔

خُالِدٍ إِنَّقَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسُ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ

النَّبِيُّ إِنَّكِيَّةً بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا

بيَدِهِ آُوَسَمِّي وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى

٤٣ - كتاب الضحايا

صفَاخِهمَا .

٤٣٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ٣٣٩٢-حضرت انس جانشؤے سے مروی ہے کہ نبی اکرم أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ: ضَحَّى

سَالِيْلُم نے دو چتکبرے سینگول والے مینڈھے قربان

کیے۔آپ نے ان کواینے ہاتھ سے ذرج فرمایا۔ بسم اللہ پڑھی اوراللّٰدا کبر کہا اورا بنا یا وُں ان کی گر دن کے پہلو

ىردكھا۔

🌋 افا کدہ: ترتیب الٹ ہے۔آ پ نے جانور کولٹایا۔ا نیا یاؤں اس کی گردن کے پہلو پررکھا۔بسم اللہ واللہ اکبر پڑ جاً اور اپنے دست مبارک سے اسے ذہ و فرمایا۔ گردن کے پہلو پر پاؤں رکھنے کی وجداسے قابو کرنا تھا تا کہ چیزی چلنے کے دوران میں وہ اٹھ کھڑا نہ ہو نیز چھری تیزی اور قوت سے چل سکے۔ سر ادھر ادھر نہ حرکت

كراك \_اورزياده تكليف نه مو\_

٤٣/٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ٣٩٩٣ - حضرت انس بن مالك والثوّ نے فرمایا: قَالَ: إَحَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبَ، رسول اللَّه تَكَثِّمُ نِے عبد الصَّحٰيٰ كے دن خطبہ ارشاد فر مایا'

کھر دو ساہ وسفید مینڈھوں کی طرف بڑھے اور ان کو ذ کے فرمایا۔(بیروایت) مختصر ہے۔

عَنْ مُنْجُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى

٤٣ ۗ ٤٠ أُخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي

وَانْكَفَأً إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا.

۳۳۹۴ - حضرت ابوبكره دانتهٔ بيان كرتے ہیں كه

٤٣٩٢ أخرجه البخاري، الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، ح: ٥٦٥٥، ومسلم، الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية وذبحها مهاشرةً بلاتوكيل، والتسمية والتكبير، ح:١٩٦٦ عن قتيبة به، وهو في الكبرى،

٢٩٩٤ [صحيح] تقدم، ح: ١٥٨٩، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٧٨.

٤٣٩٤ أخرجه مسلم، القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ح: ٣٠/١٦٧٩ من حديث يزيد ◄

قربانی معلق احکام وسائل کھر نبی اکرم مائل اور ان دو سیاہ و سفید مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انھیں ذرج فرمایا نیز

مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اٹھیں ذرج فرمایا' نیز آپ نے مچھ بکریاں صحابہ میں تقسیم فرمائیں (تا کہوہ بھی قرمانی کرسکیں)

قربانی کرشکیں)۔

۳۹۵ - حضرت ابوسعید دلانیو سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹائیل نے ایک نر سینگوں والامینڈ ھا قربان فرمایا جس کی ٹائگیں سیاہ تھیں' منہ اور پید بھی سیاہ تھااور آئکھیں بھی سیاہ تھیں۔ (باقی سفید تھا۔) حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ عَنْ أَبْعَنِي النَّبِيَّ عَنْ أَبْعَنِي النَّبِيَّ عَنْ أَنْ الْعَنْ أَمْلُحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَلِي كَبْشَيْنِ أَمْلُحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَلِي كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَلِي كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَلِي كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَلِي كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَلَيْنَا .

27-كتاب الضحايا

2٣٩٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوسَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ میندُ هے د نبے اور چھترے وغیرہ کی قربانی جائز ہے۔ ﴿ سینگوں والے میندُ ھے کی قربانی کرنامستحب ہے کیونکہ رسول الله طائع بذات خودسینگوں والے میندُ ھے قربان فرمایا کرتے تھے۔ ﴿ حدیث مبارکہ سے سینگوں والے چتکبرے اور نرمیندُ ھوں کی قربانی کا استخباب معلوم ہوتا ہے نیز خصی جانور کو قربان کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے۔

باب: ۱۵-قربانی میں اونٹ کتنے افراد کی طرف سے کفایت کرسکتا ہے؟ (المعجم ١٥) - بَابُ مَا تُجْزِيءُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا (التحفة ١٥)

﴿ ٣٩٩٦- حضرت رافع بن خديج ولالله عليه فرمايا: رسول الله عليه فنيمت تقسيم فرمات وقت دس بكريول كو

٤٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ

<sup>🙌</sup> ابن زريع به، وهوٍ في الكبرى، ح: ٤٤٧٩.

<sup>2890-[</sup>صحيح] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب ماجاء في ما يستحب من الأضاحي، ح: ١٤٩٦ عن عبدالله ابن سعيد الأشج به، وقال: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص"، وهو في الكبراى، ح: ٤٤٨٠، وله شاهد في مسلم، ح: ١٩٦٧ وغيره، وبه صح الحديث.

٤٣٩٦\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٣٠٢، وهو في الكبري، ح: ٤٤٨١.

۔ قربانی سے متعلق احکام ومسائل

22- كتاب الضحايا

قَالَّ: حَدَّثَنَا شُغْمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْمَانُ الكاون كي برابرركها كرتے تھے۔ النُّؤُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بْن رَافِع، عَنْ جَدُّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ رَسُٰٓإُولُ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْم الْغَنَائِم عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ.

> أَقَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَغِلْدِ بْنِ مَسْرُوقِ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ.

(راوی صدیث امام) شعبہ نے بہ صدیث حَدَّنَنَا سُفُيَانُ النَّوُرِيَّ، عَنُ أَبِيهِ كَاسندے بيان كى ب لیمنی شعبہ بیرحدیث سفیان توری سے اور وہ اینے باپ (سعید بن مسروق) ہے بیان کرتے ہیں' تاہم امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے بیا حدیث (سفیان توری کے واسطے کے بغیر) اس (سفیان) کے والدمحترم سعيد بن مسروق سے بھی سی ہے۔

🕊 فائدہ: قربانی اونٹ گائے' بمری اور بھیٹر کی ہوسکتی ہے۔ چونکہ ہرآ دمی بڑے جانور کی استطاعت نہیں رکھتا' اللبذا چھوٹے جانور' یعنی بھیڑ بکری کی قربانی کرنا بھی درست ہے جبکہ گائے اوراونٹ کی قربانی مستحب۔جس أَطرح اليك قرباني واجب بے زائد متحب \_ گائے عمرى سے بہت بدى ہوتى ہے اور اونٹ گائے سے كافي برا أ اس لیے گائے کوسات افراد کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اور اونٹ کو دس کی طرف سے ۔جمہور اہل علم اونٹ اور گائے کو برابر سمجھتے ہیں جسیا کہ آئندہ حدیث میں آ رہاہے گراونٹ ادر گائے کا فرق واضح ہے جیے بچہ بھی ، ' محسوں کرسکتا ہے۔ دونوں کو برابر سمجھنا عجیب بات ہے۔ باب والی حدیث اونٹ کو دس بکر یوں کے برابر قرار ' دے رہی ہے۔ باقی رہی سات والی حدیث تو اس میں سات سے زائد کی نفی نہیں جبکہ آئندہ حدیث دیں کے "ارے میں صریح ہے' لہذا اس کوتر جمع ہونی جا ہے۔ بعض علاءنے یوں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ دس والی روایت عام قربانیوں کے بارے میں ہے جبکہ سات والی روایت حرم میں ذیح ہونے والی قربانیوں کے بارے ایس ہے۔ بعض اہل علم نے سفر میں اونٹ کو دس قرباندوں کے برابر قرار دیا ہے جبکہ حضر میں سات کے برابرلیکن اً پیسارے کے سارے اپنے اپنے انداز اور تخینے ہی ہیں۔واللہ أعلم.

.. قربانی ہے متعلق احکام ومسائل ٤٣-كتاب الضحابا

۷۳۹۷ - حضرت ابن عباس بن نفی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ناتی کے ساتھ تھے۔ قربانیوں کا وقت آ گیا تو ہم اونٹ میں دس اور گائے میں سات افرادشر یک ہوئے۔ ٤٣٩٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز ابْن غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسِي عَنْ حُسَيْنِ - يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عِلْبَاءَ ابْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ:كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.

🌋 فائدہ:معلوم ہواسفر میں بھی قربانی کی جائے گی جس طرح گھر میں ۔ یا در بنا جاہے کہ پورے ایک گھر پر ایک قربانی ہی واجب ہے نہ کہ ہر ہر فردیر۔ گائے سات گھروں کی طرف سے اور اونٹ دس گھروں کی طرف سے کافی ہے۔ گھر سے مراد خاوند بوی سے ہیں یا وہ افراد جوایک سربراہ (باپ) کی کفالت میں رہے ہوں جبکہ شادی شدہ مردالگ گھرانہ ہوگا'بشر طیکہ وہ خود کفیل ہوں۔اگر خود کفیل نہیں بلکہ باب ہی کے زیر دست ہوں تو پھروہ سب ایک ہی فیملی شار ہوں گے۔

باب:١٦-قرباني مين گائے كتنے افراد کی طرف سے کفایت کر سکتی ہے؟

(المعجم ١٦) - بَابُ مَا يُجْزِيءُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا (التحفة ١٦)

۳۹۸ - حضرت حابر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ تالیم کے ساتھ تمتع کیا تو ہم گائے سات ہوتے تھے۔

٤٣٩٨ - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ يَحْلِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلَةً فَنَذْبَحُ بِالْراد كَى طرف عة فَ كَرت تصاوراس مين شريك الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وُنَشْتَرِكُ فِيهَا.

علا ما کدہ نیشرکت قربانی ہی میں ہوسکتی ہے عقیقے میں نہیں کیونکہ قربانی کا ایک ہی دن معین ہے جبکہ عقیقہ ہر بجے کی پیدائش کے حماب سے کیا جاتا ہے۔

٤٣٩٧\_[إسناده حَسِن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، ح: ٩٠٥، ٢٥٠١ من حديث فضل بن موسميه، وقال: "حسن غريب"، وهو في الكبري، ح: ٤٤٨٢.

٤٣٩٨\_ أخرجه مسلمين الحج، باب جواز الاشتراك في الهدي، وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة، ح: ١٣١٨/ ٣٥٥ من حَدَيثُ عبدالملك بن أبي سليمان به، وهو في الكبري، ح: ٤٤٨٦.

#### قربانی ہے متعلق احکام وسائل باب: ۱۷- امام سے پہلے قربانی ذریح کرنا

#### المعجم ١٧) - ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْإِمَامِ (التحفة ١٧)

٤٢-كتاب الضحايا

ا ١٩٩٩ - أَخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَائِدَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ فَرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ فَرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ فَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَلْكُو الْآخُرُ الْآخُرُ اللهِ عَلِيْ يَوْمَ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَجَلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

فوائد ومسائل: (۱ اس صدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص نے قربانی کا التزام کیا ہواگر وہ قربانی اس سے ضائع ہوجائے بایں طور کہ وہ نمازعید سے پہلے قربانی کردئے یا قربانی کا جانور مرجائے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کے بدلے اس پر دوسری قربانی واجب اور ضروری ہوگی۔ بشر طیکہ وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر وہ شخص دوسری قربانی کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ ارشاد باری ہے: ﴿لَا يُكِلِّفُ اللّٰهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (البقرة ۲۲۱۳) (اللّه کمی نفس کو نہیں تکلیف دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی۔ "ای طرح یہ بھی ارشاور بانی ہے: ﴿فَاتَقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعُتُم ﴾ (النعابی ۱۲۲۳)

٩٩، ١٥٦٤ [صحيح] تقدم، ج: ١٥٦٤، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٨٦.

٤٣ - كتاب الضحايا \_\_\_\_\_ قرباني متعلق احكام ومسائل

''اللہ سے ڈروجتنی طاقت رکھتے ہو۔'' یا در ہے طاقت اور وسعت کے باوجودا گرکوئی قربانی نہیں کرتا تو وہ گناه گار ہے۔ اس مدیث مبارکہ سے بیاہم مسلم بھی ثابت ہوا کہ احکام ومسائل میں مرجع صرف بی تافیا کی ذات مبارک ہے۔ بیحیثیت آپ ہی کی ہے کہ افرادِ امت میں ہے کہی کو کسی تھم کے ذریعے سے خاص کر دیں اور دوسرے لوگوں کوروک دیں جیسا کہ آپ نے حضرت براء بن عازب کے مامول حضرت ابوبردہ بن نیار کے ساتھ کیا۔ اس صدیث مبارکہ سے بیمسلہ بھی ابت ہوتا ہے کہ نمازعیدی ادائیگی سے سلے قربانی کرنا قطعی طور پر ناجائز ہے خواہ نیت نیکی اور ثواب کمانے ہی کی ہوجیسا کہ حضرت ابوبردہ ظامیٰ کی نیت ایے اہل و عیال اور محلے دار (غریب) ہمسابوں کو گوشت کھلانے کی تھی۔ ﴿ حدیث مبارکہ سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ امام کوچاہیے خطبہ عید میں قربانی سے متعلق احکام ومسائل بیان کرے۔ ﴿ بیر حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ً ہے کہ شارع طینہ کا ایک شخص کوخطاب تمام لوگوں کے لیے خطاب ہوتا ہے لہذا دیگرلوگ بھی اس حکم کے مکلف اور پابندہوتے ہیں حضرت ابوبردہ ڈٹاٹ کو بکری کا بچید ذیج کرنے کی اجازت دی تو ساتھ ہی ہی بیان فرمادیا کہ تیرے بعداور کسی کے لیے قربانی میں اس عمر کا بحری کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ اگر نبی ظافی ہے الفاظ نہ فرماتے تو پھر ہر مخص کے لیے بیاجازت ہوتی۔ ﴿ بي بھی معلوم ہوتا ہے کہ نيك نيتى سے كياجانے والا صالح عمل بھی اس وقت تك الله على ما الصحيح اور قابل قبول نبيس موسكا جب تك وه شريعت مطهره كے مطابق سرانجام ندويا جائے۔ @اس حدیث میں بیذ کرتونہیں کہ امام سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے کیکن چونکہ اس دور میں نبی تاہم نمازعید کے بعدسب لوگوں کے سامنے وہیں قربانی کر دیتے تھے۔ باقی لوگ بعد میں کرتے تھے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ امام کے بعد قربانی کرنی چاہیے کیکن اگرامام قربانی نہ کرے یا وہ عیدگاہ میں خطبہ کے فور اُبعد نہ کرے تو لوگوں پر کوئی ایسی پابندی نہیں کہ وہ لاز ما امام صاحب سے بعد ہی کریں' البتہ نمازعید سے پہلے قطعانہیں ہونی جا ہیے۔ امام ما لک الطف تواسیدام کی امامت عیدی درست نبیس مجھتے جوقر بانی ندکرے نیز ان کے نزد یک امام کوقر بانی عیدگاہ میں سب سے پہلے کرنی جا ہیں۔ خیر سامام مالک برائند کی رائے اور اجتہاد ہے جس سے اتفاق ضروری نہیں۔ ﴿ ''اچھی قربانی ہوگی'' کیونکہ وہ بروقت ہوئی اور قبول ہوئی' بخلاف پہلی قربانی کے کہ وہ وقت ہے يبلي ذبح بونے كى وجه سے قبوليت سے محروم رہى۔ ﴿ ﴿ كَفَايت نَهِيلَ كَرِے كَا ' رسول الله كَاللَّهُ كَا يَكُمُ كَ مَدُكُور ه الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامقصود بیر تھا کہ تیرے جیسالا جار شخص بھی' مثلاً: جفلطی سے قربانی بے وقت ذرج کر چکا ہویااس کی قربانی کا جانور مرگیا ہویا گم ہوگیا ہواوروہ مزید خریدنے کی استطاعت ندر کھتا ہوئو وہ مکری کا جذعه ذی نہیں کرسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ظاہرالفاظ کا خیال رکھتے ہوئے اب کسی کو بھی خواہ وہ معذور و مجوربی مؤجد عد ( برا) قربان کرنے کی اجازت نہیں دی۔والله اعلم.

... تربانی سے متعلق احکام ومسائل • ۴۴۰۰ - حضرت براء بن عازب جانتها سے روایت ہے انھوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مُثَاثِثِمُ نے قربانی والے دن نمازعید کے بعدہمیں خطبہ ارشاد فرمایا: ' جو مخص ہم جیسی نماز پڑھتاہے اور ہم جیسی قربانی کرتاہے اس نے توصیح قربانی کی اورجس نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی تو وہ گوشت والی بکری ہے (وہ صرف گوشت کے لیے ذبح کہا گیا جانورمتصور ہوگا۔قربانی نہیں ہوگی)'' حضرت ابو بردہ ڈاٹنز کہنے لگے:ا بے اللہ ك رسول! الله كى قتم! مين في تو نماز كے ليے آنے سے پہلے قربانی ذیج کردی تھی۔ میں نے سمجھا کہ بیسارا دن ہی کھانے ینے کے لیے ہے اس لیے میں نے جلد بازی کی ۔خودبھی گوشت کھایا اور گھر والوں اور پڑوسیوں کوبھی کھلایا۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا ''یہ تو گوشت والی بکری ہوگئی (قرمانی نہیں ہوئی)۔''انھوں نے عرض کی: میرے پاس ایک جذعہ کری ہے جو گوشت کے لحاظ سے دو بکر ہوں سے بھی بہتر ہے تو کیا وہ مجھ سے کفایت كرجائے گى؟ آپ نے فرمایا: "باں لیکن وہ تیرے

٠٤٤٠٠ أَخْبَونَا قُتَنْنَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَص عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَات النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شِّاةُ لَحْم». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ:يَارَسُولَ اللهِ! وَّاللَّهِ! لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُل وَشُرْبِ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِيً وُّجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تِلْكَ شَاةُ لَحْم » قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم فَهَلْ تُجْزِيءُ عَنِّي قَالَ: "نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِي ءَعَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » .

27-كتاب الضحايا ..

ا ۱۳۲۰ حفرت انس ولا سے روایت ہے کہ قَاٰلَ: حَدَّنْنَا [ابْنُ عُلَيَّةً] قَالَ: حَدَّنْنَا أَيُّوبُ رسولَ الله الله الله الله الله عَلَيْم في دن فرمايا: "جس عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ فَحْصَ نِي مَازعيد سے يبلے قربانی ذي كرلى ہے وہ دوبارہ ذیج کرے۔" ایک آ دمی اٹھ کر کہنے لگا: اے اللہ

علاوہ کسی ادر سے کفایت نہیں کرئے گی۔''

٤٤٠١- أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ

<sup>• \$ \$</sup> \_ [صحيح] تقدم، ح: ١٥٦٤، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٨٧.

٤٠٠١ أخرجه البخاري، العيدين، باب الأكل يوم النحر، ح:٩٥٤، ومسلم، الأضاحي، باب وقتها، لم : ١٩٦٢ من حديث إسماعيل ابن علية به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٨٨ .

27-كتاب الضحايا

الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لهٰذَا يَوْمٌ يُشْتَلْهِي فِيهِ اللَّحْمُ -فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ - قَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، فَرَخَّصَ لَهُ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنَّ سِوَاهُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا.

کے رسول! یہ دن ایساہے کہ اس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے پھراس نے اپنے یا دسیوں کی حالت شاقہ (مختاجی اور فقر و فاقے) کا ذکر کیا۔ ایسے لگتا تھا کہ رسول الله طالع مجى اس كى تقىدىق فرمار ہے ہيں۔اس نے کہا: میرے یاس ایک جذعہ (بکری کا چھوٹی عمر کا بچہ) ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے۔آپ نے اسے وہی جذبہ ذبح کرنے کی رخصت دی۔ میں نہیں جانتا کہ بیرخصت اس کےعلاوہ دوسرے لوگوں کو بھی پینچی یانہیں' پھر آ ب دومینڈھوں کی طرف متوجه ہوئے اور انھیں ذبح کیا۔

قرباني يءمتعلق احكام ومسائل

ﷺ فوائد ومسائل: ① عنوان کے ساتھ حدیث کی مناسبت بظاہر تو معلوم نہیں ہوتی۔امام نسائی ڈلٹ نے غالبًا رسول الله تَاتِيمُ كفرمان: مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلاّةِ، فَلَيْعِدُ ] "جس نے نمازعيد سے بملے قرباني ذريح كرلي وه دوبارہ قربانی ذبح کرے۔'' کواہام کے ذبح کرنے برمحمول کیا ہے۔امام مالک بڑنٹ اوربعض دیگراہل علم کا بہی قول ہے۔لیکن رائح بات یمی ہے کہ امام کے ذریح کرنے سے پہلے بھی قربانی ذریح کی جاسکتی ہے بشر طیکہ نمازعید ے بعد ہو۔ ظاہراً تو حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ والله أعلم. افضل بدے کا انسان اپنی قربانی کا حانورخود 'انے ہاتھوں ہی ہے ذبح کرے جبیبا کہ رسول اللہ مٹاٹیج نے دونوں مینڈ ھےخود ہی ذبح کیے تھے۔اس پراجماع ہے تاہم اگرکوئی دوسرا شخص بھی ذرج کردے تو قربانی جائز ہوگی۔ ﴿ يورے گھرانے كی طرف سے ایک جانور (بھیڑ، بکری، بکرا، چھترا، چھتری اورمینڈ ھے وغیرہ) کی قربانی کفایت کر جاتی ہے تاہم دویا زیادہ جانورذ بح كرناافضل اور پنديدهمل ہے۔

> ٤٤٠٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْلِي؛ ح: وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ،

٢٠٨٠ - حضرت ابو برده بن نيار والنؤ سے منقول ہے کہ انھوں نے اپن قربانی نبی اکرم طاق سے پہلے ذی كر دى تھى تو نبي اكرم تائيم نے انھيں دوبارہ قرباني كرنے كا تھم ديا۔ انھوں نے كہا: ميرے ياس ايك

٤٠٠٢\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٦٦ عن يحيى بن سعيد القطان به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٨٤ . \$ وشيخ القطان هو يحيى بن سعيد الأنصاري .

23-كتاب الضحايا

أَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ عِنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ

عُلِيَّةً فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: عِنْدِي غَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، قَالَ: «اِذْبَحْهَا» – فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ –

فَهَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ.

٢٤٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ ابْنِ شُفْيَانَ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

أَضْلَحَى ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضُحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ

اْلَنَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: ﴿ مَنْ ذَبَحَ مَكَانَهَا ﴿ مِمَنْ ذَبَحَ مَكَانَهَا

أُلْخُرٰى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَإِنْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

فَلْیَذَبَحْ عَلَی اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلِّ». الله کانام لے کر ذیج کرے'' اللہ فائدہ کی ایک حدیث میں پوری تفصیلاً ت ذکر نہیں ہوتیں اس لیے اسے مختلف سندوں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تاکہ تمام تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ فیصلہ کرتے وقت تمام تفصیلات کو مذنظر رکھا جاتا ہے۔

> (المعجم ۱۸) - بَابُ إِبَاحَةِ اللَّابُحِ بِالْمَرْوَةِ (التحفة ۱۸)

باب: ۱۸- تیز دھار پھر کے ساتھ ذیح کرنا بھی جائز ہے

.... قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

جذیہ کری ہے جو میرے نزدیک (گوشت کے لحاظ

ہے) دومسنوں ہے بھی بہتر ہے۔اس کے علاوہ اور

٣٥٠٣ - حضرت جندب بن سفيان والثير بيان كرتے

بیں کہ ہم نے ایک دن رسول الله مالی کے ساتھ

قربانیاں ذبح کیس تو دیکھا کہ کچھلوگ نماز سے پہلے ہی

ائی قربانیاں ذرائ کر چکے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے

تو آ پ کو پتا چلا کہ وہ نماز سے پہلے ہی ذرج کر چکے

ہیں تو آ پ نے فر مایا:''جس شخص نے قربانی نماز ہے

پہلے ذیح کی ہے ٔ وہ اسٰ کی جگہ اور قربانی ذیح کر ہے

اورجس شخص نے نماز ہے پہلے ذبح نہیں کی' وہ اب

کوئی نہیں۔آپ نے فرمایا:''اسے ذیح کر دو۔''

۳۰۰۸ - حضرت محمد بن صفوان ڈاٹٹز سے روایت ہے کہ انھوں نے دوخر گوش پکڑ ہے لیکن ان کو ذریح کرنے کے لیے انھیں کوئی حمیری وغیرہ نہ کی تو انھوں نے ان کو

> " "با 2.4\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٣٧٣، وهو في الكبراي، ح: ٤٤٨٥.

٤ / ٤٤ـ [إسناده حسن] تقدم، ح: ٤٣١٨، وهو في الكبراي، ح: ٤٤٨٩ . \* عامر هو الشعبي.

قربانى يمتعلق احكام ومسائل

أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ عَيَّكُمْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي اصَّدْتُ أَرْنَبَيْن فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «كُلْ».

27-كتاب الضِحايا

ایک تیز دھار پھر سے ذرج کر دیا' پھروہ نبی اکرم مٹایٹا كے ياس حاضر ہوے اور عرض كى: اے اللہ كے رسول! میں نے دوخر گوش شکار کیے تھے لیکن مجھے کوئی حیمری وغیرہ نہیں ملی جس ہے ذرج کرتا۔تو میں نے ایک تیز دھار پھر سے ان کو ذریح کر دیا۔ کیا میں ان کو کھا سکتا مون؟ آب نے فرمایا:" ان کھالے۔"

🌋 فائدہ: ذبح کرنے کامقصدخون بہاناہےجس چز کےساتھ بھی بہادیا جائے جائز ہے؛ بشرطیکہ وہ تیز دھار ہو اور یکبارگی ذیح کرے۔ گلے پردباؤندڈ الے بلکہ تیزی سے کاٹ دے تاکہ فد بوج کو کم سے کم تکلیف ہو۔

۳۲۰۵ - حضرت زیدین ثابت مخافظ سے روایت مُحَمَّدِ بْن جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بمری میں وانت گاڑ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: ويدَلُوكُون في (اس كوچُمْراف كے بعد) اسے ايك تيز دهار پقرے ذرى كرديا۔ تونى أكرم علام نا اس کے کھانے کی احازت دی۔

١٤٠٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ عَنْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ ابْن ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَهُوهَا بِالْمَرُوةِ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ فِي أَكْلِهَا.

علاه : اگر کسی جانور کو درنده کا شکھائے اور اس میں روح باقی ہوتو اسے ذیح کر دیا جائے وہ جلال ہوگا۔ ہاں اگروہ ذرج ہونے سے پہلے بے جان ہوتو خواہ سارا خون نکل چکا ہووہ جانو رحرام ہوگا۔

> (المعجم ١٩) - إِبَاجَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ (التحفة ١٩)

کیا جاسکتا ہے ٢ ١٠٠٠ - حفرت عدى بن حاتم الأنون فرمايا كهيس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنا کتا چھوڑتا

باب: ١٩- (تيز دهار )لكرى سے بھى ذيح

٢٠٤٠٦ - أَخْمَونَا مُحَمَّدُ مِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ

٤٤٠٥ [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الذبائح، باب ما يذكى به، ح!٣١٧٦ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٠، وصححه ابن حبان، ح:١٠٧٦، والحاكم: ١١٤،١١٣/٤، ووافقه الذهبي، ورواه زيد بن أبي عتاب عن سليمان بن يسار به، والبيهقي: ٩/ ٢٥٠.

٤٠٦] [إسناده حسن] تقدم، ح: ٤٣٠٩، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩١.

23-كتاب الضحايا ...

شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ

قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رُسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرْسِلُ كَلَّبِي فَآخُذُ الصَّيْدَ

إَٰفَلا إَجِدُ مَا أَذَكِّيهِ بِهِ فَأَذْبَهُهُ بِالْمَرْوَةِ

ُوبِالْعَصَا، قَالَ: «أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِنْتٌ، ضرور لے''

وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

ا ٤٤٠٧ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ:

إِحَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ أَبْنُ حَازِم قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ زَيْدِ بْن.

أَشْلَمَ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

إِقَالَ: كَانَتْ لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَار نَاقَةٌ تَرْعَى أْنِي قِبَل أُحُدٍ، فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ،

إِفَقُلْتُ لِزَيْدٍ: وَتَدّ مِنْ خَشَب أَوْ حَدِيدٍ؟

أَقَالَ: لَا بَلْ خَشَبٌ، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ

فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

المناه والمره والمنطقة المناسبة والمنطقة المعلى المنطقة المناسب المناسبة ال

(المعجم ٢٠) - اَلنَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ کی ممانعت کابیان

٤٤٠٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ

باب: ۲۰- ناخن کے ساتھوذ نے کرنے

و قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

ہوں اور شکار کو پکڑ لیتا ہوں کین مجھے کوئی ایسی چزنہیں

ملتی جس ہے ذبح کرسکوں تو کیا میں اسے تیز دھار پھریا

لکڑی سے ذبح کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا:"جس

چیز سے بھی ہوسکئے خون بہاد نے البتہ اللہ عز وجل کا نام

۷۰۲۸ - حفرت ابوسعید خدری دانشوسے مروی ہے

که ایک انصاری کی اونٹنی احد کی طرف چررہی تھی کہ وہ

قریب المرگ ہوگئی۔اس انصاری نے اسے ایک نوک

دار کھونے کے ساتھ نح ( ذیکے) کر دیا۔ (راوی حدیث

ابوب یا جربرنے کہا) میں نے بوجھا کہوہ کھوٹٹالکڑی کا

تھا یا لوہے کا؟ استّاد نے کہا: نہیں وہ لکڑی کا تھا' پھروہ

انصاری نی اکرم نافیا کی خدمت میں حاضر جوااور آپ

ہے مسلہ پوچھا۔ آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔

۸٬۰۸۸ - حفزت رافع بن خدیج دلانلاسے روایت 🔃

[٧٠٤] [إسناده صحيح] أخرجه ابن الجارود في المنتقى، ح:٨٩٦ من حديث حبان بن هلال به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٢، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٢٨٢٣ وغيره، وسنده صحيح.

٨٠٤٤ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن وسائر العظام، ح: ١٩٦٨ من ◄

قربانى سي متعلق احكام ومسائل

27-كتاب الضحايا

رون کے سول اللہ طاقی اللہ طاقی کے سام اور اللہ طاقی اور اللہ طاقی کے اور اللہ طاقی کی اور اللہ کا الم کا اللہ کا اللہ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ رَافِع ابْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، إِلَّا بِسِنِّ أَوْ ظُفُرٍ».

فاکدہ: دانت اور ناخن ذرج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اور مقاصد کے لیے ہیں'اس لیے دانتوں اور ناخنوں سے ذرج کرنا وحثیانہ فعل ہے جسیا کہ آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ ناخن صبھیوں کی چھری ہے۔ (صحیح البحاری' الشرکة' حدیث:۲۲۸۸' و صحیح مسلم' الأضاحی' حدیث:۱۹۲۸) یعنی بیغیرمہذب قوموں کاشیوہ ہے۔ وہ لوگ چھوٹے موٹے جانوروں کی گردن منہ میں واخل کر کے دانتوں سے کاٹ دیتے تھے۔ ای طرح بڑے بڑے ناخن رکھتے تھے۔ ذرج کرنے کے لیے ان کو استعال کرتے تھے۔ فلاہر ہے شریعت اس ظالمانہ طریقے کو جائز قر ارنہیں دے کئی' البتہ دانت اور ناخن جسم سے الگ ہو چکے ہوں تو احناف کے نزدیک ان سے ذرج کی جائز قر ارنہیں دے کئی' البتہ دانت اور ناخن جسم سے الگ ہو چکے ہوں تو احناف کے نزدیک ان سے ذرج کی اجائز کر اجائز کر اجائز کر اجائز کر اجائز کے ایک میں احادیث میں بھی بیڈ کر ہے کہ جو چیز بھی خون بہا دے اس سے ذرج کرنا جائز ہو اس کے دور کی دور آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ناخن اور دانت سے کسی بھی صورت ذرج نہ کیا جائے کیونکہ ایک دورس کی روایت میں دانت سے ذرج نہ کرنے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دور بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ میں دانت سے ذرج نہ کرنے کی دور آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دور بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو وہ بڑی ہی رہتا ہے۔ ناخن بھی بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو وہ بڑی ہی رہتا ہے۔ ناخن بھی بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو دہ بڑی ہی رہتا ہے۔ ناخن بھی بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو دہ بڑی ہی رہتا ہے۔ ناخن بھی بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو دہ بڑی ہی رہتا ہے۔ ناخن بھی بڑی ہی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو دہ بڑی ہے۔ واللہ اُعلمہ بوتو دہ بڑی ہے۔ واللہ اُعلیہ بوتو دہ بڑی ہی رہتا ہے۔ ناخن بھی بوتو دہ بڑی ہے۔ واللہ اُعلیہ بوتو دہ بڑی ہے۔ واللہ اُعلیہ بوتو دہ بڑی ہو بوتوں ہوتوں ہوتو

باب:۲۱-دانت کے ساتھ ذنے کرنا (منع ہے)

ملیں گے) اور ہمارے پاس حچریاں وغیرہ نہ ہوں تو

۹۳۴۰۹ - حضرت رافع بن خدیج دانشا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم کل دشن سے ملیں گے (اور وہاں جانور بھی بطور غنیمت (المعجم ٢١) - بَابُّ: فِي الذَّبْحِ بِالسِّنِّ (التحفة ٢١)

28.9 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْ عَبْايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيج قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا

<sup>﴾</sup> حديث سفيان بن عيينة، والبخاري، الشركة، باب قسمة الغنم، ح: ٢٤٨٨ من حديث أبي عمر سعيد بن مسروق به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٢ م.

<sup>9.53-[</sup>صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٣، وأخرجه البخاري، ح: ٥٥٤٣ من حديث أبي الأحوص به.

24 - كتاب الضحايا

قربانى متعلق احكام ومسأئل

(ہم جانورکسے ذی کریں)؟ رسول اللہ طالی نے فرمایا:

''جو چیز بھی خون بہا دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے

تو (ذیعہ حلال ہے) کھا سکتے ہو بشر طیکہ وہ چیز ناخن

یا دانت نہ ہو۔ اور میں شمصیں اس کی وجہ بھی بیان کرتا

ہوں کہ دانت تو ایک ہڈی ہے اور ناخن صبشیوں کی

ہول کہ داشت حچھری ہے۔''

۔ اللہ فائدہ: حبثی لوگ ناخنوں سے چھری کا کام لیتے ہیں۔ایک تو وہ کافر ہیں'اس لیےان کی مشابہت سے بچنا ا حیا ہےاوردوسرا بیکہ بیذنج کرنے کاغیرمہذب طریقہ ہے۔

باب:۲۲-(ذئ کے لیے) چھری تیز کرنے کا تھم

۰۱۲۲۹ - حفرت شداد بن اوس بالتاس مروی به که دو با تیس میں نے رسول الله تالیق سے خوب یا در کھی بیس ۔ آپ نے فر مایا: "الله تعالی نے ضروری قرار دیا ہیں۔ آپ نے فر مایا: "الله تعالی نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم چیز پراحسان کیا جائے کالہذا جبتم (کسی انسان کو قصاص میں یا کسی موذی جانور اور در ندے وغیرہ کو) قتل کرنے لگو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اور جبتم فتل کرنے لگو (کسی پرندے یا حلال جانورکو) تو اچھے طریقے سے ذیح کرو۔ اور ذیح کرتے وقت چیری تیز طریقے سے ذیح کرو۔ اور ذیح کرتے وقت چیری تیز

كرليا كرواورا پيز ذبيحه كوآرام پېنچاؤ ـ''

(المعجم ٢٢) - **اَلْأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ** (التحفة ٢٢)

إِنَّلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى، فَقَالَ

اً إَرْسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ

إللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ

إَظُفُرًا وَسَأَحَدُّنُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ، أَمَّا السِّنُّ

لُّغَظَّمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

المُحَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، كَا يَحَدُّ فَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، كَا أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : يَرَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : يَرَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا أَنْ الله كَتَبُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا أَنْ الله كَتَبُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا أَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا أَنْ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا أَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، كَا إِنْ اللهُ عَلَى كُلُو اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فوائدومسائل: ﴿ جَانُور كُووْنَ كُرِنَ كَ لِي جَهِرى كُوتِيز كَرَا چَائِدَ لَى مُونَ والے جانور كوتكليف كم مور ﴿ امام نووى بِنْكَ نَے فرمایا ہے كہ بیا حدیث قواعد اسلام كی جامع ہے۔ دیکھیے: (صحیح مسلم بشرح النووي: ١٥٤/١٣) ﴿ بيرحديث مباركه الله تعالى كُوا في تمام كلوق كے ساتھ ، بے پناہ لطف وكرم پر دلالت كرتى ہے۔ بيدالله تعالى كى رحمت وشفقت ہى ہے كہ اس نے ضرورى قرار دیا ہے كہ ہر چيز كے ساتھ

ا الم 1821 أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، ح: ١٩٥٥ من حديث إشماعيل ابن علية به، وهو في الكبرى، ح: ٤٩٤٤ .

٤٣- كتاب الضحايا

احسان کیا جائے بلکہ اس نے جانوروں تک سے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اس طرح غلاموں اور مجرموں کے ساتھ بھی' مثلاً: اگر کسی مجرم کو قصاصاً قتل بھی کرنا ہوتو اسے ایجھے طریقے سے قتل کرنے کا حکم ہے' نہ کہ اسے ایذائیں وے دے کرقل کیا جائے۔مزید برآں یہ بھی کہ قل کے مجرم کو بھی کھانے پینے ' پہننے اور زندگی کی دیگر لذتول سے جوجائز اور مناسب مول محروم نہیں كرنا ﴿ رسول الله تَالْقُمْ كَ فرمان : [إِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحُسِنُوا الدِّبُحَةَ الله بمبتم وْنَ كروتوا يتصطريق عوزى كرون كى بابت المام قرطبى وطا فرمات بين وزع كرن میں حانور کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ ذبح کرنے کی خاطر اسے تی اور بے دردی سے نہ گرائے اور نہاسے تھیٹتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تیز چھری کے ساتھا سے ذبح کرے۔ (نیز جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔) جانورکو ذبح کرتے ہوئے اسے حلال کرنے اوراس سے تقرب الہی حاصل کرنے کی نبیت کرے۔اسے قبلہ رخ لٹائے۔اللہ کا نام لے کرذ نج کرے۔جلدی جلدی ذیج کرے۔جانور کا گلا اور اس کی گردن کی رکیس کا فے۔اسے آرام پہنچائے اور (ذیح کرنے کے فوراً بعداس کا چمڑااور کھال اتار ناشروع نہ کرے بلکہ ) شنٹرا ہونے دے۔ (اس کا تزیناختم ہوتو تب اس کی کھال ادر چیزاا تارے۔) اور (اس کے ساتھ ساتھ) اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوکر اس کے احسان اورفضل وکرم کا اعتراف واقرار کرئے نیز اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام واحسان پر کہاس نے پیجانور (جھے اس نے ذیح کیا ہے ) اس کے لیے مخرکردیا تھا'اللہ تعالی کاشکرادا کرے۔اگراللہ جا بتا تو (اسے مخرنہ فرما تا بلکہ) ہم پرمسلط کردیتا۔ اس طرح اگروہ چاہتا تواس جانورکو ہمارے لیے حلال کرنے کی بجائے ہم پرحرام کرویتا (پھرہم اس کا کیا بگاڑ سكتے تھے؟)اورربید كہتے ہیں كہ ذع میں احسان بيہ كه اسے دوسرے جانور كے سامنے ذي خمر كر تاكم د کیھنے والے کو تکلیف محسوں نہ ہو)۔ امام قرطبی اُطلقہ مزید فرماتے ہیں کہ آپ ٹاٹیٹا کے فرمان: [إِذَا قَتَلُتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِنَلَةَ " بجبتم قل كروتوا يحفظ ليقت قل كرو" كوبريزك بابت عموم يجمول كياجا عكا خواه کسی جانورکوذ نج کرنا ہو پاکسی انسان کوحدود وقصاص میں قتل کرنا اور مارنا ہو۔ (کسی جانورکوذنج کرنا ہو پاکسی انسان کوقصاص میں قتل کرنا' ہرصورت میں ) جلدی جلدی ذرج یا قتل کر دیا جائے اور آھیں تکلیف اور عذاب و \_ كرنه ماراجائ\_ويكي : (المفهم: ٥/٢٣١،٢٣٠) (الركم فحض في مقتول كوبر عطريق سي قل كيابوتو اسے بھی برے طریقے سے قل کیا جائے گا کیونکہ قصاص کا تقاضا یہی ہے۔ یہ بحث المحاربہ میں تفصیل سے گزر چکی ہے۔

باب: ۲۳- ذرج والے جانور کونخ اور نح والے کو ذریح کرنے کی رخصت کابیان

(المعجم ٢٣٠) - **بَابُ الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا** يُذْبَحُ وَذَبْح مَا يُنْجَرُ (التحفة ٢٣) -361-

\_\_\_\_\_ قربانی مے متعلق احکام ومسائل

اً الله الخبرانا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ

الْعَشْقَلَانِيُّ - عَشْقَلَانَ بَلْخِ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَشْقَلَانِيُّ - عَشْقَلَانَ بَلْخِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ الْبُنُّ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا

عَنِ اسْمَاءُ بِسِ ابِي بَعْرٍ كَانَتُ. فَرَنْتُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ.

فوائد وسائل: () جوجانور ذرج کے جاتے ہیں انھیں نح اور جونح کے جاتے ہیں انھیں ذرج کیا جاسکتا ہے۔

(\*) اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا حلال جانور ہے۔ جن لوگوں نے مکروہ کہا ہے آئھیں ٹھوکر لگی ہے' اس کی کراہت پر کوئی متندھیج ولیل موجو ذہیں صحابہ کرام ڈاٹھ کے بیالفاظ کہ ہم نے رسول اللہ تاہی کے ذمانہ مبارک میں اس طرح کیا' مرفوع حدیث کے تھم میں ہوتا ہے۔ ای طرح مِن السُنَّةِ کَذَا" ''اس المرح کرناسنت سے ہے۔'' نیز '' ہمیں اس طرح کرنے کا تھم دیا گیا'' اور'' ہمیں اس سے روکا گیا'' یاان سے المح جلتے مفہوم والے دوسرے الفاظ ان کے متعلق محدثین کرام ایشے کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کا تھم مرفوع مدیث ہی کا تھم ہے۔ (اونٹ کو نح کیا جاتا ہے اور باتی جانوروں کو ذرج ۔ ذرج کا طریقہ معروف ہے' نح' کو کھڑے جانورکو گلے میں چیراوغیرہ گھونپ کر کیا جاتا ہے۔ جب خون کا فی حد تک بہہ جاتا ہے تو جانورگر پڑتا کہ میں ہے رائے واز نوگ کر کیا جاتا ہے۔ اونٹ میں مسنون عمل نح ہی ہے' تا ہم بوقت ضرورت ذرج میں ہی کوئی حرت خون کا فی حد تک بہہ جاتا ہے تو جانورگر پڑتا ہیں۔ نہوں ۔ ندکورہ حدیث میں یا تو نح ذرج کے معنی میں ہے اور عرب لوگ اکثر ایک لفظ اس سے طبح جلتے لفظ کی جباستعال کر لیتے ہیں۔ یا وہ گھوڑا تو ہی ہوگا اور قابونہ آتا ہوگا' اس لیے اس کے ساتھ اونٹ والاسلوک کیا گیا۔ واللہ اعلم.

باب:۳۴-جس جانور میں درندے نے دانت گاڑ دیے ہوں اسے ذرج کرنا (المعجم ٢٤) - بَابُ ذَكَاةِ الَّتِي قَدْ نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ (التحفة ٢٤)

١٢٣١٢ - حفرت زيد بن ثابت ثالث اسمروى ب

٤٤١٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ عَنْ

<sup>1811</sup>\_أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، ح: ٥٥١٠ من حديث سفيان الثوري، ومسلم، الطبيد والذبائح، باب إباحة أكل لحم الخيل، ح: ١٩٤٢ من حديث هشام به، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٥. ال

٤١١٤. [إسناده حسين] تقدم، ح: ٤٠٥، وهو في الكبري، ح: ٤٤٩٦.

قربانی ہے متعلق احکام وسائل
کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری میں دانت گاڑ دیے۔
لوگوں نے (اس سے چھڑا کر) اس کو ایک تیز دھار پھر
سے ذنج کر دیا۔ نی اکرم مُلٹی نے اس کو کھانے کی
اجازت دے دی۔

مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّنْنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بَمَرْوَةٍ ، فَرَخَّصَ النَّبِيُ ﷺ فِي أَكْلِهَا.

### 🏄 فائده: دیکھیے حدیث: ۴۴۰۵.

23-كتاب الضحايا \_

(المعجم ٢٥) - ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي لَا يَوْصِلُ إِلَى حَلْقِهَا (التحفة ٢٥)

باب: ۲۵- جانور کنویں میں گرجائے ادراس کے حلق تک نہ پہنچا جائے تو کیسے ذرج کیا جائے؟

۳۲۱۳ - حفرت ابو العشراء كے والد محترم بيان كرتے بيں كہ ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول!كيا ذرح صرف حلق اور سينے كے گڑھے ہى ميں ہوسكتا ہے؟ آپ نے فرمايا: "اگر تو اس كے ران ميں نيزه يا برچھى وغيره ماردے تو بھى كفايت كرچائے گا۔" 281٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ».

خلتے فائدہ: اصل تو یہی ہے کہ حلق میں ذرئے کیا جائے اور سینے کے گڑھے میں نح کیا جائے کیونکہ اس طریقے سے خون تیزی سے نکل جائے گا۔ یہاں بڑی رگیں ہوتی ہیں۔ مگر بھی مجبوری بن جاتی ہے جسیا کہ باب میں بیان کی گئی ہے تو جہاں بھی زخم لگا یا جاسکے لگا دیا جائے تا کہ خون نکل جائے۔ یہ جائز ہے مگر یہ مجبوری کے وقت بی ہے۔

نَفَلِتَةِ الَّتِي باب:٢٦-كوئي جانور چھوٹ جائے اور فقة ٢٦) قابو میں ندآ سکے تو؟

(المعجم ٢٦) - بَ**ابُ** ذِكْرِ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا (التحفة ٢٦)

281٣ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في ذبيحة المتردية، ح: ٢٨٢٥، وابن ماجه، ح: ١٨٤٤ وابن ماجه، ح: ٣١٨٤، والترمذي: "غريب"، وهو في الكبرى، ح: ٣١٨٤ من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: "غريب"، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٧ ﴾ أبوالعشراء حسن الحديث ولكن قال البخاري: "في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر"، وله شاهد ضعيف عند الهيثمي (مجمع الزوائد: ٤/ ٣٤).

قربانى متعلق احكام ومسائل

أَ الْحَادِدُ الْمُعْودِ الْمُعْرَفَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَٰ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ ابْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ عَلَّا أَنْهُرَ الْعُدُوِّ الْعَدُوِّ عَلَيْ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ قَالَ: «مَا أَنْهُرَ الدَّمَ عَدَا مُدَى، قَالَ: «مَا أَنْهُرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ [عَزَّ وَجَلً] فَكُلْ مَا خَلَا السِّنَّ وَالْطُفُرَ » قَالَ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَهْبًا فَانْعُر اللهِ عَلَيْهُ نَهْبًا فَنَدُ إِلَيْ فَوَالِدِ فَقَالَ: اللّهِ عَلَيْهُ مَنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ». الْوَالِدِ هَكَذَا ».

23 ليكتاب الضحايا

المعنى المناس المال المال المالية المسام المالية المسام المالية المالي

المُ اللهُ اللهُ

۲۳۱۵ - حضرت رافع بن خدی کاتئ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کل دیمن ہے کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کل دیمن سے ہماری ملاقات ہوگی اور ہمارے پاس چھری (وغیرہ کچھی) نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''جو چیز بھی خون بہا دے بشرطیکہ اللہ کا نام لیا گیا ہوا سے کھا سکتے ہو۔ علاوہ دانت بشرطیکہ اللہ کا نام لیا گیا ہوا سے کھا سکتے ہو۔ علاوہ دانت ہوں ناخن کے۔ اور اس کی وجہ بھی میں شمیس بیان کرتا ہوں: دانت تو ہڑی ہے اور ناخن صبھیوں کی چھری ہے'۔ ہمیں اس جنگ میں اونٹ اور بکریاں مال غیمت میں حاصل ہوکیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں حاصل ہوکیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا تو

١٤ في ٤ [صحيح] تقدم، ح: ٤٣٠٢، وهو في الكبرى، ح: ٤٤٩٨.

١٥٤٤] تقدم، ح: ٤٣٠٢، وهو في الكبري، ح: ٤٤٩٩.

قرباني في متعلق احكام ومسائل

لِهٰذِهِ أَيْلِيلِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ فَعِرْمايا: "بياون بي بي بي جنگل جانورول كي طرح بھاگ اٹھتے ہیں۔ جب وہتم سے بقابوہ وجائیں توتم ان ہے یہی سلوک کرو۔''

بِسَهْم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ الكِآوى في تير ماركرات روك ويا\_رسول الله تَلْقَا مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هٰكَذَا » .

23-كتاب الضحايا \_

علاه ابتدائی حصے ک تفصیل کے لیے دیکھے مدیث ،۴۳۰۸ علیہ

۲۱۲۲ - حضرت شدادین اوس دانشوریان کرتے ہیں كه ميس نے رسول الله مُنْقِيْلُ كوفر ماتے سنا: "الله تعالى نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک فرض قرار دیا ہے البذا جبتم كى كو (قصاص وغيره ميس) قتل كرنے لكو تو اچھے طریقے سے قبل کرواور جب تم کسی جانور کوڈی کرنے لگوتوا چھے طریقے سے ذیح کرو۔اور ذیح کرتے وقت این حچری کوتیز کرواوراینے ذبیحہ کوجلدی نجات دو۔''

٤٤١٦- أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنُ أَوْس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ لِ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

اس مدیث کا تعلق متعلقہ باب کی بجائے آئندہ باب سے ہواورسنن نسائی میں بہت جگدایے

باب: ١٤- و ح الحيى طرح كرنا جابي (المعجم ٢٧) - بَابُ حُسْنِ الذَّبْح

١٨٨٨ - حضرت شداد بن اوس دالين سے روايت ہے کہ رسول الله مُلاَثِيمُ نے فرمایا: "ہر چز سے حسن سلوک

٤٤١٧- أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُوعَمَّارِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ،

٤٤١٦\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٤١٠، وهو في الكبري، ح: ٤٥٠٠.

١٧ ٤٤ \_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٤١٠ ، إو هو في الكبرى، ح: ٤٥٠١ .

27-كتاب الضحايا

کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس لیے جب تم کسی کوتل کرنے لگوتو اچھے طریقے سے قبل کرواور جب تم کسی جانور کو ذیح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذیج

وترباني يمتعلق احكام ومسائل

كرو ـ ذ الحرف والا هخص ائى جيمرى كوتيز كرے اور اينے مذبوح جانوركوراحت پہنچائے۔''

۲۲۱۸ - حضرت شدادین اوس دانشابیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ناٹیل سے دو باتیں سنیں۔آپ نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے حسن سلوک ضروری قراردیا ہے لہذا جبتم کی کوتل کروتو اچھے طریقے سے کرواور جب کسی جانور کوذیج کروتو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ذبح کرنے والا محض اپنی چھری کو تیز کرے اورایے ذبیحہ کوآ رام پہنچائے۔''

عَنْ يَخَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَالْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْن أَوْسَىٰ قَالَ: إِقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّاً حَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ».

٨٤٤١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَيًّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيّ عَلِيْهُ إِثْنَتَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِخْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْشِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدًّا أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرحْ ذَبِيحَتَهُ".

ئے ذریح کرنا۔

١٩٣١٩ - حفرت شداد بن اوس علاي عمنقول ب كه دو ياتين مين في رسول الله عليم سے ياد ركيس: (آپ نے فرمایا:)" یقینا الله تعالی نے ہر چیز سے حسن سلوک ضروری قرار دیا ہے للبذا جب تم کسی کوقتل کرنے لگو تو اجھے طریقے سے قتل کرواور جب تم کسی جانور کو ذنح كرنے لكوتوا يھے طريقے سے ذبح كرو۔ ذبح كرنے ٤٤١٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بَزِيعٍ إَقَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ – وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ – قَالَ أَنْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَلِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ:

١٨ \$ \$ \_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٤١٠، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٠٢.

**٤١٩ يُلــ[صحيح]** تقدم، ح: ٤٤١٠، وهو في الكبرى، ح:٤٥٠٣.

ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ: "إِنَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

٤٢-كتاب الضحايا ـ

ان فرکرہ احادیث کے فعصلی احکام جانے کے لیے ملاحظ فرمائیں مدیث: ۳۲۱۰ کے فوائد و مسائل۔

باب: ۲۸-قربانی کے جانور کے ایک پہلو پریاؤں رکھنا

۳۲۲۰- حضرت قادہ رش نے کہا کہ میں نے حضرت انس ٹاٹٹ سے سنا افھوں نے فرمایا: رسول اللہ عضرت انس ٹاٹٹ کے سنا افھوں نے فرمایا: رسول اللہ میٹ کے دو چتکبرے (سیاہ وسفید) سینگوں والے میٹ شے قربانی فرمائے وقت آپ کیم اللہ واللہ اکبر پڑھتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنے وست مبارک سے آفیس ذی فرمائے ویکھا جبکہ آپ نے اپناقدم مبارک ان کے پہلو پر کھا ہوا تھا۔

(شعبہ نے کہا) میں نے (قادہ سے) کہا: کیا آپ نے ان (حضرت انس ڈاٹٹ) سے سنا؟ انھوں نے فر مایا: ہاں۔ (المعجم ۲۸) - وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفَّحَةِ الضَّحِيَّةِ (التحفة ۲۸)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً: أَخْبَرَنِي قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً: أَخْبَرَنِي قَالَ: ضَخَى قَتَادَةُ قَالَ: ضَخَى أَنسًا قَالَ: ضَخْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يَكْبُدُهُمَا بِيدِهِ يُكَبِّدُ وَيُسَمِّى، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ.

قُلْتُ: أَبْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فوائد ومسائل: © قربانی کا جانور ذئ کرتے وقت جانور کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھنا جائز ہے۔ اہل علم کا اس بات پر انفاق ہے کہ جانور کو بائیں پہلو کے بل لٹایا جائے۔ اور اس صورت میں پاؤں اس کے دائیں پہلو پر رکھا جائے گا۔ ﴿ قربانی کا جانور ذئ کرتے وقت تسمیہ (بسم اللہ) پڑھنا مشروع ہے۔ اس طرح تمام جانور ذئ کرتے وقت تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ اس پر اجماع ہے۔ تسمیہ کے ساتھ ساتھ تجیر (اللہ اکبر) پڑھنا بھی مشروع دئے کرتے وقت تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ اس پر اجماع ہے۔ تسمیہ کے ساتھ ساتھ تجیر (اللہ اکبر) پڑھنا بھی مشروع

<sup>•</sup> ٤٤٢- أخرجه مسلم، الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية وفي بحها مباشرة بلاتوكيل والتسمية والتكبير، ح: ١٨/١٩٦٦ من حديث خالد بن الحارث، والبخاري، الأضاحي، بأب من ذبح الأضاحي بيده، ح: ٥٥٥٨ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٤٠٠٤.

قربانى بے متعلق احکام ومسائل

27-كتاب الضحايا

یہ جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ﴿ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے فرج کرنے کی مشروعیت بھی معلوم ہوتی ہے تاہم بوقت ضرورت کی اور کو بھی وکیل بنایا جاسکتا ہے۔ ﴿ رسول الله مُلَّالِيَّا نے دو منینڈ ھے ذرح فرمائے اس سے ایک سے زیادہ جانور قربان کرنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ اس جیسا کہ جدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سینگوں والے خوبصورت جانور کی قربانی کرنا افضل ہے جیسا کہ رسول الله مُلِّا ہے کیا 'تاہم بغیر سینگوں والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ ﴿ جانور کولٹانے کے بعداس الله میں ہے۔ چھری قوت سے چل سکے اور وہ سرکوحرکت دے کر ذرح کے بہلو پر پاؤں رکھ لینا چاہے تا کہ وہ قابو میں رہے۔ چھری قوت سے چل سکے اور وہ سرکوحرکت دے کر ذرح میں رکاوٹ نہ ہے 'نیز اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ تھم قربانی سے خاص نہیں۔

باب:۲۹-قربانی ذرج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا (المعجم ٢٩) - تَسْمِيَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ عَلَى المعجم ٢٩)

ا ۱۳۲۲ - حضرت انس بن مالک دی افز نے فرمایا:
رسول الله علی و میاہ وسفید سینگوں والے مین و سے
وزئ کرتے تھے۔ آپ ہم الله والله اکبر پڑھتے تھے۔
میں نے آپ کو اپنے دست مبارک سے انھیں وزئ
کرتے ویکھا۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک ان کے پہلو
پررکھا ہوا تھا۔

أَلْمَعُهُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : حَدَّثُنَّا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : حَدَّثُنَّا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّلِي وَكَانَ يُسَمِّلِي وَيُكَبِّرُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضْمًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

خلیہ فائدہ: ویسے تو ہر ذبیحہ پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے گر قربانی پر پڑھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اسے ذرخ اگر نے سے پہلے تو با قاعدہ نیت کی جاتی ہے۔ ولی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی۔ ذبیحہ پراگر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ ذبیحہ طال ہوگا' البتہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔

(الملُّجم ٣٠) - **اَلتَّكْبِيرُ عَلَيْهَا** (التحفة ٣٠)

باب: ۳۰-قربانی ذرج کرتے وقت تکبیر سڑھنا

میں کہ میں کا میں ہوئے ہیں کہ میں اس دائیے ہیں کہ میں نے نبی کرم میں کا اللہ کا کہ اس دوسیاہ وسفید سینگوں

٢ ﴿ ٤٤٢ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ

٤٤٢١ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٠٥.

٤٢٢ إ\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٤٥٠٦.

۔ قربانی ہے متعلق احکام ومسائل َ الْحَسَنِ - يَعْنِي ابْنَ صَالِح - عِنْ شُعْبَةً، والحمين لهول كوبسم الله والله اكبر يراحة بورة ايخ وست مبارک سے ذرئ فر مارے تصاور اپنا قدم مبارک

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس قَالً: لَقَدْ رَأَيْتُهُ – يَعْنِي النَّبِيُّ عَيِّكِيُّةً - يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا ان كَيْهُورِرَهُمَا مُواتَّمَا ـ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْن .

23-كتاب الضحايا

### باب ا۳- قربانی کا جانوراینے ہاتھ سے ذریح کرنا

#### (المعجم ٣١) - ذَبْعُ الرَّجُلِ أُضْحِيَّتَهُ بيكِهِ (التحفة ٣١)

٣٣٢٣ - حضرت انس بن مالك والثي سے مروى قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع - قَالَ: به كه في اكرم الله في في سينكول والے ساه وسفيد دو مينده بم الله والله اكبرير هته موئ قربان فرمائ جبكة بن في ان كے بہلويرياؤں مبارك ركھا ہوا تھا۔

٤٤٢٣- أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ الْأَعْلَى حَدَّثُنَا سِيعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحْى بِكَنْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَطَوُّ عَلَى صِفَاحِهمًا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ.

## باب: ۳۲- کوئی شخص کسی دوسرے کی قربانی بھی ذنج کرسکتاہے

(المعجم ٣٢) - ذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتِهِ (التحفة ٣٢)

٣٢٢٣ - حضرت جابر بن عبدالله دايش سے روايت ہے کہرسول اللہ تا اللہ علی مربانی کے کھاونٹ خود نح فر مائے اور کچھاونٹ کسی اور نےنح کیے۔

٤٤٢٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ

٤٤٣٣ أخَرَجُه مسلم، الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية وذبيحها . . . النح، ح: ١٨/١٩٦٦ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وهو في الكبري، ح: ٤٥٠٧.

٤٢٤ ـ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٤٥٠٨، والموطأ (يحيي): ١/٩٤، وأخرجه مسلم، ح: ١٢١٨ من حديث جعفر به مطولاً.

قربانى متعلق احكام ومسائل

[27] - كتاب الضحايا

الْبَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ.

المسك فاكده: يدجية الوداع كى بات ب\_آب نسواون قرباني كيه تصدان ميس سريس (١٣)آب ن این دست مبارک سنح کیاور باقی سنتیس (۳۷)حفرت علی دانتین نے آپ کا نائب بن کرنج کیے۔

(المعجم ٣٣) - نَحْرُ مَا يُذْبَحُ (التحفة ٣٣)

باب:٣٣- ذنح والاجانورنح كرنا

٣٣٢٥- حضرت اساء جاف فرماتي من كه مم ن

٤٤٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ا بن يَزِيدَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بن رسول الله تَلْظُمْ ك ووريس محور انح كيا اور پهراس كا عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةً، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: "لُوشت كَايا\_ أَنَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

خَالَفَهُ عَبْدَةُ يْنُ سُلَيْمَانَ.

وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ. تيب (استاد) نَي كها: فَأَكَلْنَا لَحُمَهُ كَمِرْمَ نَ اس کا گوشت کھایا۔عبدہ بن سلیمان نے اس کی مخالفت

کی ہے۔

كالكه فاكده: امام نسائي الله فرمات الله كالمعبده بن سليمان نے اس روايت ميں سفيان بن عيبنه كى مخالفت كى ہے۔اگلی روایت میں اس مخالفت کی پوری وضاحت موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ سفیان نے ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہوئے ذَبُحُنَا کے الفاظ بیان کیے ہیں جبکہ عبدہ بن سلیمان نے نَحرُ نَا کے الفاظ بیان کیے ہں۔ مزید برآں بھی کرعبرہ بن سلیمان نےو نَحُنْ بالْمَدِینَةِ کے الفاظ بھی زیادہ بیان کیے ہیں۔

٣٣٢٧-حفرت اساء والناسعم وي بكريم ني رسول الله من الله من من مدينه مين ريخ ہوئے گھوڑا ذ نح (نحر) کیااور پھراسے کھایا۔

٤٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَفَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسَّا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكُلْنَاهُ.

العلامة المحيح] تقدم، ح: ٤٤١١، وهو في الكبري، ح: ٤٥٠٩. ١٠ ٤٤٢ـ[صحيح]تقدم. ح: ٤٤١١، وهو في الكبري، ح: ١٠٥٥.

٤٣-كتاب الضحايا

قربانی ہے متعلق احکام ومسائل باب:۳۳۰ - جوشخص غیر اللّٰد کی خاطر ذنح کرے؟

ایک شخص نے حصرت عام بن واثلہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حصرت علی بڑا تؤسے پوچھا: کیا رسول اللہ اللہ ایک کوئی پوشیدہ باتیں بتلایا کرتے تھے؟ حصرت علی بڑا تؤخضب ناک ہوگئے حتی کہ ان کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ اور آپ نے فرمایا: آپ جھے لوگوں سے الگ کوئی پوشیدہ بات نہیں بتلاتے تھے البتہ ایک وفعہ آپ نے جھے یہ چار باتیں ارشاد فرمائیں جبکہ اس وقت گر میں میں اور آپ بی تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس محض پرلعنت کرے جوابی باپ کولعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس محض پرلعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے فرخ کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس محض پرلعنت کرے و غیر اللہ جو کسی بدعت کرے جو خیر اللہ حوکی بدعت کرے واللہ تعالی اس محض پرلعنت کرے و خیر اللہ حوکمی بدعت کرے جو خیر بیں کی علامات کو تبدیل اس حضوں پر بھی لعنت کرے جو زمین کی علامات کو تبدیل

(المعجم ٣٤) - مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (النحفة ٣٤)

يَحْيى - وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً - يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً - عَنِ ابْنِ حَيَّانَ - يَعْنِي مَنْصُورًا - عَنْ عَامِرِ ابْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّهُ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ فَعَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءً دُونَ النَّاسِ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيْ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، عَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُو فِي عَيْرَ أَنَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى النَّاسِ، اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى اللهُ مَنْ آوَى اللهُ مَنْ آوَى اللهُ مَنْ أَوَى اللهُ مَنْ أَوْى اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ اللهُ مَنْ آوَى اللهُ مَنْ آوَى اللهُ مَنْ أَوْى اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الْأَرْضِ».

کرتاہے۔''

<sup>2827</sup>\_ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، ح: ١٩٧٨ من حديث منصور بن حيان به، وهو في الكبري، ح: ٤٥١١.

قرباني سيمتعلق احكام ومسائل

٤٢-كتاب الضحايا

ندکورہ فرمان کی وجہ سے دھڑام سے زمین ہوں ہوجاتی ہے۔ عاس گرکوآگ لگ گئ گر کے چراغ سے۔ فَلِلّه المحمدُ علی ذلك. بعض ہے وین لوگوں نے عجیب عجیب با تیں مشہور کر رکھی تھیں جن میں ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ طَالَة علی ذلک اللہ علیم صرف حضرت علی ڈاٹٹو کو دی ہے جو کہ اس قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بات خالص احتقانہ ہے اس لیے حضرت علی ڈاٹٹو کو غصر آگیا۔ رضی اللہ عنه و أرضاہ ۔ پھرآپ نے بتایا کہ خصوصی تعلیم تو کوئی نہیں دئ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کی فرمان کے موقع پر میں اتفا قاآپ کے پاس اکیلاتھا۔ گروہ فرمان بھی سب امت کے لیے ہے نہ کہ صرف میرے لیے۔ ﴿ غیراللّٰہ کی رضل کی خاکم نواوہ وی کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اس طرح جو تخص غیر اللہ کی رضل کی خاطر جانور و نے کرتا ہے خواہ و ن کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس طرح ہو تخص معیر اللہ کی رضل کی خاطر جانور و ن کرتا ہے نواہ و ن کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس طرح ہو تکی مدو سے مبافر بھکنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان علامات کو سے مراد یا تو صحرائی راستوں کی علامات ہیں جن کی مدو سے مبافر بھکنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان علامات کو منانے سے مراد یا تو صحرائی راستوں کی علامات ہیں جن کی مدو سے مبافر بھکنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان علامات کو میانہ نہ ہے۔ یا وہ علامات مراد ہیں جن کے ماتھولوگوں کی ملکیت منانے سے ان کی مدون ہو و اللہ ایہ ہوتے گناہ ہے۔ یا وہ علامات مراد ہیں جن کے ماتھولوگوں کی ملکیت کی مدیندی ہوتی ہے۔ و اللہ اعلم و

باب:۳۵- تین دن سےزا کد قربانیوں کا گوشت کھانے یار کھنے کی ممانعت (المعجم ٣٥) - اَلنَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهَا (التحفة ٣٥)

۳۳۲۸ - حضرت ابن عمر والتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی ہے تین دن سے زائد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

المعدد الخبرنا إسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

٨٤٤٦ أخرجُه مسلم، الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . . . الخ، ح. ٢٧/١٩٧٠ من حديث عبدالرزاق به، وهو في الكبرى، ح: ٥١٢.

مصلحت کا خوب خوب لحاظ رکھا ہے کہذا اب بھی اگر حالات کی تنگی کی وجہ سے ایسی مشکلات کا سامنا ہوتو مذکورہ لائح عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ اللَّح على المام نسائی برائے جو احادیث لائے بیں ان میں تین دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کھانے اور ذخیرہ کرنے کی رخصت ہے اس لیے اب تین دن سے زائد گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے اور ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے البتہ فقراء کو دینالا زم ہے۔

۳۲۲۹ - حضرت ابوعبید سے روایت ہے کہ میں نے عید کے دن حضرت علی بن ابی طالب بھاٹنڈ کے ساتھ عید پڑھی۔ آپ نے فطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی۔ اوان ہوئی ندا قامت 'چرفر مانے لگے: میں نے رسول اللہ طائبۃ سے سنا' آپ تین دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرتاتے تھے۔

28۲۹ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غُنْدَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ عَوْفِ اللهُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ، . ثُمَّ اللهُ عَلَيْهُ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ اللهِ عَلَيْهُ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ اللهِ عَلَيْهُ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ الحَدِّمِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَا ثَةٍ أَيَّامٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ بير معارك وَظب عيدى مشروعيت پرواضح دليل ہے۔ رسول الله عَلَيْهُ في خطبہ عيد پر مداومت اور بيشكى فر مائى ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارك ہے بيہ بھى معلوم ہوا كه خطبہ عيد اور خطبہ جمعة المبارك ايك دوسرے سے مخلف ہيں۔ خطبہ عيد، نماز عيد کے بعد ہوتا ہے جبکہ خطبہ جمعه، نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے البت عيد اور جمعہ دونوں کے خطبہ کھڑے ہوکر دينا مشروع ہے اللہ كوئى معقول شرى عذر ہو۔ رسول الله علی عدور جمعہ المبارك كا خطبہ بمیشہ کھڑے ہوكر دیا ہے۔ ﴿ نمازعيدين كے ليے اذان ہے نہ اقامت۔

۳۳۳۰-حفرت علی بن ابی طالب جائفا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی ایک سی تین دن سے زائدا پی قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فر مادیا ہے۔

٤٤٣٠ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
 يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ
 ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّ بْنَ
 قرير الله الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة

<sup>8879</sup>\_ أخرجه البخاري، الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ح: ٥٥٧٣، ومسلم، الإضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي . . . الخ، ح: ١٩٦٩ من حديث معمر به، وهو في إلكبراي، ح: ٤٥١٣، «والزهري صرح بالسماع، وأبوعبيد اسمه سعد بن عبيد مولى ابن أزهر.

<sup>.</sup> **٤٤٣٠ [إسناده صحيح]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٥١٤، ومسلم، ح: ١٩٦٩ من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

٤٣-كتاب الضحايا

أَبِيُّ طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ بَيِنَةَ قَدْ نَهُ كُمْ فَوْقَ نَهُكُمْ فَوْقَ ثَلُاثٍ. ثَلَاثٍ. ثَلَاثٍ. ثَلَاثٍ.

(المعجم ٣٦) - أَلْإِذْنُ فِي ذَٰلِكَ (التحفة ٣٦)

الا عَلَيْهِ مَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَكُلٍ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ وَلَيْ فَلَو وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا. وَلَا خَرُوا وَادَّخِرُوا.

آباب:۳۷-اس کی اجازت کابیان

٣٣٣١ - حضرت جابر بن عبدالله طائف بيان كرتے بين كه رسول الله طائفاً في تين دن سے زائد قربانی كا گوشت كھانے سے نع فرمايا تھا كھرآپ نے فرمايا "اب كھاؤ سفر ميں بھى ساتھ لے جاؤاور ذخير ہ بھى كرو۔"

فائدہ: حدیث مبارکہ کے الفاظ سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب قربانی کا گوشت کھانے اور ذخیرہ کرنے کا کھم ہے کینی ایبا کرنا ضروری ہے کوئکہ حدیث کے الفاظ ہیں: ا کُلُوا وَ تَدَوَّ دُوا وَادَّ حِرُوا] یعنی کھاؤ وَ زادِ راہ بناؤ اور ذخیرہ کرو۔ یہ تینوں صغے امر کے ہیں لیکن جب کوئی قرینہ صارفہ موجود ہوتو پھر امر استجاب رخصت اور جواز وغیرہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ امر استجاب اور رخصت کے معنی میں ہے کیونکہ صحابہ کرام بی الفاظ یہ ہیں: الَّنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَا نَا اَنْ اَلٰ کُلُهُ وَ نَدَّ حِرَهُ اِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَا نَا اَنْ نَا کُلُهُ وَ نَدَّ حِرَهُ اِنْ سَالِ اللّٰهِ عَلَیْ اَنْ نَا کُلُهُ وَ نَدَّ حِرَهُ اِنْ سَالِ اللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰہِ عَلَیْ اَللّٰهِ عَلَیْ اِنْ اِنْ مُلُولًا وَ نَدِورَ کرنے کی دون سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا 'پھر آپ نے جمیں اس کے کھانے اور ذخیرہ کرنے کی دون سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا 'پھر آپ نے جمیں اس کے کھانے اور ذخیرہ کرنے کی خوات رخصت وے دی۔' (دیکھے حدیث: ۲۳۳۳)

۲ عبر الله بن خباب سے روایت مرت عبدالله بن خباب سے روایت

**<sup>\* 227</sup>** أخرجه البخاري، المغازي، باب:(١٢)، ح: ٣٩٩٧ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبرى، | | ٢٥١٦.

#### ٤٣-كتاب الضحايا

قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ مَهُو عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ مَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ هُو عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ مَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ مَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمَّهِ قَتَادَةَ ابْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ ابْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ ابْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نَهُوا عَنْهُ، مِنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْأَضَاحِيِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَقَدِمَ لَلْحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَقَدِمَ لَلْحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، فَقَدِمَ لَلْحُومِ الْأَصَّةِ بَنُ النَّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَلَيْسَ فَيْدِ نَهْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَهْ نَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهُ لَاثَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَلَيْسَ سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلُهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَيْرِهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ رَحِّسَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّ خِرَهُ.

قربانی سے متعلق احکام وسائل
ہے کہ ابوسعید خدری بڑا ٹی ایک سفر سے واپس تشریف
لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کو قربانی کا گوشت
پیش کیا۔ وہ فرمانے گئے میں تو نہیں کھاؤں گا حتی کہ
میں بیر مسئلہ بوچھوں کھر وہ اپنے اخیافی (مادری) بھائی
حضرت قادہ بن نعمان واٹھ جو بدری صحابی تھے کے پاس
گئے اور ان سے اس کے متعلق بوچھا تو انھوں نے بتایا:
آپ کے بعد ایک نیا تھم جاری ہو چکا ہے اس تھم کو
ختم کرنے کے لیے جس میں انھیں (صحابہ کرام کو)
تین دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع کر
دیا گیا تھا۔ (مطلب ہے ہے کہ تمھارے بعد ایک نیا تھم
جاری ہو چکا ہے۔ جس سے تین دن کے بعد قربانی کا
جاری ہو چکا ہے۔ جس سے تین دن کے بعد قربانی کا

٤٤٣٣ ـ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٤٥١٧ . \* يحيى هو ابن سعيد القطان، وانظر الحديث السابق، وهو المحفوظ.

قربانى سے متعلق احكام ومسائل

٤٣-كتاب الضحايا

فائدہ: بدروایت اوپروالی روایت کے نخالف ہے کہ اُس میں رخصت والی روایت حضرت ابوقادہ بیان فرما دے ہیں اور اس دوایت میں حضرت ابوقادہ کھانے سے انکاری ہیں دے ہیں اور اِس روایت میں حضرت ابوقادہ کھانے سے انکاری ہیں اور رخصت کی روایت کے راوی حضرت ابوسعید ہیں۔ پہلی روایت صحیح ہے کیونکہ وہ صحیح بخاری کے موافق ہے۔

اس روایت میں'' قلب'' ہوگیا ہے' یعنی بیروایت مقلوب ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ النَّمَيْلِيُ - قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا النَّهَيْلِيُ - قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسٰى قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: عَنْ مُحَارِبِ بْنِ حَدَّثَنَا رُهَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ مِنَا إِنِي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ وَنَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلِتَرِدْكُمْ عَنْ لَكُومِ لَكُورُ وَهَا وَلِتَرِدْكُمْ عَنْ لُحُومِ لَلْإِنْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَقِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَقُ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَقُ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَقُ اللهِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَقُ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَارَقُ الْفَبُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا وَيَقَاءُ شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْوِبَةِ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَعَاءُ شِئْتُمْ وَلَا مُسْكُوا فِي أَيِّ وِعَاءً شِئْتُمْ وَلَا مُسْكِرًا»

وَلَمْ يَذْكُرُ مُحَمَّدٌ: وَأَمْسِكُوا.

محد (ابن معدان) نے وَ أَمْسِكُوا كَ الفاظ بيان كيه ـ (مطلب مير كه مير الفاظ استاد عمر و بن منصور نے بيان كيه بيں ـ)

٣٣٣٥ - حفرت بريده دان سے منقول ہے كه

٤٤٣٥ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ

٤٩٤٤ [صحيح] تقدم، ح: ٢٠٣٤، وهو في الكبرى، ح: ٤٥١٨.

٣٤٤٠ [صحيح] وهو في الكبرى، ح:٤٥١٩. \* أبوإسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي، وابن بريدة هو عبدالله، وله تقدم قبله، ح:٤٤٣٨، ٢٠٣٤.

قربانى سے متعلق احکام ومسائل

الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ مَ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنِ] اللَّرْبَيْرِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِيهِ اللَّرْبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ اللَّرْبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُكُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ: وَعَنِ النَّبِيذِ اللَّهِ عَنْ لُكُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَاذَخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنْهَا تُذَكِّرُ وَاذَخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنْهَا تُذَكِّرُ

٤٣-كتاب الضحايا

إلْآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».

رسول الله علیم فرمایا "میں نے سمیں تین دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے روکا تھا اور مشکیر سے علاوہ کی برتن میں نبیذ بنانے سے بھی روکا تھا۔ اس طرح قبرول پر جانے سے بھی منع کیا تھا۔ ابتم جب تک چاہو قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو۔ سفر میں ساتھ بھی لے جا سکتے ہواور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اور جو شخص چاہے قبروں پر جا سکتا ہے کیونکہ وہ آخرت یاد دلاتی ہیں۔ اس طرح اب تم ہر برتن میں نبیذ بنا کر پی سکتے ہو لیکن میں خرید باکہ کیکن ہر نشے والی چیز سے بچو۔"

فوا کدومسائل: () ندکورہ بالا احادیث اس بات پرصری طور پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلے قبروں کی زیارت کے لیے جانا ممنوع تھا' بعدازاں اس کی اجازت دے دی گئی۔ اب عورتیں اور مرد سب جاسکتے ہیں۔ جن احادیث ہیں عورتوں پر' قبرستان جانے کی صورت میں لعنت کی گئی ہے ان کا مفہوم ہے ہے کہ جوعورتیں شری تقاضے پامال کریں اوران کا کھاظ نہ رکھتے ہوئے قبروں کی زیارت کے لیے جائیں ان پر لعنت ہے' مثلاً: کثرت سے قبرستان جائیں' بے پردہ جائیں' خوشبولگا کر جائیں' نیزائی طرح خاوندوں کے حقوق کا خیال کیے بغیران کا قبرستان آ نا جانا لگا رہ تو وہ لعنت کی حق دار تظہریں گی۔ حدیث میں اجازت کے الفاظ اگر چہ فہ کر کے صیف سے مروی ہیں' تا ہم عام احکام میں عورتیں بھی مردوں کے تابع ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن وحدیث کے دیگر بہت سے احکام میں الیے ہے۔ () بی حدیث مبارکہ اس اہم مسئلے کی طرف بھی واضح رہنمائی کرتی ہے کہ احکام میں نخ ہوتا ہے جیسا کہ زیارتِ قبور کی ممانعت کا حکم مشوخ کر دیا گیا اور قبرستان جانے کی رخصت دے دی گئ ای مور پہلے چند مخصوص قتم کے برتنوں میں مشروبات پینے سے روکا گیا تھا' پھر بعد ہیں اس ممانعت والے حکم کو کھل طور پر منسوخ کر کے ان برتنوں میں مشروبات پینے کی اجازت دے دی گئ اور وہ اجازت تا حال باقی ہے۔ ہال ابتہ نشر آ ور مشروب' خواہ تھوڑ کی مقدار میں استعال کیا جائے یا زیادہ مقدار میں' ہردوصورت میں اس کا بینا حرام اور ناجا کرنے۔ اور بیحرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

(المعجم ٣٧) - اَلْاِدِّخَارُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ باب: ٣٧-قرباني كا گوشت و خيره كرنے (التحفة ٣٧) قربانى سي متعلق احكام ومسائل

۳۳۳۲ - حضرت عائشہ فالله فرماتی ہیں کہ اعرابیوں
کا ایک قافلہ مدینہ منورہ آیا۔ ادھر قربانیوں کا دقت
آگیا۔ رسول الله منافیا نے فرمایا: ''(قربانیوں کا
گوشت) تین دن رکھ کر کھا سکتے ہو (زائد نہیں)۔اس
کے بعد (آئندہ سال) لوگوں نے عرض کی: اے الله
کے رسول! لوگ اپنی قربانیوں سے فائدہ اٹھایا کرتے
تھے۔ان کی چربی تجھلالیا کرتے تھے اور چروں سے
مشکیزے بنالیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا
مشکیزے بنالیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا
مظلب؟''لوگوں نے کہا: آپ نے جوقربانی کا گوشت
مظلب؟''لوگوں نے کہا: آپ نے جوقربانی کا گوشت
فیرہ رکھنے سے روک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''میں
نے تواس قافلے کی وجہ سے روک اتھا جو (دیہات سے)
نے تواس قافلے کی وجہ سے روکا تھا جو (دیہات سے)
آیا تھا۔ابتم کھاؤ' جمع بھی رکھواورصد قد بھی کرو۔''

فائدہ: گویا پہلے سال آپ کا روکنامخصوص حالات کی وجہ سے تھا جواس قافلے کی آمد سے پیدا ہوئے تھے ورنہ اصولی طور پر قربانی کی ہر چیز'مثلاً: گوشت' چربی اور چڑے وغیرہ سے دیر تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے' البتہ فقراء اور سائلین کو دینا بھی ضروری ہے۔

المُلَّاعَة - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْبَلْ عَالِيسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَابِس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَالِيشَةَ نَقُلْتُ: عَالَىٰ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُكُومٍ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: نَعْلَمْ لُكُومٍ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: نَعْلَمْ أَلُوثٍ؟ قَالَتْ: نَعْلَمْ أَلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله عن أكل لحوم الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . . . الخ، عن 1971 من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٤٨٤، ٤٨٥، والكبرى، ح: ٤٥٢٠.

ال 28 هـ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، ح ( 877 ه من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح : ٤٥٢١ . \* عبدالرحمٰن هو ابن مهدي.

٤٣- كتاب الضحايا

قربانی ہے معلق احکام ومسائل دی کھا ہے کہ آل محمد طاقی پررہ دن کے بعد قربانی کے جانوروں کے پائے کھاتے تھے۔ میں نے کہا ایسے کیوں؟ ہنس کر فرمائے لگیس: حضرت محمد طاقی کے گھر والوں نے تین دن مسلسل سالن والی روٹی سیر ہوکر نہیں کھائی۔ حتی کہ آپ اللہ عزوجل کے پاس تشریف نہیں کھائی۔ حتی کہ آپ اللہ عزوجل کے پاس تشریف

عَلَيْ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، ثُمَّ [قَالَتْ]: لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّد عَلَيْ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد عَلَيْ مِنْ خُبْزِ مَأْدُومٍ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

علا ماده آغاز میں تنگ دی تھی' بعدازاں بے انتہا مخاوت کی وجہ ہے آپ کے گھریلو حالات ای طرح سادہ رہتے تھے۔

لے گئے۔

عيشى عيشى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاسِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاسِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي قَالَتْ: كُنَّا نَحْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَةُ شَهْرًا ثُمَّ كُنَّا نَحْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَةً شَهْرًا ثُمَّ مَا كُنُهُ.

۳۳۳۸-حفرت عابس نے کہا کہ میں نے حفرت عابس نے کہا کہ میں نے حضرت عاب عائشہ وہوں ہے۔ عائشہ وہوں سے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے فرمایا: ہم ایک ایک ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ طابقہ کے لیے رکھ چھوڑتے تھے۔ اور آپ کھالیا کا کرتے تھے۔

2889 - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٌ عَنْ إِمْسَاكِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا".

۳۲۳۹ - حفرت ابوسعید خدری براتیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مراتیج نے پہلے تین دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرما دیا تھا' پھر آپ نے فرمایا: "(جب تک چاہو) کھاؤ اور (فقراء و مساکین کو بھی) کھلاؤ۔''

٤٣٨ عــ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٤٥٢٢.

**٤٣٩ ٤ [صحيح]** أخرجه أحمد: ٤/ ٥٧ من طريق آخر عن محمد بن سيرين به، وهو في الكبراي، ح: ٤٥٢٣، وله شواهد عند الحاكم: ٤/ ٢٣٢ وغيره. \* عبدالله هو ابن المبارك.

\_\_\_\_ يبوديول كےذيبحكابيان

باب: ۳۸- يېود يون كا ذ بح شده جا نور

۳۳۳۰- حضرت عبدالله بن مغفل والثوابيان كرتے بيل كه خيبر كے دن چر بى كا ايك تصيلا (قلعه سے) باہر كھينكا گيا۔ ميں اس سے چٹ گيا۔ ميں نے (اپنے آپ سے) كہا: ميں اس سے كسى كو كچھ نہيں دوں گا۔ اپنے ميں مڑا تورسول الله مُلَا يُلِيَّمُ (جُھے د كھين كر) مسكرا رہے تھے۔

٤٣ - كتاب الضجايا . (المعجم ٣٨) - بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ . (التحفة ٣٨)

قَالَ الْحَدَّنَا يَخْبَرَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُغِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: دُلِّيَ قَالَ: دُلِّيَ قَالَ: دُلِّيَ قَالَ: دُلِّيَ عَنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَوَمْتُهُ، جَرَابٌ مِنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَوَمْتُهُ، فَالْتَوَمْتُهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَوَمْتُهُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَبَسَمُّ مُ

فوا کد و مسائل: ﴿ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی لوگوں کے ذیجے کے متعلق علم شریعت یہ ہے کہ السے کھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِینَ اُو تُوا الْکِتَابَ حِلَّ لَّکُمُ ﴾ ﴿ السائدة ٥٠:٥) ' اہل کتاب (یہود و نصاری) کا طعام ہے مراوان کے عباس ٹا شخافر ماتے ہیں: [طعامُهُم، ذَبَائِحُهُم] یعنی اہل کتاب (یہود و نصاری) کے طعام ہے مراوان کے فیاس ٹا شخافر ماتے ہیں: [طعامُهُم، ذَبَائِحُهُم] یعنی اہل کتاب (یہود و نصاری) کے طعام ہے مراوان کے فیاس ٹا شخافر ماتے ہیں: [طعامُهُم، ذَبَائِحُهُم] یعنی اہل کتاب (یہود و نصاری) کے طعام ہے مراوان کے فیاس ٹا شخافر میں ہوئے جائے تھیا ہیں ہوج پر بی تھی وہ یقینا کی ذی شدہ جانور میں اسبت اس طرح بنتی ہے کہ چھیکے گئے تھیا ہیں ہوج پر بی تھی وہ یقینا کی ذی شدہ خانور میں اور طاہر ہے اسے کی یہودی ہی نے ذیح کیا تھا۔ اگر ان کا ذیح شدہ جانور حلال نہ ہوتا تو اس خانور کی چھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے وہ بھی می خوا ما خانور کی چہی موجود ہے وہ بھی میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کا ذیح ہوری کی تھی اس کے باوجود ہو نے نیز معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہورہی ہوتہ بھی ان کا ذیجے اور اس کے تمام اجزاء طال ہیں۔ خضرت عبداللہ بین معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہورہی ہوتہ بھی ان کا ذیجے اور اس کے تمام اجزاء طال ہیں۔ خضرت عبداللہ بین معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہورہی ہوتہ بھی ان کا ذیجے اور اس کے تمام اجزاء طال ہیں۔ خضرت عبداللہ بین معلق جائے ہورہ کی کے جو بی ان کے لیے جرام تھی نہ کہ مسلمانوں کے لیے اور سے میں نہ نی اگرا کو دیکھا تو تجھے حیا آگئ یعنی میں شرمندہ سا ہوگیا۔ دیکھیے (صحیح البحاری) فرض میں کی آرائی کی کی میں شرمندہ سا ہوگیا۔ دیکھیے (صحیح البحاری) فرض

رِ ٤٤ أَعُدَا أَخْرِجه مسلم، الجهاد، باب جواز الأكل من طّعام الغنيمة في دارالحرب، ح: ١٧٧٧ من حديث سليمان ابن المُغيرة، والبخاري، فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح: ٣١٥٣ من حديث حميد بنِ هلال أبّه، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٢٤.

-380-

غیرمعروف مخص کے ذیعے کابیان

٤٢-كتاب الضحايا

الحمس عدیث: ۳۱۵۳ و صحیح مسلم الحهاد عدیث:۱۷۷۱) الم المسلم مری حص و مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و میری حص در کی مرک حص در کی مرک حص در کی مرک مرک ایک کام ناجائز اور حرام مواور نبی منافیظ اسے دیکھ کرمسکم الیس یا خاموش رہیں۔

باب:۳۹ - غيرمعروف څخص کا ذرځ شده حانور؟

ا ۱۳۳۳ - حفرت عائشہ وہا سے روایت ہے کہ پچھ اعرابی لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے تھے اور ہمیں ، معلوم نہیں ہوتا تھا انھوں نے (ذریح کرتے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے یانہیں۔رسول اللہ تابیۃ نے فر مایا: "تم اللہ تعالیٰ کا نام لیام لے کر کھالیا کرو۔"

(المعجم ٣٩) - ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفُ (التحفة ٣٩)

2\$\$1- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمِ وَلَا نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمِ وَلَا نَدْرِي أَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَقَالَ وَكُلُوا».

فوائد ومسائل: ﴿ مسلمانوں اور اہل کتاب میں سے کسی بھی شخص کا ذیج کیا ہوا جا نور حلال سجھا جائے گا اور شک وشبہ ہونے کی صورت میں گوشت کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے لینے سے شک وشبہ بھی زائل ہو جائے گا۔

لیکن سکھ' مجوسی اور مشرک وغیرہ کا ذبحہ کھا نا قطعاً جا کز نہیں۔ ﴿ مسلمانوں کے شہروں اور بازاروں وغیرہ میں پائی جانے والی اشیاء حلال سمجھی جائیں گی الایہ کہ ان کی حرمت کی کوئی صریح دلیل موجود ہو محض شک کی بنا پر کسی چیز کی حرمت فابت نہیں ہوتی۔ اس مسلے کی مزید وضاحت سعودی عرب کے مفتی اعظم شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بین باز برائنے کے کلام سے ملاحظہ فریا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ''غیر اسلامی ملکوں کے بازاروں میں جو گوشت بک رہا ہوتا ہے' اگر اس کی بابت میں معلوم ہو جائے کہ وہ اہل کتاب (یہودیوں یا عیسائیوں) کے ذبح کے ہوئے جانوروں کا گوشت ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے (اس وقت تک) حلال ہے جب تک میہ معلوم نہ ہو کہ (جس جانور رکا وہ گوشت ہے) اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا۔ بیاس لیے کہ قرآنی نص کی روسے تو اس کی جانورکا وہ گوشت ہے کہ وہ حال ہے' لہٰ دااس صورت میں' قرن کریم کی بیان کردہ اصل (طلت) سے اس وقت تک عدول میں میں ہو تا کے عدول

٤٤٤١ أخرجه البخاري، البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ح: ٧٣٩٨،٥٥٠٧،٢٠٥٧ من حديث هشام بن عروة به، وهو في الكبري، ح: ٤٥٢٥ روي مرسلاً وليس بعلة

غیراللہ کے نام پر ذ نے کیے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کا بیان

2 أ- كتاب الضحايا

نہیں کیا جائے گا جب تک کوئی الی پختہ دلیل نہ ل جائے جواس (گوشت) کے حرام ہونے کا نقاضا کرتی ہو۔ اوراگروہ گوشت (یہود ونصاریٰ کے علاوہ) دیگر کا فروں کے ذرئے کیے ہوئے جانوروں کا ہوتو وہ مسلمانوں پرحرام ہے اور بوجہ نص اورا جماع امت اس گوشت کو کھانا نا جائز ہے۔ ایسا گوشت محض کھاتے وقت اللہ کا نام لے لینے سے حلال نہیں ہوگا۔' واللّٰہ أعلم. ویکھیے: (دحیرہ العقبٰی شرح سنن النسانی: ۵۱/۳۳)

باب: ۲۰۰-الله تعالی کفرمان جس ذبیع پرالله تعالی کانام نه لیا گیامؤاسے مت کھاؤ'' کی تفییر

۳۳۳۲ - حضرت ابن عباس فی فضائے اللہ تعالی کے فرمان: ﴿وَلاَ تَأْکُلُوا مِمّا لَمُ يُذُكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ ''وہ جانورنہ کھاؤجس پراللہ كانام نہ ليا گيا ہو۔'' کے بارے میں فرمایا: مشركین نے مسلمانوں سے جست بازی کی تھی كہ جس جانوركواللہ تعالی ذرج كرتے ہؤا ہے كھا ليتے ہو؟

(المعجم ٤٠) - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِثَا لَرَ يُذَكِّرِ اَسْمُ أَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (النحفة ٤٠)

يَّ الْمَدْ عَلَيْ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ - وَهُوَ مَا أُرُونُ بْنُ عَنْتَرَةً - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَنْتَرَةً وَجَلَّ: ﴿ وَلا تَأْكُونُ ابْنِ مِنَّالًا لَا يَعْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام ٢: ١٢١] مِنَّا لَدُ يُذَكِّو السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام ٢: ١٢١] قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ اللهُ أَلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَنْ اللهُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحَتُمْ أَنْتُمْ وَاللهُ الْمُشْرِكُونَ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ وَاللهُ اللهُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ وَاللهُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ وَاللَّهُ اللهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فائدہ: معلوم ہوا آیت کریمہ میں وہ جانور مراد ہے جوخود بخود مرگیا ہوا درائے ذکہ کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔

اس طرح جس جانور کو اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کے نام پر ذنح کیا گیا ہؤوہ بھی حرام ہے۔ اس طرح جس جانور کو مشرک نے ذکح کیا ہوئوہ بھی حرام ہے خواہ اللہ یا غیر اللہ کا نام لے یانہ کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان

نبیں البتہ موحد شخص ذکح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو متفقہ طور پر اس کا ذبیحہ طال ہے کیونکہ نسان عذر ہے۔ ہاں اگر موحد جان ہو جھ کر ذکح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو اکثر اہل علم کے نزد کی ذبیحہ حرام ہے کیونکہ اس آیت میں وہ جانور کھانے سے منع کیا گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو گرامام شافعی اور بعض دوسرے علی ہے نے ایسے ذبیحہ کو طلال کہا ہے کیونکہ اللہ کا نام مومن کے ول میں قائم رہتا ہے۔ زبان اور بعض دوسرے علی ہے نے ایسے ذبیحہ کو طلال کہا ہے کیونکہ اللہ کا نام مومن کے ول میں قائم رہتا ہے۔ زبان

٢٤٤٤ [إسناده حسن] أخرجه الطبري في تفسيره: ٨/ ١٣ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٢٦ . «ُيُحيَى هو القطّان، وحديثه عن الثوّري ملجمول بسماع الثورّي من شيخه.

- مجتمد كي ممانعت كابيان

27-كتاب الضحايا

سے ذکر کرے یا نہ کرے سنن ابو داود کی ایک مرسل روایت بھی اس مفہوم میں آتی ہے۔ان کے نزدیک مندرجه بالاآبت: ﴿مَالَمُ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ہمردار جانور مراد ہے یاوہ جانور جے غیراللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ واللہ أعلم لیکن جمہوراہل علم کی مات راجے ہے۔

> (المعجم ٤١) - أَلنَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (التحفة ١٤)

باب:۳۱ - مجثمه کی ممانعت کابیان

٣٣٣٣ - حضرت ابو ثغلبه والثنّ سے روایت ہے که رسول الله مُؤلِيِّظُ نے فرمایا: ' مجتمیہ حلال نہیں۔'' ٤٤٤٣ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو نْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجِلُّ الْمُجَثَّمَةُ».

فاكده: محمد عدم مراد وه جانور ب جي بانده كر دور سے تيرول وغيره كا نشانه بنايا جائے اور وه مرجائے۔ بیرام ہے۔ (تفعیل کے لیے دیکھیے عدیث: ۳۳۳۱)

١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ٢٣٣٧ - حفرت بشام بن زيد عمنقول عكم قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَام بْنِ مِن حضرت الس الله المستحكم بن ابوب كياس زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسِ عَلَى الْحَكَم - كياتو كِه لوگ امير كُهر مين ايك مرفى كونثانه بناكر يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ - فَإِذَا أَنَاسٌ يَوْمُونَ دَجَاجَةً تيرمارر بصص حصرت الس اللَّيْكِ فرمايا: رسول الله عليه فِي دَارِ الْأَمِيرِ، فَقَالَ: نَهْي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

مَالِيًا نِهِ منع فرمايا ہے كه جانوروں كو باندھ كرنشانه بنایاجائے۔

الله فوائدومسائل: ١٥ معلوم مواكسي جي جانداركو (جيسا كه صديث: ٢٣٣٦ وغيره مين آربا ہے) خواه وه انسان ہؤیا حیوان اور پرندہ یا درندہ وغیرہ اس کو بلاوجہ عذاب اور تکلیف دینا حرام ہے۔ ⊕ اس حدیث مبار کہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔اس میں کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی صاحب اقتدار واختیار مخض کا خوف نہیں ہونا جا ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک بڑاٹڑنے کیا۔ انھوں نے حجاج بن

**٤٤٣ ]\_[صحيح]** تقدم، ح: ٤٣٣١، وهو في الكبراي، ح: ٤٥٢٧.

٤٤٤٤ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح:١٩٥٦ من حديث خالد بن الحارث، والبخاري، الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ح: ٥٥١٣ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح:٤٥٢٨.

مجثمه كي ممانعت كابيان

٤٣ - كتاب الضحايا

۔ پوسف کے چچیرے بھائی'اس کے نائب اور حاکم بھرہ تھم بن ایوب جیسے ظالم اور سفاک تھران کے سامنے بیہ فریضہ، کما حقہ، ادا فرمایا۔ تھم بن ایوب کے متعلق معروف ہے کہ وہ بھی ظلم وجور میں اپنے چپاز ادتجاج بن یوسف کی طرح تھا۔ واللّٰہ أعلم.

٣٣٣٥ - حفرت عبدالله بن جعفر والنها بيان كرتے بيل كه رسول الله ظافل كي اوگوں كے پاس سے گزرے جواليك مينڈ ھے كونشا نه بناكر تير مارر ہے تھے ۔ آپ نے اس كوسخت نالهند كيا اور فر مايا: "جانوروں كا مثله نه كرو۔"

الْمَكِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُكِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَاسِ وَهُمْ قَالَ هَرُونَ ذَلِكَ وَقَالَ : «لَا يَرْمُولُ اللهِ عَلَى أَنَاسٍ وَهُمْ تَمْمُلُوا بِالْبَهَائِمِ».

الکے انداد (حیوان یا کا کدہ: مثلہ سے مراد ہے کسی کی شکل بگاڑنا یا زندہ سے کچھ گوشت الگ کرنا۔ ظاہر ہے کسی جانداد (حیوان یا پرندے) کو باندھ کر تیروں کے ساتھ نشانہ بنانے سے شکل بھی بگڑے گی کیونکہ تیر چہرے پربھی لگ سکتے ہیں اور تیر گئنے سے گوشت بھی الگ ہوسکتا ہے۔

۳۳۳۹ - حضرت ابن عمر الشناس مروی ہے کہ رسول الله منافظ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے۔

7. 3. 3 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ"، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَ

۲۳۳۷ - حفرت ابن عمر رہ نی بیان کرتے ہیں کہ

٧ ٤٤٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ:

8**46 أ**ـــ[إسناده حسن] أخرجه أبويعلى: ١٦٢/١٢، ح: ٦٧٩٠ من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم به، وهو في الكبرى، ح: ٥٢٩ من عديث عبدالعزيز بن أبي حازم به، وهو في الكبرى، ح: ٥٢٩ م

١٩٥٨ أأم أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح: ١٩٥٨ من حديث هشيم، والبخاري، الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ح: ٥٥١٥ من حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به، وهؤ في الكبرى، ح: ٤٥٣٠.

٤٤٧ع [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٣١، وأخرجه البخاري، ح: ٥٥١٥ من حديث شعبة به تعليقًا. مجثمه كي ممانعت كابيان

حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ﴿ مِن نِي رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ كُوفُرُواتِ منا "اللَّد تعالى ال تخص رلعنت فر مائے جوکسی جاندار کا مثلہ کرے۔''

حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ».

23-كتاب الضحايا ...

۲۳۲۸ - حفرت ابن عباس دافغاسے روایت ہے کہ رسول الله نظام نے فر مایا: ''الیم چیز جس میں روح ہوا ہے نشانہ نہ بناؤ۔''

٤٤٤٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْن ثَابِتِ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن إبْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ".

ومهمه- حضرت ابن عماس جن شباسے مروی ہے کہ 

٤٤٤٩- أَخْدَنَا مُحَمَّدُ نُنُ عُنَيْدٍ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِح، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِّتٍ، فرمايا -عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

الکھ فاکدہ: جاندار چیز کونشانہ بناناظلم ہے اورظلم جرام ہے۔انسان پر ہویا حیوان پر حتی کہ بے جان چیزوں پر بھی۔ ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے مدیث: ٣٣٣١)

باب: ۴۲ - جو شخص چر با (یاکسی اور حلال جانور) کوناحق مارے

(المعجم ٤٢) - مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْر حَقِّهَا (التحفة ٤٢)

<sup>£££\$</sup> أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ح: ٥٥١٥ تعليقًا، ومسلم، الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح:١٩٥٧ من حديث شعبة به، وهو في الكبرْي،

<sup>£££4</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٣٣.

مجثمه كي ممانعت كابيان

ا • ٤٤٥٠ أَخْبَرَنَا قُتَسَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ: خُّدُّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ صُهَيْب، عَبْنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُلْضفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ قيامت كون اس ساس كم تعلق يوجها "يوچها

٤٣- كتاب الضحايا

وَٰ إَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «حَقُّهَا أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَّأْكُلَهَا، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا».

گیا:الله کےرسول!اس کاحق کیاہے؟ آپ نے فرمایا: "اس کاحق بہ ہے کہاہے ذرج کر کے کھائے۔اس کا س کاٹ کر پھنگ نہ دے۔''

• ٣٢٥ - حضرت عبدالله بن عمر و والنفيات مرفوعاً

روایت ہے کہ آپ ( الله فام) نے فرمایا: "جس شخص نے

چڑیا یا اس سے بڑے کسی جانور کو ناحق قتل کیا' اللہ تعالیٰ

### المناه على المارة تفصيل كے ليے ديكھيے عديث : ٣٥٨٣ كے فواكد ومسائل

ا ۲۳۵ - حضرت شرید الله اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طَالِيْنَا کوفر ماتے سنا:''جس شخص نے ایک چڑیا کوبھی بے فائدہ قتل کیا' قیامت کے دن چڑیا اس شخص کے خلاف باآ واز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد كرتے ہوئے كہے گى: اے ميرے يروردگار! فلال شخص نے مجھے بے فائدہ قبل کیا۔ کسی فائدے کے لیے ذ بحنہیں کیا۔''

ا ٤٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْلِمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَ إَصِل عَنْ خَلَفٍ - يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ -قَاٰلَ: ۚ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالِح بْنِ دِلْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْيَةِ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَإِنَّا قَتَلَنِي عَبَّتًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ».

ا خالی فریادنہیں ہوگی بلکہ اس پر دا دری بھی ہوگی۔اوراس شخص کوسز ابھی ملے گی۔

مُّ \$ \$\_[حسن] تقدم، ح: ٤٣٥٤، وهو في الكبري، ح: ٤٥٣٤.

اً ه ٤٤٤[حسن لغيره] أخرجه الطبراني في الكبير : ٧/ ٣١٧، ح : ٧٢٤٥ من حديث عبدالواحد بن واصل به، وهو في الكبري، ح: ٤٥٣٥، والمسند لأحمد: ٤/ ٣٨٩، وصححه ابن حبان، ح: ١٠٧١، وله شاهد ضعيف في مشكل الآثار : ١/ ٣٧٢ . \* صالح بن دينار وثقه ابن حبان، وأشار المنذري إلى تحسين حديثه .

-386-

گندگی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

باب: ۴۳ - گندگی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے کی ممانعت کابیان

۳۳۵۲ - حفرت عمرو بن شعیب کے پردادامحرم (حضرت عبدالله بن عمرور اللہ اسے روایت ہے که رسول الله مؤلی نظر نظر الله مؤلی کے دن گھریلو (پالتو) گدهوں کے گوشت سے نیز گندگی کھانے والے حانوروں کے گوشت اور سواری سے منع فرمایا تھا۔

#### (المعجم ٤٣) - اَلنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ (التحفة ٤٣)

٤٣-كتاب الضحايا

قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُمْ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرٍوَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ مَرَّةً: عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اللهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اللهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكُلُ لَحْمِهَا .

فوائد ومسائل: ﴿ جَسِ جانور کِی اکثر خوراک گندگی ہواس جانور (حیوان یا پرندے) کا گوشت کھاناممنوع ہے۔ ﴿ اِس حدیث ہے بیمسلہ بھی معلوم ہوا کہ حَلَّ لَهُ، لیخی گندگی کھانے پرگزارا کرنے والے جانور پر سواری کرنا ممنوع ہے۔ ﴿ گھر بِلوٰ لیخی پالتو گد ہے کا گوشت تو مطلقا حرام ہے خواہ وہ گندگی کھائے یا نہ البت اس پرسواری کرنا جا کڑ ہے کیونکہ اسے پیدا ہی سواری اور بار برداری کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا پسینہ وغیرہ پاک ہے لیکن گندگی کھانے والا جانور خواہ کوئی بھی ہوا گرگندگی اس قدر کھائے کہ اس کے اثر ات اس کے گوشت میں محسوس ہوں مثلاً گوشت ہے گندگی کی بد ہوآئے یاذا کقہ خراب ہویار گی بدل جائے تو اسے نہ صرف کھانا حرام ہے بلکہ ایسے جانور پرسواری بھی منع ہے کیونکہ اس کے پینے میں بھی گندگی کے اثر ات ہوں گئلا لیپینہ پلید ہو جائیں گے۔ وہ بھی پلید ہو جائیں گے۔ کپڑ ہے ہم کو لگتے ہیں البذا سوار کا جسم بھی پلید ہو جائے گا اس لیے سواری بھی منع ہے۔ پسینہ تو گوشت ہی سے بیدا ہوتا ہے۔ گوشت ہی سے بیدا ہوتا ہے۔ گوشت ہی بیدا ہوتا ہے۔ گوشت ہی جانور کے لیا ہو جائے گا اس لیے سواری بھی منع ہے۔ پسینہ تو گوشت ہی سے بیدا ہوتا ہے۔ گوشت ہی ہی بند ہو جائے گا اس لیے سواری بھی منبیں کیونکہ جانوروں کوخالص اور پاک میں بینے ہو سے بیدا ہوتا ہے۔ گوشت کی جانور کی کا شرات گوشت وغیرہ تک نہیں بینچتے۔ گوراک کا یا بند نہیں کیا جاسکا۔ معمولی گندگی کے اثر ات گوشت وغیرہ تک نہیں بینچتے۔

**٤٤٥٢\_[إسناده ح**سن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، ح: ٣٨١١ عن سهل بن<sup>.</sup> بكار به، وهو في الكبري، ح:٤٥٣٦.

٤٤-كتاب الضحايا

ُ (المعجم ٤٤) - اَلنَّهْيُ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ (المعجم ٤٤)

إ ٤٤٥٣- أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ:

أَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ أَلَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

وَٰ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

٣٣٥٣- حفرت ابن عباس والتناس روايت ب كدرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي مِعْمَهُ كُندگى كھانے والے جانور كے دودھ اور مشكيزے كے منہ سے (اس كے منہ سے مند كاكر) پانى چينے سے منع فرمايا ہے۔

باب:۳۴۴-جلاله کا دودھ پینے کی ممانعت

كابان

جلاله كادوده ييني كي ممانعت كابيان

فوائدومسائل: (عنوان کا مقصد بالکل واضح ہے کہ جس جانور کی ساری یا اکثر خوراک گندگی کھانا ہی ہے اس جانور کا دودھ پینا ممنوع ہے۔ ﴿ ممانعت کی وجہ وہی ہے جو سابقہ حدیث کے فوائد و مسائل میں بیان ہو اس جانور کا دودھ میں سرایت کر جاتے ہیں۔ واللہ أعلم. ﴿ حَلَى ہَا لَهُ عَلَى ہُا لَهُ وَاللّٰهُ عَلَى ہُا لَهُ عَلَى ہُا لَهُ عَلَى ہُا ہُ کہ مندے مندلگا کر پانی پینا ممنوع ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشکیز سے کے مند سے مندلگا کر پانی پینا ممنوع ہے۔ اس ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ اس صورت میں اگر مشکیز سے کے اندرکوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی اور مصر چیز ہوگی تو وہ پینے والے کے مند میں چلی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ علی تی ایسا کرنے سے روک دیا ہے۔ ہاں مجبوری کی صورت میں پیا جا سکتا ہے۔ عام اجازت نہیں۔



<sup>\* 1843</sup>\_[صحيح]أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، ح: ١٨٢٥ من حديث هشام الدستوائي به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٤٥٣٧، وصححه ابن حبان، ح: ١٣٦٣، وابن دقيق العيد، والحاكم على شرط البخاري: ٢/ ٣٤، ووافقه الذهبي، وله شواهد عند البخاري، والترمذي، ح: ١٧٩٥ وغيرهما.

www.minhajusunat.com

# بيع كالغوى اوراصطلاحي مفهوم

البُسُيُوع، جَمْع ہے اَلْبَيع کی۔ اس کے معنی ہیں: خرید فروخت فروخت کی۔ (دیکھیے: القاموں الوحید، مادہ [ مح ]) البیع، دراصل مصدر ہے: باعد بیعد بیعا، و مَبِیعًا، فَهُو بَائِعٌ و بَیعٌ - البیوع کو جمع لایا گیا ہے جبکہ مصدر سے تثنیہ اور جمع نہیں لائے جاتے ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انواع واقسام بہت زیادہ ہیں اس لیے اسے جمع لایا گیا ہے۔

البیع اضداد میں سے ہے جیسا کہ اَلشَّرَاء اضداد میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں اُلینی البیع اورالشراءائیک دوسرے کے معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ اسی لیے متعاقدین الینی خرید وفروخت کرنے والے دونوں اشخاص پر لفظ بائع کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن بیضرور ہے کہ جب البائع کا لفظ بولا جائے تو متبادرالی الذہن (فوری طور پر ذہن میں آنے والا) فروخت کنندہ ہی ہوتا ہے تاہم بیچے اور خرید نے والے دونوں پراس لفظ کا اطلاق درست ہے۔ عربی میں لفظ البیع کا اطلاق اَلْمَبِیع پر بھی کیا جاتا ہے مثلاً: کہا جاتا ہے: بیع جید بہمی ممبیع جید تعنی یہ بیجے (فروخت شدہ چیز) بہترین اور عمدہ ہے۔ امام ابوالعباس قرطبی برات فرماتے ہیں: البیع لغة بَاع کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے: بَاع کَذَا بِکَذَا، یعنی اس نے قلال چیز فلال کے عوض بیچی۔ مطلب سے کہ اس نے مُعوق ض دیا اور اس کا عوض لیا۔ یعنی اس نے قلال چیز وے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ کوئی بائع جب کوئی شخص ایک چیز دے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ کوئی بائع

بيع كالغوى اوراصلاحي مفهوم

٤٤-كتاب البيوع

ہوجواس چیز کا اصل مالک ہوتا ہے یا مالک کا قائم مقام۔ اس طرح اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کوئی مُبتَاع (خریدار) بھی ہو۔ مُبتاع وہ شخص ہوتا ہے جو ثمن خرج کر کے ببیع حاصل کرتا ہے اور یہ ببیع چونکہ ثمن کے عوض کی جاتی ہے اس طرح ارکان بھے چار ہوئے ہیں: الْبَائِع ثمن کے عوض کی جاتی ہوئی ہیں: الْبَائِع (بیچنے والا) اَلْمُبتَاع (خریدار) اَلنَّمَن (قیمت) اور اَلْمَنتُمُون (قیمت کے عوض میں کی ہوئی چیز)۔ ریکھیے: (المفهم: ۱۲۰/۳)

حافظ ابن جررشظ فرماتے ہیں: البيوع جمع ہے بيع كى۔ اور جمع لانے كى وجديہ ہے كه اس كى مختلف انواع ہیں۔البیع کے معنی ہیں:نقُلُ مِلْكِ إِلَى الْغَيْرِ بِثَمَنِ ثَمْن، لِعِي قيمت كے بدلے ميں کسی چیز کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کرنا اوراس قبولیت ملک کوشراء کہتے ہیں' تاہم البیع اورالشراء دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہتمام مسلمانوں کا خرید وفروخت کے جواز پراجماع ہے۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ عموماً اپیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے یاس ہوتی ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کا ضرورت مند ہوتا ہے جبکہ پہلاشخص کیعنی ما لک اپنی چیز (بلا معاوضہ) دوسرے برخرچ کرنے (یا دینے) کے لیے تیار نہیں ہوتا'لہذا شریعت نے بذریعہ زیجے اس چیز تک پہنچنے کا الیا جائز ذریعهمها کردیا ہےجس میں قطعا کوئی حرج نہیں۔اس (بچے) کا جواز قر آن کریم سے ثابت ہے۔ ارشادر بانى ب: ﴿ وَ اَحَلَّ اللَّهُ البَّيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا ﴾ (البقرة ٢٥٥: ٥٥) "الله في الله فروخت) كوحلال فرماديا باورسودكوحرام همراديا-" (فتح الباري:٣٦٢/٨٠) طبع دارالسلام، الرياض) امام ابن قدامہ راللہ فرماتے ہیں کسی چیز کا مالک بننے پاکسی اور کو مالک بنانے کے لیے مال کے بدلے مال کا تباولہ تھے کہلاتا ہے۔ بھے، کتاب وسنت اور اجماع کی روسے جائز ہے۔قرآن کریم کی رو ت تواس طرح كمالله تعالى كاارشاد كرامي ب: ﴿ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ (البقرة ٢٥٥: ١٥٥) "الله في تع كو حلال كيا ب-" سنت، يعنى حديث كي رو بي بيع جائز ب\_رسول الله نَاثِيْمَ كا ارشاد ب: [اللَّبيُّعَانِ بالنجيارما لَـمُ يَتَفَرَّقَـا] "وونول سوداكرن والعجب تك ايك دوسرے سے الگ اورجدانه مول (اس وقت تك) أنهي (سوداختم كرنيكا) اختيار بين (صحيح البخاري البيوع عديث: ۲۱۱۰٬۲۱۰۹ وصحیح مسلم' البیوع' حدیث:۱۵۳۲) نیز تمام مسلمانوں کا اس کے مائز ہونے پر اجماع ب تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذخیرة العقبی شرح سنن النسائي: ۲۲/۳۳ - ۲۵)

## بينيب لِلْهُ ٱلْجَمْزَالِحِبُ مِ

### (المعجم ٤٤) - كِتَابُ الْبُيُوعِ (التحفة ٢٧)

# خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

ماب:۱- کمانے (محنت کرنے) کی ترغیب

(المعجم ١) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْب (التحفة ١)

٣٢٥٢ - حفرت عاكثه والله سے روايت ہے كه رسول الله سالية فرمايا "آ دي كي بهترين خوراك وه سَعِيدٍ عَنْ سُفْيًانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ہِجووہ این محنت علا کر کھائے۔ اور اولاد بھی آدی

ا ١٤٥٤- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَتُّو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُلَمَارَةً بْن عُمَيْرِ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةً كَا يَيْ كَالَى جِـ " قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِيْكَةِ: «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَيُّلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُل مِنْ كَسْبهِ» .

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ محنت ہے کما کر کھانے کورسول اللہ ٹاٹیا نے بہترین اور یا کیزہ کمائی قرار دیا ہے۔ ا اس حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اولا د کی کمائی میں والد کو' اولا د کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کرنے کا حق اور اختیار ہے۔امام خطابی برائے فرماتے ہیں کہ اگر اولا دصاحب استطاعت ہوتو ان پر والدین کا نان ونفقہ واجب ہے۔تمام فقہاء نے اولاد پر والدین کا خرچہ داجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ ﴿ ''اولا دبھی آ دمی کی اپنی کمائی ہے'' گویاانسان کو یا تو اپنی محنت ہے کما کر کھانا چاہیے یا اپنی اولاد کی کمائی ہے کیونکہ وہ بھی غیر نہیں۔اوراین اولاد کا مال کھانا عار بھی نہیں جبکہ اور کسی سے لے کر کھانا عار ہے خواہ وہ سگا بھائی ہی ہو۔اسلام کا منشایہ ہے کہ کوئی شخص مفت خور یا منگانہیں ہونا جا ہیے الا یہ کہ کوئی معذور ہو۔ کمائی کے قابل نہ ہوورنہ کسی پر

٤ ﴿ ٤٤ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، ح:٣٥٢٨ من حديث سفيان الثولجي به، وهو في الكبري. ح:٦٠٤٣، وقال الترمذي، ح:١٣٥٨ "حسن صحيح"، وصححه الذهبي.

۳۲۵۵-حفرت عائشہ پیناہے منقول ہے کہ نبی اکرم مُلِیْظ نے فرمایا:''تمھاری اولا دِتمھاری بہترین کمائی ہے' لہٰذاتم اپنی اولا دکی کمائی کھا سکتے ہو۔'' بوجه بننا صدق لين كم ترادف به والله أعلم. 250 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ قَالَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْيِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ».

فائدہ ''کھا سے ہو'کین ضرورت کے مطابق \_ ینہیں کہ اولاد کے مال کوضائع کرتا پھر بے یا آخیں بلاوجہ تنگ کر سے۔ احادیث میں''کھانے'' کا لفظ ہے۔ مرادتمام ضروریات ہیں' خواہ وہ خوراک سے متعلق ہول یا لباس سے معلن ہوں یا رہن میں سے کیکن ضرورت اوراحتیاج کے وقت اورمطابق \_ چونکہ خوراک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے'اس لیے اس کا خصوصاً ذکر فرمایا۔

٣٣٥٦ - حفرت عائشہ بي ہے مروى ہے كہ رسول الله باللہ نے فرمایا: "آ دى كى بہترين خوراك وہ ہے جودہ اپنى محنت ہے كما كر كھائے۔ اوراس كى اولاد مجى اس كى كمائى ہى ہے۔"

قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

فائدہ: بہترین محنت اور کمائی کیا ہے؟ علماء نے اپنے اپنے نقط منظر سے اس کا تعین کیا ہے۔ بعض نے تجارت کو اضل پیشہ قرار دیا ہے کیونکہ بیصاف تقرا اور معزز پیشہ ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹم نے اسے اختیار فرمایا تھا۔ بعض علماء نے ہاتھ کی محنت کو افضل کہا ہے کیونکہ انبیاء پیٹلم عموماً ہاتھ کی کوئی نہ کوئی محنت فرماتے تھے۔ بعض نے زراعت کو بہترین کمائی کہا ہے کیونکہ زراعت سے تمام مخلوقات اپنی اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ ظاہر ہے ان

**٥٠٤٤\_[صحيح]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٤٤.

<sup>.</sup> ۲۰۶۹\_[صحیح] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب الحث على المكاسب، ح: ۲۱۳۷ من حدیث الأعمش به، وهو في الكبرى، ح: ۲۰۴۰، وصححه ابن حبان، ح: ۲۰۹۲، وله شواهد كثيرة جدًّا.

٤٤ <del>| كتاب البيوع ------خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل البيوع -------خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل ا</del>

کی خوراک کا ثواب زراعت کرنے والے کو ملتا ہے اور اس کی کمائی سے پرندے جانور کیڑے مکوڑے اور غریب انسان مفت خوراک حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مال غنیمت کو افضال کمائی سمجھا ہے مگریہ تو صرف فوج کو حاصل ہو سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں فوج کے لیے بھی ممکن نہیں 'لہذا یہ قول کمزور ہے۔ نہ ہر وقت اڑائی ہوسکتی ہے نہ ہر شخص اڑئی ہوسکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذہنی استعداد اور رجحان کے ساتھ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ اُس سے حلال کمائے تو وہی اس کے لیے افضل ہے۔

 بُوعهُ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ ، ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُمَرَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ » .

الکدہ "اس کی کمائی ہے" کیونکہ اس نے بردی محنت اور مشقت سے ان کو پال پوس کر جوان کیا ہے۔

باب:۲- کمائی کے دوران مشتبہ چیزوں سے بچنا

۳۳۵۸ - حضرت نعمان بن بشير والشاس روايت به که مين نے رسول الله طالقیا کو فرماتے سنا اور الله کی فتم الله آپ فرما مقل آپ فرما رہے تھے: "حلال واضح ہے حرام بھی واضح ہے لیکن ان

(المعجم ٢) - بَابُ اِجْتِنَابِ الشَّبُهَاتِ فِي الشَّبُهَاتِ فِي اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْخَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ النَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ

اً! ٧٥٤٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٤٦.

٨٥٤٤ أخرجه البخاري، البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ح: ٢٠٥١ من حديث عبدالله أنا أبن عون، ومسلم، المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح: ١٥٩٩ من حديث عامر الشعبي به، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٤٠.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

25-كتابالبيوع

کے درمیان کچھ مشتبہ چزیں بھی ہیں۔ اسسلط میں میں مسلط میں مسلط میں مسلط کے مقال اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چزیں ہیں۔ جو محض اس ممنوعہ علاقے کے قریب قریب (جانور) چرائے گا' بہت ممکن ہے کہ وہ اس ممنوعہ علاقے میں چرنے گئے۔ ای طرح جو محض مشتبہ کام کرتا کے بہت ممکن ہے کہ وہ حرام کام پر بھی جرائے کر بیٹے۔''

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَاللّهِ! لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَسْعُتُ رَسُولَ اللهِ يَسْعُتُ رَسُولَ اللهِ يَسْعُتُ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ: وَالنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ: وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَرَجَلَّ مَا وَرَجَلَّ مَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَلَّ مَا عَرَامَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَرَامَ وَإِنَّ حَمَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَرَامَ مَنْ يَرْعَى مَوْلِكَ الْحِمْى يُوشِكُ أَنْ يَرْعَى عَوْلَ الْحِمْى يُوشِكُ أَنْ يَرْعَى فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى مَوْلَ الْحِمْى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى مَوْلَ الْحِمْى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى مَوْلَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى مَوْلِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى مَوْلِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى مَوْلِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى لِللْ لَلْ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى لِكُولُولُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى لِيهُ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى لَاللهِ عَلَى اللهُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يَرْعَلَى اللهُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يُخْسَرًا».

خلا فوائد و مسائل : ۞ کسب معاش میں شبہات سے بچنا چاہئے بینی انسان کی کمائی بالکل صاف سخری اور حال فوائد و مسائل : ۞ کسب معاش میں شبہات سے بچنا چاہئے بینی انسان کی کمائی بالکل صاف سخری حال طال طیب ہو تی چاہئے ہوئی چاہئے ہوئی چاہئے ہوئی چاہئے ہوئی ہو تعلیات حاصل نہیں۔ یہ مرتبہ اور بصیرت رائخ فی العلم المل علم کو حاصل ہو سکتا۔ وَلَا فَضُلُ اللّٰهِ يُوْنِيهِ مَن يَشَنَهُ ، ۞ میہ صدیث بہت زیادہ قدر و منزلت والی ہے۔ اکثر محدثی ترا م فیا سے در آل موسکت البوع ، میں بیان فر مایا ہے کیونکہ زیادہ تر شکوک وشبهات معاملات ہی میں ہوتے ہیں۔ مزید برآ س یہ کہ اس حدیث کا تعلق نکاح وطلاق مطعومات و مشروبات اور شکار وغیرہ کے ساتھ بھی ہے۔ جو شخص غور و قکر کر کا اسے یہ سب پچھ بخو بی معلوم ہوجائے گا۔ ۞ حلال و حرام کے در میان ایک ایبا درجہ ہم می معرفت اور بیچان ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی۔ اور وہ ایسے شبہات اور الیکی مشکوک و مشتبہ اشیاء کا درجہ ہم موجائے گا۔ ۞ علال میڈون کے لیے اس درج کی معرفت بہت معروری ہے۔ وراس سے بیخا بھی۔ اور وہ ایسے شبہات اور الیکی مشکوک و مشتبہ اشیاء کا درجہ ہم موجود کی موجود کرمت دونوں غیر واضح ہیں اس لیے ایک عقل مند مخت کے لیے مثال بیان کی جاسمی میں تا کہ وہ مسئلہ انجی طرح میں اور اس کی عزت داغ وار ہوجائے ہیں۔ ﴿ اور اس کی بین سیس بین ایک تم ایسے احکام کی ہے کہ قرآن و میں میں بیا لانے کا تقاضا ہے اور مذکر نے پر وعید ہے۔ دوسری شم ایسے احکام کی ہے کہ ان کے نہ اور اس کی عزت داغ وار می وجواز در مروقت میں ایسے احکام کی ہے کہ ان کے نہ کہ دیو کی میں بیافت میں جاد کیام واضح طور پر حملال ہیں اور دوسری شم کے احکام واضح طور پر حمل میں جادیا میں واضح طور پر حمل مواضح طور پر حملال ہیں اور دوسری قسم کے احکام واضح طور پر حمام واضح طور پر حملال ہیں اور دوسری قسم کے احکام واضح طور پر حملال ہیں اور دوسری قسم کے احکام واضح طور پر حرام جبکہ تیسری قسم کے احکام واضح طور پر حمال ہیں اور دوسری قسم کے احکام واضح طور پر حمام واضح طور پر حمال ہیں اور دوسری قسم کے احکام واضح طور پر حمال ہیں اور دوسری قسم کے احکام واضح طور پر حمال ہیں میں کے اس کے اس کے دکھر آن کے دکھر کے دکھ

اندکام واضح طور پر حلال ہیں نہ واضح طور پرحرام بلکہ وہ مشتبہ ہیں۔ جن احکام کی صورت حال اس طرح ہوان اللہ عام واضح طور پر حلام کا مرتکب نہ ہو۔ ﴿ '' ممنوعہ علاقہ'' عرب میں عام رواح تھا کہ بادشاہ اور مردار کچھ علاقہ اپنے جانوروں کے چرنے کے لیے خصوص قرار دے دیتے تھے۔ عام لوگ وہاں جانور نہیں پی اس حیات تھے کہ کہیں غلطی ہی سے جانوراس پی اس کے تعریب بھی نہیں چھکتے تھے کہ کہیں غلطی ہی سے جانوراس علاقے میں داخل نہ ہو جائمیں اور بادشاہ کے کارندوں کے ظلم وستم کا نشانہ بن جائمیں۔ رسول اللہ تاریخ نے بہی علاقہ ''مثال جرام' حلال اور مشتبہ چیزوں کے لیے بیان فر مائی مخصوص علاقہ ''حرام ہے'' قریبی علاقہ ''مشتبہ' ہے۔ اور درکا علاقہ ''حلال اور مشتبہ کی وقت بھی حرام کے علاقے میں داخل ہوسکتا ہے۔ مفتبہ علاقے میں جانے والے دورکا علاقہ ''حلال ہوسکتا ہے۔ عموماً مشتبہ کام کرنے والاحرام سے نظرہ ہوسکتا ہے۔ عموماً مشتبہ کام کرنے والاحرام سے نظرہ ہوسکتا ہے۔ عموماً مشتبہ کام کرنے والاحرام سے نئیس بی سکتا۔

۳۳۵۹ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتی نے فرمایا: ''لوگوں بر ایک ایما وقت آئے گا کہ مال کہاں سے آئے گا کہ مال کہاں سے آئے گا کہ علال کہاں سے آئے گا کہ علال (طریقے) سے یاحرام سے؟''

أُوكِع - حَدَّنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَا أَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ عَنْ سُفْيَا أَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ عَنْ سُفْيَا أَنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمَفْئُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَام » . مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَام » .

فوائد و مسائل: ﴿ اس باب کے قائم کرنے سے امام صاحب بڑا نے کا مقصد کمائی میں شبہات سے بچنے کا شوق دلانا ہے کیونکہ جب انسان شبہات سے نہیں بچتا بلکہ ان کا شکار ہوجا تا ہے تو پھر مشتبہ اشیاء میں پڑنا اس محرمات (اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء) کی طرف تھسیٹ لے جا تا ہے۔ ﴿ یہ صدیث مبارک میں فرمائی تھی وہ آج نہوت ورسالت کا کھلام مجزہ ہے کہ آپ بڑا تھا نے جس بات کی پیشین گوئی اپنے عہد مبارک میں فرمائی تھی وہ آج مہان وعن پوری ہور ہی ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں حلال ساری دنیا ہے ممل طور پڑختم نہیں ہوگا بلکہ کی نہ کسی جگہ میہ موجود رہے گا'لہذا ضروری ہے کہ ہر مسلمان شخص کسب حلال دنیا ہے ممل طور پڑختم نہیں ہوگا بلکہ کی نہ کسی جگہ میہ موجود رہے گا'لہذا ضروری ہے کہ ہر مسلمان شخص کسب حلال ایک کوشش کرے۔ جب وہ طلب حلال میں مخلص ہوگا تو اللہ تعالی ضروراس کی مدوفر مائے گا۔ ﴿ ان تمام با توں کا اللہ بیا بیا ہے کہ لوگوں کا مقصود صرف مال ہوگا۔ مال ملے جہاں سے بھی ملے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں رہے لیاب یہ ہے کہ لوگوں کا مقصود صرف مال ہوگا۔ مال ملے جہاں سے بھی ملے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں رہے لیاب یہ ہے کہ لوگوں کا مقصود صرف مال ہوگا۔ مال ملے جہاں سے بھی ملے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں رہے لیاب یہ ہوگا۔ مال ملے جہاں سے بھی ملے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں رہے کہ لوگوں کا مقصود صرف مال ہوگا۔ مال ملے جہاں سے بھی ملے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں رہ

وه في المناوع البخاري، البيوع، باب قول الله عزوجل: "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا . . . الخ، ح: ٢٠٨٣ من حليث محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب به، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٤١ . \* سفيان هو الثوري .

. ١٤٤- كتاب البيوع , خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

گ۔آج ہمارے ملک میں عمو فا یمی فضا ہے۔ ہر خص ہرادارہ ہر جماعت ہر تظیم حصول مال کواولیں مقصد قرار دے سے جی ۔ ملک میں عمو فا یمی فضا ہے۔ ہر خص کر نہ ہمی ادارے اور تنظیمیں بھی کوئی خاص احتیاط کا ثبوت نہیں دے رہے۔ اِللّٰ ماشاء اللّٰه.

۳۳۱۰ - حضرت ابوہریرہ بھائیز سے منقول ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''لوگوں پر ایبا وفت آئے گا کہ عموماً لوگ سودخور ہوں گے۔ جو مخص براہ راست سودخور نہ ہوگا' اے سود کا غبار تو ضرور پہنچ گا۔''

283٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُونَ الرَّبِا فَمَنْ لَمْ يَالِهِ إِلَيْنَا لِهِ إِلَيْنَا لِهِ لَهُ إِلَيْ لَيْ لَهُ لِهِ إِلَيْ لِهِ إِلَيْ لِهِ إِلَيْنَا لِهِ إِلَيْنَا لِهِ إِلَيْنَا لَهُ إِلَيْنَا لَهِ إِلَيْنَا لَهُ إِلَيْنَا لَيْنَانِ إِلَيْنَا لَهُ إِلَيْنَ الْمِينَا لَهُ إِلَيْنَا لَهُ إِلَيْنَا لَيْنَالِهِ إِلْهِ إِلَيْنَا لَهِ لَهُ إِلَيْنَا لَيْنَانِ اللهِ إِلَيْنَا لَيْنَالِهِ إِلَيْنَا لَهُ لَكُنْ إِلَيْنَا لِلْهِ إِلَيْنَا لَيْنَالِهِ إِلَيْنَا لِمَالَالِهِ إِلَيْنَا لَوْلِهِ لَهُ إِلَيْنَا لَهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لِهُ لِهِ لَهُ لِلْمُ لَكُلُونَ الرَّبُولُ اللَّهُ لِهُ لَكُلُونَ اللَّهُ لَهُ لَاللَّهُ لَلْهُ لِهُ لِهِ لَهِ لَهِ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهِ لَهُ لِهِ لَهُ لِهُ لِهُ لِهِ لَهِ لَهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهِ لِهِ لَهِ لَهُولُونَ اللَّهُ لَهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهِ لَهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهِ لَهُ لِهِ لَهِ لَهِ لَهُ لِهُ لِهُ لِهِ لَهِ لَهُ لِهُ لِهُ لِهِ لَهِ لَهُ لَهُ لَهُ لِهُ لِهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَاللَّهُ لِهُ لَهُ لَاللَّهُ لِهُ لَهُ لَاللَّهُ لِهُ لَهُ لَهُ لَاللَّهُ لِهُ لِهُ لَهُ لَاللَّهُ لَالِهُ لَهُ لَاللَّهُ لَهُ لِهُ لَهُ لَاللَّهُ لِهُ لَلْهُ لَلْهُ لِهُ لَاللَّهُ لِهُ لَاللَّهُ لِهُ لِهُ لَهُ لِهُ لِهُ لَهُ لِلْهُ لِهُ لَهُ لِهُ لِهُلْمُ لَاللَّهُ لِهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِلَهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِه

(المعجم ٣) - بَابُ التَّجَارَةِ (التحفة ٣)

2871 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخِبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُو الْمَالُ وَيَكْثُرُ، وَتَفْشُو النَّاجَارَةُ، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، وَيَبِيعَ الرَّجُلُ النِّيعَ فَيَقُولُ: لَا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي الْبَيْعَ فَيَقُولُ: لَا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فَلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُهُ.

#### باب ٣- تجارت كابيان

۱۲۳۲۱ - حفزت عمروبن تغلب والتناس دوایت ہے کہ درسول اللہ طاقی نے فر مایا: ' بے شک یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مال عام اور بہت زیادہ ہوجائے گا۔ تجارت بھیل جائے گی۔ علم (دیکھنے میں) عام ہوگا (مگر) آدمی کوئی سودا کرے گا تو کہے گا: میں سودا پکا نہیں کرتا حتی کہ میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں۔ اور ایک بہت بڑے قبیلے میں کا تب تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔''

٤٦٠ ٤] [اسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في اجتناب الشبهات، ح: ٣٣٣١ من حديث داود بن أبي هند به «وهو في الكبرى، ح: ٦٠٤٢ . \* الحسن البصري لم يصرح بالسماع.

٤٤٦١ [صحيح] أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٣/ ٢٨٤، ح: ١٦٦٤ من حديث وهب بن جرير به، وهو في الكبرى، ح: ١٠٤٨، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢٧ / ٢٧ . \* الحسن عنعن، وللحديث شواهد كثيرة، والمراد بالكاتب، الكاتب العادل الذي لا يطمع في مال بغرض.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

25-كتاب البيوع

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ ترجمة الباب كامقصد تجارت اور سوداگري كي بابت فرامين رسول بيان كرنا ہے اور باب ۔ آئے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح بنتی ہے کہ اس میں تجارت کے عام ہونے اور علاماتِ قیامت میں سے ''ہونے کا ذکر ہے۔ ﴿ کثرتِ مال قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔ مال'انسان کے لیے خیر بھی ہو : اٹیکتا ہےاورشر بھی' تاہم دوسراامکان بہت زیادہ ہے۔اور بیاس لیے کہ عام انسانوں کےانداز تجارت اور مال ٹمانے سے بخو بی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخیں صرف مال کمانے کی فکر ہے'اوروہ آخرت کی فکر ہے بالکل عاری اور غافل ہو چکے ہیں۔ ہاں'البتہ جےاللہ تو فیق عطا فرمائے تو وہ اپنے بال کے ذریعے سے جنت ہی خریر تا ہے۔ اَلْکُھیہ اجعلنا منہہ. ﴿ بیرحدیث مبارکہاس بات بربھی دلالت کرتی ہے کہ دنیوی علم کا ظہوراورامت مسلمہ ا میں اس کا پھیلاؤ علامات قیامت میں سے ہے۔اوراس میں بھی امت کے لیے کوئی زیادہ خیراور بھلائی نہیں ا الآبد كه افراد امت اس كے ساتھ ساتھ شرى علم حاصل كريں اور وہ احكام شريعت ہے، كماحقه، آگاہ ہوں۔ کیکن عام مشاہدہ اس کے برعکس ہی ہے' تاہم جو شخص علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ *ع*صری تعلیم بھی' ہیجی طور پر حاصل کرتا ہے تو بیہو نے یہ سہا گا ہے اور بہربہت زیادہ خیر و بھلائی والاعمل ہے۔ ⊕ بہ حدیث مبار کہ ۔ '' ر ''ول الله ناٹیج کی نبوت کا تھلم کھلا اور صریح معجز ہ ہے کہ آ ب نے بہت عرصہ پہلے جن امور کی خبر دی تھی' وہ ان وعن ای طرح وقوع یذیر ہوئے جس طرح آب نے بیان فرمایا تھا۔ ﴿ "علم ہوگا" بعض نسخوں میں علم کی بلجائے جہالت کا لفظ ہے اور وہ آئندہ کلام ہے زیادہ مناسبت رکھتا ہے کہ اس قدر جہالت ہوگی کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا اور دستاویز لکھنے والا خال خال ہی ملے گا۔اگریبہاں لفظ علم ہی ہوتو بھرمناسبت بوں ہوگی کہ دیکھنے میں تو علم بہت ہوگا مگر لیافت نہیں ہوگ حتی کہ نہ تجارت کی سوجھ ہو جھ ہوگی نہ دستاہ پر لکھنی آئے گی۔ آج کل بھی ۔ پچھالیں ہیصورت حال پیدا ہو چکی ہے کہ سکول عام ہن'استاد بھی بہت ہں گرنہ اساتذ ہ خلوص سے بڑھاتے ، ہیں نہ طلبہ محنت سے پڑھتے ہیں۔ نتیجہ بہ ہے کہ پڑھے لکھے جاہل بڑھارے ہیں۔`

باب:۴- تاجروں کوخرید وفروخت میں کس چیز سے پر ہیز کرنا چاہیے؟

 (المُلَّجَمَعُ) - مَا يَجِبُ عَلَى التُجَّارِ مِنَ السَّجَّارِ مِنَ التَّجَّارِ مِنَ التَّحْدَةِ ٤)

الْ ٤٤٦٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْلِيُّ عَنْ يَحَلَيْ عَنْ يَحَلِيْ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ

<sup>37 \$ \$ 1</sup> أخرجه مسلم، البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، ح: ١٥٣٢ عن عمرو بن علي الفلاس، والبخاري، البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، ح: ٢٠٧٩ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٤٩ . 
يحيى أهو القطان.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

.22 72 كتاب البيوع

کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہول'
انھیں سوداختم کرنے کا اختیار بہتا ہے۔ اگر وہ دونوں پچ

پولیں اور ہر بات وضاحت سے بیان کر دیں تو ان کے
سودے میں برکت ہوگی۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور
صورت حال چھپالیں تو ان کے سودے سے برکت آٹھ

عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا».

ﷺ فوائدومسائل: ١٠ امام نسائي الله نے جو باب قائم كياہے، اس كا مقصديہ ہے كہ تاجروں كے ليے ضروري ہے کہ وہ خرید وفروخت کرتے وقت شری تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کریں۔ایک دوسرے ہے نہ تو حجموث بولیں اور نہ ایک دوسرے کو دھوکا دینے کی کوشش کر س بلکہ بیج کا دامن تھاہے رکھیں اور ہر صورت میں سچی بات کریں اور سچے پر بہرہ دیتے رہیں۔ بائع اور مشتری دونوں کی بیشری اور اخلاقی ذمدداری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں۔ بائع پر واجب ہے کہ وہ اپنی مبیع (جو چیز وہ بیچ رہاہے) کے متعلق درست معلومات دے۔اگراس میں کوئی نقص اورعیب وغیرہ ہوتو خریدارکواس ہےمطلع کرے۔ داؤنہ لگائے۔ ا کی مسلمان تا جرکے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ عیب اور نقص والی یا دونمبر چیز بتائے بغیر فروخت کرے۔ بیر حرام ہے۔ 🛈 حدیث ممارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ برکت تب ہوگی جب تجارت سچے ہر مبنی ہوگی' اس لیے ضروری ہے کہ حصول برکت کے لیے تا جرلوگ سچے بول کر ہی اپنی تجارت کوفروغ دیں۔تجارت میں جھوٹ بولنے اور سودے کا عیب جصانے سے نہ صرف برکت حاصل نہیں ہوتی بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔اوراس کے علاوہ ضمیر کی خلش الگ بے چین کرتی رہتی ہے۔ اُعَاذَنَا اللّٰهُ منهُ. ﴿ اِس حدیث سے مدمسکلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیوی فوائد کاحقیق اور بھر پورحصول بھی عمل صالح سے ہوتا جبکہ گناہوں کی نحوست سے دنیا و آخرت ' دونوں کی خیر و برکت تباہ و برباد ہو جاتی ہے' اس لیے اس زریں قانون فطرت کو ہمیشہ مدنظر رکھ کراینے تمام معاملات ترتیب دینے چاہئیں۔ ﴿ ' اختیار رہتا ہے' اسے خیار مجلس کہاجاتا ہے' یعنی جب تک فریقین سود ہے والى جگه ميں بيٹے ہيں وہ جا ہيں توان ميں سے كوئى بھى سوداواليس كرنے كامطالبه كرسكتا ہے۔ فريق انى كے ليے اسے مانٹالازم ہوگا'البتۃ اگرمجلس بدل جائے تو پھر دونوں کی رضامندی ہی ہے سوداوا پس ہوسکتا ہے۔احناف و موالک خیارمجلس کے قائل نہیں کہ خیارمجلس کی کوئی حدنہیں نیز یہ اختیار اصول کے خلاف ہے کیونکہ طے شدہ سودے کوایک فریق ختم نہیں کرسکتا۔اس حدیث کی وہ تاویل کرتے ہیں کہ یہاں'' جدا ہونے'' سے مراد سودے کی مات چیت کا طے ہونا ہے' حالانکہ یہ مات بیان کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو بدیمی مات ہے' نیز اس حدیث کوروایت کرنے والے صحابہ نے اسے ظاہری معنی پر ہی محمول کیا ہے۔ بعض دیگرا حادیث میں صراحت

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

25-كتاب البيوع

ا ہے کہ واپسی کے ڈرسے کوئی جگہ نہ بدلے۔ گویا بیم عنی قطعی ہے کہ جب تک مجلس نہ بدلے اختیار قائم رہتا ہے۔ الجاتی رہی اصول کی بات تو اصول بھی احادیث ہی سے ثابت ہوتے ہیں نیز حدیث بھی تو اصول شرع میں سے ایک بنیادی اصل ہے 'لہذا اصول کا نام لے کر کسی صحح اور صریح حدیث کورڈ نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿ ن وضاحت سے اَلٰیک بنیان کریں' یعنی اپنی اپنی چیز کے عیوب و فقائص وغیرہ۔ ﴿ ن برکت اٹھ جائے گی' یعنی مال حرام ہو جائے گا اور کثیر ہونے کے باوجود ضروریات پوری نہیں کرے گا اور ضائع ہوتا رہے گا۔ پریشانی الگ ہوگی۔

باب: ۵- جوشخص اینے سامان کوجھوٹی فتم کھا کرینچے؟

۳۲۲۳ - حضرت ابوذر بین نیز بر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا' نہ انھیں دیھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا' نہ انھیں دیھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔'' رسول اللہ کا فیا نے یہ (نہ کورہ) جملے ارشاد فرمائے تو حضرت ابوذر جائی نے کہا: وہ تو ناکام ہو گئے اور خمارے میں رہے۔ آپ نے فرمایا: ''جو شخص اپنات ہند (زمین پریاائے نخول سے نیچے) ایکا تا ہے' جو اپناتہ ہند (زمین پریاائے نخول سے نیچے) ایکا تا ہے' جو عطیے کا احمان جملاتا ہے۔''

(المعجم ٥) - اَلْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِب (التحفة ٥)

المُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْذَكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، مُدْذَكِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَابُوا وَحَسِرُوا، قَالَ: "أَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِلُ اللهِ عَنْهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ».

کلی اور ایک و مسائل: ﴿ مُولف بِرُكِ نِے جوعنوان قائم كيا ہے اس كا مقصد جموث بول كر سودا يہي كى قباحت و شاعت بيان كرنے كے ساتھ ساتھ اس كے خطرناك نتائج ہے آگاہ كرنا بھى ہے۔ ﴿ اس حدیث مباركہ ہے اللہ تعالىٰ كى كئ ايك صفات معلوم ہوتی ہيں مثلاً: كلام كرنا و يكن اور تزكيہ كرنا وغيره ليكن بيہ بات ہميشہ ياد رہے كہ اللہ تعالىٰ كى تمام صفات اس كى ذات بى كے شايانِ شان ہيں في تحلق ميں پائى جانے والى صفات كے مشابہ ہرگز ہرگز نہيں جيسا كہ ايك محمراہ فرقے مُعَبّہہ كاعقيدہ ہے نيز اس سے ديگر مگراہ فرقوں مُعَظِّله اور ممثله وغيرہ كا بھى مكمل طور پر روہ وتا ہے جو اللہ تعالىٰ كى صفات كے مكر ہيں يا وہ اس كى صفات تو مانتے ہيں كيكن انھيں وغيرہ كا بھى مكمل طور پر روہ وتا ہے جو اللہ تعالىٰ كى صفات كے مكر ہيں يا وہ اس كى صفات تو مانتے ہيں كيكن انھيں

٤٦٣٪ أُسـ[صحيح] تقدم، ح: ٢٥٦٥، ويأتي بعده، وهو في الكبرى، ح: ٦٠٥٠.

تخلوق کی صفات جیسا قرار و ہے ہیں۔ ﴿ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیا مت کے دن اپنے مومن بندوں پر نظر کرم فرمائے گا۔ وہ آئیس مجت بحری نظر ہے دیکھے گا'ان کا تزکید کرے گا اور آئیس عذا ہے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ وہ آئیس مجت بحری نظر ہے دیکھے گا'ان کا تزکید کرے گا اور آئیس عذا ہے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ وہ شلوار نہ بنڈ پینٹ اور پائجا مہ وغیرہ مختوں میں آتے ہیں تو اس وقت مختے نگے کر لیت ہیں اور نماز کے بعد پھرای پہلی حالت میں آجاتے ہیں۔ یہ دورگی ہے۔ ﴿ جموثی قدم کھا کر سودا ہیجنا' نہ بند مختوں ہے نیچائکا نا نیز کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کر کے جنلا نا کبیرہ گناہ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ تائیل نے ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے حدیث میں فہورات باتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہے ناراض اور وہیں گناہوں کی معافی دے کر پاک نہیں کرے گا۔ رحمت وشفقت کی نظر ہے نہیں دیکھے گا اور اخس کا محافی دے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض اور فیس بناک رہے گا۔ ہو کہ کی جھڑک اور ڈانٹ کوعرف عام میں کلام کر نا نہیں کہتے۔ اس طرح غصے اور خضب کی نظر ہے دیکھوں تکبیں کہتے۔ اس طرح غصے اور خضب کی نظر ہے دیکھوں تکبیل کر ان نہیں کہتے۔ اس طرح غصے اور خوس کی نظر ہے۔ اس طرح غصے اور خوس کی نظر ہے۔ اس اگر باوجود کی نظر ہے دیکھوں تک بھی بھی محمار کیڑ افزا تا ہے تو فرکورہ بالا وعیز ان شاء اللہ اس پر اور جود اس میں کا مور خیال رکھنے کے بھی بھی محمار کیڑ افخوں سے نیچے چلا جاتا ہے تو فرکورہ بالا وعیز ان شاء اللہ اس پر اور جود صور نہیں آتی۔

2878 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: اللَّهُ مُؤْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ إلَيهمْ: وَالْمُسْبِلُ إِلَامَتَهُ بِالْكَذِبِ».

٣٣٦٣- حضرت ابوذر النَّيْزِ سے منقول ہے كه رسول الله عَلَيْزِ نَ فر مايا: '' تين فخض ايسے بيس كه الله تعالى قيامت كه دن ان كو ( نظر رحمت ومحبت سے) مهيں و كيھے گا'اور نه ان كو ياك كرے گا اور ان كے ليے تكليف دہ عذاب ہوگا۔ وہ مخض جوابئ عطبے پراحسان جلاتا ہے۔ جو شخص ابنا ته بندائكا تا ہے اور جو شخص جموت بول كرا بنا مامان بيتا ہے۔''

١٥ ٢٣٨ - حضرت ابوقاده انصاري والتي سے مروى

٤٤٦٥ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

<sup>£ 234</sup>\_[صحيح] تقدم قبله، ح: ٢٥٦٥، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٥١.

<sup>2</sup>٤٦٥ أخرجه مسلم، المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، خ: ١٦٠٧ من حديث أبي أسامة، حمادبن ۗ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُّالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ

أَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةً إِلْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ».

٤٤٦٦- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

السَّرْحِ قَالُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، غُنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، غُنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ النَّالِهُ قَالَ: ﴿ النَّالِمُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّذِي النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ اللَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النِّلِي النَّالُ النَّالِي النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالُ النَّالِي النَّالُ النَّالُ النَّالِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ النَّالِي الْمُعْلِقُلْمُ النَّالِي الْمُعْلِقُلْمُ النَّالِي الْمُعْلِقُلُولِ النَّالِي الْمُعْلِقُلْمُ النَّالُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعْلِقُلْمُ النَّالِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقِلْمُ الْمُوالِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعِلِمِي الْمُعِلِمُ

جانی ہے۔''

ا (المعجم ٦) - اَلْحَلْفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيعَةِ في الْبَيْع (التحفة ٦)

الم **٤٤٦٧ أَخْبَرَنَا** إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قِالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

باب:۲-سودے میں دھوکا دینے کے لیے شم کھانا

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

ب كم انهول نے رسول الله تافیح كو فرياتے سا: "سودا

کرتے وقت زیادہ قتمیں نہ کھایا کرو کیونکہ (جھوٹی) قتم

٣٣٢٧ - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئر سے روایت ہے

کہ نی اگرم ٹائٹی نے فر مایا:''قشم اٹھانے سے سامان

تو فروخت ہو جاتا ہے گر کمائی (کی برکت)ختم ہو

ہے سامان تو یک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔''

٣٣٦٧ - حفرت ابو ہریرہ جانٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظائیر نے فر مایا: " تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ

﴾ أسامة به وهو في الكبري، ح: ٦٠٥٣.

اً ٢٠<mark>٤٤٦ أ</mark>خرجه مسلم، ح:١٦٠٦ (انظر الحديث السابق) عن أحمد بن عمرو بن السرح، والبخاري، البيوع، باب: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات . . . الخ"، ح:٢٠٨٧ من حديث يونس بن يزيد به، وهو في الكبرى، يا ٢٠٥٢.

7523\_ أخرجه البخاري، الشهادات، باب اليمين بعد العصر، ح: ٢٦٧٢، ومسلم، الإيمان، باب بيان غلظ حريم إسبال الإزار والمن بالعطية . . . الخ، ح:١٠٨ من حديث جرير بن عبدالحميد به، وهو في الكبرى، خ:٦٠٥٤. تعالی قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گائدان کو دکھے گا اور نہ ان کو پاک ہی کرے گا۔ اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آ دمی جس کے ہاں گزرگاہ کے پاس (اس کی ضرورت سے) فالتو پائی ہے لیکن وہ مسافر کو پائی لینے سے روک دے۔ دوسرا وہ آ دمی جو صرف دنیوی مفاد کی خاطر کسی امام سے بیعت کرتا ہے۔ اگر امام اس کو اس کی منشا کے مطابق دیتا کرتا ہے۔ اگر امام اس کو اس کی منشا کے مطابق دیتا ہے۔ تیسراوہ شخص جو کسی آ دمی سے عصر کے بعد سامان کا ہواؤ کرتا ہے اور اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہے کہ اس سامان کے بدلے اسے اس قد رقم ملتی تھی (عالانکہ اسے اتی رقم نہیں ملتی تھی) دوسرا اس کی تقیدیت کر دیتا ہے (اور نامان خرید لیتا ہے)۔''

صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالطَّرِيقِ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيًا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ! لَقَدْ سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ! لَقَدْ أَعْطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ".

فرائد وسائل: ﴿ اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کی بابت سخت ترین وعید ہے جو محض ذاتی مفاد کی خاطر حاکم وقت کی مخالف خروج وغیرہ کرتا ہے۔ اس جرم کے مرتکب کے لیے اس قدر شدید وعید کیوں ہے؟ بیاس لیے ہے کہ امام وقت کی مخالف کرنے کی وجہ جرم کے مرتکب کے لیے اس قدر شدید وعید کیوں ہے؟ بیاس لیے ہے کہ امام وقت کی مخالف کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا اتفاق پارا پارا ہو جائے گا اور امت میں شر نساد اور ظلم بھیلے گا۔ بید یا در ہے کہ وفائے عہد میں عزت وعفت مال اور خون سب چیزوں کی حفاظت شامل ہے۔ ﴿ ہروہ ممل جس سے اللّٰہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے آگراس سے مقصود الله تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو بلکہ اس سے صرف د نیوی فائد کے کا حصول مطلوب ہوئو وہ انسان کے لیے وبال اور اس کی آخرت کی تباہی و ہربادی کا سب ہوتا ہے۔ اُعاذَا اللّٰهُ مِنهُ ﴿ ﴿ '' تین صحف' مدیث میں جن تین میں جن میں جن تین میں زائد کی نفی نہیں اور اس کے اُلے وہ کو آئیں سے اواد یث میں گئی مقامات پرا سے ہے۔ اسے اختلاف پرمحمول نہیں کرنا چا ہے بلکہ اس طرح مجموع طور پر پانچ شخص بن گئے۔ گویا قین کا لفظ حصر کے لیے نہیں بلکہ یا دو اشت کے لیے ہے۔ و لیے بھی تین میں زائد کی نفی نہیں ۔ احاد یث میں کئی مقامات پرا سے ہے۔ اسے اختلاف پرمحمول نہیں کرنا چا ہے بلکہ جو آپ کے ذبین میں تھے یا جن کو آپ نے موقع محل کے مناسب سمجھا' ذکر فرمادیا۔ اس سے باقی کی نفی نہیں ہو جو آپ نہیں ہو گئی ہیں جو شہر کے زبن میں تھے یا جن کو آپ پانی زندگی کی بقا کے لیے اشد ضروری چیز ہے۔ اس کے نہ ملئ سے موت گئی ۔ ﴿ اِلْ خَدُولُ کُلُولُ کُلُ

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

3-كتابالبيوع

بھی واقع ہوسکتی ہے نیزیہ اللہ تعالی نے مفت مہیا کیا ہے الہذا زائد پانی رو کنے کا کوئی جواز نہیں البتہ اگراپی ضرورت سے زائد نہ ہوتو روکا جاسکتا ہے لیکن پینے سے نہیں روکا جاسکتا الا یہ کہ اپنے پینے کے لیے رکھا گیا ہو۔ ﴿ ' عصر کے بعد' ممکن ہے یہ قیدا تفاقی ہو کیونکہ عصر کے بعد خرید وفروخت زیادہ ہوتی ہے اور ہوسکتا ہے 'یہ قید

(ف) معظمر نے بعد مستن ہے بیوبدا نفاق ہو کیونلہ عظمر نے بعد حرید وقر وحت زیادہ ہوئی ہے اور ہوسلما ہے بید فید قصدا ذکر کی گئی ہو کیونکہ عظمر دن کا آخر دفت ہے جوانسان کوموت اور قیامت کی یا د دلاتا ہے۔اس لحاظ سے بیہ توبہ و استغفار کا دفت ہے۔ایسے دفت میں جھوٹی قسمیں کھانا انتہائی فتیج کام ہے۔

باب: ۷- اس مخص کوصدقه کرنے کا حکم جوخرید و فروخت کے وقت قصدًا فتم نہیں کھا تا (اتفا قائم نکل جاتی ہے)

فائده: تفصيل ك ليدريكهي عديث: ٣٨٢٨.

المعجم ٨) - وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا (التحفة ٨)

فَيْشُوبُوهُ بالصَّدَقَةِ».

باب: ۸-خرید وفر وخت کرنے والوں کوجدا ہونے سے پہلے بیچ کی واپسی کا اختیار ہے (المعجم ٧) - اَلْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ (التحفة ٧)

**٢٤٦\_[صحيح]** تقدم، ح:٣٨٢٨، وهو في الكبرى، ح:٦٠٥٥.

خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

۳۲۹۹ - حضرت حکیم بن حزام بڑا ٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے فر مایا: ''خرید و فروخت کرنے والے دو شخص جدا ہونے سے پہلے بیج کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں۔اگروہ ہر بات واضح بیان کردیں اور بچ بولیس تو ان کی بیج میں برکت ہوگی۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیس اور صورت حال کو چھپائمیں تو ان کی بیج سے برکت اٹھ حائے گی۔''

25-كتابالبيوع

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عِبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكَةً قَالَ: «اَلْبَيِّعَانِ عِلْمُ اللهِ بَيْكَةً قَالَ: «اَلْبَيِّعَانِ مِا لَمْ يَفْتَرِقًا، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا».

فائدہ تفصیل کے لیے دیکھیے صدیث: ۲۲۲۳.

(المعجم ٩) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ (النحفة ٨) - أ

باب:۹- نافع کی صدیث کے الفاظ میں (راویوں کے) اختلاف کا بیان

وضاحت: اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت نافع برات سے بیروایت بیان کرنے والے ان کے سات شاگرد بیں اور ان ساتوں کے بیان کردہ الفاظ میں پھی نہ پھی فرق ہے۔ امام نافع برات سے فہ کورہ روایت بیان کرنے والے ان کے درج ذیل سات شاگر دیں: ٥ پہلی سند میں (امام) مالك عن نافع۔ ٥ دوسری میں عبیداللّٰه عن نافع۔ ٥ تیسری میں اسماعیل (ابن اُمیّة) عن نافع۔ ٥ چوتی میں ابن حریج قال: اُملی عَلَیّ نافع۔ ٥ پانچوی میں ایوب عن نافع، پھر لیث عن نافع اور ٥ ساتوی سند میں یحیسی بن سعید عن نافع۔ ان سات شاگردوں کی بیان کردہ روایات کو سرسری طور پرد کیھنے سے بی ان کے بیان کردہ الفاظ کا فرق معلوم ہوجا تا ہے۔

٠ ٢٣٥-حفرت عبدالله بن عمر جالفات ب حدوايت ب كه رسول الله تأليم في فرمايا: " فنريد وفروخت كرنے والے دواشخاص ميں سے برايك كواختيار ہوتا ہے كه وہ

الخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ

**٤٤٦٩\_[صحيح]** تقدم، ح: ٤٤٦٢، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٥٦.

<sup>. 1847</sup> أخرجه البخاري، البيوع، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا، ح: ٢١١١، ومسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح: ١٥٣١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٦٧١، والكبرى، ح: ٦٠٥٧.

السے نہیں ہوتا۔''

- 405-

خريد وفروخت ميمتعلق احكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

قَالَ : حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ جدا ہونے سے قبل سودا واپس كر ئے البت تج خيار ميں

ابْنَّنِ عُمَرَ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى

صَلًّا حِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

فوائد ومسائل: ﴿اس حدیث مبارکہ سے خرید و فروخت کرنے والوں کے اختیار کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ الکے اور مشتری ونوں کواس وقت تک سودا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے جب تک کہ وہ اس مجلس سے الگ نہ ہو جا کیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جا کیں تو اختیار دے دیں تو پھر مقررہ وقت تک اختیار باتی رہے ایک دوسرے کوسوچنے بچھنے اور سودا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیں تو پھر مقررہ وقت تک اختیار باتی رہے گا۔ وہ وقت گزر جانے کے بعد سود ایکا ہو جائے گا اور اختیار ہی ختم ہو جائے گا۔ ﴿اس حدیث سے بیچے خیار کا اللہ یعنی ایک دوسرے کو یا کسی ایک کا دوسرے کو اختیار دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ بَیْجِ خیار سے مرادوہ بیچے ہے کہ خواز ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ بَیْجِ خیار کا کہ دوسرے کو یا کسی ایک کا دوسرے کو اختیار دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ بَیْجِ دَیْلِ مِنْ ایک دوسرے کو یا کسی ہوگی۔ ایک صورت میں مجلس نیج قائم رہنے کے باوجود اختیار نہیں رہے گا۔ بیج خیار کی اختیار ہے گا۔ دونوں میں دونوں بیس بوگی۔ ایک صورت میں زیادہ مدت (مثلاً: تین دن وغیرہ) تک واپسی کا اختیار رہے گا۔ دونوں مفہوم بیس بی میں بونے کے باوجود مقررہ وقت تک واپسی کا اختیار ہو مفہوم بیس۔

بَّ الْالْمُ عَلَى عَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ "ٱلْبَيِّعَانِ بِالْيُخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا».

ا کہ ۳۳۷ - حضرت ابن عمر جا تھیا ہے منقول ہے کہ رسول اللہ علقیا نے فرمایا: ''خرید وفروخت کرنے والے دو اشخاص جب تک جدانہ ہوں' واپسی کا اختیار رکھتے ہیں الاید کہ بجع خیار ہو۔''

ا ا ٤٤٧٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بن

۲۲/۲۲ حفرت ابن عمر دانتیا سے مروی ہے کہ

ا الم 122 أخرجه مسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح:١٥٣١ من حديث يحيى القطان، والبخاري، البيوع، باب كم يجوز الخيار؟، ح:٢١٠٧ من حديث نافع به، وهو في الكبرى، ح:٦٠٥٨ . \* عبيدالله هو أبر عمر، ويحيى هو القطان.

٢ ۗ٧٤٤ـ[اسناده صحيح] وهو في الكبراى، ح:٩٠٥٩، انظر الحديثين السابقين. ۞ إسماعيل هو ابن أمية بن عمرو ابن <mark>ا</mark>لمعيد بن العاص.

حَرْبِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بِنُ الْوَصَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْوَصَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

28۷۳ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

2824 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ: إِخْتَرْ».

خرید وفروخت مے متعلق احکام وسائل رسول الله ظافیم نے فرمایا: "ووسودا کرنے والے جب تک جدانہ ہوں واپسی کا اختیار رکھتے ہیں الا یہ کہ وہ سودا خیار والا ہو۔ اگر سودے میں اختیار ختم کردیا گیا ہوتو ہیج کی ہوگئ۔ (اب واپسی کا اختیار نہیں رہے گا'خواہ مجلس قائم بھی ہو)۔"

۳۷۷۳ - حضرت ابن عمر جن شخبات روایت ہے کہ رسول اللہ من شخبا نے فر مایا: ''جب وو شخص سودا کریں تو ان میں سے ہراکیکواپی بچ کی واپسی کے بارے میں ایک دوسرے کے جدا ہونے تک اختیار حاصل ہے۔ یا ان کی بچ میں اختیار ختم کردیا گیا ہو۔اگرالی بات ہے تو بچ بکی ہوگئ۔ (اب واپسی نہیں ہوگی)۔''

۳۸۷۸ - حضرت ابن عمر ولاتن سے منقول ہے کہ رسول اللہ علیقی نے فرمایا ''سودا کرنے والے دو خص والیسی کا اختیار رکھتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے کو سے جدا نہ ہوں'یا پھر ان میں سے ایک دوسرے کو بیج کے دوران ہی میں کہہ دے کہ اب پسند کر لو۔ (بعد میں واپسی نہیں ہوگی۔ایی صورت میں اختیار نہیں رےگا۔''

٣٤٤٧٣ أخرجه مسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح: ١٥٣١/ ٤٥ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٠٦٠.

<sup>\$484</sup>\_أخرجه البخاري، البيوع، باب: إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟، ح: ٢١٠٩، ومسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح: ١٥٣١ من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٦١.

نَأْلِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الكه وصرے سے جدا ہونے تك يح كى والسى كا اختيار

يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إِخْتَرْ ».

خِلْدَتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ رسول الله عَلَيَّةُ فِي مِايا: "وَ عَ كرف والح ووافراو وَاللَّهُ \* الْبَيِّعَانِ بالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارِ» وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: «أَوْ

رکھتے ہیں الا یہ کہ وہ تھ خیار ہو' اور بھی نافع نے کہا (آپ نے فرمایا تھا): 'یاان میں سے ایک دوسرے کو (بیع كرتے وقت) كہہ دے: اب پندكر لے (بعد ميں واپسی نہیں ہوگی )۔''

۲ ۲۳۲۷ - حفرت ابن عمر رفائنا سے بیان ہے کہ رسول الله مَا يَتِياً في فرمايا "سوداكر في والع دو فخض ايك دوسرے سے جدا ہونے تک سودے کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں الا بیا کہ وہ اختیار والا سودا ہو۔'' اور بھی نافع نے کہا(آپ نے فرمایا تھا) " یا (سوداکرتے وقت) ایک نے دوسرے سے کہددیا ہو:ابھی پیند کر لے۔''

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

الْلِّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: رَبُّسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَهْتَرَقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارِ» وَرُبَّمَا قَالَ نَا إِفِعٌ: «أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اِخْتَرْ».

المجاء عَالَ: حَدَّثَنَا فَتُنْبِهُ قَالَ: حَدَّثَنَا

ے ۴۴۷ - حضرت ابن عمر جانفیا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَيْمَ نِے فرمایا: ''جب دوشخص سودا کر س تو ان میں سے ہرایک کو واپسی کا اختیار رہتا ہے حتی کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں۔''ایک اور مرتبہ (نافع نے ان الفاظ سے) بیان کیا کہ (آپ نے فرمایا: "ان دونوں کواختیار ہے) جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوں اور '

٧٤٧٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الِّلَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْنَةُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِٰنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتِّي يَفْتَرِقَا» وَقَالَ مَرَّةً أَنْحَرَى: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَيُّحِدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَسَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ،

و٤٤٧\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٦٠٦٢، ومسلم، ح:١٥٣١ من حديث إسماعيل

٢٤٧٦\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ح:٢١١٢، ومسلم، (إنظر الحديث السابق)، ح: ١٥٣١/ ٤٤ عن قتيبة به، وهو في الكبراي، ح: ٦٠٦٣.

٤٤٧٧] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦٠٦٤.

فَتَبَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل اکتھے رہیں الا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک و رسرے کو (بیچ کے وقت ہی) اختیار دے دے ۔ اگر بیچ کے وقت ہی ان دونوں میں سے ایک و وسرے کواختیار دے دے اور وہ دونوں اس پر سودا کرلیں تو بیچ پکی ہوگئی۔ اور اگر سودا کرلیں تو بیچ پکی ہوگئی۔ اور اگر سودا کرنیں کی تو بیچ پکی ہو اور اس وقت تک کسی نے بیچ واپس نہیں کی تو بیچ پکی ہو گئی (اب واپس نہیں ہوگی)۔''

حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى رسول الله عَلَيْمُ نَ فرمايا: "دوسوداكر فراست مه كه حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى رسول الله عَلَيْمُ نِ فرمايا: "دوسوداكر فرايا: "دوسوداكر فرايا: "دوسوداكر فرايا: "دوسوداكر في كاولهى كاافتيادر كه ابْن عَمَرَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْمُ : "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ عِيلِ الله يكدوه في خيار والى بو-" نافع في كها: حضرت ابْن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْمُ فَا رَقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عبدالله بن عمر على بي بيعهما مَا لَمْ يَفْتُرِقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عبدالله بن عمر على تو (سوداكر ته بي ) البي ساهى سے جدابو النبيعُ خِيارًا» قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا لَا الله عَلَيْ وَ (سوداكر ته بي ) الله على عبدابو الشيئ خِيارًا» قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا لَا الله عَبْدُ اللهِ إِذَا كدوه والهي في كري كريك ) -

البيوع عديث: "جدا موجات" ويسالك دوسرى روايت مين اس سے روكا كيا ہے ويكھي : (سنن أبي داود الله والله وا

2829 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: رسول الله عَلِيَّ مَن عَمر الله عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: رسول الله عَلَيْمُ نَ فرمايا: "دوسودا كرنے والے جب حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَولُ الله عَلَيْمُ : تك ايك دوسرے سے جدانہيں ہوجات ان كاسودا «اَلْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ لِكَامْهِيں ہوتا الا يدكه وه سودا كرتے وقت اختيار خمّ الله عَلَي حَدَّمَ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عِلْمَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

**٤٤٧٨ أخرجه** مسلم من حديث عبدالوهاب الثقفي به، انظر الحديث المتقدم: ٤٤٧٦، وهو في الكبراى، ح: ٦٠٦٥.

٤٧٩ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٠٦٦.

-409-

. \_ خرید و فروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤- كِتاب البيوع ... الْخِيَّارِ».

باب: ١٠ - اس مديث كالفاظ ميس عبدالله بن دینار بر (راویون کا) اختلاف

(المعجم ١٠) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْلِّاللهِ بْنِ دِينَارِ فِي لَفْظِ هٰذَا الْحَدِيثِ (التحفة ٨) - ب

وضاحت: فدكور عنوان كامطلب واضح بى كەعبدالله بن دينار كے شاگرداس سے مروى روايت كالفاظ بٹیں اختلاف کرتے ہیں۔ یادر ہے بیاختلاف رواۃ' سابقہ حدیث عبداللہ بن عمر کے راویوں کے اختلاف جیسا نیر گزنہیں بلکہ اس سے مختلف ہے۔ پہلی سند میں اساعیل (ابن جعفر) دوسری میں ابن الھاؤ تیسری میں سفیان ا اتوری چیتی میں بزید بن عبدالله یا نچویں میں شعبہ اور چیشی سند میں سفیان بن عیدیهٔ عبدالله بن وینار سے بیان أَكُرت بين عنبدالله بن وينارك تمام شاكرو إكلُّ بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار] الكاظ كے ساتھ حديث بيان كرتے جين سوائے سفيان بن عيميند كے كه وہ [البيعان بالحيار مالم . ليتفرقا' أو يكون بَيعُهُمَا عن حيار ]كالفاظفُل كرتے بين اختلاف الفاظ واضح بـ

٤٤٨- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ عَنْ ۰ ۸۷۸ - حضرت ابن عمر دلانتها سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيَّةُ في مايا: "سوداكرف والحدوا شخاص میں سے ہرایک کے لیے سودا پکائہیں ہوتاحتی کہ وہ جدا ہو جائیں مگرا ختیار والاسودا۔''

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَالًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَيِّعَيْن لَا بَيُّعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ».

۱۳۸۸ -حضرت عبدالله بنعمر دلانتخاہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مٹائٹا کوفر ماتے سنا: ''سودا کرنے والے دواشخاص کے درمیان بیے مستقل نہیں ہوتی حتی کہ وہ الگ الگ ہوجائیں علاوہ اختیاروالی ﷺ کے''

ُ ٤٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْلًا الْحَكَم عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْرِنَاالْهَادِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْن دِينَار، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ إِالْخِيَارِ».

<sup>﴿ \$</sup> ٤ ـ أخرجه مسلم، ح: ١٥٣١/ ٤٦ عن علي بن حجر به، انظر الحديث المتقدم: ٤٤٧٦، وهو في الكبرى، ح ٢٠٦٧٠. \* إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني.

١٨٤١ ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، والحديث الآتي، وهو في الكبرى، ح:٢٠٦٨، وانظر الحديث الآتي ر قال: ٤٤٨٣ ع .

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ [عَبْدِاللهِ] بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتْى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

كَلَّهُمَانَ بْنِ مَالَيْمَانَ بْنِ مَالَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَتُعَ يَتُفُولُ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

٤٤٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ ابْنِ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةٍ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتِّى يَتَفَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

٤٤٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

۳۸۲- حضرت ابن عمر جائنیا کا فرمان ہے کہ رسول اللہ تائیا نے فرمایا: '' بیج کرنے والے دو افراد کے درمیان بیچ کی نہیں ہوتی حتی کہ وہ الگ الگ ہو جائیں علاوہ بیچ خیار کے۔''

۳۸۸۳-حفرت ابن عمر بھ تھنے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طاقی کو فرماتے سنا: ''سودا کرنے والے دو افراد کے درمیان سودا مستقل نہیں ہوتا حتی کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں مگر خیار والی تعی (کا تھم الگ ہے)۔''

۳۸۸۴ - حضرت ابن عمر براتشاسے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیۃ نے فرمایا: ''ہر دوسودا کرنے والوں کے درمیان سودا پکانہیں ہوتاحتی کہ ایک دوسرے ہے الگ ہوجائیں مگر خیار والی نیچ ( کا حکم الگ ہے )۔''

۵ ۳۲۸ - حضرت ابن عمر دانش سے مروی ہے کہ

<sup>28</sup>AY أخرجه البخاري، البيوع، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟. ح:٢١١٣ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح:٦٠٦٩ . \* مخلد هو ابن يزيد، وقوله: "عمرو بن دينار" تحريف، والصواب "عبدالله بن دينار" كما في السنن الكبرى، وتحفة الأشراف وغيرهما.

**٤٤٨٣\_ [صحيح]** تقدم، ح: ٤٤٨١، وهو في الكبرى، ح: ٦٠٧١ . ۞ بكر هو ابن نصر، وشيخه هو يزيد بن عبدالله بن الهاد.

**٤٨٤ ] [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٢/ ٥٦ ، ٥٦ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح : ٦٠٧٠، وهو متفق عليه، انظر الأحاديث السابقة : ٤٤٨٠ ، ٤٤٨٠ وغيرهما .

 <sup>88.4 [</sup>صحیح] أخرجه أحمد: ٩/٢ عن سفیان بن عیینة به، وانظر الحدیث السابق، وهو في الکبرای.
 ح: ٢٠٧٢.

حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ غُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ

مَا لَيْمْ يَتَفَرَّقًا لَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ».

أَ ٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ

يَأْجُنَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ

ت وَيَٰتَّإِخَايَرَانِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ».

وے دیں۔"

ا مفہوم حدیث نمبر: • ۲۹۲۷ میں بیان ہو چکاہے۔

الكاكاء أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ﴿ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ﴿ مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً مَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالِمُ اللَّال

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ

صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ».

خرید و فروخت ہے متعلق احکام وسائل نبی اکرم علیہ نے فرمایا: ''سودا کرنے والے دو شخص جب تک جدانہ ہوں' سودے کی واپسی کا اختیار رکھتے بیں الا بیکہ وہ بیج خیار والی ہو۔''

۳۲۸۷-حفرت سمرہ دلاٹھ سے منقول ہے کہ اللہ کے بہترہ نہیں میں اللہ کے بہترہ کا لیک نہیں منافظ نے دو شخص ایک اللہ ک

بی تاہیم کے حرمایا۔ سووا سرے واقع دوس ایک دوسرے سے جدا ہونے تک سودے کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں' یا پھر ان میں سے ہرایک اپنی پسند کی تیج کرے۔ اور وہ دونوں تین دفعہ ایک دوسرے کو اختیار

٢٣٨٥ - حفرت سمره والنظ سے روایت ہے كه رسول الله علاق نے فرمایا: "سودا كرنے والے دو محف ایک دوسرے سے جدا ہونے تك بيج كى واپسى كا إفتايار ركھتے ہيں۔ يا ان ميں سے كوئى اپنے ساتھى سے اس كى حتى رضا مندى معلوم كرلے۔"

فائده " دحتی رضامندی " یعنی واپسی کا اختیار ختم کرلے جبیبا کہ نیج خیار کے مفہوم میں گزرا۔

اً **\$4.53\_[إسناده حسن]** أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا، ح: ٢١٨٣ من حديث قتادة به ً في وهو في الكبرى، ح: ٢٠٧٣.

٤٤٨٧] [إسناده حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦٠٧٤.

خرید وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۱۱ - سوداکر نے والے دواشخاص جب تک جسمانی طور پرایک دوسرے سے الگنہیں ہوتے'ان کو واپسی کا اختیار باقی رہتاہے

(المعجم ١١) - وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا (التحفة ٩)

۸۸۸۸ - حفرت عمرو بن شعیب کے پردادامحرم (حضرت عبدالله بن عمرو بن شعیب کے پردادامحرم کا کرم حضرت عبدالله بن عمرو بن شاک سے منقول ہے کہ نی اکرم منتقب نے فرمایا: ''سودا کرنے والے دونوں شخص (بائع اور مشتری) جدا ہونے تک سودے کی واپسی کا اختیار مسلم کے جس الا یہ کہ وہ سودے کے دوران میں اختیار ختم کر چکے ہوں۔ اور کسی ایک فریق کو اجازت نہیں کہ وہ سودے کی واپسی کے ڈر سے اینے ساتھی سے جدا سے ساتھی سے جدا کہ دوران میں انہیں کہ وہ سودے کی واپسی کے ڈر سے اینے ساتھی سے جدا کہ دوران میں انہیں کہ وہ سودے کی واپسی کے ڈر سے اینے ساتھی سے جدا کہ دوران میں انہیں کہ دوران میں انہیں کہ دوران میں انہیں کے ڈر سے اینے ساتھی سے جدا کہ دوران میں انہیں کے ڈر سے اینے ساتھی سے جدا

١٤٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُسْتَقِيلَهُ».

فوائد وسائل: آیہ صدیث تفرق بالا بدان بعنی ایک دوسرے سے جسمانی اور بدنی طور پرالگ ہونے ک
صری دلیل ہے۔ بعض لوگوں کا مسلک ہے کہ کی مجلس میں سودا طے ہو جانے کے بعد مجلس کے اندر دوسری
با تیں شروع ہو جائیں تو اختیار ختم ہو جا تا ہے ؛ یعنی بیہ حضرات تفرق بالاقوال کے قائل ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث
سے واضح طور پران کے اس مسلک کا ، جو خالصتا رائے پر بنی ہے ، رد ہور ہا ہے۔ حق بیہ ہے کہ تفرق بالاقوال والا
مسلک ازروئے دلائل مرجوح ہا اور صری حدیث کے خلاف بھی۔ ﴿اس حدیث مبار کہ سے یہ بھی ثابت ہوا
کہ اگراسی مجلس میں ایک فریق نے دوسرے کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے ابھی اور ای وقت کرلؤ ، پھر سودا
ہوجاتا ہے تو اب ان کا اختیار ختم ہوجائے گا ، خواہ وہ مجلس کتی دیر بی برقر ارد ہے۔ ﴿ یہ حدیث مبار کہ اس اہم
مسئلے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخوا ہی
کریں ، لہٰذا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ سودا پکا کرنے کے لیے جلدی کرے اور طے ہوتے
ہی دونوں میں سے کوئی ایک اس مجلس سے فوزا چلا جائے اور دوسرے فریق کوسو چنے سجھنے کا موقع ہی نہ دے۔

<sup>.</sup> **٤٨٨هـ[حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في خيار المتبايعين، ح:٣٤٥٦، والترمذي، ح:١٢٤٪ عن قتيبة** به، وقال الترمذي: "حسن"، وهو في الكبرى، ح:٣٠٠، وصححه ابن الجارود، ح:٦٢٠، ورواه بكير بن عبدالله بن الأشيج عن عمرو بن شعيب به، عند الدارقطني: ٣/ ٥٠ وغيره.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤- كتاب البيوع

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خض اپنے فیصلے پر نادم ہوگا اور پچھتائے گا'اس لیے بیضروری ہے کہ ان میں سے ہرا یک اپنے دوسر سے ساتھی کو غور وفکر کی مہلت دے۔ ﴿ ''والیسی کے ڈر سے'' کسی کو دھو کے میں رکھنا جا تر نہیں چونکہ اُم مبلس برقرار رکھنے تک والیسی کا حق ہے۔ اس حق کو زائل کرنے کی کوشش بھی حق تلفی میں آتی ہے۔ فریق ثانی اُسے خیر خوابی اور خلوص کا تقاضا بیہ ہے کہ اسے اس کا حق استعمال کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ حدیث کے اُسے خیر خوابی اور جب تک وہ جسمانی طور پر اُسے خیر خوابی بات کی صریح دلیل میں کہ یہاں خیار مجلس ثابت کیا جارہا ہے اور جب تک وہ جسمانی طور پر اُسے میں بہت کے ایا معنی ؟

باب:۱۲-سودے میں دھوکا لگتا ہوتو؟

إ (المعجم ١٢) - اَلْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ (التحفة ١٠)

۳۲۸۹ - حضرت ابن عمر ڈائٹنا ہے منقول ہے کہ ایک
آ دمی نے رسول اللہ ٹاٹٹا ہے ذکر کیا کہ (اکثر و بیشتر)
اس کے ساتھ صود ہے میں دھوکا اور فریب کیا جاتا ہے۔
رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جب تو سودا کرنے گے تو
کہہ دیا کر: دھوکا نہیں چلے گا۔'' پھر وہ آ دمی جب بھی
سودا کرتا تو کہہ دیا کرتا تھا کہ دھوکا نہیں چلے گا۔

أَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَّلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ عُمَّلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ يُكُمَّ فَي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَّهُ " يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَّهُ " فَكَانَ الرَّجُلُ " إِذَا يَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ " فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا يُمَا عَقُولُ: لَا خِلَابَةَ " فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا يُمَا عَقُولُ: لَا خِلَابَةً .

فائدہ :سنن بیبق (۲۷۳/۵) کی روایت میں ہے: '' پھر تخیجے تین دن تک سود ہے کی واپسی کا اختیار ہوگا۔''
اُسٹویا جب سود ہے میں تنبیہ کر دی جائے کہ دھوکا نہیں چلے گا' یعنی دھوکا نہ کرنا' میں سادہ آ دمی ہوں۔اس کے
اُوجود فریق ٹانی چالا کی دکھا جائے تو اس سادہ شخص کو تین دن تک واپسی کا اختیار رہے گا۔ بعض فقہاء نے یہ
اُر عایت صرف اسی شخص سے خاص کی ہے جس سے بید مسئلہ صادر ہوا تھا' حالا نکہ اس شخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا
اُر عایت صرف اسی شخص سے خاص کی ہے جس سے بید مسئلہ صادر ہوا تھا' حالا نکہ اس شخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا
اُنہیں دینا' لہذا چالاک لوگوں کی بجائے سادہ مومنوں کی جمایت کرنی چاہیے اور دھوکا دینے والوں کی حوصلہ شکنی
اُنہیں دینا' لہذا چالاک لوگوں کی بجائے سادہ مومنوں کی جمایت کرنی چاہیے اور دھوکا دینے والوں کی حوصلہ شکنی

٨٩ ع. أخرجه البخاري، البيوع، بأب ما يكره من الخداع في البيع، ح: ٢١١٧ من حديث مالك، ومسلم، البيونيع، بأب من يخدع في البيع، ح: ١٥٣٣ من حديث عبدالله بن دينار به، وهو في الموطأ(يحيي): ٢/ ٦٨٥، والكناري، ح: ٢٠٧٦.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

۱۹۹۹- حضرت انس دائیا سے منقول ہے کہ ایک آوی کی سوجھ بوجھ میں کچھ کی تھی۔ وہ سود ہے کیا کرتا تھا (اور نقصان اٹھا تا تھا) اس کے گھر والوں نے نبی اکرم میں ایکھ کی اسے اللہ کے نبی اللہ کے باس حاضر ہوکرعرض کی: اے اللہ کے نبی اللہ کے بی اللہ کے نبی اللہ کے فرمایا۔ اس شخص کو بلایا اور اسے سود ہے کہا: اے اللہ کے نبی! میں سودا فرمایا۔ اس شخص نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں سودا کرنے سے منبیں رک سکوں گا۔ آپ نے فرمایا: ''جب تو سودا کرے تو کہہ دیا کر' دھوکا نہیں ہونا چا ہے۔ (ورنہ سودا والیس ہوجائے گا)۔''

- ٤٤٩٠ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفِ كَانَ يَبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ يَّ اللَّهِ فَكَانَ فَي اللهِ! أَحْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَحْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَلَيْعٍ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، قَالَ: لا خِلَابَةَ».

٤٤-كتاب البيوع.

فوائد ومسائل: ﴿ تجارت اور سوداگری میں دھوکا دینا، شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا تاجر جولوگوں کوخرید و فروخت میں دھوکا دیتا ہے وہ ان کا مال باطل طریقے سے کھا تا ہے اور بیترام ہے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے بیمی کوئی الیی شرط ہو جوشر عا جائز ہوتو وہ معتبر ہو گی۔ نہ صرف شرط معتبر ہوگی بلکہ اس کی وجہ سے سودا فنخ اور ختم کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل ہوگا۔ ﴿ یہ حدیث اس اہم مسئلے پر بھی ولالت کرتی ہے کہ خبر واحد طعی طور پر جمت ہے۔ ﴿ معقول عذر کی وجہ سے بالغ صحنی برتجارت نہ کرنے کی پابندی عائد کی جاستی ہے۔ ﴿ دُوعُوکا نہیں ہونا چاہے ' گویا کہا جارہا ہے: اگر دھوکا جو ہوگا تو سوداوا لیس ہوگا۔ آگر صراحناوا لیس کی شرط لگانے سے والیس ہوسکتی ہے تو کنا پینڈ والیس کی شرط سے والیس میں کیا حرج ہے؟

باب:۱۳-وہ جانورجس کا دودھ دوہنا (دھوکا دینے کے لیے)روک دیاجائے

١٩٢٩ - حضرت الومرره والفيظ سے روايت ہے كه

٤٤٩١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاْهِيمَ

(المعجم ١٣) - ٱلْمُحَفَّلَةُ (التحفة ١١)

<sup>• 1843</sup>\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء فيمن يخدع في البيع، ح: ١٢٥٠ عن يوسف بن حماد البصري به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٧٧، وصححه ابن الجارود، ح: ٥٦٨، والحاكم: ١٠١/٤ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد عند البخاري ومسلم وغيرهما، انظر الحديث السابق. \* سعيدهو ابن أبي عروبة، وعبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى.

**٤٤٩١\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٢/ ٣٧٣ عن عبدالرزاق به، وهو في مصنفه: ٨/ ١٩٨، ح: ١٤٨٦٤، والكبراي، ح: ٢٠٧٨ . \$ أبوكثير هو يزيد بن عبدالرحمٰن بن أذنية، ثقية.

دودھ دوہنا بندنہ کرے۔''

ر 33 أكتاب البيوع البيوع

رسول الله طَلِيَّةُ نِهِ فَرِ ما يا: ''جبتم ميں سے كوكی شخص مكرى يا دودھ والى اونمنى بيچنے كا ارادہ ركھتا ہوتو وہ اس كا

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

قَالَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كُثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كُثِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو كُثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُلُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّهُ حَدَّدُكُمُ الشَّاةَ أَو

فائدہ '' بیجنے کا ارادہ رکھتا ہو' تا کہ خرید نے والے کو دھوکا نہ گئے البتہ اگر بیجنے کا پروگرام نہ ہواور دودھ تصورًا ہوتو ناغہ کر کے دودھ دو ہا جاسکتا ہے کیونکہ اس سے کسی کو دھوکا دینامقصو زنہیں ۔ بعض کا خیال ہے دودھ پہتانوں میں جمع رکھنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے' لہذا دودھ دو ہتے رہنا چاہیے کیکن بیشرگ کی بجائے طبی پائستا ہے۔

(الله على ١٤) - النّه في عَنِ الْمُصَرَّاةِ وَهُوَ اللّهَاةِ النّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكَ مِنْ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهُ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهُ الْمَا لَهُ الْمَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا الْمَا إِلَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا إِلَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا (التحفة ١٢)

باب: ۱۳- تصریم نع ہے وہ بیہ ہے کہ او منی یا کری کے تھن باندھ دیے جائیں اور دو تین دن دودھ دو ہنا چھوڑ دیا جائے تا کہ دودھ جمع ہو جائے اور خریدنے والا دودھ زیادہ سمجھ کر جانور کی زیادہ قیمت لگائے

إِ ﴿ ٤٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلَّةً الْأَيْمُرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلَّةً قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الْإِلْلِ وَالْغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ الْإِلْلِ وَالْغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ الْخَيْرُ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُهُا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرِ».

۳۳۹۲ - حضرت ابو ہر برہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ
نی اکرم طاقیۃ نے فرمایا '' غلے والے قافلوں کو (منڈی
سے باہر جاکر) خرید و فروخت کے لیے نہ ملواور اونٹی یا
کبری کا دودھ نہ روکو۔ جوشخص ایبا جانور خرید لے تو
اے (دودھ دو ہے کے بعد) دو چیزوں میں سے بہتر کا
اختیار ہے۔اگر چاہے تو جانور رکھ لے اوراگر واپس کرنا
چاہے تو واپس کردے اور اس کے ساتھ مجبوروں کا ایک
صاع بھی دے۔''

**٩٢ ع. [اسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٢٤٣،٢٤٢/٢ عن سفيان بن عيينة به، وصرح بالسماع، وهو في الكبيري، ح: ٦٠٧٩، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري. ح: ٢١٥٠، ومسلم، ح: ١١/١٥١٥ من حديث مالك عن أبي الزناديه. سلام فوائدومسائل: ١٠ بيع المصراة، ناجائز اورحرام بي كونكه اس مين دهوكا اور فريب ب جوشرعاً ناجائز ہے۔ ﴿ اس حدیث کی بابت امام ابن عبدالبررش فرماتے ہیں کہ بیرحدیث وھوکا وہی ہے ممانعت عیب کا پیا چلنے کے بعدخریدارکو چیز واپس کرنے کے اختیار اور مدتیا ختیار کے تعین میں اصل ہے' نیز اس ہے معلوم ہوا کہ اصل نیچ حرامنہیں (الا یہ کہ خریداراس سے راضی نہ ہؤ مطلب یہ کہ پوشیدہ عیب کاعلم ہو جانے کے بعد بھی اگر خریدارسودا واپس نہ کرنا جا ہے' یعنی سودا فٹنخ نہ کرنا جا ہے تواہے'اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ سودا فٹنخ نہ کرے۔) 🕝 جانور کے تھنوں میں دودھ'اس لیے روکا جاتا ہے تا کہ خریدار کو بیمعلوم ہو کہ جانور دودھیل (بہت دودھ دیئے والا) ہے۔اس طرح کے فریب کی وجہ سے خریدار زیادہ قیت دینے پر تیار ہوجا تا ہے۔ ﴿ تصربہ کی تفسیریاب میں بیان ہو چکی ہے۔ چونکہ اس کا مقصد خرید ارکودھوکا دینا ہے اور ایسادھوکا لگنا بہت ممکن سے للبذا شریعت نے خریدارکوسودے کی منسوخی کا اختیار دیا ہے۔ اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں البت احناف کو یہ بات اصول کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ طے شدہ سودے کو ایک فریق کیسے منسوخ کرسکتا ہے؟ حالانکہ دھوکا ایک بہت بڑا سبب ہے جوکسی بھی عقد کو فنخ کرسکتا ہے۔خودا حناف عیب کی بنا پرسودے کے فنخ کے قائل ہیں۔اگرعیبمعلوم ہونے سے سودا فنخ ہوسکتا ہے تو دھوکا معلوم ہونے سے سودا فنخ کیون نہیں ہوسکتا؟ 🗗 '' محجوروں کا ایک صاع''اس دود ھاکا معادضہ جو پہلے مالک کے پاس ہوتے ہوئے جانور کے تھنوں میں جمع ہو چکا تھا اور خریدار نے وہ دودھ استعال کیا۔ باتی رہی یہ بات کہ وہ دودھ تو کم دبیش ہوسکتا ہے معاوضہ متعین کیوں کر دیا گیا؟ تو بیددراصل قطع نزاع کے لیے ہے ورنہ قیمت کے قین میں باہمی اختلاف ہوسکتا ہے۔شریعت اس مسلے میں ہم سے زیادہ سمجھ دار ہے تبھی پید کا بچہ ضائع کر دینے کی صورت میں شریعت نے ایک غلام یا گھوڑ امعاوضہ مقرر کیا ہے۔وہ بچہ پانچ ماہ کا بھی ہوسکتا ہے' نو ماہ کا بھی۔اوریہ ضروری نہیں کہ غلام اور گھوڑ ہے گ قیت برابر ہو۔ بلکہ غلام اور غلام' نیز گھوڑے اور گھوڑے کی قیت بھی برابرنہیں ہوسکتی۔ای طرح شریعت نے ہاتھوں اور یاؤں کی ہر ہرانگلی کی دیت دس دن اونٹ مقرر کرر کھی ہے ٔ خواہ وہ چھنگل ہویاانگوٹھا' خواہ ہاتھ سے ہویا یاؤں سے حالانکہ سب کی جسامت اور مفاد برابرنہیں۔اور اونوں کی قیت بھی ایک جیسی نہیں۔صاع کیوں مقرر کیا گیا؟ حتی کہ انھوں نے اپنا غصہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹے پر بھی جھاڑا ہے کہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ يوجها جاسكتا ہے كه اگر جارسال تك صبح وشام رسول الله كاليا سے فيض ياب ہونے والے وہ صحابی فقيہ نہيں ہے توآپ حضرات کی فقاہت کی سند کیا ہے؟ جاند پرنہیں تھو کنا جا ہے ورندا پنامنہ بھی دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ چا ند کا کچھنہیں بگڑتا' نیزیہ روایت حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا کا اپنا فتو کانہیں کہان براعتراض کیا جائے بلکہ بیتو ر سول الله الله الله الله المان ب جي انهول في الله فرمايا ب نيز بدروايت تو احناف ك مسلمه فقيه صحابي حضرت عبدالله بن مسعود بنانو سے بھی آتی ہے۔اب اینے گھر کو تو ڈھانے سے رہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ سیح سند سے ثابت فرمان رسول کو بلا چون و چراتسلیم کرلیا جائے اور شریعت کی ہاریکیوں کوشارع ملیلہ کی بصیرت کے

حوالے کر دیا جائے کہ رموزمملکت خویش خسرواں دانند مختصرًا یہ کہ رسول اللّٰد ٹاٹیٹا نے ایسے جانور کے ساتھ ایک صاع تھجوریں دینے کا تھم اس لیے دیا ہے کہ اس جانور سے حاصل ہونے والے دودھ کا معاوضہ ہو جائے اور اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ جب خریدار نے وہ جانورخریدا تھا تو کچھ دودھاس کی ملکیت میں آنے ہے پہلے پیدا ہو چکا تھااور پچھدودھ ملکیت میں آنے کے بعد پیدا ہوا ہے لیکن پیقطعاً معلوم نہیں ہوسکتا کہ کتنے دودھ کی قیت خریدار نے ادا کی ہےاور کتنا دورھ نیا ہے'اس لیے دودھ یااس کی قیمت واپس کرناممکن ہی نہیں تھا'الہذارسول اللّٰد مُنْ ﷺ نے اس دودھ کے مقالبے میں ایک صاع تھجورس مقرر فر ما دیں تا کہ مشتری اور پائع کے درمیان ، اختلاف بيدانه مو خريد نے والے تحض كوجودود ه حاصل مواب بيصاع اس كا معاوضه بن جائے گا۔اس معالم میں سنہیں دیکھا گیا کہ دودھ معاوضے سے زیادہ تھا یا تھوڑا۔حقیقت بیر ہے کہ دودھ کم تھایا زیادہ اس کومعلوم كرنے كاكوئى آلداور پياندوجود ميں آيا ہے نہ آئى سكتا ہے۔والله أعلم. ﴿ جن علاقوں ميں تھجور فراواں نہيں ہوتی 'وہاں اس علاقے کی عام خوراک دی جاسکتی ہے' مثلاً: ہمارے علاقے میں گندم دی جاسکتی ہے۔ یباں تو محجوروں کا صاع بہت مہنگا ہوگا۔ مجور کاتعین عرب علاقے کی مناسبت سے ہے کہ وہاں محجور عام خوراک تھی أُ اور باآسانی اور بدافراط ملتی تھی جیسے ہمارے ہاں گندم ہے۔لیکن اس میں بھی مستحب یہی ہے کہ پوراصاع گندم دی إ جائد اوراى طرح جس علاق كي خوراك جاول مؤوبال ايك صاع جاول وي جاسكتي مين والله أعلم.

٣٩٩٣ - حضرت ابو ہريرہ والله اسے مروى ہے ك رسول الله تَالِيَّا في فرمايا: "جس شخص في ايها جانور واپس کر دے (لیکن واپسی کی صورت میں) اس کے ساته ته تحورون کا ایک صاع بھی وینا ہوگا۔''

العلامة عَبْرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَلَّ نَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنِ ابْنِ يَسَارِ ، عَنْ خريراجس كا دود هروكا كيا تها تو (اس دهو كي) پاچل أَبْلَى هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنِ جانے ير) وہ (خريدار) جاہے تو اے رکھ لئے جاہے اشْتَرى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ كَرهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَلِاعٌ مِنْ تَمْر».

مهمم - حضرت ابومریه بنانیز سے مروی ہے کہ

ا ٤٤٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ

٢٩٤٩ أخرجه مسلم، البيوع، باب حكم بيع المصراة، ح: ١٥٢٤ من حديث داود به، وعلقه البخاري، البيوع، بااللُّ النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ح:٢١٤٨ من حديث موسى بن يسار به. وهو في الکیری، ح: ٦٠٨٠.

\$ \$ 3 هـ أخرجه مسلم، ح: ٢٦/١٥٢٤ من حلبيث سفيان بن عيبنة به، انظر الحديث السابق.

خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

23-كتاب البيوع

ابوالقاسم مَنْ اللَّهِ الْحَدْ وَمَا يَا: "جَسَ هُخْصَ نَهِ السَّاجَانُور خريدا جس كا دوده تقنول ميں جمع كيا كيا تھا اسے تين دن تك اختيار رہتا ہے ، چاہے توركھ لئے چاہے واپس كرد ساور ساتھ مجبوروں كاايك صاع دے دے۔ گندم كانبين۔"

قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: «مَنِ ابْنَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمُسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا ، وَصَاعًا مِنْ تَمْر لَا سَمْرَاءَ».

فوائدومسائل: ((ابوالقاسم) پر رسول الله مُؤَيِّم کی کنیت تھی) یا تو آپ کے بڑے بیٹے قاسم کی نبیت سے یا اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم سے علم اور مال تقسیم فرماتے تھے۔تقسیم کرنے والے کو بھی قاسم کہا جاتا ہے۔ عربوں میں کنیت کا عام رواج تھا۔ جب کسی کا احتر ام مقصود ہوتا تھا تو اسے کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ ((\* تین دن تک ' تین دن تک ' کیونکہ اسے کیونکہ اسے دنوں میں اصل دودھ کا پتا چل جاتا ہے اور دھوکا واضح ہوجاتا ہے۔ ((\* گندم کانہیں') کیونکہ اس کیونکہ اسے دوت عرب میں گندم بہت مہنگی تھی۔ خال خال کسی کے پاس تھوڑی بہت ہوتی تھی جیسے آج کل ہمارے ہاں کی عام محبوریں ہیں' لہذا گندم کی نفی اس علاقے کے لحاظ سے ہماں کی عام خوراک گندم ہے بلکہ یہاں گندم دی جات گل ۔ والله أعلم.

باب:۱۵-نفع اس کو ملے گا جو چیز کا ضامن ہو

(المعجم ١٥) - **اَلْخَرَاجُ** بِالضَّمَانِ (التحفة ١٣)

- ٤٤٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

ﷺ قائدہ: مثلاً: کسی مخص نے کوئی جانورخریدا' چنددن کے بعداس میں عیب یادھو کے کا انکشاف ہوا تو بیج واپس ہوگئی گر جینے دن وہ جانورخریدار کے پاس رہا' اس سے حاصل ہونے والا دودھ وغیرہ ای کا ہوگا کیونکہ ان دنوں

<sup>. 1449</sup>\_[إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب الخراج بالضمان، ح: ٢٢٤٢ من حديث وكيع به، وهو في الكبراى، ح: ٢٠٨١، وقال الترمذي، ح: ١٢٨٥ "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، خ: ٦٢٧، وابن حبان. ح. ١١٢٥ وأبن حبان. ح. ١٢٥٠ وغيرهما. \* مخلد حسن الحديث (نيل المقصود، ح: ٣٥٠٨).

۔ اگراس جانور کا نقصان ہوجا تا تو خریدار کے ذیے پڑتا۔ایی طرح ان دنوں کے دوران میں خوراک وغیرہ بھی ۔ اس کی ذرمہ داری تھی۔

أَالمعجم ١٦) - بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرابِيِّ (التحفة ١٤)

باب:١٦-شهري آ دمي کااعرابي کي چيز بيچنا

۱۹۹۲ - حفرت ابوہریہ ڈٹائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے منع فر مایا کہ کوئی تا جرتجارتی قافلے کو منڈی سے باہر جا کر لمے 'یا کوئی شہری کسی اعرابی (دیہاتی) کی کوئی چیز ہیج' یا کوئی اپنے جانور کا دودھ روکے 'یا کوئی شخص ناجائز بھاؤ بڑھائے یا کوئی شخص کسی دوسرے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرے۔ یا کوئی عورت دوسرے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرے۔ یا کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے۔

إِ ٤٤٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمْيِم قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ تَمْيِم قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدْ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ النَّلْقِي، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلْأَعْرَابِيّ، وَأَنْ يَسْتَامَ وَبَعْنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ، وَأَنْ يَسْتَامَ النَّهُرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهاً.

<sup>1214</sup> أخرجه البخاري، الشروط، باب الشروط في الطلاق، ح:٢٧٢٧، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ... الخ، ح:١٢/١٥١٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح:٢٠٨٢.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

25-كتاب البيوع

" '' بھاؤ بڑھائے''کسی آ دمی کی نیت چیز خریدنے کی نہیں لیکن وہ جان بوجھ کرایک چیز کا بھاؤ زیادہ لگا تا ہے تا کہ اصل خریدار کو دھوکا دیا جا سکے اور وہ مہنگی خریدے۔ عام طور پر ایسے لوگ دکا ندار کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو کمیشن لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دھوکا ہے' اس لیے منع کیا گیا ہے۔ (\* ''طلاق کا مطالبہ کرے'' کوئی عورت نکاح کے موقع پر یا بعد میں میشر ط لگائے کہ اپنی بہلی ہوی کو طلاق دے۔ یا بہلی ہوی دوسری ہوی کی طلاق کا مطالبہ کرے مینا جائز ہے کیونکہ اس میں بھی خود غرضی اور حسد کا رفر ماہے۔ ہر عورت کا اپنا اپنا نصیب ہے حس پر اسے قناعت کرنی جا ہے۔

(المعجم ۱۷) - **بَيْعُ الْحَاضِ**رِ لِلْبَادِيَّ (التحفة ۱۵)

289 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ النَّبِيَ عَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ.

علام فائده: دیکھیے حدیث:۳۳۹۲ کافائده نمبر:۲.

عَلَى: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَالَهُ بَنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

باب: ۱۵-شہری کے لیے دیہاتی کامال بیخاجائز نہیں

۳۳۹۷ - حفرت انس دائٹن سے روایت ہے کہ نی اکرم طابیخا نے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچاگر چہ وہ اس کا باپ یا بھائی ہو۔

۸۳۹۸ - حضرت انس بن مالک جن تنظ بیان کرتے بین کہ ہمیں منع فرمایا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سامان بیچاگر چہوہ اس کا باپ یا بھائی ہو۔

**٤٤٩٧\_[صحيح]** أخرجه أبوداود. البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، ح: ٣٤٤٣ من حديث يونس به. وهو في الكبرى، ح: ٢٠٨٣، وانظر الحديث الأتي فإنه شاهدله.

أُلْمَهُ\$ أَخْرِجَهُ مَسَلَمُ، البِيوعُ، بَابِ تَحْرِيمُ بِيعُ الْحَاضِرُ لَلْبَادِي، جَ:٢١/١٥٢٣ مِنْ حَدِيثُ يُونِسُ بِنْ عَبِيدُ، والبخاري، البيوع، باب: يشتري حاضر لباد بالسمسرة، ح:٢١٦١ من حديث محمد بن سيرين به، وهو في الكبراي، ح:٢٠٨٤.

22 <del>||</del>كتابالبيوع

الأُعْلَى عَبْدِ الْأَعْلَى مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَالَّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَوْنِ عَوْنِ

عَنْ الْمُحَمَّدِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ

حَالَٰجِيرٌ لِبَادٍ.

• ١٥٠ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن

قَالُ إِحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: َ إِلَيْ الْبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: أَخْبُرْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:

قَالَٰ أَرَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

ر الناس پر رق الله بعضهم مِن بعض». : : فائر د مقصد مه که الار و فوای طیاق

اً ندوزی کرے گا اور مصنوعی قلت بیدا کرے گا تا کہ پیداوار مبنگی فروخت ہواوراس کا پنافا کدہ ہو۔ ۱ ۲۰۰۰ – أَخْبَرَ نَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ ۱۳۵۰ – حضرت ابو ہریرہ رہائی سے منقول ہے کہ

رسول الله نائیل نے فرمایا: "تم سودے کرنے کے لیے تجارتی قافلوں کو منڈی سے باہر جاکر نہ ملو۔ اور کوئی شخص دوسرے کے سودے پرسودا نہ کرے۔ اور ناجائز

خريد وفروخت سي متعلق احكام ومسائل

۳۳۹۹ - حضرت انس والنفظ نے فر مایا: ہمیں روکا گیا

۰۰ ۲۵۰- حضرت جابر دانن سے منقول ہے که رسول اللہ

بلكه لوگوں كوخود يبيخ دوتا كه الله تعالى ان كوايك دوسرے

ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان یجے۔

ہے رزق عطافر مائے۔"

بھاؤنہ بڑھاؤ۔اورشہری دیباتی کامال نہ بیجے۔''

أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زُّسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْخِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تِتَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

٩٩ أ.٤ أخرجه البخاري، السابق، ومسلم، ح: ١٥٢٣/ ٢ (انظر الحديث السابق) من حديث عبدالله بن عون به، وهو أي الكبرى، ح: ٦٠٨٥. \* محمد هو ابن سيرين.

<sup>•</sup> **. 29 أ** أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح: ١٥٢٢ من حديث أبي الزبير به، وهو في •الكبراي، ح: ٦٠٨٦.

١٠٠٥ أخرجه البخاري، البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ح: ٢١٥٠، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . . . الخ، ح: ١١/١٥١٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٦٨٣، ٦٨٣، والكبرى، ح: ٦٠٨٧.

خریدوفروخت ہے متعلق احکام وسائل ۲۵۰۲ - حفرت عبداللہ بن عمر ڈائٹنے سے روایت ہے کہرسول اللہ طَالِیَّم نے بھاؤ بڑھانے تجارتی قافلوں کو آگے جاکر ملنے اور شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

• ٢٥٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

🌋 فائده: تفصيلات حديث: ٣٣٩٦ ميل بيان بو چکي بين-

(المعجم ۱۸) - **اَلتَّلَقِّي** (التحفة ۱۲)

باب: ۱۸- تجارتی قا<u>فلے کومنڈی سے باہر</u> جا کرملنا

 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّلَقِي.

الله فاكده: تفصيل كے ليے ديكھيے: حديث: ١٠٥٦ فاكده: ١.

تَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً: أَحَدَّنَكُمْ عُيَيْدُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً: أَحَدَّنَكُمْ عُيَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ نَلَقِّي الْجَلَبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ؟ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةً وَقَالَ: نَعَمْ.

۳۵۰۳ (ب) - اسحاق بن آبراہیم نے ابو اسامہ سے پوچھا: کیا آپ کو (مندرجہ ذیل حدیث) عبیداللہ نے بواسطہ نافع ابن عمر سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ظافی نے تجارتی قافلوں کو آگے جاکر ملنے سے منع فرمایا حتی کہ وہ بازار میں (غلہ لے کر) پہنچ جائیں؟ تو

٢٠٥٠ [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٢٠٨٨، وأصله متفق عليه، انظر الحديث الآتي.

**<sup>2007</sup>** أخرجه البخاري، ح:٢١٦٧ بألفاظ أخرى، وأخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم تلقي البجلب، ح:١٥٩ من حديث يحيى بن سعيد القطان به، وهو في الكبرى، ح:٦٠٨٩ . أخرجه البخاري، ح:٢١٦٦ من حديث نافع به \* عبيدالله هو ابن عمر .

٣٠٥٠ ب\_أخرجه مسلم من حديث عبيدالله بن عمر به، (انظر الحديث السابق) وهو في الكبري، ح: ٦٠٩٠.

خريدوفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

ابواسامه نے اس کا قرار کیا اور فرمایا: جی ماں۔

ہ ۲۵۰ - حضرت ابن عباس دا شیابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے منع فرمایا کہ کوئی تاجر منڈی اور بازار سے باہر ہی تجارتی قافلے کو ملے یا کوئی شہری کی دیہاتی کا مال بیچے۔ (راوی حدیث جناب طاقس نے بوچھا: کہا کہ) میں نے حضرت ابن عباس دا شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے روکنے کا کیا مطلب شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے روکنے کا کیا مطلب ہے۔ انھوں نے فرمایا: وہ اس کا دلیل نہ ہے۔

إِ ٤٠٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا سِمْسَارًا.

فائدہ: ''دولال نہ بنے ''یعنی کمیشن لے کراس کی چیز نہ بیچ کیونکہ اس طرح مہنگائی ہوگ۔ کمیشن کی رقم بھی تو اس چیز کی قیمت میں شامل ہوگ۔ ہاں' اگروہ ازراہ ہمدردی دیباتی کا سامان بیچ تا کہ اسے اپنی سادگی کی بنا پر کوئی نقصان نہ ہواور اس سے کمیشن وصول نہ کر ہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس طرح مبنگائی کا خطرہ نہیں۔ کمیشن ہی مہنگائی کا سبب ہے۔دلال کو آج کل کمیشن ایجنٹ کہا جا تا ہے۔

۲۵۰۵ - حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹاٹیلم کا فرمان ہے: '' تجارتی قافلوں کومنڈی سے باہر جا کر سے باہر جا کر منڈی سے باہر جا کر ملے گا اور قافلے سے کوئی چیز خریدے گا تو جب قافلہ بازار میں پنچے گا' ما لک کواختیار ہوگا کہ وہ سودا واپس کرلے۔''

أُو • • • أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ
قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ
الْفُرْدُوسِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ:
سَلْمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
سَلْمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْهُ: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى
مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ».

الله فا کده: ''واپس کرلے'' کیونکہ تا جرنے اس سے دھوکا کیا ہے اور دھوکا شریعت میں جائز نہیں' لہذاوہ سے فنج

أَنْ 1070 أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح: ١٥٢١ مَن حديث عبدالرزاق، والبخاري، البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ . . . الخ، ح: ٢١٥٨ من حديث معمر بن راشد به، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٩١ من حديث معمر بن راشد به، وهو في الكبرى،

- 424 - حتاب البيوع .....خريد فرونت م تعلق احكام ومسائل موسكتي مين برخريد الرياب المسلوم على المسلم ومسائل موسكتي مين برخريد الرياب ـ معلى المسلم على المسلم الك كويم محسول موكد مجمع دهوكا در كر مال بازار سرم قيت برخريد الرياب ـ ـ

## باب: 19-اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنا

۲۰۵۰۱ - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائی نے فرمایا: ''کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے وھوکے سے بھاؤ نہ بڑھاؤ' کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت نہاس کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت اپنی (سوکن) بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تا کہ اس کے برتن کو انڈیل دے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ بھی نکاح کرے جواس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے' اسے مل حائے گا۔''

### (المعجم ١٩) - سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ · أَخِيهِ (التحفة ١٧)

<sup>\*</sup> **٤٠٠٦ أ**خرجه البخاري، الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ح: ٢٧٢٣، ومسلم، النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ح: ١٤١٣/ ٥٣ من حديث معمر بن راشد به، وهو في الكبرى، ح: ٢٠٩٣، وتقدم طرفه، ح: ٣٢٤٣.

٤٤ - كتاب البيوع ....خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

عنداللدا ہر و اور ہے حمانعت وہاں ہے جہاں شہری اپنا ألوسيدها کرنے کے چکر میں ہور يہاتی کی خیر خواہی سرے سے مطلوب ہی نہ ہو۔ ﴿ بير عديث مبار کہ بی بحش کی حرمت کی بھی دليل ہے۔ بی بحش کی خش کی طفورت به ہوتی ہے کہ ايک مقصد چيز خريد نا بالکل نہيں ہوتا ليكن دوسودا کرنے والوں کے پاس آ کروہ بينے والی چيز کی زيادہ قيمت لگا ديتا ہے تا کہ خريدار دھوکا کھا جائے اور ايک کم قيمت چيز زيادہ قيمت ميں خريد اليہ اس خوالی بین اس ناجائز حرکت اور غير شری کام کے اليہ ناعدہ پيے ليتے ہيں۔ خلاصة کلام بيہ کہ ہروہ صورت ناجائز اور حرام ہے جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان بيني نامقصود ہواور وہ صورت جائز اور مدوح ہے جس ميں دوسرے مسلمان کی خيرخواہی مطلوب ہواور اس سے جب نينی نامقصود ہواور وہ صورت جائز اور مدوح ہے جس ميں دوسرے مسلمان کی خيرخواہی مطلوب ہواور اس سے جب کہ شريعت کا کوئی تقاضا بھی مجروح نہ ہوتا ہو۔ واللہ أعلم. ﴿ بي حديث مبار کہ اس اہم اصول کی بھی صرت کہ دلیل جو باہمی بخض وعناد کی طرف لے بینی و اللہ ہو یا بخیلی حداور کیا تو والہ ہو یا بخیلی مسلمان کی خير خواہی مسلمان کی خیر وہ وروازہ مسدود بھانے والہ ہو یا بخیلی حداور کینے وغیرہ تک پہنچا دینے واللہ ہو۔ الغرض! شریعت مطہرہ نے ہروہ وروازہ مسدود بھانے والہ ہو یا بخیلی مداور کینے وغیرہ تک پہنچا دینے واللہ ہو۔ الغرض! شریعت مطہرہ نے ہروہ وروازہ مسدود بھانے والہ ہو یا بخیلی دے ، یعنی اس کو نکاح کے فوائد بھانے مورم کردے۔ باتی دیکھیے روایت ۲۲۹۲،

(المتاجم ٢٠) - بَابُ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ الخيهِ (النحفة ١٨)

٧٠٥٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ نَافِع، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٌ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبِيعُ أَخِيهِ».

﴿ ١٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ

# باب: ۲۰-اینے (مسلمان) بھائی کے سودے پرسودا کرنا

ے ۳۵۰- حضرت ابن عمر وٹائٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹا نے فرمایا: '' کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے سودے پرسودانہ کرے۔''

۸۰۵۰۸ - حضرت ابن عمر النفي سے منقول ہے كه رسول الله عليم في فرمايا: "كوئي شخص اپنے بھائى كى تج

الح الح الحرجه البخاري، البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك،
 ح: ١٩١٩، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . . . الخ، ح: ١٤١٢ بعد، ح: ١٥١٤ من حديث مالك أبه، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٦٨٣، والكبرى، ح: ١٠٩٤.

٨٠ أو ٤ ــ [اسناده صحیح] وهو في الكبرى، ح: ٦٠٩٥، وأخرجه مسلم، ح: ١٤١٢/٥٠ من حديث عبيدالله بن
 عمر له مختصرًا.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يرتج نكر حتى كهوه خريد لے يا چھوڑ دے '' قَالَ: ﴿لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ».

21-كتاب البيوع

علا فاكده: تفصيل كے ليے ديكھے حديث: ٣٩٩٦ فاكده: ٣

(المعجم ٢١) - أَلنَّجْشُ (التحفة ١٩)

١٥٠٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ: نَهٰى عَنِ النَّجْشِ.

علام الكره: ويكفي حديث:٣٢٩٦، فاكده: ٣.

• ١٥١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِي قَالَ: حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِيَ أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أُخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرٰى لِتَكْتَفِيءَ مَا فِي إِنَائِهَا».

باب:۲۱ – بخش کعنی بھاؤ ہڑھانے کا حلەكرنا

۴۵۰۹ - حفزت ابن عمر جائنیا سے مروی ہے کہ نی اکرم مَالِیٰ نے حیلے کے ساتھ بھاؤ برھانے ہے منع فرمایاہے۔

• ٥١٥ - حفرت ابو برره والنوا بيان كرتے بن كه میں نے رسول الله مُاللّٰمُ کوفر ماتے سنا: ' مُکوئی آ وی اسنے (مسلمان) بھائی کے سودے برسودانہ کرے۔کوئی شہری کسی دیباتی کا مال نه پیچے۔ بھاؤ بڑھانے کا حیلہ نہ کرو۔کوئی شخص اینے بھائی کے طے شدہ سودے سے زیادہ کا لا لیج نہ دے اور کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے برتن کوانڈیل دے۔''

٩.٥٠٩ أخرجه البخاري، الحيل، باب ما يكره من التناجش، ح:٦٩٦٣ عن قتيبة، ومسلم، البيوع، بأب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه . . . الخ، ح : ١٥١٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٦٨٤/٢، والكبرى، ح: ٦٠٩١.

<sup>•</sup> ٤٥١- [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في مسند الشاميين: ٤/ ١٧١ ، ح: ٣٠٢٨ من حديث بشر بن شعيب بن أبي حمزة به، وهو في الكبري، ح: ٢٠٩٧، ٦٠٩٦، انظر الحديث المتقدم: ٢٠٤٥.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

اا مم- حضرت ابو ہر مرہ دلائیا سے روایت ہے کہ

نبي اكرم الليل نے فرمایا: "كوئى شهرى كسى ديباتى كامال

نہ بیچے۔ بھاؤنہ بر ھاؤ۔ کوئی شخص اپنے بھائی کے طے

شدہ سود ہے براضا نے کا لا کچ نہ دے اور کوئی عورت

ا بنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے برتن کو

باب:۲۲- نيلامي والي بيع

١٥١٢ - حضرت انس بن ما لك ولافظ سے روایت

نیلامی کے ذریعے سے بیجا تھا۔

٤٤ كتاب البيوع

الا ١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

قَالُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّاهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْلٍ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ

حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الزَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَوْأَةُ

طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيءَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا ».

عَلَيْهِ فَائده: "اضافے كالالچ نه دے" يعني ايك شخص سودا طے كر چكا ہے۔اب كوئي اور شخص دكان داركوزياده قیت کالالج وے کرسابقہ سودامنسوخ کرنے اوراینے ساتھ نیا سوداکرنے کی ترغیب دے مینع ہے کیونکداس

انڈیل دے۔''

میں پہلے خص کی حق تلفی ہے جوسودا کر چکا ہے۔الی صورت میں دوسراسودا معتبر نہیں ہوگا بلکہ کا لعدم ہوگا۔

(المعجم ٢٢) - اَلْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ

(التحفة ٢٠)

٤٥١٢- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 

قَالًا: حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ

أَبْلِي بَكْرِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَ اللَّهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ.

السنائل: ١٥ اس كانفسيل يه كايك انساري آدى آب كياس كهم الكفي آيا- آب فرمايا: " "كياتمهار ع كرين كوئي چيز (موجود) بي "اس نے كها: بان أيك كمبل بي - بهم آ دها اور ه كيت بين اور آ دھانیجے بھاتے ہیں۔اورایک پالدہے جس میں یانی پیتے ہیں۔آپ نے فرمایا:''وونوں چیزیں میرے یاس لے آؤ۔'' و چھنص دونوں چیزیں لے آیا تو نبی ٹاٹیڈ نے دوورہم میں چھ کررقم اس انصاری کودے دی اور

١٥١\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٥٠٦، وهو في الكبرى، ح: ٦٠٩٨.

٢١٥٨\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ح:١٦٤١، وابن ماجه، ح:٢١٩٨ منْ حديث عيسي بن يونس به، وقال الترمذي، ح: ١٢١٨ : "حسن".

فر مایا: ایک در ہم کا کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے دواور دوسرے در ہم کا کلہاڑا خرید کرمیرے یاس لے آؤ۔' اس مخص نے ای طرح کیا۔ رسول اللہ طابع نے اس (کلہاڑے) میں اپنے ہاتھ مبارک ہے دسته مهونک دیا اور فرمایا: "حاو کریال کالو اور پیجو پندره دن تک میں شمیں نه دیکھوں " وه محض چلا گیا ا لکڑیاں کا نٹا اور فروخت کرتا رہا۔اس کے بعد پھروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم (جمع ہو چکے) تھے۔آپ نے فرمایا:'' کچھ رقم سے کھانے پینے کی چیزیں خریدلواور کچھ رقم کا کپڑا خریدلو۔'' پھر آب نے فرمایا: ''یہ (محنت مزدوری کر کے کمانا) تیرے لیے اس سے بہت بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے اور (لوگول سے) ما تکنے کی وجہ سے تیراچیرہ واغ وار ہو ..... النہ. (سنن أبي داود' الزكاة' حدیث:١٦٢١٠ و سنن ابن ماجه' التجارات' حدیث ۲۱۹۸) (" "نیلامی کے ذریعے بیچا" ای مذکوره صدیث میں بیمی ہے کہ آب نے فرمایا: '' انھیں کون خریدے گا؟''ایک مخص نے کہا: میں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''اس سے زیادہ کون دے گا؟'' ایک دوسرے مخص نے کہا: میں دو درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے اسے چ ويا\_ (سنن أبي داود' الزكاة' حديث:١٦٣١ و سنن ابن ماجه التجارات حديث:٢١٩٨) اليي تيح كو نیلامی کی بیج کہا جاتا ہے جس میں بیچنے والا بہلی پیش کش برراضی نہیں ہوتا' لہذا وہ فیض سے نے بھاؤ کا مطالبہ کرتا ہے خواہ اسے دی مرتبہ ایبا کرنا پڑے۔جس مخص کے بھاؤ کودہ پند کرے گا' اسے چے دے گا۔اس سے میں اصولی طور پر کوئی خرابی نہیں کیونکہ پیچنے والے نے پہلے خریدار کا بھاؤرد کردیا کہذائے خریدار کے لیے نیا بھاؤلگانا جائزے۔ بھاؤ پر بھاؤاس دفت منع ہے جب خریداراور بیچنے والا آپس میں بھاؤ کی بحث کررہے ہوں اور رد وقبول کا فیصلہ نہ ہوا ہو' یا بھاؤ طے ہو گیا ہواور دونوں نے قبول کر لیا ہو۔ نیلای میں پیخرانی نہیں' لہذا یہ جع جائز ہے البتہ اس سے مہنگائی پیدا ہونے کا امکان ہے کیونکہ بسااوقات خریدار حضرات ضد میں بھاؤ برا ھانا شروع كردية بين اس ليے بلاضرورت بيطريقه اختيار نہيں كرنا چاہيے۔ رسول الله مَالَيْمُ نے تو اس فقير كے مفاد کی خاطر پیطریقه اختیار فرمایا تھا۔ بیزیج اس وقت ہی ہونی جائیے جب چیز فروخت کرنا مقصود ہو۔ اگر مقصد چیز فروخت کرنانہ ہو بلکہ نیلامی صرف قیمت بڑھانے کے لیے ہوتو پھر نیلامی کی بچے ناجائز ہے۔ ہاں اگر نیلامی ہے مبنگائی نہ بڑھتی ہو تو اس بیچ میں کوئی حرج نہیں۔

(المعجم ٢٣) - بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ (التحفة ٢١) باب: ٢٣- يَحْ طاميه كايان 801٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ١٥٣ - حفرت الوبريه وَاللَّا عدوايت عكم

<sup>2017</sup>\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الملامسة، ح:٢١٤٦، ومسلم، البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، ح:١٥١١ باختلاف في السند من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى):٢/٦٦٦، والكبرى، ح:١٠٠٠.

-429-

٤٤ الماليوع

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

رسول الله مَنْ يَنْتُمُ نِي ملامسه اور منابذه معضع فر ما يا يـــ

وَالْبِحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْلُّمُعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِم قَالُّهِ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى ابْنَا حَبَّانَ وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِينَ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْمُثَلَامَسَة وَالْمُنَائِذَةِ.

على فوائد ومسائل : ١٠ تي ملامسة حرام ہے كيونكه اس ميس فرا دهوكا بى دهوكا ہے جبكه شرعاً اور اخلاقاً كسى كو دهوكا ہٰو ینا قطعی طور پر ناجا کز ہے۔ ﴿ حدیث سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ بیچ منابذہ بھی حرام ہے۔اس کی وجہ بھی وہی ا ہے جواد پر بیان ہو چکی ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے بیلطیف سا اشارہ بھی نکلتا ہے کہ ایام جاہلیت میں ا ۔ اُلوگوں کے مامین جو ناجائز معاملات رواج پذیریتھاوران کی وجہ سے ان میں باہمی کش مکش اور قطع تعلقی کی فضا ا فی رہی تھی شارع الله اس بات کے بے صدحریص معے کہ اپنی امت کوا سے تمام معاملات سے دور کردیں جوان کے باہمی تعلقات کے بگاڑ کا سبب بن سکتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کے مابین منافرت اور بغض وعنادیپدا ا ایس سکتے تھے۔ بیچ ملامسہ ومنابذہ اور دیگرممنوع بیوع بھی ای قبیل سے ہیں۔لیکن باوجودایں ہمہ'روپے پیسے اور اً ال ودولت كى حرص و ہوس نے لوگوں كى اكثريت كواندها كرديا ہے دولت المحى كرنے ہى كواصل مقصد حيات أشجه ليا گيا ہے اور اس ميں حلال وحرام كى بھى تميز نہيں كى جاتى۔

باب:۲۴۴-اس (ملامسه) کی تفسیر

١٥١٣ - حفرت ابوسعيد خدري والفؤ سے روايت ب که رسول الله ظافر کا لے ملامیہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامیہ بہ ہے کہ کیڑے کو چھوا جائے 'کھول کرنہ و یکھا جائے۔ اور منابذہ یہ ہے کہ بیچنے والا کیڑے کو خریدار کی طرف مچینک دے اور سودا ہو جائے بغیراس

کے کہ وہ اس کیڑ ہے کوالٹ ملیٹ کر د کھے۔

(المُغْجم ٢٤) - تَفْسِيرُ ذٰلِكَ (التحفة ٢٢)

ا ٤٥١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن إِسْجَّاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ إِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَالِ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَلِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَنْهِى عَنِ الْمُلَامَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لَا

١٤٥ ع. أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الملامسة، ح: ٢١٤٤ من حديث الليث بن سعد، ومسلم، البيوع، باب أبطال بيع الملامسة والمنابذة، ح:١٥١٢ من حديث ابن شهاب الزهري به، وهو في الكبري، ح: ٦١٠١.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ السَّحُا ثَنْنَهُ الَى السَّحُا بِالْنَيْعِ قَبْلَ أَنْ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ.

٤٤-كتاب البيوع ....

الله على الله على كورمبارك بين ابل جالميت دهوك واليسود حكرت تصدآب فان سب کوممنوع قرار دے دیا۔ بیرملامیہ اورمنا پذہ بھی ای قتم کے جابلی سودے تھے جن میں صاف دھوکا ہوتا تھا' مثلًا: بیجنے والاخریدنے والے کو کہتا کہ جس کیڑے کو تھارا ہاتھ لگ گیا' وہ اتنے میں تحقیے فروخت خواہ کسی کیڑے کو ہاتھ لگ جاتا' خواہ وہ اندر سے بالکل پھٹا ہوتا۔صرف ہاتھ لگنے سے بیچ کی ہو جاتی تھی۔کھول کر د کیھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور بعد میں وہ واپس بھی نہیں ہوسکتا تھا۔اے ملامسہ کہتے تھے۔ای طرح بیچنے والاخريدنے والے کي طرف کوئي چيز ( کيڑا يا پچھاور) پھيئٽا 'اتنے ہے وہ سودا يُکا ہوجا تا۔اس چيز کو ير کھنے اور جانچنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں وہ چیز بھی واپس نہیں ہو سکتی تھی' خواہ وہ گتی ہی عیب دار کیوں نہ ہوتی۔ اے منابذہ کتے تھے۔ ظاہر ہے شریعت اس قتم کے مبہم سودے اور دھوکے بازی کو کیسے جائز قرار دے سکتی تھی' لبذا تحق کے ساتھ ان سے روک ویا گیا۔ منابذہ کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے کہ خریدار کنکری بھینکتا ' کنکری جس چزیر جاگرتی'اس کا سودا ہوجاتا تھا بغیر حقیق کیے کہوہ چیز کیسی ہے۔

(المعجم ٢٥) - بَيْعُ الْمُنَابَلَةِ (التحفة ٢٣)

رسول الله ظافير في علامه اور منابذه فتم كى بيوع سے منع فرمایا۔

2010- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهْي رَسُولُ اللهِ عَيْكُةٍ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ.

١١٦ه - حضرت ابو سعيد خدري والنيز نے فرمايا:

باب: ۲۵- بيع منابذه كابيان

۴۵۱۵ - حضرت ابو سعد خدری دانیز نے فرمایا:

٤٥١٦- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ

١٥٥٥\_[صحيح]انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح:٦١٠٢.

٢٥٥٦\_ أخرجه البخاري، الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ح: ١٢٨٤ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبري، ح: ٦١٠٣.

خريدوفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

الْمَزُّ وَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، رسول الله كَاللهُ عَد وقتم كسودول الماسم اورمنابذه

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَمْعُ فراللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَن الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

٤٤-كتاب السهع

(المُعجم ٢٦) - تَفْسِيرُ ذَلِكَ (التحفة ٢٤)

١٧٥٤ - أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّي بْن بُهْ أُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبُّيْدِيِّ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِلْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهْ إِنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّاجُلَانِ بِالنَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلُّ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبهِ بِيَدِهِ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ إِيَنْبُذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ وَيَنْبُذَ الْآلْخُرُ إِلَيْهِ النَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ.

# باب:۲۷-اس (منابذه) کی تفسیر

ا ١٥٨ - حفرت ابو بريره دافئ بيان كرت بيل كه رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ منابذه اور ملاميه سے منع فر مایا۔ ملاممہ یہ ہے کہ دوآ دمی رات کے اندھرے میں دو کیٹروں کا اس طرح سودا کریں کہان میں سے ہرایک دوسرے کے کیڑے کو ہاتھ سے چھوے۔ اور منابذہ بیہ ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کی طرف کیڑا تھینکے اور دوسرا اس کی طرف کیڑا تھنگے۔بس اتنے میں سودا ہوجائے۔

ﷺ فائدہ: کیڑاتو بطور مثال ذکر کیا گیاہے ورنہ کوئی بھی چزاس طریقے سے بیمی جائے یا خریدی جائے اسے ۔ آبلامیہ اور منابذہ کہا جائے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں طرف ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں جیسا کتفسیر میں ذُکر کیا گیا ہے بلکہ نقذی کے ساتھ سودا ہو' تب بھی یہی تھم ہے۔مقصود پیے نے کہ جس سودے میں بھی ابہام ہویا ۔ وہ کا امکان ہو وہ منع ہے کیونکہ اس قتم کا سودا بعد میں لڑائی جھڑے کا سبب بنتا ہے نیز اس کی بنیاد ۔ ''خودغرضی اور دھوکا دہی پر ہےاور بیدونوں انسانیت اوراسلام کےخلاف ہیں۔ '

١٥١٨- حضرت ابو سعيد خدري والنؤ نے فرمايا:

١٧/ ٥٤ [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في مسند الشاميين: ٣/ ٢١، ح: ١٧٢١ من حديث محمد بن المصفى به، وصرح بالسماع، وهو في الكبري، ح: ٦١٠٤ . \* الزبيدي هو محمد بن الوليد.

الم ١٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

١٨ إ ١٥٠٤ . \* صحيح ] تقدم، ح: ٤٥١٤ ، وهو في الكبرى، ح: ٦١٠٥ . \* صالح هو ابن كيسان.

... خریدوفروخت سے متعلق احکام ومسائل

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَنْبَهُ إِلَى اللهِ الل

25-كتاب البيوع

رسول الله تلاقیم نے ملامیہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامیہ سیر ہے کہ کپڑے کو صرف چھوا جائے۔ (اچھی طرح کھول کر) دیکھا نہ جائے۔ اور منابذہ سیر ہے کہ ایک مخص دوسرے کی طرف کپڑا وغیرہ چھیئے کیکن الٹ پلٹ کرنے کی اجازت نہ ہو۔

2019 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَظاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبُسْتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ اللهِ الل

۱۹۵۹ - حضرت ابوسعید خدری دی این این کرتے ہیں کہ رسول الله من این کا ہے۔ دو تتم کے لباس اور دو تتم کے سودوں سے منع فرمایا ہے۔ سودے تو ملامہ اور منابذہ ہیں۔ منابذہ یہ ہے کہ بیچنے والا کم کہ جب میں یہ کپڑا کھینک دوں گا' ہی کی ہوجائے گی۔ اور ملامہ یہ ہے کہ خرید نے والا کپڑے کو صرف ہاتھ سے چھوے اور اسے کھول کر الٹ بلیٹ کر نہ دیکھے۔ جب چھولیا تو سودا کیا ہوگا۔

٤٥٢٠ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ [زَيْدِ] بْنِ
 أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ اللَّه مِنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ

٣٥٢٠-حفرت سالم كوالدمحترم (حفرت عبدالله بن عمر ولله) ن فرمایا: رسول الله طلقه ان دوقتم ك لباس منع فرمایا وارسول الله طلقه ن بمیں دوقتم كسودول من منع فرمایا: ملامسه اور منابذه و اور به چند

**٤٥١٩ أ**خرجه البخاري، البيوع، باب بيع المنابذة، ح: ٦٢٨٤،٢١٤٧ من حديث الزهري به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٠٦، وأخرجه أبوداود، ح: ٣٣٧٨ من حديث عبدالرزاق به.

<sup>•</sup> ٤٥٧- [صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، خ: ٣٧٧٤ من حديث جعفر بن برقان به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٠٧، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

٤٤-كتابالبيوع.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل سودے تھے جودور حاہلیت میں لوگ کیا کرتے <u>تھے۔</u>

عِلَيْ عَنْ لُبْسَتَيْن، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيُّعَتَيْنِ: عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، وَهِيَ بُيُّوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

٢٥٢١ - حضرت ابو جريره والني سے منقول ہے كه

٤٥٢١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَاٰلَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَفِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ

نی اکرم ناتا نے دوقتم کی بیوع سے منع فرمایا۔ اور وہ ملامسه اورمنابذہ ہیں۔انھوں نےفرمایا که ملامسه بیہ

عَلَّىٰ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ

کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے کے: میں تھے اینا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بیتیا ہوں اوران میں ہے

بَيُّعَتَيْن، أمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَأَلْمُلَامَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الزُّّجُلُ لِلرَّجُل: أَبيعُكَ ثَوْبِي بِنَوْبِكَ وَلَا

کوئی بھی دوسرے کے کیڑے کو نہ دکھے بلکہ صرف چھوئے۔ اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے

يَنْظُرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْلْمِسُهُ لَمْسًا، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولُ: أَنْبُدُ

كے: ميں اپني چيز يھينكتا ہوں ، تو اپني چيز يھينك تا كه ان میں سے ہرایک دوسرے سے اس کی چیز خریدے اور ان میں سے کی کومعلوم نہ ہو کہ دوسرے کے یاس کیا

مَا مَعِيَ وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِخَرِ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ

ہےاور کتنا ہے۔

الْمَ خَرِ وَنَحْوًا مِنْ هٰذَا الْوَصْفِ.

ﷺ فائدہ: ملامسہ اور منابذہ کی تفسیریں مختلف ہوسکتی ہیں مگران میں ایک چیزمشترک ہے کہ چھونے اور پھینکنے کے علاوہ مزید تعلی وشفی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بیابہام ہی دراصل اس تتم کی بیوع کے منع ہونے کی وجہ ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام صورتوں میں دھوکا دہی کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔

(المعجم ٢٧) - بَيْعُ الْحَصَاةِ (التحفة ٢٥)

باب: ٢٧- كنكريون والي بيع كابيان

المحمد عَجْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ

۲۵۲۲ - حفرت ابو ہریرہ دانٹؤ بیان کرتے ہیں کہ

١ ٢٥٤١ أخرجه البخاري، اللباس، باب اشتمال الضماء، ح:٥٨١٩، ومسلم، البيوع، باب إبطال بيع الملامسة واللبابانة، ح: ١٥١١ من حديث عبيدالله بن عِمر به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٠٨ . ۞ خبيب هو ابن عبدالرحمن.

٧٧٥١ أخرجه مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاة . . . الخ، ح:١٥١٣ مِن حديث يحيي بن سعيد القطان به، وهو**ًا** في الكبرى، ح: ٦١٠٩. -434-

خريد وفروخت يمتعلق احكام ومسائل

25-كتاب البيوع

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رسول الله طَالِيَّ فَي كَثَر يون والى تَع اور بروهو ك والى

أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَيَعَدَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَيَعَدُمُ عُر مايا ب نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ .

عَلْمُ فَوَاكُدُومِماكُل: () بيع الحصاة ، لفظ بَيْع، بَاعَ يَبِيعُ كامصدر بهاور الْحَصَاة جَعْ بِ الْحَصَى كى -بي مصدر کی اضافت اینے مفعول کی طرف ہر گزنہیں بلکہ مصدر کی اضافت نوع کی طرف ہے اس لیے باب کے معنی میں ''کنکریوں والی بچے''اس کی کئی صورتیں ہوا کرتی تھیں' مثلاً: بائع مشتری سے کہتا کہ تو کنکری مار وہ جس كپڑے كويا دوسرى اشياء جووہ بيجنا جا ہتا' كوكنكرى جا لگے گي تو اتنى رقم ميں وہ چيز تيرى -اس ميں نہ تو واپسى كا كوئى اختیار ہوتا اور نہ خیارمجلس ہی ہوتا اور نہ کیڑے وغیرہ کے کئ نقص اورعیب کی بابت کچھ معلوم ہوتا' اس لیے بیانج دراصل غرراور دھو کے ہی کی بیع تھی جے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

ا کی صورت پیہوتی کہ بائع مشتری ہے کہتا کہ کنکری چینکو جہاں تک وہ پہنچے گی وہاں تک اپنی زمین تحقیح اتن رقم کے عوض بیچوں گا۔ یہ مجہول چیز کی بیچ ہے'اس لیے ناجا کڑ ہے۔

يه صورت بھى ہوتى تھى كە بىيخ والا شخص مٹى ميں كنكرياں بندكر ليتااور كہتا كہ جتنى كنكرياں ميرى مٹى سے تكليں گئاتی چیزیں مبیع سے میری ہوں گی۔ یاوہ کوئی سودا فروخت کرتا اور کنگریاں مٹھی میں بند کر کے کہتا کہ میری مٹھی میں جتنی کنگریاں ہوں گی اتنے ہی درہم یا دینارلوں گا' یعنی جو بھی طے ہوتا۔ مبھی وہ لوگ اس طرح بھی کیا کرتے کہ خرید وفروخت کرنے والوں میں ہے کوئی ایک اپنے ہاتھ میں کنگریاں لیتااور کہتا کہ جب بھی کنگریاں گریں گی' بیچ واجب ہوجائے گی۔

تبھی وہ لوگ سودا کرتے اور کنگری چھنکنے ہی کو بیچ کا واجب ہونا قرار دیتے ۔ بیتمام اقوال امام نو وی اور الم ابوالعباس قرطبي بيت في (شرح صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغور: ٢٢٠/١٠ مين) بيان فرمائے ہيں۔

🕆 حدیث کے آخر میں ہر دھو کے والی بیچ ہے منع کر دیا گیا ہے مثلاً: پانی کے اندر موجود مجھلی یا فضا کے اندر اڑتے پرندے کی تیج جے ابھی تک شکارنبیں کیا گیا۔اللہ جانے وہ شکار ہوسکے یا نہ اس طرح بھا گے ہوئے غلام کی بیچے۔ نەمعلوم وەمل سکے یا نہ ۔ جو چیز ابھی پیدا بی نہیں ہوئی'اس کی بیچے بھی اس کے تحت آتی ہے وغیرہ وغیرہ ' البتة اگرتھوڑ ابہت ابہام ہوجس سے بچناممکن نہیں تو اس کی گنجائش ہے مثلاً مابانہ یا یومیہ کرائے پر کوئی چیز لینا' حالانکہ سب مبینے اس طرح سب دن برابرنہیں ہوتے ۔ ان میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے کین میر مجبوری ہے کلبذا بلاتکلف جائزے نیزان میں دھوکا دی کاتصونبیں جو کمنع کی اصل بنیادے۔

21-كتابالبيوع

خریدوفروخت ہے متعلق احکام ومسائل باب: ۲۸- کپھل پکنے سے پہلے اس کی

بيع كابيان

۳۵۲۳ - حفرت ابن عمر پائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائٹا نے فرمایا: '' بھلوں کا سودا نہ کروحتی کہ ان کی صلاحیت معلوم ہوجائے۔ آپ نے بیچنے والے کو

مجھی رو کا اورخرید نے والے کو بھی ''

(المعجم ٢٨) - بَيْعُ النَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (التحفة ٢٦)

اَعُنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّيْثُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَ صَلَاحُهُ الْقَالَ : «لَا تَبِيعُوا النَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ » الْقَالَ : «لَا تَبِيعُوا النَّمْرَ عَتَى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ » أَنَّهُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

علا فوائد ومسائل: ﴿ يُهِلَ مِهِ مُقْصُودَ وَاسِهِ بِكُنْيَ كَ بعد كَهانَا ہِ نه كه كِچ كو ـ اگر كِيا بَهِل خريدا جائے گا تو يكن تك اس يركي آفتيں آئے تي ہيں ـ وہ سو كھ سكتا ہے اسے كيڑا لگ سكتا ہے وغيرہ وغيرہ وليزاكل كلال كوتنازع

پیدا ہوسکتا ہے کہ جناب پھل تو ضائع ہوگیا۔ رقم کس چیز کی دوں؟ اس قتم کے سودے میں رقم عموماً پھل کی کٹائی کے وقت ہی دی جاتی ہے'لہذاان تناز عات کے پیش نظراس قتم کی تج سے منع فرمادیا گیا جیسا کہ حضرت زید بن ٹابت دہائٹونے سے بات صراحنا فرمائی ہے'البتہ اگر تنازع کا خطرہ نہ ہو' مثلاً: کیا پھل ہی توڑ کر استعال کرنا ہو'جیسے

تابت بی تو کے سے بات سراحنا مرمان ہے البتدا کر نازع کا حطرہ نہ ہو مثلاً: کیا پیس ہی توڑ کر استعال کرنا ہو جیسے کچھ آما چار کے لیے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ کیا بھی کچھ کے قائم مقام ہے۔ اس کے نقصان کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ای طرح غلے والی فصل کو پکنے سے پہلے نہیں بچا جاسکتا مگر چارے والی فصل کو کچا ہی بچا جاسکتا ہے کیونکہ اسے کیا بی کا ٹنا ہوتا ہے۔ ﴿ یہاں پھل پکنے سے مراواس کی وہ کیفیت ہے جس کے بعد اس پر آفت کا احتال

سے پون کا کا دوہ ہالکل کھانے والی حالت میں ہو مثلاً: آم جب جہامت میں پورا ہوجاتا ہے تو اسے تو رکر نہیں رہتا 'نہ یہ کہ وہ بالکل کھانے والی حالت میں ہو مثلاً: آم جب جہامت میں پورا ہوجاتا ہے تو اسے تو رکر پچھ مسالا لگایا جاتا ہے جس سے وہ پک جاتا ہے اور کھانے کے قابل ہوجاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں آموں کی

خرید و فروخت درست ہے اگر چہ وہ کھانے کے قابل تو مسالا لگانے ہے ہوں گے۔ یہی مطلب ہے ان کی صلاحیت ظاہر ہونے کا۔گویا پھل آفت ہے محفوظ ہوتو یکنے سے پہلے بھی فروخت ہوسکتا ہے۔

**٤٥٢٢\_ [إسناده صحيح]** أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، : ٢٢١٤ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبر<sup>ا</sup>ى، ح: ٦١١٠، وهو متفق عليه من حديث نافع عن ابن عمر

<sup>﴾</sup> **٤٥٢ أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بال**تمر ، . . الخ، ح: ١٥٣٤/ ٥٧ من حديث سفيان بن عبينة به العمران، ح: ١١١٦ .

### 22-كتاب البيوع

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. الثَّمَر حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

2070- أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَادِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: عَلَّ ثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا تَبِيعُوا الشَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْر. \*.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .

خریدوفروخت ہے متعلق احکام ومسائل عَلَیْم نے مچھل کی فروخت سے روکا حتی کہ اس کی صلاحیت فلا ہر ہوجائے۔

۳۵۲۵ - حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنا سے منقول ہے کہ رسول اللہ طاقع نے فرمایا: '' پھل کا سودانہ کروحتی کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہوجائے اور تازہ پھل (تازہ مجبوریں) خشک مجبوروں کے عض نہ خرید و۔''

ابن شہاب (امام زہری) نے کہا کہ مجھے صدیث بیان کی سالم بن عبداللہ نے اپنے والد محرم حضرت عبداللہ بن عمر واللہ سے کہ رسول اللہ مالی نے منع فرمایا ..... پھر ای (حدیث ابوہریوه) کی مثل بوری

فوائد ومسائل: (آام محمد بن مسلم بن شباب زہری برت بیحدیث تین اسا تذ اُ یعنی حضرت سعید بن میتب اور البوسلمہ اور حضرت سالم بیستے ہیں افر ماتے ہیں لیکن پہلے دونوں استاد (سعید بن مسیب اور البوسلمہ) حضرت البو ہر رہی ہی تا ہو ہر رہی ہی تا ہو ہوں اللہ خاتیا ہے جبکہ استاد سالم برش بیحدیث اپنے والد محترم حضرت عبد اللہ بن عمر جاتیا ہے اور دو مرسول اللہ خاتیا ہے بیان فر ماتے ہیں۔ مطلب بید ہے کہ ابن شہاب دونوں سندوں سے بید وایت موسولا بیان فر ماتے ہیں۔ بہلی صورت میں حدیث مند ابو ہر رہی ہے اور دو سری صورت میں مند عبد اللہ بن عمر سی مورت میں مدیث مند ابو ہر رہی ہے اور دو سری صورت میں مند عبد اللہ بن عمر سی برائی میں براہری ضروری ہے گر خشک اور تاز ہ مجودوں میں براہری ممکن نہیں بیشی درست نہیں ہوتی کی کہ اس صورت میں ہراہری ضروری ہے گر خشک اور تاز ہ مجودوں میں براہری ممکن نہیں کیونکہ تاز ہ مجودیں خشک ہو جاتی ہیں البذا آخیس الگ الگ خریدااور ہی جائے۔

<sup>1970</sup>\_أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح:٥٨/١٥٣٨ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبرى، ح:٦١١٢، والبخاري، البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . . . الغ، ح:٢١٩٩ من حديث ابن شهاب الزهري به تعليقًا .

### 25-كتابالبيوع

٤٥٢٦ - أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ

إُحَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَّيْمَعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا ﴿ بُوجِكِ ۖ \* ثُلَّمَ عِبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا ﴿ بُوجِكِ \* \* \* رُّ سُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى

ُنْدُوَ صَلَاحُهُ».

٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ:

إُحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

إَّنَّهُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

وَّالْمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ إِضَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وُّ الدَّرَاهِم، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

السلط فائدہ:ان بوع کی تفصیل کے لیے دیکھیے ٔ حدیث: ۱۳۹۰.

٤٥٢٨- أَخْمَرَنَا قُتَنْمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

إِلْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي

الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْى عَن إِلْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ

۲۵۲۷ - حضرت عبدالله بن عمر جانشبان کرتے ہیں ہوئے اور فرمایا: ' کھل نہ ہیوجی کداس کی صلاحیت ظاہر

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

٧٥٢٧ - حضرت حابر بن عبدالله دي تنهاس مروى ہے کہ نبی اکرم مُلَّیْم نے مخابرہ مزاہنہ اورمحا قلہ ہے منع لْمُتَمِعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَن النَّبِيِّ وَكُلَّة : ﴿ فَرَمَايا لِهِ الرَّاسِ بات عَدَ كَ يَهُول كوان كي صلاحيت ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے یا تازہ پھل کو خنک پیل کے عوض بیچا جائے بلکہ ان کو دینار و درہم (رویے پیسے) کے عوض بھا جائے' البتہ آپ نے عطیہ

کے درختوں میں اس بیع کی اجازت عطافر مائی ہے۔

۲۵۲۸-حفرت جابر جائف سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَّالِيَّا نِهِ عَارِهُ مِزائِهُ عَا قَلْداور كِنْنِ سِهِ يَهِلْ بِيحِيْ ہے منع فرمایا ہے البتہ عطبہ کے درختوں میں مزاہنہ کی اجازت عطافر مائی ہے۔

[٤٥٢٦] [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٦٠، ٦٠ من حديث حنظلة بن أبي سفيان الجمحي به، وهو في الکبری، ح: ۱۱۱۳.

٤٥٢٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٩١٠، وهو في الكبرى، ح: ٦١١٤.

٢٥٢٨][صحيح] تقدم ، ح : ٣٩١٠، وهو في الكبرى، ح : ٦١١٥.

-438-

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

22-كتاب البيوع

علله فاكده: مخابره: زمين بنائي پردينا مزاينه: تازه درخت پر كله موئ پيل كي زيع خشك پيل كے بدلے محا قله: غلے والی کھیتی کی خٹک غلے کے عوض خرید وفر وخت' تفصیل' حدیث نمبر: • ۳۹۱ وغیرہ میں دیکھیے ۔

١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ٢٥٢٩ - حفرت جابر الله الله بيان كرتے بين كه أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ وَكُمَانِ كَابَلِ مُوجَاكِينِ \_ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ.

باب ۲۹- صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے اس شرط پر کھل خریدنا کہ خریدار انھیں (درختوں سے) کا ث اور توڑ لے گا' یکنے تک (درختوں یر) باقی نہیں رکھ جھوڑے گا

(المعجم ٢٩) - شِرَاءُ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا (التحفة ٢٧)

۲۵۳۰ - حضرت انس بن ما لک داننز سے روایت ے کہ رسول اللہ ظافی نے کھل کنے سے پہلے ان کو بیجنے ہے منع فرمایا۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! پکنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: ' وہ سرخ ہوجائیں ( یکنے کے قریب ہو جائیں اور کسی قتم کی آفت کا احمال نہ رہے۔'')رسول الله طَلِيَّةَ نے فرمایا:'' بتاؤ اگر الله تعالیٰ پھل روگ لے تو تم میں ہے کوئی کس بنا پراییے بھائی ہےرم لےگا؟"

-٤٥٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِم . قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطُّويل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرً» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَيمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَجِيهِ ».

٢٥٧٩\_[صحيح] أخرجه أحمد:٣/ ٣٥٧، ٣٧٢ من حديث هشام الدستواني به، وهو في الكبري، ح:٦١١٦، وله شواهد عند البخاري، ح: ٢١٨٩، ١٤٨٧، ومسلم، ح: ١٥٣٦/ ٥٣ وغيرهما.

<sup>•</sup> ٤٥٣- أخرجه البخاري، البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . . . الخ، ح: ٢١٩٨، ومسلم، المساقاة، باب وضع الجوائح، ح:١٥٥٥ من حديث مالك به، وهو في السوطأ(يحيي): ٣١٨/٢، والكبرْي، ٠ ح:۱۱۷۲

عليه فوائد ومسائل: ١٠ اس باب سے مؤلف برائ كا مقصد بيمسئله بيان كرنا ہے كه فوراً كان لينے كى شرط ير ا اً کینے سے پہلے بھلوں کی خرید وفروخت جائز ہے لیکن اس صورت میں جب اس سے انتفاع ممکن ہو۔امام شافعی ' ا احمد اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ ہمارے ہال عمو ما اچار کے لیے آم یکنے سے پہلے ہی کاٹ لیے جاتے ہیں۔ ﴿ ہمارے ہاں جو بیرواج ہے کہلوگ اینے باغ کا پھل کئی سال کے لیے چے دیتے ہیں تو پیمل اس الحدیث کی رو سے ناجائز اور حرام ہے۔ جب موجودہ کھل' جوابھی تک کھانے کے قابل نہیں ہوا' اس کی خرید و ۔ افروخت ممنوع ہے تو آئندہ سال یا کی سالوں کا ٹھیکہ جو کہ بالکل معدوم کھلوں کا ہوتا ہے کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ اس ممانعت کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اس میں نرا دھوکا ہی وھوکا ہے نیزیہ مجہول چیز کی بچھ ہے جو کہ شرعا ناجائز ا ہے۔ مزید برآ ں پیکھی کہ بیا لیک اپنی چیز کی نیع ہے جو بیچنے والے کے پاس نہیں ہے جبکہ رسول اللہ عظیم نے أُر مايا ب: [لا تَبعُ مَا لَيْسَ عِندَكَ]"جو چيز تيرے ياس نبيس وه مت في " (حامع الترمذي البيوع باب . أأاجاء في كراهية بيع ما ليش عنده٬ حديث:١٣٣٢؛ وسنن النسائي٬ البيوع٬ باب بيع ما ليس عند البائع٬ اً حدیث ۲۱۱۵) ۞ ''سرخ ہو جائیں'' یعنی پھل رنگ بدلنا شروع کر دیں' خواہ وہ سرخ ہونے لکیس یا زرد\_اس ا اللہ معلوم ہوا کہ کینے سے مراد مکمل بکنانہیں بلکہ آفت سے محفوظ ہونا ہے ورنہ صرف رنگ بدلنے سے تو کھل ا ممل کی نہیں جاتا۔ ہاں کیناشروع ہوجاتا ہے۔ گویا پینے کا آغاز کافی ہے۔ ﴿ ''س بناپر قم لے گا؟'' گویا إُكْراس نے فوزًا پھل كاٹ لينا ہوتورقم لےسكتا ہے كيونكه آپ نے پھل كينے ہے رك جانے كي صورت ميں رقم لینے سے روکا ہے۔ اگرفورا کاٹ لیے جائیں تو کینے کا مسکلہ ہی نہیں بنتا۔ باب پرای سے استدلال ہے اور یہی سیح الي-والله أعلم.

# باب: ۲۰۰- نا گہانی آ فات سے پہنچنے والے نقصان کی تلافی

۳۵۳۱ - حضرت جابر وہائیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی ہے فر مایا: "اگر تو اپنے (مسلمان) بھائی کو پھل بیچ بعد میں پھل پر کوئی نا گہائی آفت آجائے تو سے سالی ہیں۔ تو کس بنا پر ایسے بھائی کا مال ناحق لے گا؟"

## (المعجم ٣٠) - وَضْعُ الْجَوَاثِحِ (التحفة ٢٨)

المحام أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: عَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِأَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرً فَأَضَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْنًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِعَيْرِ حَقّ".

٣١ عُمَّا عَمْ الْحَدَّمُ مِنْ مَا عَدَيْثُ ابْنُ جَرِيحَ بِهِ، انْظُرُ الْحَدَيْثُ السَّابِقَ، وَهُو في الكبرلي، ح: ٦١١٨.

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ مقصود بيه ہے كه اگر پھل كسى نا كہانى آسانى يا زمينى آفت وغيره كا شكار ہو جائے تو پیچنے والے کو چاہیے کہ وہ اس آفت کی تلافی کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ساری رقم ہی واپس کر دے ور نہ حتى المقدور بجر يور تعاون كرے بصورت ويكروه اينے مسلمان بھائى كا مال باطل طريقے سے كھانے كا مصداق قراریائے گا۔ ﴿اس حدیث سے ہوتتم کے بھلوں کی خرید وفروخت کا جواز ثابت ہور ہائے خواہ وہ جس مرسلے میں بھی ہوں' حالانکہ گزشتہ احادیث ہے کئے بعنی ایسے بھلوں کی خرید وفروخت ممنوع قراریائی ہے جو کھانے کے قابل نہ ہوں 'تو اس کا جواب بیہ ہے کہ مذکورہ حدیث سے بھی وہی چھل مراد ہیں جو کھانے کے قابل ہوں' ا نہی کی خرید وفرونت جائز ہوگی ہاں ضرورت کے تحت اگر کیچے تھلوں کی ضرورت ہوتو پھرای وقت کا ننے کی شرط لازی ہے وگرنداس کی اجازت نہیں جمہور اہل علم کی رائے یمی ہے۔ اس کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا مال ناحق اور باطل طریقے سے کھانامنع ہے۔قرآن وحدیث کے دیگر دلائل کے علاوہ بہ حدیث بھی اس کی صریح دلیل ہے۔ ﴿ انسانیت اور اسلام کا نقاضا بھی یہی ہے کہ جو پھل آسانی آفت سے ضائع ہوگیا'اس کی قیت وصول نہ کی جائے کیونکہ اگریہ پھل مالک کے ہاں آ سانی آ فت سےضا کع ہوجا تا تو پر بھی تو اے برداشت کرنا ہی بڑتا۔اب بھی برداشت کرنا جا ہے۔اگروہ خریدار سے اس پھل کی قیت وصول كر لے كاتو يدناحق اور ناجائز موكا۔ امام احمد اور محدثين يطشم اى كے قائل ميں كه ناگهاني آفات كا نقصان معاف کرنا ضروری ہے۔ دیگر حضرات نے اسے مستحب قرار دیا ہے کیونکہ طے شدہ سودے سے دستبر دار ہونے یر کسی کومجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن ظاہر حدیث اس کے خلاف ہے کیونکہ انسانیت اور اسلامی اخوت کا تقاضا ہر اصول سے مقدم ہے۔ ان اصولی حضرات نے اینے اصول کو قائم رکھنے کے لیے اس مدیث کی دو راز کار تاویلات کی ہیں جوان کی مجبوری ہے لیکن انسانیت اوراخت اس مدیث بڑمل کرنے ہی میں ہے۔

> ٤٥٣٢- أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَبْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَخِيهِ، وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ».

۳۵۳۲ - حفرت جابر بن عبدالله دانته سے روایت حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ بِهِ كَرُسُولَ اللَّهُ تَلْقًا فِي مِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَالَ: ' جَوَّضُ كَالَ يَجُ كَمِر اس کوکوئی آفت پہنچ جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو وہ این بھائی سے اس کی قبت نہ لے۔ "اور آپ نے لفظ شيئًا فرمايا ووكس بنا يرايي مسلمان بهائي كا مال کھائےگا؟

٢٥٣٢ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١١٩.

... خرید وفروخت سے متعلق احکام ومسائل عَلَيْ فَاكده: آپ نے لفظ شیعًا فرمایا - مطلب سے کہ آپ نے فرمایا: [فَلاَ یَأْحُذُ مِنُ أَحِيهِ شَيْعًا] "وه

ا بن (مسلمان) بهائى سے كوئى چيز ندلے " (ذخيرة العقبى شرح سنن النسائى للأتيوبى:٢٦٨/٣٣٠)

٢٥٣٣- حضرت جابر الله في فرمايا كه نبي اكرم تلافی کاتھم فرمایا ہے۔

الم ٤٥٣٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ - وَهُوَ الْأَغْرَجُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَالُّم : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ .

۲۵۳۴ - حفرت ابوسعید خدری والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافا کے دور میارک میں ایک آ دمی کا پھل ضائع ہو گیا جو اس نے خریدا تھا۔ اس طرح وہ بہت مقروض ہو گیا۔ رسول الله طَالَيْنَ في فرمايا: "اس ير صدقہ کرو۔' لوگوں نے اس پرصدقہ کیالیکن اس سے اس کا پورا قرض ادانہیں ہوسکتا تھا۔ رسول الله طاقیم نے (اس کے قرض خواہوں سے ) فرمایا: "جوشمص ملے وہ لے لو۔اس کے علاوہ شمصیں کچھنیں ملے گا۔''

ا ٤٩٣٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدُّ أَنَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدٍ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصْبِيتَ رَجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَا إِرِ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً : «تَصَدَّقُو اعَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ مِيَبُلُغُ ذَٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلِيا اللهُ اللهُ

💒 فوائد ومسائل: ۞ جس محض كاخريدا مواليمل بوجه آفت ضائع موسياتها رسول الله تلكانا في اس پر نه صرف صدقه كرنے كا علم ديا بلكه موجود مال كے علاوہ اس سے مزيد كھ لينے سے بھى روك ديا۔ حديث كى روسے ايسا كرنا جائز ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْظُ الني صحاب بلك يورى امت برانتها كى مهربان تھے۔ يبى وجہ ہے كمآب ان کے معاملات کی اصلاح اور ان کی تدبیر فرماتے رہتے 'فقراء اور مختاجوں کی بھرپور مدد کرتے۔آپ کے ہاں اگر ا کچھ مال وغیرہ ہوتا تو وہ ضرورت مندوں کودیتے اور پچھ پاس نہ ہوتا تو خوش حال صحابہ کرام ٹونڈی کے تعاون اور اً صدقہ خیرات کرنے کا تھم فراتے۔ اس حدیث سے بیمسلکہ جس معلوم ہوا کہ جس محض کا مال یا پھل وغیرہ کی ارضی یا ساوی آفت سے جاہ ہو جائیں'اس کے لیے بقدر ضرورت سوال کرنا درست ہے۔اس سے زیادہ کا سوال

<sup>[</sup>٧٤٨] أخرجه مسلم، ح: ١٥٥٤/ ١٧ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٢٠، انظر الحديثين

٢٥٥٤ أخرجه مسلم، المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ح:١٨/١٥٥٦ عن قتيبة به، انظر الحديث التَّنَابِق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٢١.

کرنا جائز نہیں' نیز کنگال اور آفت زو و شخص سے اس کے ذمہ قرض کا مطالبہ کیا جائے نہ اسے قید میں ڈالا جائے اور نہ ہمہ وقت اس کے تعاقب ہی میں رہا جائے۔ امام مالک شافعی اور جمہور اہل علم کا یہی قول ہے کین ضروری ہے کہ تنگ وست شخص لوگوں سے قرض لے کرضائع کرنے والا نہ ہو۔ ﴿ فَا ہِر یہ ہے کہ یہ پھل کیا خریدا گیا ہوگا۔ یا گا۔ پکنے سے پہلے آفت آگئی۔ اس وقت تک آپ نے ابھی کچے پھل کے سود سے منع نہیں فرمایا ہوگا۔ یا ممکن ہے پھل تو وقت ہی پرخریدا گیا ہوگر آفت آتے در نہیں گئی۔ بارش اور آندھی وغیرہ بھی تو پھل کوضائع کر دیتی ہے۔ نقصان کی معافی کا تھم بھی تو ایسے ہی پھل کے بارے میں ہوگا جو وقت پرخریدا گیا مگر پھر بھی نقصان ہوگیا۔

ہاب: ۳۱- کئی سال کے لیے پھل بیچنا

(المعجم ٣١) - بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِيْنَ (التحفة ٢٩)

۳۵۳۵- حفرت جابر ڈاٹٹنانے فرمایا: نی اکرم ملاتیار نے کی سال کے لیے پھل بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ - ٤٥٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَتِيكٌ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَتِيكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ: عَتِيقٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّمْ سِنِينَ. النَّبِيِّ وَلِيْعَ النَّمْ سِنِينَ.

فاکدہ کی باغ یا مخصوص درختوں کے پھل کی سال کے لیے پیشگی فروخت کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔

اس کی وجہ سے ہے کہ اس میں سراسر دھوکا ہے' نیز بیا لیے مجبول چیز کی تھے ہے۔ مزید برآں ہی کہ بائع ایک ایس چیز

کا سودا کر رہا ہے جس کا کوئی وجود نہیں اور خریدار بھی ایک ایسی چیز خرید رہا ہے جومعدوم ہے' پھر اس کی کوئی
ضانت بھی نہیں ہوتی کہ واقعی بیداوار ہوگی' للبذا فروخت کس چیز کی؟ لیکن اس حدیث سے تھے الصفات مشتیٰ
ضانت بھی نہیں ہوتی کہ واقعی بیداوار ہوگی' للبذا فروخت کس چیز کی؟ لیکن اس حدیث سے تھے الصفات مشتیٰ
ہے۔ اس میں چیز کی جنس اور مدت کا تعین ہوتا ہے۔ وزن یا مقدار بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور کیمشت رقم کی
ادائیگی کردی جاتی ہے۔ اسے بچ سلم یاسلف بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی روشیٰ میں یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے
اختلاف اور دھوکے کی نوبت نہیں آتی۔

باب:۳۲-کھجور کے (درخت پر گلے ہوئے) تازہ کھل کا خشک کھجوروں سے سودا کرنا (المعجم ٣٢) - بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (التحفة ٣٠)

**2070\_** أخرجه مسلم. البيوع. باب كراء الأرض. ح:٣١٥١/١٠١ من حديث سفيان بن عيينة به. وهو في الكبرى. ح:٣١٢٢.

-443-

٤٤-كتأب البيوع - ال

المُ الله عَلَيْهُ الله عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا اللهُ عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ سَالِم، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ الرَّهُ اللهُ ال

أَبِيهِأَنَّ النَّبِيِّ عَِلِيَّةٍ: ﴿نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ » . ۗ أَ

وَقَالُ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَشُولَ اللهِ بَنِيَةِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

خریدوفروخت سے متعلق احکام ومسائل کے والدمحترم (حضرت عبداللہ ہن عمر واللہ کے والدمحترم (حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُن اللہ ان خشک محبوروں کے بدلے درخت پر لگی ہوئی محبوروں کے سودے سے منع فر مایا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر والنهائ فرمایا: مجھے حضرت زید بن ثابت والنه مایا که رسول الله طالفان نے سے عطیے کے درختوں میں اس سودے کی رخصت دی ہے۔

ﷺ افوائد ومسائل: ۞ تازہ اور خشک تھجور کی آپس میں خرید و فروخت ممنوع ہے کیونکہ تازہ تھجور خشک ہونے كالعدكم ہوجائے گى اور ہم جنس چيز ميں كى بيشى جائز نہيں۔ بال نيع عرايا ميں تاز ہ تھجور كا خشك تھجور كے ساتھ سوداً کرنا درست ہے اس لیے کہ اس میں فریقین' یعنی عطیہ دینے اور قبول کرنے والوں کے لیے سہولت اور آ سانی ہے۔ اگر عرایا میں اس سودے کا جواز ختم ہوجائے تو پھر غریب اور ضرورت مندلوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی کیونکہ عطیہ کرنے والے عطیہ نہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ﴿ بیرحدیث اس بات پر دلالت كراتى ہے كہ جب ايك ہى جنس كا تازه كھل خشك ہوكروزن ميں كم ہوجاتا ہوتواس جنس كے خشك اورتر (تازه) پھاٹے کی باہمی تیج حرام ہے اگر چہ سودا کرتے وقت دونوں (پھل) وزن اور کیل (ماپ) میں برابر ہی ہوں۔اس کی اوجہ یہ ہے کہ تساوی میغی باہمی برابری کا اعتباراس وقت معتبر اور سیح ہوتا ہے جب وہ اشیاء حالت کمال کو پہنچ کر بھی برابر ہی رہیں اور ادھریہ بات نہیں کیونکہ تھجور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کا وزن بہرصورت تازہ حالیت کی نسبت کم ہو جاتا ہے اور پھراس کا تعین بھی ناممکن ہے کہ وزن کتنا کم ہوتا ہے البتہ امام ابو حذیقہ بڑاللہ وز" اور ماپ برابر برابر ہونے کی صورت میں خشک اور تاز ہ تھجور کے باہمی سودے کو جائز قرار دیتے ہیں جبر نا مام المبار المام صاحب کے شاگر دان امام محمد بن حسن اور امام ابو پوسف تَوَكَّ ) اس مسئلے میں اینے استاد محترم کی پخالفت کرتے ہیں اور اس مسئلے میں ممانعت کی بابت وارد سیح احادیث کی بنیاد پر انھوں نے حدیث رسول کو · قبوان اوراین استادصاحب کی بات کورد کردیا ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذخیرة العقبی شرح سنن النظاني للأتيوبي: ٢٤٥/٣٣) ال التم كي يع كومزايند كهاجا تا ب- يعموماً تومنع بمرع يه (عطيه مين دي || گئے درخت) میں غرباء کی سہولت کے لیے رخصت دی گئی ہے جبیبا کہ تفصیل فائدہ نمبرا میں بیان ہو چکی ہے۔

٤٥٣٦ أخرجه مسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح: ١٥٣٤ من حديث سفيان بن عيينة به. وهوا في الكبرى، ح: ٦١٣٣، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام المناطعام المناطعا

خريدوفروخت متعلق احكام ومساك

21-كتاب البيوع

(مزیدتفعیل کے لیےدیکھیے ٔ مدیث: ۳۹۱۰)

۲۵۳۷ - حفرت ابن عمر بھتنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکھی نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پرلگا ہوا پھل (مجور) معین وزن (یاماپ) کی خشک مجوروں کے بدلے بیچا جائے کہ اگر مجور کا پھل زیادہ ہوا تو اس کا فائدہ بھی مجھے ہوا۔ اگر پھل کم ہوا تو اس کا فائدہ بھی مجھے ہوا۔

207٧ - أُخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى، إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

علاه: "كواكر مجور كالحجال على المرجور كالحجال على المركز بانى بي كونكداس كافائده نقصان الى كوب-

باب:٣٣- تازه انگور منقیٰ کے بدلے بیچنا

(المعجم ٣٣) - بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ (التحفة ٣١)

۳۵۳۸ - حضرت ابن عمر بی اس منقول ہے کہ رسول اللہ بی آئی نے مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔ اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔ اور مزاہنہ سے کہ تازہ مجوری (ورخت پر لگی ہوئی خشک مجوروں کے بدلے اور درخت پر لگے ہوئے انگور مائے ہوئے جائیں۔

كَوْمَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کے فائدہ: مزاہنہ کے منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک فریق کونقصان کا احمال ہے۔ ممکن ہے درخت سے کم محجوریں اتریں۔ ویسے بھی تھجوریں خٹک ہوکر کم ہوجاتی ہیں۔

٣٥٣٩ - حفرت رافع بن خديج بي الناسيمروي ب

٤٥٣٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

20۳۷\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ح: ٢١٧٢ من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٢٤.

80٣٨\_ أخرجه البخاري، ح: ٢١٧١، انظر الحديث السابق، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح: ١٥٤٢ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى): ٢/ ٦٢٤، والكبرى، ح: ٦١٢٥.

2079\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٣٩٢١، وهو في الكبرى، ح:٦١٢٦.

-445-

خريد وفروخت سي متعلق احكام ومساكل

کہ رسول اللہ طُقِمُ نے کھیت میں اگی ہوئی فصل کی تھے خشک غلے سے اور درخت پر لگے ہوئے پھل کی بھے

خنگ پھل کے ساتھ کرنے ہے مع فرمایا ہے۔

قَالَ أَنْهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

وَ \$ 20 - أَخْمَونَا قُتَنْيَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ:

حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص عَنْ طَارِقِ، عَنْ

سَعِيلًا بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ

۳۵۴۰ - حضرت زید بن ثابت ثالث بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مالیا نے عطیہ کے درختوں میں مزاہنہ

یں کی اجازت دی ہے۔

أَبِيهِ قُلْكَ: حَدَّثَنِي زَيْدُنْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلِيْقٌ زَانِّحُصَ فِي الْعَرَايَا .

٤٤-كتاب البيوع

۱۵۳۱ - حفرت زید بن فابت دفائل سے روایت ہے

که رسول الله من کی از عطیه کے درختوں میں رخصت عطافر مائی که ان برلگا ہوا کھل خٹک یا تازہ مجوروں کے

عطا نری کہان پڑھا ہوا ہاں عوض بیجا یا خریدا جا سکتا ہے۔ الْحُادِثُ بْنُ مِسْكِينٍ الْحَادِثُ بْنُ مِسْكِينٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: يَعَالَىٰ مَا يَدُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ لِأَبُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الى رسول الله ي بِالتَّهْمِرِ وَالرُّطَبِ.

علياً فائده تفصيل ك ليه ديكهي فوائد دمسائل حديث: ١٣٩١٠.

(المعجم ٣٤) - بَنابُ بَيْع الْعَرَايَا

بِخَرْصِهَا تَمْرًا (التحفة ٣٢)

٢ أُ ٤٥٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ

.

کھل انداز اان کے برابرخشک کھجوروں سیمف میں

کے عوض بیچنا

باب:۳۴-عرایا (عطیه کے درختوں) کا

۲۵۳۲ - حفرت زيد بن ثابت دلا بيان كرت

• ٤ في ٤ \_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٥٣٦، وهو في الكبرى، ح: ٦١٢٧.

٤١ قاع [إسناده صحیح] أخرجه أبوداود، البنوع، باب في بيع العرايا، ح: ٣٣٦٢ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٢١٢٨، وهو متفق عليه من طرق أخرى عن زيد بن ثابت به.

٢٤ أُها\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٥٣٦، وهو في الكبرى، ح: ٦١٢٩.

## Free downloading facility for DAWAH purpose only

-446-<sub>\*</sub>

خريدوفروخت سي متعلق احكام ومسائل

ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیل نے رخصت عطا فرمائی کہ عطیہ کے درختوں کا پھل اندازا ان کے برابر خشک تھجوروں کے عوض بچایا خریدا جاسکتا ہے۔ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا.

٤٤-كتاب البيوع

فائدہ: عرایا عربیہ کی جمع ہے۔ عربیاس درخت کو کہتے ہیں جے باغ والا کسی غریب شخص کو پھل کھانے کے لیے دے دے۔ درخت اصل مالک ہی کار ہتا ہے۔ اس ایک درخت کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے غریب شخص کو بار بار باغ میں جانا پڑے گا۔ اس سے اس غریب شخص یا باغ والے کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں البذا شریعت نے اجازت دی کہ وہ باغ والا اس درخت پر لگے ہوئے پھل کے عض اس غریب شخص کو انداز ااتن خشک یا تازہ مجبوریں وے دے اور درخت واپس لے لے۔ یہ ہے تو مزاہنہ کی صورت جوعمو ما ممنوع ہے گر شریعت لوگول کی مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھتی ہے اس لیے غریب کے مفاد کی خاطر تھوڑی مقدار (پانچ وس نینی پندرہ ہیں من) میں اس نیچ کی اجازت دی لیکن اس سے زائد تجارتی مقاصد کے لیے یہ بی جائز نہیں۔ (مزید تفسیلات کے لیے دیکھیے نوائد و مسائل حدیث: ۳۹۱۰)

202٣ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ
تَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ
الْعَريَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

۳۵۴۳-حضرت زید بن ثابت دانشا سے مردی ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈا نے عطیہ کے درخت کے پھل کے بارے میں رخصت عطافر مائی کہ اسے اندازا کھل کے برابرخشک کھجوروں کے وض بیچا جاسکتا ہے۔

باب: ۳۵-عطیہ کے درختوں کا کھل تازہ تھجوروں کے عوض بھی فروخت کرنا

۳۵۴۳ - حضرت زید بن ثابت باتی سے مروی ہے کہ درسول الله مُناتِی اُ جازت عطا فر مائی کہ عطیہ کے درختوں کا پھل خشک یا تازہ کھجوروں کے عوض بیجا جاسکتا

(المعجم ٣٥) - بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ (التحفة ٣٣)

2018- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أُخْبَرَهُ

<sup>2028</sup>\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٥٣٦، وهو في الكبرى، ح: ٦١٣٠.

٤٤٥٤ [صحيح] تقدم، ح: ٤٥٣٦، وهو في الكبري. ح: ٦١٣١.

٤٤ - كتاب البيوع

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

أَنَّهُ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بِ البَّهَ آبِ فِي السَّكِ علاوه (اس كي عام) اجازت

ابْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَبُّ رَخَّصَ نَهِي وى ـ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَ ﴿ خُصْ فِي غَيْرٍ ذَٰلِكَ.

۵۲۵ - حفرت ابو ہریرہ بالٹنز سے روایت ہے کہ نی اکرم اللہ نے عطیہ کے درخوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی کہ ان کا کھل اندازًا اس کے برابر تھجوروں یانچ وست یا یانچ وست ہے کم تک پیچا جا

العُمَاءُ الْخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور وَيَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَهِ \* عَبْلِهِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْيُصَيْنِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ: أَنَّ إِالنَّبِيِّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرُ صِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةٍ

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ وسق ساٹھ صاع كا موتا ہے۔ اور صاع ايك پيانه موتا تھا جوتقريباً سوا دويا اڑھائى كلوكا ہوتا تھا۔اس لحاظ ہے ومتی بندرہ یا اٹھارہ من کا ہوگا۔ گویا بندرہ ہیں من تک (برانے سیر کےحساب ہے )اس آئیج کی اجازت ہے کیونکہ آئی محجوریں کھانے کے لیے ہوتی ہیں جبکہ زیادہ تجارت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ یہ رخصت چونکه غرباء کی مجوری کے پیش نظر ہے'اس لیے زیادہ مقدار میں اس کی اجازت نہیں۔ ﴿ '' یا کچ وس یا الَّا يَجُ وت سے كم' مقصديہ ہے كه يانج وت ہے زائد ميں اس رخصت سے فائدہ نه اٹھايا جائے۔

٢٥٨٦ - حضرت سهل بن ابي حثمه والنؤس روایت ہے کہ نبی اکرم طاق نے کنے سے پہلے پھل کی َ **٤٥٤٦**- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْلًا الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

٥٤ أوع. أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح: ٢١٩٠، ح: ٣٣٨٠. ومسلِّكم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح:١٥٤١٪ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (یحلیٰ): ۲/ ۲۲۰، والکبرٰی، ح: ۲۱۳۲.

٤٤/٥٤- أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع آلثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، ح: ٢١٩١، ومسلم، البيوالج، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح: ١٥٤٠ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٣٣ . ١ يحيلي هو ابن سعيد الأنصاري .

٤٤-كتابالبيوع \_\_\_\_

فروخت سے روکا ہے۔ اور عطیہ کے درختوں کے

فروخت سے روکا ہے۔ اور عطیہ نے درسوں کے بارے میں اجازت عطا فر مائی ہے کہ ان کا پھل انداز اس کے برابرخشک پھل کے عض فروخت کردیا جائے تاکہ ان درختوں والے غریب لوگ (جلدی) تازہ کھورس کھاسکیں۔

يَحْلَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي كَلَّهُمْ نَهْ بَيْعِ أَلِي كَلَّهُمْ نَهْ عَنْ بَيْعِ النَّبِيِ عَلَيْهِ نَهْى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

فائدہ: "تازہ مجوری کھاسکیں" کیونکہ درخت والی مجوریں تو دیر سے حاصل ہونا شروع ہوں گا۔غریب کے لیے انظار مشکل ہے۔

208٧- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ الْبُنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعُرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.

۳۵۴۸ - حضرت بشیر بن بیار نے بہت سے صحابہ کرام بھ کہ ہے بیان کیا کہ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مٹائی نے عطیہ کے درختوں کے پھل کو انداز ان کے برابر خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔

2014- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَحْلِي، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

باب: ۳۱-خشک هجورول کوتازه هجورول کے عوض خربدنا (المعجم ٣٦) - إشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ (التحفة ٣٤)

٤٥٤٧\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٢١٣٤.

٨٤٥٨\_ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦١٣٥.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

معد ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عاقبہ سے تازہ مجبوریں کے عوض خشک مجبوریں خرید نے بارے میں لوچھا گیا تو آپ نے خرید نے یا درگرد ہیٹھے ہوئے حاضرین سے فرمایا: ''کیا تازہ مجبور خشک ہوکروزن میں کم ہوجاتی ہے؟''انھوں نے کہا: ہال' پھرآپ نے ایسے سودے سے منع فرمادیا۔

٤٤-كتاب البيوع

فَنَهْمَ عَنْهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ وَلَمْ تَازَهُ مُجُورِ حَتَكَ بُونِ كَ لِعَدَمُ مُوجِ اللّهِ مَا يَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

 المُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفُرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْفُرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبُونِ أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ،

٩٤ ٥٤ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الثمر بالتمر، ح:٣٥٥٩، والترمذي، ح: ١٢٢٥، وابن ما جه عنه ٢٢٤٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى): ٢/ ٢٤٤، والكبرى، ح: ٦١٣٦، وقال الترابذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح: ٦٥٧، والحاكم: ٣٩،٣٨/٢، ووافقه الذهبي.

<sup>•</sup> أو 2- [إسناده حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٢١٣٧.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

25-كتاب البيوع

ہیں؟''لوگوں نے کہا: جی ہاں' پھرآپ نے اس سودے مے منع فر مادیا۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَسِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهٰى عَنْهُ.

باب ۲۷-کھجوروں کے ایک ڈھیر کا سودا' جس کا ماپ معلوم نہیں' مقرر ماپ کی کھجوروں کے ساتھ کرنا

(المعجم ٣٧) - بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (التحفة ٣٥)

ا ۳۵۵-حفرت جابر بن عبدالله والتباس مروى ہے کہ رسول الله طاقیہ نے منع فرمایا کہ محجوروں کے اس دورا جس کا وزن معلوم نہ ہو مقررہ وزن کی محجوروں کے ساتھ کیا جائے۔

2001 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَطْقُ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَطِيَّةُ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

فوائد و مسائل: () امام نسائی دائے نے جو باب قائم کیا ہے اس کا مقصد یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ مجوروں وغیرہ کا ایساڈھ جس کی مقدار کینی اس کا وزن یا ماپ معلوم نہ ہوتو اسے معلوم مقدار والے ڈھیر کے عوض نہیں بچا جا سکتا کیونکہ اس طرح ایک فریق کی حق تلفی ہوگی اور شرعاً بیحرام ہے نیز معلوم ہوا کہ ایک بی جنس کی دو چیز وں کی خرید و فروخت کی بیش کے ساتھ نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں تساوی اور باتھوں ہاتھ لینے دینے کی شرط ضروری ہے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ کے مفہوم سے بیا شارہ بھی انگا ہے کہ اگر دونوں ڈھیروں کی جنس مختلف ہو تو نامعلوم ماپ یا وزن والی ڈھیری سے کر دیا جائے تو یہ درست نیج ہوگی۔ اشارۃ النص سے اس کی تائید ہور ہی ہے۔ ﴿ عرب لوگ اس دور میں محبوروں کو تو لنے کی بجائے ما پا ہوگی۔ اشارۃ النص سے اس کی تائید ہور ہی ہے۔ ﴿ عرب لوگ اس دور میں محبوروں کو تو لنے کی بجائے ما پا کرتے سے جبکہ آئے کل لوگ وزن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں اصل لفظ ' کیل' استعالٰ کیا گیا ہے جس کے معنی ماپ نے کے بیں۔

<sup>2001</sup>\_ أخرجه مستم، البيوح، باب تحريم بيع صبرة التسر المجهولة القدر بتمر، ح) ١٥٣٠ من حديث ابن جريج. به، وهو في الكبراي، ح ٦١٣٨٠.

خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

باب: ٣٨- فيلي كے دھير كاسودا فيلے كے دھير سے كرنا

٣٥٥٢ - حفرت جابر بن عبدالله والناس روايت به كه رسول الله واليق في مايا: "فلح كا ايك وهير دوس و في الله والله والل

(المعجم ٣٨) - بَيْعُ الصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ أَبِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ (التحفة ٣٦)

22-كتاب البيوع

إِنْ مَهُ الْحَسَنِ الْمُرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْمَرَنَا حَجَّاجٌ:قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْمَرَ نِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللهِ الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللهَ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللہ ہو کیونکہ اس صورت میں کی بیشی سے لینا دائیں ہی جنس کا غلہ ہو کیونکہ اس صورت میں کی بیشی سے لینا دائیں منت ہے۔ اگر جنس بدل جائے مثلاً: ایک طرف گندم اور دوسری طرف تھجور وغیرہ ہوتو کی بیشی جائز ہے نیز اللہ وقت نی تلی اور غیر معین غلے کی خرید وفروخت میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ ادھار درست نہیں۔

لزَّرْعِ بِالطَّعَامِ بِابِ: ٣٩- يَعِينَ كَى خَتَكَ عَلَى (اناج) ٢٩) مَوْض بِيع

٣٥٥٣ - حضرت ابن عمر الله على عمر وى ب كه رسول الله تأليل نه مزابنه سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہ ب كه كه (مثلاً) تازه محبوری كه خوری اپنے باغ كا كيمل (مثلاً) تازه محبوری خشك تولى ہموئى محبوروں كے عوض يبچے۔ اس طرح الگوروں كوتو لے ہموئى محبور على عوض يبچے اورا كركيتى ہمو تو اسے معين غلے كے عوض يبچے۔ آپ نے ان تمام صورتوں ہے منع فرماوہا۔

(المعجم ٣٩) - بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ (التحفة ٣٧)

٣٥٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةً عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِظِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ حَرْمًا إِنَّ كَانَ تَرْعًا كَرْمًا إِنَّ كَانَ زَرْعًا كَرْمًا إِنَّ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا كَرْمًا إِنَّ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِرَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ ذَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَام، نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلّهِ.

٢٥٥٤ \_ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٦١٣٩.

**٥٣ أبي** أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، ح:٢٢٠٥، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح:٧٦/١٥٤٢ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح:٦١٤٠.

خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

علا فائدہ: ان بیوع کومزاہنہ اورمحاقلہ کہا جاتا ہے۔حرمت کی وجہ حدیث نمبر: ۲۵۳۸ میں گزرچکی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیےدیکھیے فوائدومسائل ٔ حدیث: ۳۹۱۰)

200٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعِ اللَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعِ اللَّمْرِ قَالِلَ رَاهِم.

(المعجم ٤٠) - بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ (التحنة ٣٨)

٣٥٥٣ - حفرت جابر برائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سوئی نے خابرہ مزاہنہ اور محاقلہ سے منع فرنایا۔ اور کھا قلہ سے بھیلے اس کی بہتے اس کی بہتے ہیں روکا۔ مزاہنہ اور محاقلہ کی بجائے ان کوالگ الگ دیناراور درہم (روپے پیے) سے خریدا بیچا جائے۔

باب: ۲۰۹۰ - سفید ہونے سے پہلے سے اور بالی کی بیع (کی ممانعت کا بیان)

۳۵۵۵ - حضرت ابن عمر بینش سے روایت ہے کہ رسول اللہ سینی نے منع فر مایا کہ درخت کے پھل کی تیج کی جائے حتی کہ وہ رنگ بدل جائے۔ اور سے کی تیج کی جائے حتی کہ وہ سفید ہو جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے ۔ آپ نے بیچنے والے کو بھی روکا اور خرید نے والے کو بھی روکا اور خرید نے والے کو بھی۔

فائدہ: منع کی وجہ پیچھے بیان ہو چک ہے کہ اس میں خریدار کو نقصان کا اخمال ہے کیونکہ رنگ بدلنے سے پہلے کھیل اور کھیل اور کھیل اور کھیل اور کھیل اور کھیل اور نصل کے بارے میں کوئی بقینی پیش گوئی نہیں کی جا سمتی ۔ ناگبانی آفات کا بھی اخمال رہتا ہے۔ پھل اور فصل کی اصل صورت حال رنگ بدلنے کے بعد ہی واضح ہوتی ہے اس لیے اس سے پہلے خرید نامنع ہے نیز نقصان کی صورت میں تنازعات پیدا ہوں گے۔ بیچنے والا رقم کا تقاضا کرے گا۔ خریدار ابنا عذر پیش کرے گا لیندااس بھیڑے میں پڑنے کا کیافائدہ؟ (تفصیلات ملاحظ فرمائیں کو دیث: ۵۲۳، ۵۳۳ میں)

<sup>.</sup> **١٥٥٤\_[صحيح]** تقدم، ح: ٣٩١٠، وهو في الكبرى، ح: ٦١٤١.

هده 2000 أخرجه مسلم، البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، ح: ١٥٣٥ عن علي ا ابن حجر به، وهو في الكيراي، ح: ٦١٤٣.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

۳۵۵۲ - نی اکرم تالیا کے ایک صحابی سے منقول بے انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں صحانی اور عند تی محبوروں کے برابر نہیں مل عکم محبوروں کے برابر نہیں مل سکتیں جب تک کہ ہم زیادہ نہ دیں ۔ رسول اللہ تالیا کا نے فر مایا: ''اپنی ردی محبوریں چاندی (رقم) کے عوض بی ادر پھراس (رقم) کے ماتھ (عمرہ محبوریں) خرید۔''

مَا عَدْ الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْثِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ: أَنَّ حَبِيْثِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِيَثِيْ أَخْبَرَهُ: وَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بِيَثِيْ أَخْبَرَهُ: قَالَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَ وَلَا الْعِدْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَعْهُ إِلْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ". أَنْ مَسُولُ اللهِ بِيعَهُ إِلْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ". أَنْ

٤٤ - كتاب البيوع

فوائد ومسائل: ۱۱ سروایت کا مندرجہ بالا باب سے وئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق آئندہ باب سے ہے۔

بنن نسائی میں کئی مقامات پرایسے ہوا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہام صاحب آئندہ باب کی
طرف اشارہ فرمار ہے ہوں یا کسی کا تب کے تصرف ہے اس طرح ہوگیا ہو۔ ﴿ مسئلہ بیہ ہے کہ کیاردی تھجوریں تھوڑی مقدار میں لینا جائز ہے؟ جائز نہیں کیونکہ جب دونوں طرف جنس ایک ہوتو کی بیثی سود کا سب ہے لہذا دونوں کوالگ الگ رقم کے عوض خریدا بیچا جائے۔ یہیں کہا جاسکتا کہ فرق ایک ہوتو کی بیثی سود کا سب ہے لہذا دونوں کوالگ الگ رقم کے عوض خریدا بیچا جائے۔ یہیں کہا جاسکتا کہ فرق ایک پیٹی کے ماتھ تھے میں ایک ایک بیٹی کے ساتھ تھے میں بیٹ کی فرق نہیں پڑا مگر بہت سے دیگر مسائل میں ہم جنس چیز دوں کی کی بیٹی کے ساتھ تھے میں بیٹ سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اصول اصول ہوتا ہے۔ جب مسئلے کا آسان حل موجود ہے تو اصول توڑنے کا ایک ناکدہ؟ ﴿ صیحانی اورعذ ق بہترین قسم کی تھجوریں تھیں۔

باب: ۴۱ - کھجور کی بیچ کھجور کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ (جائزنہیں) . (المعجم ٤١) - بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا (التحفة ٣٩)

۳۵۵۷ - حفرت ابوسعید خدری اور حفرت ابو بریره چنن سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله علیم من

﴿ وَهُ عَلَيْهِ مَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْجَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا

**٥٦ قُ٤ ـ [حسن]** وهو في الكبارى، ح:٦١٤٤، وله شواهد معنوية عند البخاري، ح:٢٢٠٢،٢٢٠١، ومسلم رغيرهما.

٥٥٠ أخرجه البخاري، البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ح: ٢٢٠٢،٢٢٠١، ومسلم، المساقاة، باب ليع الطعام مثلاً بمثل، ح: ١٥٩٣ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى): ٢/ ٦٢٣، والكبراي، ح: ١٤٥٤.

#### ٤٤-كتاب البيوع

خرید و فروخت ہے متعلق احکام و مسائل

( مجموروں کی وصولی کے سلسلے میں ) ایک آ دی مقرر

فرمایا۔ وہ جنیب (عمدہ ) مجموریں لے کرآ یا۔ رسول اللہ

مٹائیڈ نے فرمایا: ''کیا خیبر کی تمام مجموریں ایی (اعلیٰ) ہوتی

ہیں؟ ''اس نے کہا: نہیں' اے اللہ کے رسول! ہم ملی جلی

اور ردی مجموروں کے دوصاع دے کراس کا ایک صاع

اور تین صاع دے کراس قتم کے دوصاع خریدتے

ہیں نے رسول اللہ مٹائیڈ کے نے فرمایا: ''ایسے نہ کرو۔ ردی اور

ملی جلی مجموروں کو رقم کے نماتھ الگ بیچواور پھر رقم کے

ساتھ جنیب مجمورین خریدو۔''

أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ شَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيدٍ اللهُ عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِيَّا يَا رَسُولَ اللهِ!] إِنَّا فَكُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ اللهِ اللَّذَاهِ مِنْ هُذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

علے فوائد ومسائل: ٦ کھجور کے عوض کھجور کا کی بیشی کے ساتھ سودا کرنا حرام ہے خواہ کھجور کی ایک قتم کتنی ہی عمدہ واعلیٰ اور دوسری کتنی ہی ردی ہو۔ ﴿ بیحدیث صراحنا ولالت کرتی ہے کہ سودی کاروبار کرنا قطعاً حرام ہے۔ الیها کیا ہوا سودا صحیح نہیں ہوگا۔ ﴿ لِعض معاملات میں حرام کام کام تکب اس وقت تک معذور سمجھائے گا جب تك اسے اس كام كى حرمت كاعلم نه ہو۔ يه يا در ہے كەعذر بالحيل مطلقاً قابل قبول نہيں تا ہم بعض معاملات جن کا شریعت مطبره اورعرف عام لحاظ رکھیں ان میں ایسا عذر قابل قبول ہوگا۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے خود ساخة صوفيوں كے اس خشك زبدكارد موتا ہے جواجيمي اشياء كے استعال ہے گريز كرتے اور اپنے باطل زعم ميں ا سے تقوی سجھتے ہیں اپنے آپ کومشقت میں مبتلا کر کے اسے نفس کشی کا نام دیتے ہیں۔رسول اللہ طابیم اور صحابة كرام جائية سے بڑا عابد وزاہد بھلاكون پيوسكتا ہے؟ ليكن اس كے باوجود انھوں نے اپنے استعمال كے ليے ردی کھجور کے عوض اچھی اور عمدہ کھجور پیند کی ہے اور اسے خریدا ہے۔ ﴿ امام اور دینی و مذہبی ذرمہ دار شخص کو خصوصی طور پر دین کے معاملات کو اہمیت دین جاہیے۔جن لوگوں کو ان کاعلم نہ ہوانھیں تعلیم دین جا ہے اور انھیں ناجائز وحرام امور ہے متنبہ کر کے جائز ومباح اور حلال امور کی طرف ان کی راہنمائی کرنی چاہیے جیسا كدرسول الله طَيْمً في ايخ صحابي كى رہنمائى فرماتے ہوئے اسے حرام كام سے ہٹا كر حلال كى طرف راستہ د کھایا۔ 🕤 بیحدیث ربوابالفضل کی حرمت کی صریح ولیل ہے۔ 🎱 شکوک وشبہات میں مبتلا شخص کی تلاش حق میں اس دفت تک مدد کرنی جاہیے جب تک کہاس کے لیے حق واضح نہ ہو جائے۔ ﴿ جنبیب، اعلیٰ قسم کی کھجور تقى اور "جع" ردى تھجور جس ميں تھلى نہيں ہوتى تقى \_ يا جمع سے مراد ملى جلى تھجوريں ہيں \_كوئى كسى قتم كى كوئى کسی قتم کی جیسا که صدقه وعشر میں عام ہوتا ہے۔ چونکہ خیبر میں بھی ہرقتم کی تھجوروں سے حصہ وصول کیا گیا تھا'

٤٤ - كتاب البيوع ال إلى للنذاوه ملى جلى تفيس \_

ذَ الْمُوعِ الْمُعْوِدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ فَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اللهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ بَعْثَةُ أَتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي بِتَمْرٍ رَيَّانٍ وَكُانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ يَعْيَةُ أَتِي بِتَمْرٍ رَيَّانٍ فَقَالَ: "لَا يَعْمُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حضرت ابوسعید خدری النظین سے روایت بہ کہ رسول اللہ طاقین کے پاس موٹی تازی مجوری لائی گئیں جبکہ رسول اللہ طاقین کی مجوری خودر وقتم کی تھیں جن میں پچھ خطی موتی ہے۔ آپ نے فرمایا: '' سمسیں کہاں سے مل گئیں؟'' لوگوں نے کہا: ہم نے اپنی مجوروں کے دوصاع دے کریدایک صاع کے حماب سے خریدی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''ایسے نہ کرو۔ یہ درست نہیں بلکہ اپنی مجوری الگ رقم کے عوض فروخت کرواور پھراپی ضرورت کے مطابق ان کوالگ رقم کے مطابق ان کوالگ رقم کے ساتھ خریدو۔''

کھنگھ فائدہ: ''موٹی تازی کھجوریں' مرادان درختوں کی کھجوریں ہیں جن کو پانی وافر ملتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایسی ہی ا ا ہوں گی اور جن درختوں کو پانی نہیں ملتا' وہ زمین کے پانی ہی سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان ا کی کھجوریں خٹک بی ہوں گی۔

أَلَّ وَمَا عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى اَبْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَالَّذِي قَالَ: كُنَّا قَالَ: كُنَّا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ: كُنَّا نُوْزُقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَنْ يَعْ لِلْكَرَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَنْ يَعْ فَلَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَنْ فَنْ فَالَ: «لَا صَاعَيْ نَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ فَقَالَ: «لَا صَاعَيْ نَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ

۳۵۵۹ - حضرت ابو سعید خدری النظ نے فرمایا:
ہمیں رسول الله مائی آئے کے دور مبارک میں ملی جلی تھوری
دی جاتی تھیں۔ ہم ان کے دوساع دے کرعمہ ہم تھورکا
ایک صاع لے لیتے تھے۔ یہ بات رسول الله مائی آئک
بینچی تو آپ نے فرمایا: '' تھجور کے ایک صاع کے
بدلے دوصاع نہیں لیے جا سکتے اور نہ گذم کے ایک
صاع کے بدلے دوصاع نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ اور نہ ایک

٨؋٥٤ـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٤٦.

<sup>.</sup> **٩ أه ٤ ـ** أخرجه البخاري، البيوع، ياب بيع الخلط من التمر، ح: ٢٠٨٠. وهسلم، المساقاة، باب بيع الطعاء مثلا بمثلًا، ح: ١٥٩٥ من حديث يحيي بن أبي كثير به، وهو في الكبري، ح: ٦١٤٧.

خريدوفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

درہم کاسودا دو درہم سے ہوسکتا ہے۔"

۳۵۹۰-حفرت ابوسعید ڈٹاٹوئیان کرتے ہیں کہ ہم ردی مجوروں کے دوصاع دے کرایک صاع عمدہ مجور لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم ٹاٹی نے فرمایا: ''دوصاع مجور کا سودا ایک صاع کے بدلے نہیں ہوسکتا۔ نہ دو صاع گندم کا سودا ایک صاع سے ہوسکتا ہے اور نہ دو درہم کوایک درہم کے بدلے فروخت کیا جاسکتا ہے۔''

ا ۲۵۱۱ - حفرت ابو سعید دانین سے مروی ہے کہ حفرت بلال دانین رسول الله نظیم کے پاس برنی مجوریں کے کر آئے۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کیسے؟'' وہ کہنے لگے: میں نے عام مجوروں کے دوصاع دے کریدایک صاع لی ہیں۔ رسول الله نظیم نے فرمایا: ''اوہو! اوہو! بہ تو میں سود ہے۔ اس کے قریب مت جانا۔''

٤٤-كتابالبيوغ

حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ».

يَحْلِي - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلِيهِ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ - يَعْنِي قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ - يَعْنِي قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ - يَعْنِي فَالَ النَّبِيعُ - تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُ - تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيعُ وَلَا صَاعَيْ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْمَ بِينِ بِدِرْهَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

2071 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ بَحْيِٰي - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَة - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيِٰي قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيِٰي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَتَى بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَتَى بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ بَتَمْ بِبَرِّنِي فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالَ: إشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

فوائدومسائل: ﴿ مجور کو مجور کے بدلے میں کی بیشی کے ساتھ بیخنا حرام ہے نیز اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حاکم وقت کواپنی رعایا اور متعلقہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے' اسے ان کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہ امام اور ذمہ دار محض جب کوئی الیم بات سے جوشر عا ناجائز ہویا الیم چیز اور معاملہ دیکھے جوشر عا حرام ہوتو اسے حرام کام کرنے والوں کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ حق کی طرف ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے۔ ﴿ یہ حدیث کام کرنے والوں کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ حق کی طرف ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے۔ ﴿ یہ حدیث

<sup>.</sup> ٢٥٦٠ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٤٨.

١٣٥٦ أخرجه البخاري، الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، ح: ٢٣١٢، ومسلم، المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح: ١١٤٩ من حديث يحيى بن أبي كثير به، وهو في الكبرى، ح: ١١٤٩.

خرید وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤- كتاب البيوع

ا المباركه اس اہم مسئلے كى صرت كەلىل ہے كەخبر واحد شرى جمت ہے۔ ﴿ ' عَين سودُ' لَعِنی خالص سود كيونكه دونوں المرف ايك ہى جنس ہوتو سود ہے ميں كمى بيثى سود ہے۔

۳۵۹۲ - حفرت عمر بن خطاب باللوسے مروی ہے
کہ رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ہو۔ مجوروں کا سودا کھوروں کے ساتھ سود ہے مگر نقتہ سود نہیں۔ گندم کا سودا گندم کے ساتھ سود ہے اللہ یہ کہ نقتہ ہو۔ اور جو کا سودا جو کے ساتھ سود ہے اللہ یہ کہ سودا نقتہ ہو۔''

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں وہ سود بیان کیا گیاہے جس کا تعلق خرید وفر وخت ہے ہوتا ہے۔ سود

الکی دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق لین دین ' یعنی تھوڑی چیز قرض دے کر زیادہ چیز لینے کی شرط لگا نا۔ اسے
قرض کا سود کہتے ہیں۔ خرید وفر وخت میں سود بہ ہے کہ دونوں طرف ایک ہی جنس ہو مگران میں کمی ہیشی کی
اجائے یا ادھار ہو سودا نفذ نہ ہو جیسے مندرجہ بالاروایت میں مثالیں دے کرواضح کر دیا گیاہے ' یا پھر جنس تو مختلف ہو مگر سودا ادھار ہو جیسے کہ پہلی مثال میں صراحت ہے کہ سونا جاندی کے عوض بھی سود ہے جبکہ سودا نفذ نہ ہو کیونکہ
چیز وں اور جنسوں کے بھاؤ بدلتے رہتے ہیں' الہذا جب دونوں طرف ایک ہی جنس ہویا مختلف جنسیں ہوں' ادھار الفظ نہیں ہونا چاہیے' البتہ اگر اجناس مختلف ہوں تو کی بیشی جائز ہے۔ اگر سودارو پے بیسے کے ساتھ کی جنس کا
الہو مثلاً: کھور 'گندم' جووغیرہ کا تو اس میں ادھار بھی جائز ہے۔ اگر سودارو پے بیسے کے ساتھ کی جنس کا
الہو مثلاً: کھور 'گندم' جووغیرہ کا تو اس میں ادھار بھی جائز ہے۔ اگر سودانوند ہوگا' اس لیے لازم معنی الیک دوسرے ہے کہیں' لیے بھی اپنا مال۔ جب دونوں ہے کہیں تو لاز ماسودانقذ ہوگا' اس لیے لازم معنی الیا گیا ہے۔

باب:۴۲ - تھجوروں کی تھجوروں کے ساتھ نیچ (کیسے ہونی چاہیے؟) (المعجم ٤٢) - **بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ** (التحفة ٤٠)

٣- ١٥٦٣ أخرجه البخاري، البيوع، باب ما يذكرفي بيع الطعام والحكرة، ح: ٢١٣٤، ومسلم، المساقاة، باب الطلط الطلط وبيع الذهب بالورق نقدًا، ح:١٥٨٦ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٥٠.

21-كتابالبيوع خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

٤٥٦٣- أُخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ٣٥٦٣ - حفرت ابو ہر مرہ والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله تأثير في فرمايا: (و تحجور كاسودا تحجور كيساته گندم کا گندم کے ساتھ جو کا جو کے ساتھ اور نمک کا نمک کے ساتھ سودا نقر (اور برابر) ہونا جا ہے۔ جو زیادہ وے یا زیادہ لے اس نے سود کا لین دین کیا۔ الايدكة جنسين بدل حائين ـ''

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «َالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَأُو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْلِي إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ».

کے فوائدومسائل: ۱ امام نسائی بلتے کا مقصد سے ہے کہ مجور کا تھجور کے عوض سودا جائز ہے بشر طیکہ دونوں طرف سے نقد بدنقد اور برابری ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے بیمسکلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مذکورہ اشیاء کی ایک دوسرے کے عوض سے جائز ہے بشرطیکہ وہ اشیاء برابر مقدار میں ہوں 'سودا نقد ہواور ای مجلس مین دونوں فريق چزكواين اين قبض ميل لے ليس- اسود لينے سے صرف لينے والا بى كناه كارنبيس بوتا بلكه دينے والا بھی مجرم ہوتا ہے البذا سود لینے والے اور دینے والے دونوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ۞ حدیث مبارکہ سے بیہ مسلم بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنس بدل جائے تو کمی بیشی جائز ہے۔ امام نووی بڑنے فرماتے ہیں کہ جنس کے مختلف ہونے کی صورت میں بھی تقابض (دونول فریقوں کا چیز قبضے میں لینا) ضروری اور واجب ہے۔اس پر تقریبا تمام ابل علم كا اتفاق ہے۔ ﴿ ' جنسيں بدل جائيں' 'مثلاً عجور كاسودا گندم كے ساتھ' گندم كاجو كے ساتھ' جو كانمك ك ساتھ اليي صورت ميں كي بيشي جائز ہے مثلاً: ووكلو گندم دے كرنصف كلو تھجور لے تو كوئي حرج نہيں البت سودانقر ہونا جاہے۔

> (المعجم ٤٣) - بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ (التحقة ٤١)

٤٥٦٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بَزيع قَالَ: حَدَّثَنَا يَزيدُ قَالَ:حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْن

باب:۳۳-گندم کی گندم کے ساتھ بيع (كيے ہوتى جاہے؟)

۴۵۶۴ حضرت مسلم بن بیاراورعبدالله بن عتیک سے روایت ہے کہ ایک منزل میں حضرت عبادہ بن صامت اور حفرت معاويه والله جمع بوع تو حفرت

<sup>\$637</sup> أخرجه مسلم، ح:١٥٨٨ عن واصل بن عبدالأعلى به، انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ۱۵۱۱.

**٢٥٥٤\_[إسناده صحيح] أ**خرجه ابن ماجه، التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدًا بيد، ح: ٢٢٥٤ من حديث يزيد بن زريع به، وهو في الكبري، ح: ٦١٥٢، وللحديث طرق أخرى عند مسلم وغيره.

### ٤٤-كتاب البيوع

خرید فروخت ہے تعلق احکام دسائل
عبادہ ڈائٹو نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ٹائٹو نے ہمیں
سونے کے بدلے سونے چاندی کے بدلے چاندی
گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے جو مجوروں کے
بدلے مجوری .....ان دونوں استادوں (مسلم بن بیار
اور عبداللہ بن عتیک) میں سے ایک نے (بی بھی) کہا
جبکہ دوسرے نے یہ الفاظ نہیں کہ ..... اور نمک کے
بدلے نمک کے سودے ہے منع فرمایا الا یہ کہ وہ دونوں
بدلے نمک کے سودے ہے منع فرمایا الا یہ کہ وہ دونوں
برابراور نقد ہوں البتہ ہمیں اجازت عطافر مائی کہ ہم
سونے کو چاندی کے بدلے اور جوکو گندم کے بدلے
بدلے گندم کو جو کے بدلے اور جوکو گندم کے بدلے
بودانقذ ہو۔ (جنس ایک ہونے کی صورت میں) جوشنی
سودانقذ ہو۔ (جنس ایک ہونے کی صورت میں) جوشنی
زیادہ دو بازیادہ لے اس نے سودی لین دین کیا۔

الْمَارِينَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَيْكَ قَالَا: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الْصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: الْصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: الْصَّامِتِ وَمُعَاوِيةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

سونے اور جیا ندی کی بچے ادھار پر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ان کی خرید وفروخت نفتہ کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ ور نہیں۔ یہن کرلوگول نے جاندی کے جو برتن ان سے خرید لیے تھے واپس کر دیے اور سوداختم کر دیا۔ سیدنا معاویہ ٹاٹٹو کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول اللہ علیم سے ایک احادیث میان کرتے ہیں جو ہم نے آپ سے نہیں سی ہوتیں طالا کہ ہم بھی رسول الله من الله عليه على رب مين سيدنا عباده بن صامت والنواب بات من كر پيم كفر سه مو كن اور و بي حدیث مبار که دوبارہ سنا دی جوانھوں نے پہلے سنائی تھی اوراس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ ہم نے جو پچھ رسول الله ﷺ سے سنا ہے وہ ضرور بیان کریں گے خواہ وہ معاوریہ اللہٰ کو کتنا ہی نا گوار گزرے یا فرمایا کہ اس ے معاویہ بھٹڑا پی ذلت محسوں کریں اور ساتھ ہی حضرت عبادہ ڈھٹڑ نے بیجھی فرمایا کہ بید سئلہ بیان کرنے کی وجہ سے اگر میں حضرت معاویہ بٹاٹنا کے لشکر میں ایک رات بھی ندرہ سکوں تو مجھے اس کی قطعا کوئی پروانہیں۔ میں نے جو پچھ رسول الله ملائيم اے من رکھا ہے وہ ضرور بيان كروں گا ، خواہ آج كاكوئي حكمران اسے پسندكرے ياند كر \_ تفصيل كے ليے ديكھي: (صحيح مسلم المساقاة اباب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدًا حدیث: ۱۵۸۷) اس تفصیل سے میجی واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عائد الایدخافون لومة لائم کی جیتی جاگی تصویر عصے۔ قاضی عیاض بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علمائے حق پر جو بھاری ذمدداری عائد کی ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کھل کر بیان کریں' حق کوقطعاً نہ چھیائیں' نیز عدل وانصاف کے تقاضے يور \_ كرنے والے بن جائيں اور دنياميں شُهداءُ الله بن كرر بيں \_ اس حديث عامعام مواكسنن كي تبلیغ کاخصوصی اہتمام کیا جائے علم رسول پھیلا یا جائے چاہے کوئی بڑے سے بڑا شخص اس کونا پہند ہی کرتا ہو۔ حق بات برملا اورسب کے سامنے کہنی جا ہے۔ ﴿ حدیث مبارکہ سے مذکورہ اشیاء کی باہمی خرید و فروخت کا جواز بھی فکلتا ہے۔ہم جنس اشیاء میں برابری اور تقابض کی شرط ہے۔لیکن اگر جنس مختلف ہوجائے تو ان میں کمی بیشی تو جائز ہے لیکن سود سے کا ہاتھوں ہاتھ ہونا شرط ہے۔ @اس حدیث مبار کہ سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو گندم اور جو کوایک ہی جنس شار کرتے ہیں۔ بید دونوں ایک جنس نہیں بلکہ دومختلف جنسیں ہیں۔ رسول الله تاثیر ك فدكوره الفاظ اس كى صرت دليل بين آپ نے فر مايا: "كندم ك عوض جُواور جُو ك عوض كندم ج كت بوجس طرح جا ہوبشرطیکہ سودا نقلہ ہونیعنی ادھارکسی طرف سے نہ ہو۔ ' ۞ ندکورہ جھے چیزوں میں کی بیشی تو واقعی سود ہے البتداس بات میں اختلاف ہے کہ ان چھ کے علاوہ دوسری کون می اشیاء میں کمی بیشی سود میں شار ہوگی۔ امام ابوحنیفہ بڑھنے نے تمام مکیلات وموز ونات (جن چیزوں کو مایا تولا جاسکے) کواس حکم میں داخل کیا ہے۔امام ما لک براف کے نزویک ان کے علاوہ تمام ماکولات (جو چیزیں کھانے اور خوراک کے کام آتی ہیں) اس حکم کے تحت داخل ہیں بشرطیکہ ان کو ذخیرہ کیا جاسکے۔امام شافعی براشن نے دونوں قبود کو ملحوظ رکھا ہے کیعنی وہ مکیل و موز ون بھی ہوں اورخوراک بھی ہوں۔اہل ظاہر کا موقف ہے کہ سود صرف ان مذکورہ چیے چیز وں میں منحصر خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤ <del>- كتاب البيوع</del>

ہے۔ان کےعلاوہ کسی بھی چیز میں کمی بیشی سود شارنہیں ہوگی مگریہ بات عقلی طور پر قابل قبول نہیں کیونکہ شریعت کے احکام کسی نہ کسی مقصد کی خاطر لا گو ہوتے ہیں۔ مذکورہ چیز دن کی بیچ کمی بیشی کے ساتھ رو کنے میں ایک مقصد سادگی اور قناعت پیندی بھی ہے۔ ظاہر ہے اچھی گندم ناتھ گندم کے مقابلے میں ملنے سے تو رہی۔ کوئی شخف بھی ردی تھجوروں کے مقابلے میں اعلیٰ قشم کی تھجور سنہیں دے گا۔ مذکورہ قشم کی بچے ہے رو کئے کا یہ فائدہ ہو کا کہلوگ اینے یاس موجود گندم' جو محجوروں پر ہی قناعت کریں گے اور ذائقے کی تلاش میں سرگردان نہیں ا ہوں گے۔اس سے مبنگائی ختم ہوگی عمو مالوگوں کے پاس جنس ہی ہوتی ہے۔ پیسے کم ہی ہوتے ہیں البذاوہ اعلیٰ ہے اعلیٰ کے حصول کے چکر میں نہیں پڑس گے اور سادگی اور قناعت کا دور دورہ ہوگا۔معاشرہ افراتفری ہے محفوظ رہے گا۔اس مقصد کو پیش نظر رکھا جائے تو امام مالک بڑائے کی بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ بیچکم ان تمام " | چزوں کے بارے میں ہے جوبطورخوراک استعال ہوتی ہوں اور ان کو ذخیرہ بھی کیا جا سکے۔جبکہ اہل ظاہر کا مسلک اس حدیث سے بھی رد ہوتا ہے جس میں بیل پر سگے انگوروں کی تھے معین منتی سے کرناممنوع قرار دیا گیا ا ہے۔ ایسی بچ میں بھی کمی بیشی کا خطرہ ہوسکتا ہے ٔ حالانکہ منقیٰ یا انگوراس حدیث میں مذکور جیھے چیزوں میں داخل نہیں۔امام ابوحنیفہ بڑنے کےمسلک کی رو سے لوہا' پیتل وغیرہ بھی اس حکم میں آ جائیں گے' حالانکہ یہ چیزیں لبذات خود فروخت ہونے کی بجائے عمومان کی مصنوعات ہی فروخت ہوتی ہیں اور مصنوعات میں بی حکم جاری ا کرنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ وہاں سودا صرف مادے کانہیں بلکہ کاریگری اور مہارت کا بھی ہوتا ہے۔ والله نا أعله. ﴿"الك منزل مين ان الفاظ ہے ظاہرًا گھر بھی مراد ہوسكتا ہے اورسفر كی منزل بھی بیدوسرامعنی ہی زیاد دمناسب معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ صحیح مسلم کی مٰدکور ہ بالاتفصیلی حدیث: ۱۵۸۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ ا شمنوں کے ساتھ ایک لڑائی کے موقع پر پیش آیا اور وہ یقینا سفر میں تھے۔

المُوَمَّلُ بْنُ هِشَامِ فَالَّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً - عَنْ فَالَّ: صَلَّمَةً بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَلَّمَةً بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَلَّاتَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَّ يُدْعَى ابْنَ هُرْ مُزَ قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْ مُزَ قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُمْنَا وَيَةً ، حَدَّتَهُمْ عُنَا وَيَةً ،

۳۵۲۵ - حفرت مسلم بن بیاراور حفرت عباده بن صامت اور حفرت معاویه بن بیاراور حفرت عباده بن صامت اور حفرت معاویه بن بخیا ایک جگه اکشے تھے تو حفرت عباده بن فرمایا: رسول الله من فرمایا: رسول الله من فی بدلئ میں سونا سونے کے بدلئ چاندی چاندی کے بدلئ جو کھوری کھوروں کے بدلئ گندم گندم کے بدلئ جو جو کے بدلے بچے ہے منع فرمایا۔ایک استاد نے نمک

ه<mark>؟ ٥٥\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق. ولهو في الكبؤى. ح: ٦١٥٣، وأاخرجه ابل ماجه، ح: ٢٢٥٤ من!</mark> حديث إسماعيل ابن علية به.

### 25-كتابالبيوع

عُبَادَةُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْةُ عَنْ بَيْعِ اللّهَ مِبَاللّهُ مَا اللّهَ مَبِ اللّهَ مَبِ اللّهَ مَبِ اللّهَ مَبِ اللّهَ مِب اللّهَ مَب والْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ اللّهَ عِيرِ اللّهَ عِيرِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ، إِلّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ . قَالَ الْآخَرُ، إِلّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ . قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، وَلَمْ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخِرُ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَب يَقُلْهُ اللّهَ عِيرِ ، وَالْفِضَة بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرَ بِالنَّهِ عِيرَ بِالْبُرِّ ، يَدًا بِيدٍ كَيْفَ شِئْنَا .

فاکدہ: سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے لیے پیدا فر مایا ہے۔ اور یہ قیمت بنتے ہیں۔ جب سونے کے مقابلے میں سونا یا چاندی کے مقابلے میں چاندی ہوتو ان میں کی بیشی منع ہے البذا جو چیزیں قیمت بنتی ہوں' ان میں بھی کی بیشی منع ہوگی' مثلاً: کرنی نوٹ' با نٹر اور سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ سورہ بے کا بانڈ یا سرٹیفکیٹ سو رو بے سے زائد میں خریدا یا بچانہیں جاسکا ورنہ سود بن جائے گا۔ اگر او ہے یا تا نے کے سکے بنائے جائیں یا لوہ تا نے کو بطور قیمت استعال کیا جائے تو ان کی نتے یا تا دلے میں بھی کی بیشی منع ہوگی مثلاً: سورہ بے کا کرنی نوٹ تباد لے میں سورہ پول کے سکول کے برابر تصور کیا جائے گا۔ کی بیشی منع ہوگی۔ آج کل مروجہ شیئرز رصص ) بھی اپنی اصل مالیت سے کم وبیش فروخت نہیں کیے جاسکتے۔

(المعجم ٤٤) - بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ (التحفة ٤٤)

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: حَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ

باب:۴۴۷ - جو کی جو سے بیچ (کم وہیش نہیں ہونی چاہیے ) ۴۵۷ - حصر مصر علامہ میں ماہ میں ا

۳۵۲۲ - حفرت عبادہ بن صامت اور حفرت عبادہ معاویہ بن صامت اور حفرت عبادہ معاویہ بن شاکتے ہوئے تو حضرت عبادہ بنائٹ نے فرمایا: رسول اللہ اللہ اللہ نائٹ نے فرمایا کہ ہم سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گذم گذم کے بدلے جو جو جو کے بدلے کھجوریں کھجوروں کے بدلے جو جو جو کے بدلے کھجوریں کھجوروں کے

٣٦٥٤. [إسناده صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبري، ح: ٦١٥٤.

٤٤-كتاب البيوع

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

بدلے ..... دونوں میں ہے ایک استاد نے سالفاظ (جن میں نمک کا ذکر ہے) بیان کیے تھے جبکہ دوسرے نے بیان نبیں کیے ....اور نمک نمک کے بدلے بیچیں مگر جبکہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں (اور بیچ نقتر ہو)۔ جو تخض زیاوہ دے گایا لے گا' اس نے سودی کاروبار کیا..... بہالفاظ (جوشخص زیادہ دے گایا لے گااس نے سودی کاروبار کیا) بھی دونوں میں سے ایک استاد نے بیان کے تھے دوسرے نے بیان نہیں کیے .... البتہ آپ نے ہمیں اجازت وی کہ ہم سونے کو جاندی کے بدلے جاندی کوسونے کے بدلے گندم کو جو کے بدلے اور جو کو گندم کے بدلے جیسے جا ہیں بیچیں بشرطیکہ سودا نقلہ آ مو\_ میه حدیث حضرت معاویه <sup>دلانژ</sup> کو پنچی تو وه <u>کهن</u>ے لگے: عجیب بات ے کہ کچھ لوگ رسول اللہ تاثیم سے الی احادیث بیان کرتے ہیں جوہم نے تونہیں سنیں اگرچہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبادہ بن صامت ہاٹنؤ کو پینجی تو کھڑے ہو کر دوبارہ حدیث يرهى اور فرمان كك بم في جو بات رسول الله عليم ک زبان مبارک سے سی ہے ضرور بیان کریں گے اگرچەمعاوىيە(بىڭغە) اسے ناپىندې كرے۔

(امام نمائی برات فرماتے ہیں کہ) قادہ نے اس (محمد بن سیرین) کی مخالفت کی ہے۔ انھول نے سی روایت مسلم بن یسار سے بواسط اُبو الاشعث عبادہ سے بیان کی ہے۔

أَنْ يُبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرْبَقِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّهْرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحَ بِالْمِلْنِحِ، وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا ۚ إَبِمِثْل. قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أُو ازْدَاذَ فَقَدْ أَرْلِي، وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ، وَأَمَرَنَا أَنْ يَٰبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بالذُّهُّب، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا، فَبَلَغَ هٰذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِنَّيَّةَ فَقَامَ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ إِنَسْمَعْهُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةً .

خَالَفَهُ قَتَادَةُ ، رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَادَةَ .

فوائد ومسائل: ﴿ مَدُكُوره روايت مِين سلمه بن علقمه كے دواستاد بين: ايك محمد بن سيرين اور دوسرے قاده-محمد بن سيرين نے جب بيدوايت بيان كي تو فرمايا: اعَنُ مُسُلِم بُنِ يَسَارٍ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ] اور خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

23-كتاب البيوع جب قاده نے يه روايت بيان كي تو فرمايا: [عَنُ مُسُلِم بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِي الْأَشُعَثِ الصَّنُعَانِيِّ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ] مطلب بيه بحك قاده نے مسلم بن بيار اور حَفرت عباده رُلاَثُوا كے درميان ابوالا شعث صنعانی کا واسط بھی بیان کیا ہے جیسا کہ اگلی روایت: ۲۵ ۲۵ کی سند سے واضح ہوتا ہے۔ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت والتي بيعت عقبه ك نفناء ميں سے ہيں ۔ انصار ك اوليس مسلمانوں ميں شامل ميں ۔ رسول الله ماليم الله عليم ك زیرسامیان کا دورتعلیم وتربیت حضرت معاویه دانشوسے بہت زیادہ ہے۔حضرت معاویه دانشو توصلح حدیبیہ کے بعدا گلے سال کھ میں مسلمان ہوئے۔ انھیں ان کی نسبت آپ سے فیض حاصل کرنے کا موقع کم ملاہے لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت معاویہ جائٹانے بیفرمان رسول الله طائیا کی زبان مبارک سے نہ سنا ہو۔ بیہ فرمان حضرت ابو ہریرہ ، حضرت عمر اور دیگر صحابہ خالیہ سے بھی مروی ہے۔ اور بلاشک وشبہ سیجے ہے۔

٢٥٦٧ - حضرت عماده بن صامت راتش سے روایت ہے وہ بدری صحابی تھے اور انھوں نے نبی اکرم ٹاٹیا سے بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ (کی شریعیت) کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ر کھیں گے۔ تو حضرت عبادہ ڈٹاٹٹا خطبہ دینے کے لیے كھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! تم نے مجھ اليي خرید وفروخت کی صورتیں شروع کرلی ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں؟ خبردار! سونا سونے کے بدلے تول کر برابر دیا جائے ڈلی ہویا سکہ جاندی جاندی کے بدلے تول كر برابردى جائے ولى موياسكة البته جاندى سونے کے بدلے ہوتو کوئی حرج نہیں کہ جاندی زیادہ ہوجبکہ سودا نفذ ہو۔ اوھار درست نہیں۔ خبر دار! گندم گندم کے بدلے اور جو جو کے بدلے ماپ کر برابر دیے جائیں' البتہ جو کو گندم کے بدلے نقد فروخت کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جو زیادہ ہول لیکن ادھار درست نہیں۔

٤٥٦٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لَّا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم، أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الْفضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ ، أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْي، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا ۚ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلَا وَإِنَّ

٧٧٥ \$ \_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ح: ١٥٨٧ من حديث مسلم بن يسار به، وهو في الكبري، ح: ٦١٥٥.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

مُّّذْيًّا بِمُدْي، فَمَنْ زَادَأُوِّ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْلِي .

أَلْتَمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْي، حَتَّى ذَكرَ الْمِلْحَ فروارا كهور كيوض ما كربرابروي جائة كه آپ نے نمک کا بھی ذکر فر مایا کہ وہ بھی ماپ کر برابر دیا جائے۔ جو محف زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سودي لين دين کيا۔

> ٤٥٦٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَِّلْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ] قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو ابُّنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَّادَةُ عَنَّ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِم [ْإِلْمَكِيِّ]، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، ۗ غُنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهُ وَنْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَيْنُهُ وَزْنَا اللَّهُ وَزْنَا بُوِّزْنِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنَا بِؤِّزْنِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِكَمِثْل، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْلِي»وَاللَّفْظُ لِمُُحَمَّدِ، لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: وَالشَّعِيرُ

۳۵۶۸ - حضرت عباده بن صامت دانشؤ سے روایت ے کہ رسول اللہ علام نے فرمایا: "سونا سونے کے بدلے تول كرمين برابر ديا جائے ولى موياسكم ـ جاندى جاندی کے برابرتول کرعین برابر دی جائے ول مویا سکہ۔ای طرح نمک نمک کے برابر مھجور کھجور کے برابر' گندم گندم کے برابراور جو جو کے برابرخریدے ییچ جائیں۔ جو مخص زیادہ دے یا زیادہ لئے اس نے سودی کاروبار کیا۔ ندکورہ الفاظ محمد بن متنیٰ کے ہیں ا لیقوب نے''جوجو کے برابر''والےالفاظ ذکرنہیں کے۔

> ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائى والله نه بدروايت دواستادول سے بيان كى: ايك محد بن ثني اور دوسرے یقوب بن ابراہیم۔ دونوں استادُ ساری روایت ایک جیسی بیان کرتے ہیں کیکن پیر جملہ وَ الشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ صرف استاد محمد بن متنی بیان کرتے ہیں ووسرے استاد نے بیہ جملہ بیان نہیں کیا۔ ﴿ مُدكوره روایت بیان كرتے والے ایک استاد کا نام سنن نسائی میں یعقوب بن ابراجیم بیان کیا گیاہے ۔سنن النسائی (المجتبیٰ) کے تمام نسخوں میں یمی نام مذکور بے لیکن میفلط ہے۔ درست نام''ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی'' ہے لیکن مد بات یا در ہے کہ امام نسائی بڑھنے کے ایک استاد یعقوب بن ابراہیم الدور قی بھی ہیں لیکن ندکورہ روایت ان کی بیان کر دہ

٨٩ ٥٠ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٥٦.

۲۵۲۹- حفرت سلیمان بن علی سے روایت ہے کہ

حضرت ابوالتوكل ہمارے ماس سے بازار میں گزرے۔

بہت ہے لوگ ان کی طرف اٹھے۔ ان میں میں بھی

شامل تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ سے سونے جاندی کے

تادلے کے بارے میں یوچھنے آئے ہیں۔ وہ فرمانے

لگے: میں نے حضرت ابوسعید خدری مِنْ اللہ سے سنا۔ استے میں ایک آ دی نے کہا: کیا آب کے اور رسول الله سالین

کے درمیان حضرت ابوسعید خدری جھٹنز کے علاوہ اور کوئی

واسطہ نہیں؟ تو ابوالتوکل نے کہا: نہیں میرے اور آپ

کے درمیان ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انھوں نے

فرمایا: سوناسونے کے بدلے جاندی جاندی کے بدلے

گذم گذم کے بدلے جو جو کے بدلے مجور مجور کے

مدلے اور نمک نمک کے بدلے عین برابر سودا کیا

حائے۔جس نے زیادہ دیایا زیادہ لیا' اس نے سودی

كاروباركيا\_ لينے دينے والا برابر كے گناه گار ہيں۔

نہیں بلکہ بیابراہیم بن یعقوب الجوز جانی کی بیان کردہ ہے۔ بیتمام تر وضاحت حافظ مزی برائے نے تحفة الاشراف مين بيان كى ب- ويكهي : (تحفة الأشراف:٣٥٠/٣) مريدتفصيل ك ليه ويكهي : (ذ عيرة العقبي شرح سنن النسائي للأتيوبي: ٣٦٢/٣٣)

> ٤٥٦٩ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّل مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا فِيهِمْ قَالَ: قُلْنَا: أَيِّيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؟ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: فَإِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهَب، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ قَالَ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ أُو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْلِي، وَالْآخِذَ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.

سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرَّا

• ۲۵۷ - حضرت عباوه بن صامت بالنفزييان كرتے بس کہ میں نے رسول الله علی کو فرماتے سا: "سونا سونے کے بدلے مالکل برابروزن کے ساتھ بیجا جائے۔''

٤٥٧٠ أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ:قَالَ إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرِ؛ ح:

<sup>2079</sup>\_ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ح: ١٥٨٤ من حديث أبي المتوكل الناجي به، وهو في الكبري، ح:٦١٥٨.

<sup>.</sup> ٧٠٥ـ[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣١٩ عن يحيي بن سعيد القطان به، وهو في الكبري، ح: ٦١٥٩ . \$ إسماعيل هو ابن أبي خالد.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

العداب البيوع

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ اِيَحْلِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَايِرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ: «اَلذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ» وَلَمْ يَنْذُكُرْ يَعْقُوبُ: «اَلذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ» وَلَمْ يَنْذُكُرْ يَعْقُوبُ: «اَلْكِفَةُ إِلَى وَاللهِ! مَا أَبَالِي أَنْ لَا يَقُولُ اللهِ! مَا أَبَالِي أَنْ لَا يَقُولُ اللهِ! مَا أَبَالِي أَنْ لَا يَقُولُ أَنْ لَا يَقُولُ اللهِ! مَا أَبَالِي أَنْ لَا إِلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ! مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضِ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ ، إِنِي أَشْهَدُ أَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ ذَلِكَ .

(راوی حدیث) یعقوب نے الکفة بالکفة کے الفاظ ذکر نہیں کیے (بلکہ اس کے بدلے کوئی اور الفاظ کے جیسا کہ تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے)۔ حضرت معاویہ جائی کہنے گئے: یہ کوئی معتبر بات نہیں کہہ رہے۔ حضرت عبادہ جائی فرمانے گئے: اللہ کی قتم! مجھے کوئی پروانہیں کہ میں اس علاقے میں ندر ہوں جس میں معاویہ رہتے ہوں۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے دخود) رسول اللہ حائیہ کو یہ فرماتے ساہے۔

المنظم فائده نومعتر بات نہیں کہدر ہے ' حضرت معاویہ وٹاؤنے یہ بات اپنام کے مطابق کہی لیکن چونکہ انداز مناسب نہیں تھا' اس لیے حضرت عبادہ بن صامت وٹاؤنے نے اظہار ناراضی فرمایا۔ اور یہ ان کاحق بھی بنتا ہے۔ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ أَرْضَاهُمُ .

(المعجم ٤٥) - بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ (التحفة ٤٣)

فروخت کرنا ۱۷۵۷ - حفرت ابو ہررہ دلائنز سے روایت ہے کہ

یاب: ۴۵- وینار کے بدلے

۲۵۷۱ - مطرت ابو ہریرہ جی تنظیمت روایت ہے کہ رسول اللہ طابقہ نے فرمایا: '' وینار کا سودا دینار سے کرنا ہواور درہم کا درہم سے تو کی بیشی جائز نہیں ''

مَالِكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ عَنْ مَعِيدِ مَنْ سَعِيدِ مَنْ سَعِيدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ قَالَ: «اَلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِي

اً ۱۷۵۷ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ح: ۱۵۸۸ / ۸۵ من حديث مالك به. ا وهو في الموطأ(يحيي): ۲/ ٦٣٢، والكبراي. ح: ٦١٦٠.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

کے فاکدہ: پرانے زمانے میں دینارسونے سے بنایا جاتا تھا اور درہم چاندی سے۔جو حکم سونے کا وہی دینار کا اور جو حکم چاندی کا 'وہی ورہم کا۔

باب:۲۶۹ - درجم کاسودا درجم سے کرنا

۲۵۲۲ - حفرت عمر والنظ نے فرمایا: وینار کا سودا دینار سے ہویا درہم کا درہم سے تو کی بیش جائز نہیں ہوسکتی۔ ہمارے بیارے نبی مکرم النظام کی طرف سے ہمیں بہتا کیدہے۔

۳۵۷۳-حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: ''سونا سونے کے بدلے ہیں تول کر برابر دیا جائے اور چاندی چاندی کے بدلے تول کر برابر دی جائے۔ جو شخص زیادہ وے یا زیادہ لئے اس نے سو کالمی دین کیا ''

باب: ۲۷-سونے کی بیج سونے کے ساتھ کرنا

۳۵۷۴ - حضرت ابوسعید خدری دانیو سے روایت

(المعجم ٤٦) - بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ (التحفة ٤٤)

20۷۲ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:قَالَ عُمَرُ: اَلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هٰذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا بَيْنَهُمَا هٰذَا

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَّقِهُ: «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَا أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى».

(المعجم ٤٧) - بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ (التحفة ٤٥)

' ٤٥٧٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ

**٢٥٧١\_ [إسناده صحيح]** أخرجه الشافعي في الرسالة، ص:٢٧٧ فقرة:٧٦٠ عن مالك به، وهو في الموطأ(يحيى):٢/٣٣ بطوله، والكبرى، ح:٢٦١٦.

**٤٥٧٣ أ**خرجه مسلم، ح:٨٤/١٥٨٨ (انظر الحديث المتقدم:٤٥٧١) عن واصل به، وهو في الكبر*اى،* ح:٦١٦١.

**٤٥٧٤\_** أخرجه البخاري، اليوع، باب بيع الفضة بالفضة، ح:٢١٧٧، ومسلم، المساقاة، با**ب الربا،** ح:١٥٨٤/ ٧٥من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى): ٢/ ٦٣٣، ٦٣٣، والكبركي، ح:٦١٦٢.

خريدوفروخت سے متعلق احکام ومسائل

نَا إِفِع ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذريِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ بِي كَهُ رَسُولُ اللَّهُ ظَيُّمْ نِ فَرِمايا: "سونا سونے كے وَ اللَّهُ عَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا لللَّهُ عَبِ إِلَّا اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع کرو-اور چاندی چاندی کے بدلے نہ پیوگر برابر اور ان میں ہے کسی غائب کا نقتہ ہے سودانہ کرو۔''

مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَغْلِضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمَِّٰئْلِ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَانِبًا بِنَاجِزِ».

25-كتاب البيوع

على فاكده: "سودانه كرو" يعني ادهارسودا جائز نهيس كيونكه سونے جاندى كا بھاؤاور باہمى تناسب بدليّار متاہے۔ ا ایی صورت میں جھڑے کا امکان ہے۔شریعت تنازع کو پیندنہیں کرتی۔

۵۷۵- حضرت ابوسعيد خدري بالنفز نے فرمايا: میری آئکھوں نے رسول اللہ ٹاٹیا کا ویکھا اور میرے کانوں نے آپ کے منہ مبارک سے سنا: "آپ نے سونے کی سونے کے بدلے اور جاندی کی جاندی کے بدلے خرید وفروخت ہے منع فرمایا گر جب (وونوں طرف سے) برابر ہوں۔ اور فرمایا کہتم ان میں سے موجود کا غیرموجود ہے سودا نہ کروادرکسی ایک کو دوسر ہے ہےزا کدنہ کرو۔''

ا ٤٥٧٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَإِنُّهُمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ --وَهُمُوَ الْبُنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ عَوْنِ عَنْ نَافِع، عَنَّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَصُٰرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّهُ: "فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُورِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزِ، وَلَا تُشِفُّوا أَخَٰدَهُمَا عَلَى الْآخرِ»

۲۵۷۱-حضرت عطاء بن بیار سے منقول ہے کہ حضرت معاویہ جانٹنانے سونے یا جاندی کا ایک برتن اس کے وزن سے زیادہ سونے یا جاندی کے عوض خریدا۔ حضرت ابوالدرداء ولافؤ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُنَافِيْكُم كُو اس جيسے سودے ہے منع فرماتے سنا الا رہ كہ ٧٧٥٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُعَاوِيَةً بَاعٌ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَرِقِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزُيْهَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ لهٰذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ.

٥٧٥٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦١٦٣.

٣٧٠٤ [إسناده صحيح] أخرجه الشافعي في الرسالة، ص:٤٤٦ فقرة:١٢٢٨ عن مالك به مطولاً، وهو في الِمَوْاطُأ (يحيى): ٢/ ٦٣٤، والكبرى، ح: ٢١٦٤.

٤٤-كتاب البيوع

دونوں کا وزن برابرہو۔

فوائد ومسائل: ﴿ سونے کی خرید و فروخت سونے یا چاندی کی چاندی کے عوض درست ہے بشرطیکہ دونوں طرف سے برابری ہواور سودا نقلہ بدنقلہ ہو۔اگراییا نہیں تو وہ بجے فاسداور حرام ہے۔ ﴿ ''برتن' عربی میں لفظ سِفًا یَدَ استعال کیا گیا ہے کی پانی وغیرہ پینے کا برتن ۔ ویسے شریعت اسلامیہ میں سونے یا چاندی کے برتن میں کھانے پینے ہے دوکا گیا ہے۔ ممکن ہے اضوں نے زینت اور آرائش کے لیے خریدا ہوئیا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے المختصرہ و پینے کے لیے نہیں خرید سکتے ۔ ﴿ ''وزن سے زیادہ'' کیونکہ برتن میں سونے کے علاوہ اس کے بنانے کی اجرت بھی تو شامل ہے لیکن شریعت میں سونے کے بدلے سونے کی نتیج میں کی بیشی منع ہے 'لہذا اس مسکلے کا حل یہ ہے کہ اگر سونے کا برتن سونے کے ساتھ ہی خرید نا ہے تو برتن کے برابر سونا دیا جائے اور اجرت میں دی جائے 'یا ایسے برتن کا سودا چاندی کے ساتھ کیا جائے اور چاندی کی بہتم نتیج میں کا سونے سے تا کہ اجرت بھی وصول ہوجائے اور شرعی ضابطہ بھی برقر ارد ہے ۔ سونے اور چاندی کی باہم نتیج میں کی بیشی کی کوئی حدم تھر نہیں اس لیے اجرت کو بھی قیت میں آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کرنی نوٹوں نے ایسے سائل حل کر دیے ہیں۔

باب: ۴۸-ایسے ہارکوسونے کے عوض خرید ناجس میں سونے کے علاوہ موتی اور منکے بھی ہوں

حادث حفرت فضالہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ میں نے خیبر کے دن ایک ہار بارہ وینار کاخریدا جس میں سونے کے علاوہ موتی اور منکے بھی تھے۔ جب میں نے سونے اور موتی منکوں کو الگ الگ کیا تو اس سے بارہ وینار سے زائد سونا نکل آیا۔ یہ بات رسول اللہ نگاتی سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا: "اس قتم کی چیز کو نہ بیچا جائے حتی کہ سونے وغیرہ کو الگ الگ کر لیا جائے۔"

(المعجم ٤٨) - بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ (التحفة ٤٦)

اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجْاعِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجْاعِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشِ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: الشَّرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزُ بِالنَّنِي عَشَرَ دِينَارًا، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا لِلنَّبِي عَشَرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَشِرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَشِرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِ عَشَرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّي عَشَرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِللَّهِ عَنْ يَفْصًلَ».

**٤٥٧٧ أ**ِخرجه مسلم، المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، ح: ٩٠/١٥٩١ عن قتيبَة به، وهو في الكبرِّي، ح: ٦١٦٥.

خريدوفروخت يءمتعلق احكام ومسائل

٤٤ !! كتاب البيوع

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ مؤلف برك نے جوعنوان قائم كيا ہے اس كامقصد سونے كے اپسے بار كي سونے كے عوض خرید و فروخت کا مسلد بیان کرنا ہے جس میں سونے کے علاوہ موتی " تکینے اور شکے وغیرہ بھی ہوں۔اس کا حکم سید ﴾ ہے کہ سونے کےاپیے بار کی سونے کے عوض خرید وفروخت اس وقت تک حرام ہے جب تک اسے الگ الگ کر کے سونے کا وزن معلوم نہ کرلیا جائے۔ جب سونے کا وزن معلوم ہو جائے تو پھراس سونے کے برابرسونا دیا حائے اورموتی تکینے اور منکے وغیرہ الگ کر کے ان کی قیمت دی جائے 'یا جوبھی معاملہ طے ہو'اس کےمطابق کیا وائے۔ ﴿ اگرتو ہار وغیرہ اس قتم کا ہو کہ اسے خراب کے بغیر سونے کومو تیوں سے الگ کیا جا سکتا ہوتو الگ کرنے کے بعد ہر چیز کا الگ الگ سودا کیا جائے تا کہ سود کے شبہ سے حتی الا مکان بچاؤ ہو شکے۔اوراگرالگ اً الگ کرنے سے بارخراب ہوتا ہوتو کھرسونے کے ہارکو جاندی' یعنی درہم کےعوض خریدا حائے اور جاندی کے " المارکوسونے ' یعنی وینار کے عوض خریدا جائے جیسا کہ حدیث نمبر ۳۵۷۸ میں گزر چکا ہے۔ آج کل قیت کرنبی ا ۔ انوٹوں کی صورت میں دی جاتی ہے لہذا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے اور نیا لگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ا بعض حفرات نے ایسے ہارکوالگ الگ کیے بغیر کسی بھی صورت میں بیجنے کی نفی کی ہے اور ظاہر الفاظ کو پیش کیا ا ایج مگریہ تکلیف مالایطاق ہے۔اس طرح تو زیورات کا پیخاایک لَایَنُحُ اِسْلہ ہوگا۔الفاظ کے ساتھ ی ساتھ شریعت کے مقاصد کوبھی نگاہ میں رکھنا جا ہے ورنہ بھی بھی مفتحکہ خیز نتائج حاصل ہوجاتے ہیں۔

۸۷۵۸ - حضرت فضاله بن عبيد دان ناسے مروى ب کہ جنگ خیبر کے دن مجھے ایک ایبا بار ملاجس میں سونے کے علاوہ موتی اور منکے بھی تھے۔ میں نے اسے ییجے کا ارادہ کیا۔ یہ بات نبی اکرم تاہیم سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا: 'اس کے اجزا الگ الگ کر کے چے۔''

الاه٤- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَاكَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشُّيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِدٍ ابْنِٰإَأْبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَلَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً ِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل ذُلِكُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِفْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْظِ ثُمَّ بِعْهَا».

باب: ۴۹ - جاندی کوسونے کے عوض ادھار فروخت كرنا

(اللَّهِجم ٤٩) - بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً (التحفة ٤٧)

٧٨ ع. [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦١٦٦.

24-كتابالبيوع

٤٥٧٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ

سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ، فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ: لَهٰذَا لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ! بِعْتُهُ فِي السُّوقِ.وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنِّ عَازِب فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيلَةِ ٱلْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَّبِيعُ لهٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا » ثُمَّ قَالَ لِي: اِثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

٥٥٧٩ - حفرت ابومنهال سے روایت ہے کہ میرے ایک شریک نے جاندی کا سوداادھار کرلیا، پھروہ میرے یاس آیا اور مجھے بتایا۔ میں نے کہا: بہتو درست نہیں۔ وہ کہنے لگا: اللہ کی قتم! میں نے بیسودا بازار میں کیا ہے اور کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میں حضرت براء بن عازب والثخاك يأس آيا اوران سے بوچھا تو انھوں نے فرمایا: نبی اکرم مُنافِظ مارے ہاں مدینه منوره تشریف لائے تو ہم اس قتم کی بیچ کیا کرتے تھے۔آپ نے فرمایاً: "جو (خرید وفروخت) نفذ ہواس میں کوئی حرج نہیں اور جو ادھار ہو' وہ سود ہے۔'' پھر انھوں نے مجھے کہا: حضرت زید بن ارقم مٹاٹھ سے جا کر پوچھو۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا تو انھوں نے بھی اسی طرح فر مایا۔

..... خرید وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

• ۴۵۸ - حضرت ابومنهال سے روایت ہے کہ میں · نے حضرت براء بن عاز ب اور زید بن ارقم ڈنائٹڑے ہیہ مسله بوچھا تو انھوں نے کہا: ہم رسول الله ماللہ الله ماللہ کا زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ نافی سے سونے جاندی کے تبادلے کے بارے میں يوجها توآب فرمايا "أكرية تبادله نقتر موتو كوئى حرج نہیں اورا گرادھار ہوتو پھریہ جائز نہیں۔''

٤٥٨٠ أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالًا: كُنَّا تَاجِرَيْن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَن الصَّرْفِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَتْ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ».

٤٥٧٩ـ أخرجه مسلم، المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، ح:١٥٨٩ من حديث سفيان بن عيينة، والبخاري، البيوع، باب التجارة في البز وغيره، ح:٢٠٦١ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، ح: ۱۱۱۷.

<sup>•</sup> ٥٨٠] [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٦٨، وأخرجه البخاري، ح: ٢٠٦٠، ٢٠٦٠ من حديث حجاج بن محمد به.

فاکدہ: سونے چاندی کے تبادلے سے مرادسونا دے کر چاندی لینا اور چاندی دے کرسونالینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دینارکے بدلے درہم لینا یا درہم کے بدلے دینارلینا ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ سونے چاندی کے باہمی تناسب میں کی بیثی ہوتی رہتی ہے اور بھاؤ بدلتے رہتے ہیں' اس لیے نقد تبادلہ تو جائز ہے مگر ادھار جائز بنیس کے وکد ممکن ہے ادائے گاتک بھاؤ میں فرق پڑجائے' پھر تنازع کا امکان پیدا ہوجائے گا۔

" ١٥٨١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ا۳۵۸- حضرت ابومنهال نے فرمایا: میں نے حضرت براء بن عازب المنظم سےسونے اور جاندی کے الْحَكِّم عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تبادلے کے بارے میں یو چھا تو وہ فرمانے لگے: حضرت حَسِكُ قَالَ: سَمِعْتُ أَمَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ زید بن ارقم ڈاٹڑ سے پوچھو۔ وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ علم ٱلْبَرَا ۚ إَنْ عَازِبِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : سَلْ زَيْدَ والے ہیں۔ میں نے حضرت زید ڈاٹٹا سے بوجھا۔ وہ ابْنَ إِأَرْقَمَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ فرمانے لگے: جھزت براء سے پوچھو۔ وہ مجھ سے بہتر زَيْدًا إَفَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، اورزیادہ علم والے ہیں۔ پھران دونوں نے فر مایا: رسول فَقَالًا جَمِيعًا: نَهْي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْوَرِقِ بِالذَّهِبِ دَيْنًا . فرمایا ہے۔

باب: ۵۰- چاندی کی سونے کے وض اور سونے کی جاندی کے ساتھ رہے کرنا

(الملحم ٥٠) - بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَبَيْعُ الدَّهَبِ بِالْفِضَّةِ (التحفة ٤٨)

٨٩ عـ [صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح:٦١٦٩، وأخرجه مسلم، ح:٩٥/١٥٨٩. || والبخاري، ح:٢١٨٠،٢١٨٠ من حديث شعبة به. \*محمدهو ابن جعفر غندر.

21-كتاب البيوع

خرید وفروخت محلق احکام وسائل کرد وخت سے محلق احکام وسائل ۱۹۸۸ حضرت ابو بکرہ والٹن سے مروی ہے کہ رسول الله من الله من

سونے کے بدلے لیئے ہے مع کیا ہے الاید کہ وہ (باہم) برابر ہوں البتہ ہمیں اجازت دی کہ ہم چاندی کے بدلے سونا یا سونے کے بدلے چاندی جس طرح چاہیں ، کم وہیش لے سکتے ہیں۔ كُوْمَهُ فَرَأً عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَةِ بِالْفِضَةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَةِ بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ كِيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبُوتَوْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْفِضَةِ إِلَّا عَيْنَا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِالْفِضَةِ إِلَّا عَيْنَا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

۲۵۸۳ - حضرت ابوبکرہ بڑائی ہے منقول ہے کہ رسول اللہ سڑی نے ہمیں چاندی کو چاندی کے عوض بیجنے ہے مع فرمایا گرجب وہ آپس میں برابر اور نقد ہو۔ ای طرح سونے کوسونے کے عوض بیچنے ہے منع فرمایا اللہ سڑی نیز کہ وہ آپس میں برابر اور نقد ہو۔ رسول اللہ سڑی نیز نے فرمایا "سونے کو چاندی کے عوض جیسے چا ہو (کم وہیش) خرید و بیچو اور چاندی کوسونے کے بدلے جیسے چا ہو (کم وہیش) خرید و بیچو۔ "

**٤٥٨٢ أ**خرجه البخاري، البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ح :٢١٨٢، ومسلم، المساقاة. باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، ح :١٥٩٠ من جديث عباد بن العوام به، وهو في الكبرى. ح :٦١٧٠.

<sup>800\$</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٦١٧١.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

وَالْفِظَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».

٤٨٥٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ».

۳۵۸۴- حفرت ابن عباس والتفاییان کرتے ہیں کہ مجھے حفرت اسامہ بن زید والفان نے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹالیم نے فرمایا: ''سود صرف ادھار میں ہے۔''

فائدہ: یادرہے بیتب ہے جب دونوں طرف جنس مختلف ہو مثلاً: سونا چاندی کے بدلے یا چاندی سونے کے بدلے یا چاندی سونے کے بدلے درندا گرجنس ایک ہوتو کی بیشی بھی سود ہے جیسا کدروایات میں صراحثاً ثابت ہے۔

٥٨٥- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ أَفْ شَيْئًا وَجَدْنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا مَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنْ اللهِ عَنَّ عَلَا الرِّبَا فِي اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المن الكرومسائل: ﴿ چاندى كوسونے كَوْضَ ياسونے كوچاندى كَوْضَ خريدا بيچا جاسكتا ہے بشرطيكه فريقين ( اونوں ) كى طرف سے نقد ادائيگى ہو۔ ﴿ اس حديث مباركه سے بيدستله بھى معلوم ہوتا ہے كہ عالم دين كؤوين مسلطى بابت دوسرے عالم دين سے دليل كے ساتھ بات كرنى چاہيے اور برخض كوبيت حاصل ہے كہ وہ عالم

٤٨٥ عام المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح:١٠٢/١٥٩٦ من حديث سفيان بن عُيينة، والبخاري، من طريق آخر (انظر الحديث الآتي) من حديث عبدالله بن عباس به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٢.
 ١٠٢/١٥٩٦ أخرجه مسلم، ح: ١٠٩/١٥٩٦ من حديث سفيان بن عيينة، انظر الحديث السابق، والبخاري، البيوع، باب بلع الدينار بالدينار به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، ح: ٢١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، ح: ٢١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٧٩٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢٠١٥ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢٠١٥ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٧٥ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حـ ٢١٥٠ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرى، حديث عمرو بن دينار به من دينار به دينار به دينار به دينار به من دينار به من دينار به دينار

خريد وفروخت تعمتعلق احكام ومسائل

وین سے معلوم کرے کہ آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے بی قر آن مجید ہیں ہے یا مدیث رسول سے ثابت ہے (کیونکہ احکام شریعت کا اصل ما خذ قر آن وسنت ہے)۔ مزید بر آل مسئول عنہ (جس سے ایساسوال کیا جائے) کوال قسم کے سوال بعنی دلیل طلب کرنے وائی 'شان ہیں گتا تی 'نہیں بجھنا چاہے بلکہ بلاتا فیر جواب دے وینا چاہے جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری ٹاٹوک پوچنے پرسید ناعبد اللہ بن عباس ٹاٹون نے فرزا جواب دیا کہ مجھے اسمامہ بن زید ٹاٹون نے بی فبروی ہے۔ ﴿ بی حدیث مبارکہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ عالم دین کا فرض ہے کہ وہ اجتماعیت سے جو موقے فض کو اجتماعیت کی طرف لائے اور بی فریضہ کتاب وسنت کے دلائل فرض ہے کہ وہ اجتماعیت سے جو موقے فض کو اجتماعیت کی طرف لائے اور بی فریضہ کتاب وسنت کے دلائل کے ذریعے سے سرانجام دیا جانا چاہے۔ ﴿ " نیہ جو آپ کہ در ہے ہیں" دراصل حضرت ابن عباس ٹاٹون کو چاندی کے ذریعے سے سرانجام دیا جانا چاہے۔ ﴿ " نیہ جو آپ کہ در ہے ہیں" دراصل حضرت ابن عباس ٹاٹون کو چاندی کے در لے موسیدا کہ اس کی طرف او پر والی کے بدلے کم ویش بھی خریدا گائے ہو مثلاً : چاندی سونے کے بدلے ہوجیسا کہ اس کی طرف او پر والی حدیث (۱۳۵۸ میں اشارہ ہو چکا ہے۔ کس ایک روایت سے ایے معنی اخذ نہیں کے جا سے جو دیگر صرت کی مفصل اور کیٹر روایات کے خلاف ہوں۔ بعض احاد ہے مختمر ہوتی ہیں۔ ان کے معنی ہونے کے لیے دیگر تفصیل مفصل اور کیٹر روایات کے خلاف ہوں۔ بعض احاد ہے مختمر ہوتی ہیں۔ ان کے معنی ہونے کے لیے دیگر تفصیل مفصل اور کیٹر روایات کی طرف دوی کرنا پڑتا ہے۔

21-كتابالبيوع

الم ۱۹۵۹ - حفرت ابن عمر التنظیمیان کرتے ہیں کہ میں بقیع میں اونوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ (بھی) سودا دیناروں سے کرتا تو درہم وصول کر لیتا تھا۔ میں (اپنی بہن) حفصہ بیٹنا کے گھر میں نبی اکرم بالٹیل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے یو چھنا چاہتا ہوں کہ میں بقیع میں اونوں کا سودا کرتا ہوں اوران کی صودا کرتا ہوں اوران کی جگددہم وصول کر لیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: "اس دن کے بھاؤ کے مطابق ہوتو کوئی حرج نہیں بشرطیکہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت کوئی لین دین باتی نہ ہو۔"

**٤٨٨٦\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، ح:٣٣٥٤ من حديث حماد ابن سلمة به، وهو في الكبرى، ح:٦١٨٠، وصححه ابن حبان، ح:١١٢٨، وابن الجارود، ح:٦٥٥، والحاكم: ٢/ ٤٤ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

سه خرید وفر وخت سے متعلق احکام ومسائل

٤٤ - كتاب البيوع

فا کدہ: دینارسونے کا ہوتا تھا اور درہم چا ندی کا۔ جب سونے اور چا ندی کی بیج جائز ہے تو دینار کی جگداس ای قیمت کے مطابق درہم وصول کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل ایک قیمت کے مطابق درہم وصول کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل ایک قیمت کے مطابق ڈالریا ایک تناف ممالک کی کرنسیوں کی یہی حیثیت ہے۔ سودار و پوں میں ہوتو ان کی جگدرو پوں کی قیمت میں اتار چڑ حاور ہتا ہے۔ ایک یا پونڈ وصول کی جا سکتے ہیں لیکن ای وقت بعد میں نہیں کیونکہ کرنی کی قیمت میں اتار چڑ حاور ہتا ہے۔ جس کرنی میں سودا طے ہوا ہے وہ اصل ہوگی باتی کرنسیاں اوائیگی کے وقت کے لحاظ سے وصول کی جائیں گی۔ اللہ عجم کرنی میں سودا طے ہوا ہے وہ اللہ قب باللہ قب باب: ۵۱۔ سونے کی جگہ جاندی ایک این اور اللہ عجم کرنے کی جگہ جاندی اللہ قب باب: ۵۱۔ سونے کی جگہ جاندی این اور

المعجم ٥١) - أَخَذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِابِ:٥١ - سونے كى جگه چائدى لينا اور فورت ابن مُر وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ چائدى كى جگه سونالينا اور حضرت ابن مُر الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ بِنَّ اللهُ كَارُوايت كَاللهُ اللهُ كَالفَاظ (النحفة ٤٩)

مه ۱۳۵۸ - حضرت ابن عمر شاشه بیان کرتے ہیں کہ میں سونے کا چاندی کے ساتھ اور چاندی کا سونے کے ساتھ سول اللہ خلائم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا:

('جب تو اپنے ساتھی سے (اس تیم کا) سودا کر ہے تو اس کے ایک حالت میں جدا نہ ہو کہ تیرے اور اس کے درمیان کوئی شبہات والی چز باتی ہو۔'

المُوالْأُخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِيصَّةِ بِالْفِضَةَ بِالذَّهَبِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْفِضَةَ بِالذَّهَبِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَا خُبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ، فَقَالَ: ﴿إِذَا بَايَغْتَ صَالَحِبَكَ فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبُسٌ ﴾ .

۲۵۸۸-حفرت سعید بن جبیر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دراہم کی جگہ وینار اور وینار کی جگہ وراہم لینا بیند نہیں کرتے تھے۔ أُ ٨٥٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّيْنَا وَكِيعٌ قَالَ: خَبَرَنَا مُوسَى بْنُ نَافِع عَنْ سَعِلْدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّبَأْنِيرِ مِنَ الدَّبَأْنِيرِ .

٨٨٥ ع. [إسناده حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٥.

٨٨٥]٤ [سنده حسن] وانظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٦.

-478-

خريد وفروخت ي متعلق احكام ومسائل

25-كتاب البيوع

غلام : ان کے ناپیند کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں جب کہ نبی ناٹی سے صراحاً اس کا جواز ثابت ہے۔ ہاں، قرض کی صورت میں ان کے قول کی معقول وجہ ہو سکتی ہے جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔

۳۵۸۹ - حضرت ابن عمر والنباست منقول ہے کہ وہ دینار کی جگہ درہم اور درہم کی جگہ دینار لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

2019 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْى بَأْسًا - يَعْنِي - فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِم.

۴۵۹۰-حضرت ابراہیم نخعی دراہم کی جگہ دینار لینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے مگر جب وہ قرض کے ہوں۔ • **109**- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ: أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْض.

فائدہ: بیاس لیے کہ قرض کی صورت میں امکان ہے کہ قرض خواہ قیت کی صورت میں پھے مفاد حاصل کرے گا اور جب قرض ہے کوئی مفاد حاصل کیا جائے تو وہ سود بن جاتا ہے کین بیصرف ایک امکان ہے۔ اس کی وجہ سے دراہم کی جگہ دینار لینے ہے منع نہیں کیا جا سکتا بشر طیکہ کوئی مفاد حاصل نہ کیا جائے جیسا کہ آئندہ حدیث میں ذکر ہے۔

۳۵۹۱ - حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ وہ (وراہم کی جگہ دینار اور دینار کی جگہ دراہم لینے میں) کوئی حرج نہیں سجھتے تھے اگر چہ وہ قرض کے ہی کیوں 2091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْفِيَانُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى أَبِي شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

**٤٥٨٩\_[حسن]** وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٧ . \* مؤمل هو ابن إسماعيل، وسفيان هو الثوري، وله شاهد تقدم، ح: ٤٥٨٦ .

<sup>•</sup> **٩٠٩ ـ [إسناده ضعيف**] وهو في الكبرى، ح: ٦١٧٨ . \* عبدالرحمٰن هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري، وعنعن، وأبوالهذيل هو غالب بن الهذيل .

**٤٥٩١\_[حسن]** وهو في الكبرى، ح: ١٧٧٦ . \* سفيان هو الثوري، وتابعه وكيع عن هوسى أبي شهاب به، وانظر الحديث الآتي .

خريدوفر دخت سيمتعلق أحكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

نەببول\_

منقول ہے۔

ا أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْى بَأْسًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ.

ا ٤٥٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:

حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ قَالَ: جَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِع

عَنَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بِمِثْلِهِ.

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی براللهٔ ) بیان کرتے ہیں کہ اس جگه میں نے ایسائی پایا ہے۔

۲۵۹۲- حضرت سعيد بن جبير سے اس قتم كا قول

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هٰلَأًا الْمَوْضِع.

فاكده: التعليقات السلفيديس برك شايدام نسائى بنك اس قول كاضعف ظامر فرمار بيس كوكداس سلے روایت نمبر ۴۵۸۸ میں تو گز را ہے کہ وہ عام حالات میں بھی دراہم کی جگہ وینار اور دینار کی جگہ دراہم لینا پندنبین فرماتے تھے چہ جائیکہ وہ قرض کی صورت میں بی جائز قرار دیں۔ والله أعلم. صاحب و خيرة العقى ا فرماتے ہیں کہ بیسند تین احادیث پہلے گزر چکی ہے۔اس جگہ سابقہ اور اس روایت کی باہمی مخالفت کی طرف اشارہ ہے۔سابقہ روایت میں تھا کہ سعید بن جبیر دراہم کی جگدد بنار اور دیناروں کی جگد درہم لینا ناپند کرتے۔ تحے جبکہ اس روایت میں ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے اگر چہ وہ قرض ہی کے کیوں نہ ہوں۔شارح فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس میں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا' سابقہ روایت کی نسبت زیاوہ راج ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بیروایت امام سفیان توری برائ کی بیان کردہ روایت کے موافق ہے جس میں اً عدم كرابت كابيان ب-والله أعلم. ويكهي: (دحيرة العقبي، شرح سنن النسائي للأتيوبي: ٢٠/٣٥) باب:۵۲-سونے کی جگہ جاندی لینا

(المعجم ٥٢) - أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

(التحفة ٥٠)

209٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَيُّهَار قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافٰي عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلِّمَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ سَعِيدِ ابْنَى جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عِلَيْ فَقُلْتُ: رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ

۳۵۹۳-حضرت این عمر پیان کرتے ہیں کہ میں نی اکرم مُلِیّنِظ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی كه ذراسنيه! مين يو چيمنا جا بهنا هول كه مين مقام بقيع مين دیناروں کے ساتھ اونٹ کی قیمت طے کرتا ہوں، پھر میں دیناروں کی بجائے وراہم لے لیتا ہوں۔ (کیا یہ

٢٨ م ٤ \_ [إسناده حسن] وهو في الكبري، ح: ٦١٧٩ \* موسى بن نافع هو أبوشهاب الحناط. ٣﴾ وهو في الكبري، ح: ١٨٨٦. وهو في الكبري، ح: ٦١٨١.

25-كتابالبيوع ...خريد وفر دخت يے متعلق احكام ومسائل

صاب سے لے لے تو کوئی حرج نہیں بشرطیکہ جدا ہوتے وقت تمھارا آپس میں کچھ لین دین باقی نہ ہو۔''

الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، جَائِزَ جَ؟) آپ فرمايا: "تواس دن كي بهاؤك قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».

## على فاكده: مزيرتفصيل كے ليے ديكھي عديث: ٢٥٨٦ كافاكده\_

(المعجم ٥٣) - اَلزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ (التحفة ٥١)

باب:۵۳-تولتے وقت زیادہ دینا(جاہے)

۳۵۹۳ - حضرت جابر والنظ سے مروی ہے کہ جب نی اکرم ظائم مدینه منوره تشریف لائے تو آب نے تراز ومنگوایا۔ مجھے (اونٹ کی قیمت) تول کر دی اور کچھ

٤٥٩٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ ٱلْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي. زياره وي \_

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ رسول الله ظَيْمُ نے حضرت جابر ثانؤے سے دوران سفر میں ایک اونٹ خریدا تھا۔ قیمت حاليس درجم طع يائي تقى \_ادائيگى مدينه منوره آكركي گئى - ﴿ " تر از ومنگوايا" اس دور ميس عرب ميس درجم اور دینار کے سکے موجود تھ کیکن بہت کم بلکہ عام سونے کیا ندی سے سود ہوتے تھے اور تول کر سونا جاندی دیتے ستھے۔ ⊕''زیادہ دی'' کسی کواس کے حق سے پچھزائد دینا اچھی اورمستحب بات ہے' خواہ وہ قرض ہی ہو۔سود تب بنتا ہے جب زیادہ کی شرط ہویا قرض خواہ اس کا مطالبہ کرے ہا کم از کم خواہش رکھے۔اگر مقروض این خوشی ے اس کے قرض کے علاوہ اس سے زیادہ بھی دے دے تو بیاچھی بات ہے کیونکہ پورا پورا دینے میں تول کی کمی بھی ممکن ہے اس لیے زیادہ دے تاکہ کی کا اختال ندرہے۔ تولتے وقت زیادہ دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔

۳۵۹۵ - حضرت جابر الفؤسے مروی ہے کدرسول الله

٥٩٥٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَالْتُوا فِي مِحْدِ قِيت ادا كي اورزا كدبهي ديا مِسْعَرِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَازِ، عَنْ جَابِرِ

٤٩٥٤ أخرجه البخاري، الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة . . . الخ، ح: ٢٦٠٤، ومسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، ح: ٧١٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٨٢.

<sup>8090</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦١٨٣.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

**غ-كتابالبيوع** 

قَالَ : قَضَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَزَادَنِي .

(المعجم ٥٤) - اَلرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ (التحفة ٥٢)

إ ٤٥٩٦- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْلِمْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِٰ أُمَاكٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْن قَيْس قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَانَا رَهُمُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَّى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَاشْتَرٰى مِنَّا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ ِلِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ».

باب:۵۴-تولتے وقت جھکا کر دینا

۴۵۹۲ - حضرت سوید بن قیس دانشؤ بیان کر تے ہیں کہ میں اور مخرفہ عبدی علاقہ جرسے ( یہنے کے لیے) كير ب لا عـ رسول الله ظَالِمُ مقاممني مين جارب یاس تشریف لائے اور ایک تولنے والا اجرت برتول رہا تھا۔ آپ نے ہم سے ایک شلوار خریدی، پھر تو لئے والے سے فرمایا:''(قیمت) تول اور جھکا کرد ہے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ① سودا دیتے وقت کچھ نہ کچھ زیادہ دینا چاہیۓ کینی تولتے وقت تر از وجھکتا ہونا چاہیے۔ با ہمی خیرخوابی، ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کا نقاضا یہی ہے چہ جائیکہ ڈنڈی ماری جائے میرام ہے۔اس طرح بركت المح جاتى ب-أعاذنا الله مِنهُ. ﴿ حديث مبارك بي مسلك بهي معلوم مواكر كير على تجارت شرعاً جائز ہے اور بیحلال روزی کمانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، نیز دوسرے ممالک ہے مال منگوانے کی مشروعیت پربھی دلالت کرتی ہے' یعنی درآ مدو برآ مدکا کا روبار' شرعا درست ہے۔ ﴿ بیرحدیث مبار کہ جس طرح جھکتا تول کر دینے کے استحباب پر دلالت کرتی ہے بعینہ اس طرح کم تول کر دینے کی کراہت اور اس کے غیر مشروع ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اس طرح انسان کی حق تلفی ہوتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ 'اجرت پرتول رہا تھا'' یعنی قیمت میں سونا جاندی تول رہا تھا اور وہ تو لئے کے پیسے لیتا تھا۔ اس سے خریدار کوا دائیگی کی سہولت ہوتی تھی کیونکہ قیمت کا تول خریدار کے ذمہ ہوتا ہے جبکہ سامانِ فروخت کا تول بیچنے والے کے ذمے۔ بیمعن بھی ہو سکتے ہیں کہ تو لنے والا قیمت تول تول کر لے رہا تھا۔اس صورت میں بیچنے والوں نے اسے مقرر کیا ا ہوگا۔ ﴿ "شلوارخریدی" طاہر ہے پہننے کے لیے خریدی ہوگی تاہم پیھی ممکن ہے کہ گھر کے کسی اور فرد کے

٣٥٠] [صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، ح:٣٣٣٦، والترمذي، ح : ١٣٠٥، وابن ماجه، ح: ٢٢٢٠ من حديث سفيان الثوري به، وتابعه قيس بن الربيع، وللحديث شواهد كثيرة. وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وهو في الكبري، ح: ٦١٨٤، وصححه ابن حبان، ح: ١٤٤٤، وابن الجارود، ح اله ه ه .

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

25-كتاب البيوع

لیے خریدی ہو۔ آپ سے شلوار کی تعریف ثابت ہے کہ میہ پردے والالباس ہے۔ ﴿''جھا کردے'' تا کہ کی کا احتمال ندرہے۔اور بیتکم وزن کے علاوہ ماپ اور پیائش میں بھی لاگوہوتا ہے۔ دینے والے کو چاہیے کہ ان میں بھی کچھے زائد ہی دے۔

٣٥٩٥ - حفرت ابوصفوان بالنا الله عليه الله عليه كوايك كرت بين الله عليه كوايك شلوار بيل - آپ نے مجھے قيمت توليے وقت جھكا كر (زياده) دى۔

209٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي.

۸۹۹- حضرت ابن عمر الأخبائ روايت ہے كه رسول الله تَلْقَيْم نے فرمایا: "ماپ مدینے والوں كے مطابق ہونا جا ہے اور وزن كے والوں كے مطابق ،"

209۸ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُلَائِيِّ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ شَفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ شَرِّبْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ: «اَلْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَلْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَحْقَة وَاللَّهُ فُلُ لِاسْحَاقَ.

یالفاظ اسحاق کے ہیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ اس روایت میں امام نسائی برات کے دواستاد ہیں: ایک اسحاق بن ابراہیم اور دوسرے محمد بن اسماعیل (ابن بن اسماعیل روایت کے ذکورہ الفاظ استاداسحاق (بن راہویہ) کے ہیں۔ دوسرے استاد محمد بن اسماعیل (ابن علیہ) کے بیان کردہ الفاظ ان سے قدرے مختلف ہیں۔ ﴿ عرب میں باقاعدہ حکومت نہیں تھی کہ ایک ہی وزن اور ایک ہی ماپ رائج ہو بلکہ مختلف وزن اور ماپ رائج تھے۔ شریعت میں زکاق 'عشر' کفارات و دیگر ضروریات کے احکام نازل ہوئے تو وزن اور ماپ معین کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہ نگاری ایک منظم حکومت بھی وجود میں لا محکلے تھے لہٰذا انتظامی کھاظ سے بھی وزن اور ماپ کے بیانے معین کرنا ضروری تھے اس لیے آپ نے وزن کے کے تھے کہندا انتظامی کھاظ سے بھی وزن اور ماپ کے بیانے معین کرنا ضروری تھے اس لیے آپ نے وزن کے

۱۸۹۷\_[صحیح] انظر الحدیث السابق، وهو في الکبری، ح: ٦١٨٥.
 ۱۸۹۸\_[صحیح] تقدم، ح: ٢٥٢١ب، وهو في الکبری، ح: ٦١٨٦.

والوں کا اور ماپ مدینے والوں کا سرکاری اور شرکی طور پر معین فرما دیا۔ اس دور میں وزن عمو ما سونے چاندی اور دیگر دھاتوں کا ہوتا تھا۔ غلی میں ماپ رائج تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ زمیندار تھے۔ وہاں غلہ وافر ہوتا تھا'اس لیے آپ نے ماپ' یعنی مدُ صاع اور وسق وغیرہ مدینہ منورہ کے رائج فرمائے ۔ مکے والوں کے ہاں دس درہم سات دینار کے وزن کے برابر ہوتے تھے اور دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا۔ اب زکاۃ و دیت وغیرہ میں میں وزن معتبر ہوگا۔ اور عشر وصدقۃ الفطر اور کفارات میں مدینے والوں کا مدوسا عمتبر ہوگا۔ مدینے والوں کا صاع چار مدکا ہوتا تھا۔ وزن میں یہ ہوگا۔ ورکشر وصدقۃ الفطر اور کفارات میں مدینے والوں کا مدوسا عمتبر ہوگا۔ ورکشر وصدقۃ الفطر اور کفارات میں مدینے والوں کا مدوسا عمتبر ہوگا۔ مدینے والوں کا کر ماپا کرتے تھے۔ آج کل غلے اور مجبوروں کا وزن کیا جاتا ہے'اس لیے مداور صاع کے وزن میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ویسے بھی ایک ہی برتن میں ڈالی جانے والی اشیاء کا وزن ایک نہیں ہوسکتا بلکہ ہرایک کا وزن الگ گیا ہوگا مثلاً بانی ، دودھ، پارہ، شربت، مجبور، گندم ، چینی وغیرہ اپنا اگ الگ وزن رکھتے ہیں۔ درہم' دینار اور مدوساع ہی وزن اور ماپ میں معتبر ہوں گئے مثلاً: کوئی صاع مدینے کے موساع بعد میں بھی ہدلتے رہے ہیں۔ مختلف حکومتوں نے اپنے حساب سے کی بیشی کی مگر شربعت میں آپ کے دور کے درہم' دینار اور مدوساع ہی وزن اور ماپ میں معتبر ہوں گئے مثلاً: کوئی صاع مدینے کے صاع ہے برا تھائیکن صدقۃ الفطر وغیرہ میں مدینے کا صاع ہی طبح گا۔

باب ۵۵-غله قبض میں لینے سے پہلے بیخا(منع ہے)

۳۵۹۹-حضرت ابن عمر و النبائ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظر نے فرمایا: ''جوآ دمی غلہ (غذائی جنس) خریدے وہ کسی کو فروخت نہ کرے حتی کہ اسے (پورا پورا) اینے قبضے میں لے لے۔''

(المعجم ٥٥) - بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (التحفة ٥٣)

الم الح الخبرانا مُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْإِحَارِثُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْإِحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْهَمُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنِ ابْنَا أَعْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

فوائد ومسائل: ﴿ جب کوئی شخص غذائی اجناس خرید ہے تو اسے اس وقت تک آگے نہیں چے سکتا جب تک اُلے وہ اسے مکمل طور پراپے قبضے میں نہ لے لے۔اگر وہ کمیل چیز ہے تو اس کا ماپ پورا کرے اوراگر وہ موز ون ہے اُلو واس کا وزن پورا کر لے۔اگر ماپ تو لے اور قبضے میں لیے بغیر ہی بیچے گا تو شرعاً مید کام ناجائز اور حرام ہوگا۔ آباب کے تحت درج تمام احادیث اس مسکلے کی پوری پوری وضاحت کر رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں آج کل ہے وہا

**٩٩ كاء 1** خرجه البخاري، البيوع، باب الكيل على البانع والمعطي، ح:٢١٢٦، ومسلم، البيوع، باب بطلان بيع المبينيًّ قبل القبض، ح:١٥٢٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٦٤٠، والكبري، ح: ٦١٨٧.

عام ہے کہ تاجر لوگ عموما سودے پر سودا کیے جاتے ہیں جبکہ اصل چیز (مبیع) ایک ہی جگہ کسی سٹور وغیرہ میں یڑی رہتی ہے کوئی خریداراہے دیکھا ہے نہاس کا وزن یا کیل (ماپ تول) ہی معلوم کرتا ہے بلکہ اسے آگے سے آ گے فروخت کیا جاتا ہے اس طرح وہ اینے پیپوں ہی پر نفع پیفغ لیے جاتے ہیں چیز کود میکھنے تک کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور نہ اضیں بیمعلوم ہوتا ہے کہ مجھ چیز درست حالت میں ہے یا خراب ہو چکی ہے؟ غرض کسی کو پچھ علمنہیں ہوتالیکن چیز آ کے بک رہی ہوتی ہے بالآ خراس کا بتیجہ بینکاتا ہے کہ آخری خریدار کو نقصان ہوتا ہے اور یمی چیز باہمی جھگڑ ہے فساد کا باعث بنتی ہے۔شریعت مطہرہ کا حکم بالکل واضح اور دوٹوک ہے کہ جب کوئی شخص غذائی جنن لینی غلہ وغیرہ خریدے تواسے چاہیے کہ اس چیز کو وہاں سے اٹھا کرایے قبضے میں کرلے اور کسی دوسری جگہاسے فروخت کر دے۔ ﴿ اس حدیث میں بی تھم صرف غلے کے بارے میں ہے۔ امام نسائی بنا علیہ کا ز ہن بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔امام مالک بنك كامسلك بھی يہى ہے كفروخت كے ليے قبض كى شرط صرف غلے میں ہے۔امام شافعی بنٹ ہر چیز میں فروخت سے پہلے قبضہ ضروری خیال کرتے ہیں۔امام ابوصنیفہ اورامام احمد بہت زمین ومکان کےعلاوہ تمام اشیاء میں اس تھم کورائج فرماتے ہیں۔ گویا انھوں نے منقولہ وغیرمنقولہ اشیاء میں فرق کیا ہے کہ منقولہ میں قبضہ ضروری ہے۔ باقی رہی جائیداد غیر منقولہ تو اس کو کون سااٹھایا یا منتقل کیا جاسکتا ہے کہ اس پر قبضے کی قید ضروری ہو۔ ﴿ بِیجِنے سے پہلے قبضے کی قیدلگانے کا ایک مقصد توبیہ ہے کہ قبضے میں لینے ہے مال کی جانچ بر تال ہو جائے اس کی اصل کیفیت معلوم ہو جائے نیز خریدار چیز کے خرید نے کے بعد پھھ محنت بھی کرے مثلاً: وہ غلہ وہاں سے اٹھا کراپنی دکان میں لے جائے۔اگر وہ ڈھیرتولانہیں گیا تھا تو اس کو تولے تاکہ بیمخت اس منافع کا جواز بن سکے جووہ بچ کر حاصل کرےگا۔اگرکسی نے کوئی چیزخرید کراسی جگہ یزی کی بڑی چے دی تو گویااس نے پیدرگانے کے علاوہ کوئی اور کا منہیں کیا اور تھوڑا پیدرگا کرزیادہ پید کمایا۔ بیہ سود کے مشابہ ہے۔ کسی کو بیسہ دیا ، پھر کچھ عرصے کے بعد زیادہ لے لیا۔ اسلام بلامحنت کمائی کو جوااور سود قرار دیتا ہے۔حلال کی کمائی وہی ہے جومحنت اور کام کے عوض ہو۔ رقم پرسود لینا' بانڈخرید کریاکسی اور طریقے سے (قرعہ اندازی کے ذریعے سے )انعام حاصل کرنا پیسب حرام ہیں کیونکہ محنت سے خالی ہیں۔

۰۰ ۲۰۰ - حضرت عبدالله بن عمر بن تخف منقول ب که رسول الله تاليخ منقول ب درسول الله تاليخ منقول ب فرمايا: "جس شخص نے غلبرخريدا ، ووات نه يبيحتى كدا ب قبض ميں لے لے۔ "

<sup>.</sup> ٤٦٠٠ [إسناده صحيح] وهو في الموطأ(يحبي): ٢/ ٦٤٠، والكبراي، ح: ٦١٨٨، وهو منفق عليه، وأخرجه البخاري، ح: ٢١٣٨، ومسلم، ح: ٣٦/١٥٢٦ من حديث عبدالله بن دينار به.

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

٤٤ "كتاب البيوع

عَلِيْهُ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى تُنْ ذِنْ ا

يَقْبِضُهُ».

۱۰۱ - حفرت ابن عباس والتباسے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّةِ نے فرمایا: '' جو مخص غله خرید لے وہ اسے آگے نہ بیجے تی کہ اسے تول لے۔''

21.١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَلَّاتُنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيغُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».

علا فائدہ: تو ان بھی قبضے میں لینے کی ایک صورت ہے۔

٣٦٠٢ - حضرت ابن عباس والنيان في مايا: ميس نے نبي اكرم مُؤليّة سے سا۔ باقی روایت اس طرح ہے۔ (اس میں بیہ ہے) جتی كداسے قبضے میں لے لے۔ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرَأُو، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرَأُو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِغْتُ النَّبِيَّ يَجَيُّ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى سَمِغْتُ النَّبِيِّ يَجَيِّ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى سَمِغْتُ النَّبِيِّ يَجَيِّ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى سَمِغْتُ النَّبِيِّ يَجَيِّ إِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى سَمِغْتُ النَّبِيِّ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى النَّهِيِّ وَاللَّذِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

۳۹۰۳-حفرت ابن عباس ہی تناہے مروی ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ ٹائیا نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ غلہ قبضے میں لینے سے پہلے بچا جائے۔ ﴿ ٤٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِغُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى

1- [3- أخرجه مسلم، البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح: ١٥٢٥/ ٣٠ من حديث سفيان الثوري، والبخاري، البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ح: ٢١٣٢ من حديث عبدالله بن طاوس به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٨٩ . \* قاسم هو ابن يزيد الجرمي، أبويزيد السوصلي، \* وقوله: "محمد بن حرب "خطأ، والصنواب "أحمد بن حرب" كما في السنن الكبرى وتحفة الأشراف وغيرهما.

۲۰۲۱- أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، ح: ٢١٣٥ من حديث سفيان الثورئي، ومسلم، البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح:١٥٢٥ من حديث عمرو بن دينار به، وهو في الكبرائي، ح: ٦١٩٠.

٣٠ [٤][صحيح] تقدم، ح: ٤٦٠١، وهو في الكبري، ح: ٦١٩١.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ.

٤٦٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ جَتَّى يَقْبِضَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

۳۹۰۴ - حضرت ابن عباس دانشا سے روایت ہے كەرسول الله مَثَاثِيمٌ نے فرمایا: '' جوشخص غله خریدے وہ اسے فروخت نہ کرے حتی کہ اسے قضے میں لے۔'' حضرت ابن عماس ڈائٹو نے فر مایا: میرا خیال ہے کہ ہر چز کا حکم غلے کی طرح ہے۔

عليه فائده: حضرت ابن عباس والنب كابيه خيال صحح بي كيونكه رسول الله النافي سيا ايك روايت ميس عموم كالفاظ آتے ہیں کہ تو کوئی چز بھی نہ چ حتی کہاہے قضے میں لے۔سنن ابوداود میں حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹؤ ہے مروى حديث من ب: [إنَّ رَسُولَ الله على نَهْى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التَّحَارُ إِلَى رِحَالِهِمُ ] " بلاشبرسولُ الله كَافِيم في خريد في كاجكه بى ير مال كو ييخ سيمنع فر مايا محتى كه تاجرات این منزل (دوکانوں اورسٹوروں وغیرہ) یر لے جائیں ۔ "(سنن أبي داود البيوع عديث ١٣٩٩) بیرحدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس واٹنا کے تفقہ فی الدین کی بڑی واضح اور صریح دلیل ہے۔

عَنْ حَجَّاج بْن مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ ہے کہ رسول الله ناتی اے فرمایا: ''کوئی غلہ نہ ج حتی کہ تو

87.0 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ٢٠٥٥ - حفرت كيم بن حزام والله المحسن دوايت جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْتِرْيِكِرَقِفِين كَرْكِ." مَوْهَبٌ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَريَهُ وَ بَسْتَوْ فِيَهُ».

٤٦٠٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٦٠١، وهو في الكبرى، ح: ٦١٩٣.

٣٠٠٤\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/٣٠٤ من حديث ابن جربج به، وهو في الكبرى، ح:٩١٩٦، وللحديث شواهد كثيزة، رواه جماعة عن حكيم بن حزام به.

يىلےنەنچ-"

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

٢٠١٠- حفرت عليم بن حزام وللتنابيان كرتے بيں كميں نے صدقے كے غلے ميں سے كچھ غله خريدا۔ قبض ميں لينے سے پہلے ہى مجھاس ميں منافع طنے لگا۔ ميں رسول الله عليم كے پاس حاضر ہوااور آپ سے يہ بات عرض كى۔ آپ نے فرمایا: " فيضے ميں لينے سے بات عرض كى۔ آپ نے فرمایا: " فيضے ميں لينے سے بات عرض كى۔ آپ نے فرمایا: " فيضے ميں لينے سے

باب:۵۱- ماپ کرخریدا ہوا غلہ قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے کی ممانعت کابیان

۳۱۰۸- حفرت ابن عمر ٹائٹنا سے روایت ہے کہ نی اکرم مُٹائیز کے فی فر مایا کہ کوئی شخص ماپ کرخریدے ہوئے غلے کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَٰلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ اللهِ بْنِ عِصْمَةً اللهِ بْنِ عِصْمَةً اللهِ بْنِ عِضْمَةً اللهِ بْنِ عِنْ اللهِ بْنِ عِضْمَةً اللهِ بْنِ عِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٤٤-كتاب البيوع

قَالَّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَا فَيْعِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامٍ بْنِ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بْنِ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ : اِبْتَعْتُ طُعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ وَزَامٌ : الْبَتَعْتُ طُعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَاهُ تُنْ فَيْكُ رَسُولَ اللهِ فَرَاهُ فَيْكُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَ

(المُّعجم ٥٦) - اَلنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتُرِيَ أُومِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلِ حَتَّى يُسْتَوْفَى (التحفة ٥٤)

﴿ ٢٦٠ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْجَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْنَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو

٦٠ ، على الكبري، ح: ٦١٩٤.

٢٠٧] هـ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير:٣/١٩٧، ح:٣١١٠ من حديث أبي الأحوص به، وهو في الكبري، ح:٦١٩٥.

٨٠ أع [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، ح: ٣٤٩٥ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٦١٩٧ . ﴿ منذر بن عبيد وثقه ابن حبان وحده، وحديث مسلم: ١٥٢٥ يغنى عنه .

٤٤-كتاب البيوع

ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْفُلْدِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَيَعَلَمُ الشَّرَاهُ بِكَيْلٍ حَتْلُ لَعْامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتْلُ لَعْمَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتْلُ لَعْمَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتْلُ لَعْمَامًا الشَّرَاهُ بِكَيْلٍ حَتْلُ لَعْمَامًا الشَّرَاهُ بِكَيْلٍ عَلَيْ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فائدہ: ''ماپ کرخریدے ہوئے غلے'' کیونکہ پہلی دفعہ تو بیچنے والے نے تولا ہوگا جیسا کہ عرف ہے۔اب خریدار بھی اسے ماپ لے۔اس باب کا مقصد رہے کہ بیچنے والے کے ماپنے کوکافی نہیں بجھنا چاہیے بلکہ خود بھی ماپنا چاہیے تاکہ اعتماد ہے آگے نیج سکے۔حدیث میں باب کا بیہ مقصد نہیں کہ اگر غلہ بغیر ماپ خریدا گیا ہوتو اسے قبضے میں لیے بغیر بیچنا جائز ہے۔ بیاس لیے کہ دیگر روایات میں قبضے کی شرط عام ہے۔

باب: ۵۷-انداز اخریدا مواغله (پہلی جگه سے) منتقل کیے بغیر بیچنے کی ممانعت کابیان

۳۱۰۹ - حضرت عبدالله بن عمر والله نے فرمایا که رسول الله ظافی کے مبارک زمانے میں ہم غله خریدتے سے تو آپ ہمارے پاس اس محض کو بیمج سے جو ہمیں تکم دیتا تھا کہ اے آگے بیچنے سے پہلے اس جگہ ہے کسی اور جگہ نقل کیا جاتے جہاں برخر بدا گیا تھا۔

(المعجم ٥٧) - بَيْعُ مَا يُشْتَرٰى مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِه (التحفة ٥٥)

21.٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَادِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا وَالْحَادِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا نَبِعُمُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِاللهِ عِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِاللهِ عِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا فِيهِ إلى مِنَانِقِهِ إلى مَكَانِ اللهِ عَلَيْنَا فِيهِ إلى مَكَانِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا فِيهِ إلى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .

فوائد ومسائل: ① رسول الله ظائم نے اس طرح تع کرنے ہے منع فرمایا ہے بلکہ اس مقصد کے لیے آپ نے آ دی بھی متعین کیے تھے جولوگوں کوخریدی ہوئی چیز پہلی جگہ سے منتقل کیے بغیر فروخت کرنے سے روکتے تھے۔ ﴿ اس حدیث سے بید مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ڈھیرکی انداز آ بھے جائز ہے خواہ اس کے

**٤٦٠٩\_** أخرجه مسلم، البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ح:١٥٢٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى): ٢/ ٦٤١، والكبرى، ح:٦١٩٨.

٤٤ <mark>- كتاب البيوع \_\_\_\_\_\_خريد وفروخت سے متعلق احكام ومسائل</mark>

10991\_0 161

۳۱۱۰ - حضرت عبدالله بن عمر بالنجاسي روايت ب كه جم رسول الله تاليخ ك دور ميں بازار ك آخر ميں غله بغير ماپ خريدا كرتے تھے۔رسول الله تاليخ نے اس كواى جگه بيچنے سے منع فرماديا حتى كه اسے منتقل كرليں۔

أَ ٤٦١- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَي أَعْلَى اللهِ يَنْ فَي أَعْلَى اللهِ يَنْ أَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَسْلِينَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَسْلِينَا عُنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَسْلِينَ اللهِ يَسْلِينَا عُنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَسْلِينَا عُلْ اللهِ يَسْلِينَ اللهِ يَسْلِينَ اللهِ يَسْلُهُ مُ كَانُوا اللهِ يَعْلَى عَلَى عَلَى اللهِ يَسْلِينَا اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَسْلِينَا أَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يُعْلِينَا اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يُعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يُعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يُعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۱۱۲ ۳- حضرت ابن عمر ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کے دور میں لوگ تجارتی قافلوں سے غلہ خریدتے سے بہت کہ خریدتے سے آپ نے انھیں منع فرمایا کہ اسی جگہ اسے فروخت کریں جہاں وہ خریدا گیا تھا حتی کہ وہ اسے غلہ منڈی میں منتقل کرلیں۔

ابُنْ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعْيْبُ بْنُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَأَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُمْ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتُ عُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنَ اللهِ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنَ اللهِ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مَنَ اللهِ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنَ اللهِ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مُاللَّهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٦١٢ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

۲۱۲ م-حضرت سالم کے والدمحترم (حضرت عبدالله

[ ٤٦] [إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٦٢٠٠، وتقدم طرفه، ح: ٣٩٦٣. \* محمد بن عبدالرحمٰن هو ابن

٤٤-كتاب البيوع

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

بن عمر والنفيا) نے فرمایا: میں نے رسول الله مالیا کا سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ مبارك دوريس ديكها كهجولوك ما ي بغير غله خريد كر وہیں چے دیتے تھے ان کو (سرکاری ممال کی طرف ہے) سزا دی جاتی تھی حتی کہ وہ اسے اپنی دکانوں پر لے جائیں۔

باب: ۵۸- کوئی شخص ایک مدت تک غله ادهارخريد اورييخ والااس كى قيت كى جگہوئی اور چیز گروی رکھلے (تو جائزہ)

٣١١٣ - حضرت عائشه عظفا فرماتي بين كدرسول الله ناتی نے ایک یہودی سے فلدادھارخریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

(المعجم ٥٨) - ألرَّجُلُ يَشْتَري الطَّعَامَ إِلَى أَجَلِ وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بِالنَّمَنِ . **رهْنَا** (التحفة ٥٦)

٤٦١٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ، عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَاي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا

إِلٰى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

علله فا مکدہ: ضانت کے طور پر جو چیز حق دار کے پاس رکھی جائے کہ جب قیمت ادا کروں گا، مجھے میری چیز واپس مل جائے گی، اے گروی رکھنا کہا جاتا ہے۔ جائز مقصد کے لیے کوئی چیز گروی رکھنے میں کوئی خرابی یا قباحت نہیں البذاشر عامیہ جائز ہے۔ حالت اقامت ہو یاسفر قرآن مجید میں سفر کی قیداتفاتی ہے البتہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے ورنہ بیسود بن جائے گا۔الا بیا کہ گروی رکھی ہوئی چیز برخرچ کرنا پڑتا ہوتو خرچ کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے مثلاً: جانورگروی رکھا گیا ہوتو اے گھاس اور جارہ وغیرہ ڈال کراس پرسواری کرسکتا ہاوربس ۔ زیادہ فائدہ اٹھائے تو رقم میں کمی کرے مثلاً زمین گردی رکھی ہے تو اس کا کرایے قرض ہے منہا کرنا ضروری ہے ورنہ بیسود بن جائے گا۔ بہتر ہے ایسی چیز گروی رکھے جس پرخرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو جیسے ز پوروغیره تا که ده فائده نهاشها سکے۔

<sup>- ♦</sup> المبيع قبل القبض، ح: ٣٧/١٥٢٧ من حديث معمر بن راشد به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٠١.

٤٦١٣ــ أخرجه البخاري، البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، ح:٢٢٠٠، ومسلم، المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، ح: ١٦٦/١٦٠٣ من حديث حفص بن غياث به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٠٢.

£2 ما كتاب البيوع

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسأئل باب:٥٩-گهر (حالت! قامت) میں ہوتے ہوئے (کوئی چیز) گروی رکھنا

١١١٣ - حضرت انس بن مالك رافظ سے روايت ہے کہ وہ رسول اللہ علظ کے پاس جو کی روفی اور بای چربی لے کر گئے۔آپ کی حالت بیکھی کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ماس اپنی زرہ گروی يَنْجَخَةِ ، قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيِّ ﴿ رَكُى مِونَى ثَمْ كَيُونَكُمْ آبِ فِي اليخ ال ہے کچھ جو لیے تھے۔

(المعجم ٥٩) - أَلرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ (التحقة ٧٥)

٤٦١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيَلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالُّ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ مَشِّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرِ وَإِهَالَةٍ بَّالْيَمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

فوائدومسائل: ﴿ مَدُوره حديث مِين مقرره مدت تك چيز ادهار لينے كے عوض كروى چيز كي مشروعيت كابيان ہے یعنی کوئی چیز گروی میں دینا جائز ہے۔لیکن اس میں بیشرط ہے کہ اگر گروی رکھی ہوئی چیز برکسی قتم کا خرجہ نہیں آ رہا تو اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں بلکہ اس کی حیثیت امانت کی ہی ہوگی جب ادھار چکا دیا جائے گا' چیز اصل ما لک کو اصلی حالت میں واپس ہو جائے گی۔ ﴿ کا فروں کے ساتھ معاملات اور خرید وفر وخت کرنا (جبكه وه حربی نه ہوں) جائزے بشرطيكه وه اصل چيزجس كا معامله كيا جارہا ہے شرعاً ناجائز اور حرام نه ہو نيز معالمہ کرنے میں کسی قتم کے شرفساد کا خطرہ بھی نہ ہو بالخصوص میل جول کے متیج میں اسلامی عقیدے پر قطعاً کوئی زدند بریق ہؤورنہ ہرشم کا معاملہ کرنا حرام اور ناجائز ہوگا۔ یمی حکم ذمیوں کے ساتھ معاملات کرنے کا ہے۔ ﴿ اس حدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذمیوں کے مال ان کے ہاتھ اور قبضے میں ہونے جا ہمیں 'یعنی اسلامی حکومت میں ان کے حق ملکیت کوشلیم کیا جائے گا۔ ﴿ ادھار کا لین دین اور خرید وفروخت جائز ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ دینی تقاضے مجروح نہ کیے جائیں۔ ﴿ جَنَّکَی ہُتھیا رایخ یاس رکھنا اوران کی اعلیٰ پیانے پر تیاری بالکل درست عمل ہے۔ یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ، جیسے جدید ترین میزاکل ایٹم بم اور دیگر آلات حرب کی تیاری۔ 🕤 بیر حدیث مبار که رسول الله تاللهٔ کی تواضع و زید اور آپ کی از واج مطبرات فاکٹنا کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ انھوں نے عظمت وعزیمت کی راہ اختیار کی اور ہرقتم کی مشکلات برصبر وشکر کیااور آ ب مَلِثَافِیٰ کا ساتھ خوب خوب نبھایا۔ ﴿ بِهزره رسول اللَّه مَاثِیْمٌ کی وفات کے بعد حضرت ابوبكر والثون نے غلے كى قيت دے كريبودى سے واپس لى \_ ﴿ حضرت انس والف كا مقصد رسول الله تالفا کی سادگی اور تنگ حالی بیان کرنا ہے مگر بیتنگ حالی آپ نے خودایے آپ پرطاری کررکھی تھی تا کہ آپ ایے

٤٦١\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، ح:٢٠٦٩ من حديث هشام الدستوائي به، وهو فی الکبری، ح: ۹۲۰۳.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

21-كتابالبيوع

باب: ١٠- جو چيز ييخ والے كے پاس نه مواس كى بيج

۳۱۱۵ - حفزت عمرو بن شعیب کے پردادامحرم (حفزت عبدالله بن عمرو فاتنا) سے روایت ہے کہ رسول الله تاثین نے فرمایا: ''(ایک دوسرے سے مشروط) قرض اور بچ جائز نہیں۔ اور بچ میں دوشرطیں جائز نہیں اور جو چیز تیرے پاس نہیں اس کی بچ بھی جائز نہیں۔'' (المعجم ٦٠) - بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَاثِعِ (النحفة ٥٨)

2710 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَجِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

فوائد ومسائل: (آالی چیز جوفروخت کرنے والے کے پاس نہ ہواس کا فروخت کرنا شرعا ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے ہاں اکثر دکا ندار حفرات اپن '' گا ہی'' کی کرنے کے لیے اس قسم کی قبیج حرکات کا ارتکاب عام طور پر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس قسم کے '' تعاون'' کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بعض دکا ندار اس سے بھی ایک قدم آ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہوتی آنے والے سے اس کی قیمت لے لیتے ہیں اور چند دن بعد چیز لا دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ یہ پہلی صورت سے بھی زیادہ خطرناک صورت ہے' اس لیے کہ یہ معلوم ہی نہیں کہ مطلوبہ چیز طرق بھی یا نہیں؟ اگر طرق تو گا ہک کو پند آئے گی یا نہیں؟ یہ بھی معلوم نہیں۔ پند آجانے کی صورت میں قیمت کی کی بیشی کا معاملہ کھڑ اہو سکتا ہے۔ بنابریں شریعت مطہرہ کی ہدایات کے مطابق ایس ہر بھے سے بچنا چاہیے جوشر فساد کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ ﴿ یہ حدیث مبار کہ ایک

٤٦١٥\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح:٣٥٠٣ من حديث أيوب به، وقال الترمذي، ح: ١٢٣٤ ' حسن صحيح'، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٠٤، وصححه ابن الجارود، ح: ٦٠١، والحاكم: ١٧٧٪، ووافقه الذهبي.

ا بیج ہے روکتی ہے جوقرض لینے یادینے کی شرط پر کی جائے 'نیز بیاحدیث مبارکدالی بیج کوبھی حرام مھمراتی ہے جے دو شرطوں کے ساتھ معلق کر دیا جائے ۔ ۞ '' قرض اور بیچ''اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض بیچ کی شرط پر ہو۔اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسر ہے ہے کیے کہ میں تجھے تب قرض دوں گا کہ تو مجھ سے فلال چیز اتنے کی خریدے۔ یا بیع قرض کی شرط پر ہؤادروہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے سے کیے کہ میں تجھ سے فلال چیز خریدتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے قرض دے۔ان صورتوں میں چونکہ قرض سے مفاد حاصل کیا جارہا ہے اور بیسود ہے اس لیےان صورتوں سے منع فرمادیا گیا۔ ﴿ 'نج میں دوشرطین' اس کی صورت بیرے کدایک مخص دوسرے ہے کہے: میں تجھے فلان چیز نقد دس رویے میں اور ادھار بارہ رویے میں دیتا ہوں اور معاملہ کسی ایک شرط پر طے نہ ہوتو بیسود ہے البتہ کسی ایک شرط برمعاملہ طے ہوجائے مثلاً: گا کب ادھار بارہ رویے میں لے جائے یا نقد دس رویے میں لے جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اب ایک شرط رہ گئ دوندر ہیں۔نقد اور ادھار بھاؤ میں فرق فطری ہے جیسے تھوک اور پر چون بھاؤ میں فرق لہندا اس میں کوئی حرج نہیں' نیز میمشت ادائیگی اور قشطول والی ادائیگی میں فرق بھی ای طرح ہے۔ ﴿ "جو چزتیرے یاس نہیں' مثلاً: غلام بھاگ گیا ہے تو اس کو پکڑنے سے پہلے اسے پیچانہیں جاسکتا۔ای طرح کسی کی چیز بھی نہیں بیچی جاسکتی۔ای طرح غلہ وغیرہ قبضے میں لینے سے يہلے بيخامنع بے البت اگر كوئى چيز بذات خود معين نه ہو بلكه اس كى صفات معين كر لى جائيں تو چيز موجود نه ہونے کے باوجوداس کی بچھ ہوسکتی ہے'مثلاً کسی ہے کہا جائے کہ میں گندم کی کٹائی کےموقع پر تجھ ہے فلال قشم کی ہیں 🛭 من گندم اتنے بھاؤ سے لوں گا اور رقم بھی اسے ادا کر دے خواہ اس کے پاس گندم یا گندم کا کھیت موجود نہ ہو بلکہ خواہ اس کے پاس سرے سے زمین ہی نہ ہو کیونکہ وہ بازار سے گندم خرید کرمہیا کرسکتا ہے البتہ اگر کہا جائے که فلال کھیت کی گندمخرید تا ہوں جبکہ اس کھیت میں گندم ابھی کی نہ ہویااس کھیت میں گندم بیجی ہی نہ تی ہوتو سے بع درست نہیں کیونکہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کھیت سے گندم پیدا ہوگی ۔اگر پیدا ہوگی تو کیسی پیدا ہوگی؟ ابہام والی بچ درست نہیں ، جیسے اڑتے معین پرندے کی بچے یا یانی میں تیرتی معین مچھلی کی بچے درست نہیں۔ ابہام کےعلاوہ ان میں'' پاس نہ ہونے والی'' خراتی بھی ہے۔

۲۱۲۳ - حفزت عمرو بن شعیب کے بردادامحترم رسول الله تَاثِيمُ نِے فر ماما: ''آ دی جس چز کا ما لک نہیں'

٤٦١٦ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَإْلَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ ﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بِنِ عَمِونَ اللهِ ) بيان كرتْ بي كه الْغَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

**173\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، ح: ٢١٩٠ من حديث مطر الوراق , وهو في الكبراي، ح: ٦٢٠٥، وللحديث طرق كثيرة عند الترمذي، وأحمد، والحاكم: ٢/ ٢٠٥،٢٠٤. -494-

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

21-كتاب البيوع

أَبِي رَجَاءٍ قَالَ عُثْمًانُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفِ اس كَي بِيعِ نَبِينَ رَسَلًا ـُنْ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى رَجُل بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».

ﷺ فائدہ: کسی کی چیز کوئی اور شخص نہیں چے سکتا۔اگر بیجے تو ایسی سے نہیں ہوگی چیز اصل مالک کی رہے گی کہذا خریدار کو جا ہے کہ خرید نے سے سیلے یقین حاصل کر لے کہ بیجنے والا شخص واقعنا مالک ہے ورنہ خریدار کی رقم ضائع ہوسکتی ہے کیونکہ وہ چیز تواصل مالک ہی کو ملے گی۔خریدار کو بیچنے والے سے رقم واپس مل گئی تو مل گئی ورنہ ضائع ہے کیونکہاصل مالک ہے رقم کا مطالبہ نہیں کیا جا سکے گا۔

> ٤٦١٧ حَدَّثْنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْنَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: «لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

١١٧٥ - حفرت حكيم بن حزام والفؤيمان كرتے بيں حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ كه مِين في اكرم تَالِيًا سے بِوچِها: اے الله ك يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام ربول!مير عالى آدى آتا باور مجهداي قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَ حِيرِ بِيحِيْ كَا مطالبه كرتا بِ جومير بِي إس نهيس موتى \_ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مِين اس اس اس كاسودا كرليتا مول كرمين اس بازار سے خرید کرلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''جو چیز تیز ہے یاس نہیں'اس کا سودانہ کر۔''

فائدہ:''سودا نہ کر'' کیونکہ ممکن ہے وہ چیز تختیے بازار سے نہ ملے یا تیرے طےشدہ بھاؤ ہےمہنگی ملے' پھر تنازع پیدا ہوسکتا ہے۔ویسے اگر کسی معین چیز کا سودانہ ہو بلکہ عام چیز جو بازار سے ملتی ہے اورخریدار کوعلم ہو کہ بیہ چیزاس کے پاس نہیں ٔ بازار سے لا کر دے گا تو ان شاء اللہ اس کا سودا کرنے میں کوئی حرج نہیں جبیبا کہ سابقہ حدیث (٣١٥م) میں وضاحت ہو چکی ہے۔مزید وضاحت بیج سلم یاسلف کی بحث میں آئے گی۔

باب: ٢١ - غلي مين بيع سلم كرنا

(المعجم ٦١) - أَلسَّلَمُ فِي الطُّعَامِ · (التحفة ٥٩)

**٢٦١٧\_[إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عنده، ح: ١٢٣٢ من حديث هشيم به، وقال: "حسن"، وهو في الكبرى، ح:٦٠٦، وصححه ابن حزم، وله طرق كثيرة عند ابن الجارود، ح: ٢٠٢ وغيره. \* أبوبشر هو جعفر بن أبي وحشية. -495-

اليوع <del>ال</del>كتاب البيوع الميوع

871٨- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ

قَالَٰ: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُّ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى

عَرَا السَّلَفِ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُلُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، فِي الْبُرِّ

لَا ﴾ وَابْنُ أَبْزٰى قَالَ - يَعْنِي - مِثْلَ ذٰلِكَ.

وَالِّشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمِ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ

کهان کے پاس (غله یا زمین) ہے یانہیں۔حضرت ابن ابزی بی شین نے بھی ایسے ہی فرمایا۔

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

۸۲۱۸ - حضرت عبدالله بن ابومحالد سے روایت

ے کہ میں نے حضرت ابن الی اوفی دائیؤ سے بیع سلف

( پاسلم ) کے بارے میں یو جھا تو انھوں نے فرمایا: ہم

رسول الله مَالَيْظُ اور حضرت ابوبكر اور حضرت عمر براتنها كے

زمانے میں گندم جواور مجورمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بچ

سلف کیا کرتے تھے جن کے متعلق مجھے علم نہیں ہوتا تھا

ﷺ فوائدومسائل: ① بیچسلم جائز ہے۔رسول ٹائیٹی 'سیدنا ابوبکراورسیدناعمر فاروق ڈٹٹنا کے زریں دور میں بیچ سَلَم ہوا کرتی تھی۔ دیگر صحابہ کرام خائیہ بھی یہ بچ کیا کرتے تھے۔ ﴿ بِی کرتے وقت جو چیز موجود ہی نہ ہواس میں بھ سکم ہو سکتی ہے تا ہم بیضروری ہے کہ ادائیگی کے وقت وہ چیز بہر صورت موجود ہو۔ 🕲 ذی اور دیگر غیرسلم لوگوں کے ساتھ جس طرح عام تجارت اور خرید وفروخت کرنا جائز ہے اس طرح ان کے ساتھ بچ سکم ﴾ کرنا بھی درست ہے۔ ۞ بیج سلم یاسلف ایک ہی چیز ہے کہ خریدار بائع کورقم پہلے دے دےاوراس سے غلہ ، . 'وغیرہ ( جو پچھ خرید نامقصود ہو ) کی مقدار' جنس ونوع اور بھاؤ طے کر لےاور غلے کی ادائیگی کا وقت بھی متعین کر ا کے خواہ ابھی تک وہ غلہ منڈی میں نہ آیا ہو یا پیچا بھی نہ گیا ہو۔سال دوسال پہلے بھی رقم دی جاسکتی ہے۔اس قتم کی بیع لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ زمیندار کا شتکاروں کو قصل کے اخراجات کے لیے رقم کی پیفکی ضرورت ہوتی -! ! ہے ٔ لہذا اس بیع کو جائز رکھا گیا۔ وہ خض جس سے سودا ہوا ہے' کا شٹکار بھی ہوسکتا ہے غیر کا شٹکار بھی کیونکہ وہ خرید کربھی مہا کرسکتا ہے۔اس مسلے کی کچھفصیل حدیث نمبر ۷۱۵ ۴ فائدہ نمبر ۵ اور حدیث نمبر ۷۱۱۲ میں بیان

باب:٦٢-منقى مين بييسلم كرنا

(المعجم ٦٢) - اَلسَّلَمُ فِي الزَّبيب

ار #ہوچی ہے۔

٤٦١٩- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

٣١١٩ - حضرت ابن اتي مجالد سے روايت ہے كه حضرت ابو برده اور حضرت عبدالله بن شداد کا بیج سلم کی

٨ إَرْ ٤ عَــ أخرجه البخاري، السلم، باب السلم في وزن معلوم، ح: ٢٢٤٣، ٢٢٤٣ من حديث يحيى القطان به، وهو في الكبري، ح: ٦٢٠٧ .

٩ أَرْكَا. [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٠٨.

خريدوفروخت سي متعلق احكام ومسائل

ر بیرت اختلاف ہو گیا۔ انھوں نے مجھے حضرت ابن ابی

اوفی ڈٹاٹٹ کے پاس بھیجا۔ میں نے ان سے پوچھا تو

انھوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹٹ کے زمانے میں

مظنی اور مجبوروں میں ایسے لوگوں سے بچاسلم کیا کرتے

مظنی اور مجبوروں میں ایسے لوگوں سے بچاسلم کیا کرتے

مٹیں ہوتی تھیں 'پھر میں نے حضرت ابن ایر کی ڈٹاٹٹ سے

نہیں ہوتی تھیں 'پھر میں نے حضرت ابن ایر کی ڈٹاٹٹ سے

پوچھا تو انھوں نے بھی ایسا بی فرمایا۔

## باب: ۲۳۳ - سپلوں میں بیچ سلم کر نا

۳۱۲۰ – حضرت ابن عباس التأثبًا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیًا مدینہ منورہ تشریف لائے اوروہ (لوگ) دو دو اللہ عُلِیْ میں تیج سلف کیا کرتے لیے مجوروں میں تیج سلف کیا کرتے لیے میں آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا: ''جو شخص تیج سیف کرے نے ان کو روک دیا معین وزن میں معین مدت تک کے لیے کرے۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ مَرَّةً: مُحَمَّدٌ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إلى قَوْمِ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزُى فَقَالً مِنْ ذَلِكَ.

٤٤-كتابالبيوع.

## (المعجم ٦٣) - **بَابُ السَّلَمِ فِي الثَّمَارِ** (التخفة ٦١)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفُ فَي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

فائدہ معین ماپ سے مراد غلے یا پھل کی مقدار ہے جس کی بیع کی جارہی ہے۔ اور معین وزن سے مراد سے مراد وہ سونے چا ندی کی مقدار ہے جوبطور قیمت دیا جارہا ہے بیعن بھاؤ کر کے مقرر کرلیا جائے معین مدت سے مرادوہ وقت ہے جب غلے یا پھل کی ادائیگی طے ہوئی ہے۔ گویا ہر چیز واضح کر لی جائے۔ کسی چیز میں ابہام نہ رہے

<sup>\*</sup> ٣٦٦٤ أخرجه البخاري، السلم، باب السلم في وزن معلوم، ح: ٢٢٤١ عن قتيبة، ومسلم، المساقاة، باب السلم، ح: ٢٦٤٨ من حديث سفيان بن عبينة به، وهو في الكبرى، ح: ٣٢٠٩.

-497-

... خرید و فروخت سے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

تا کہ تنازع کا امکان ختم ہوجائے۔اس صورت میں بیچ سلم یاسلف جائز ہے 'خواہ ایک سال سے زائد مدت کے لیے کی جائے۔

باب: ۱۴- سی سے حیوان قرض لینا

(المعجم ٦٤) - إِسْتِسْلَافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ (النحفة ٦٢)

۳۹۲۱ - حضرت ابو رافع دائیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلیا نے ایک آ دی سے ایک جوان اونٹ قرض لیا۔ وہ شخص آ پ سے اپ اونٹ کی والیسی کا مطالبہ کرنے آ یا۔ آ پ نے ایک آ دی سے کہا: ''جاد' اس کوایک جوان اونٹ خرید دو۔' وہ واپس آ کر کہنے لگا: مجھے تو رباعی اونٹ مل رہا ہے جو اس کے اونٹ سے بہت بہتر ہے۔ آ پ نے فرمایا: ''یہی دے دو۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو (قرض وغیرہ کی) اوا یکی میں اور ہے ہو اس کے اور قرض وغیرہ کی) اوا یکی میں

إِلَّا الْحَارِنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حَلَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَنْ مَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَيْدِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فوائد وسائل: ﴿ الرَّمْ اللَّ عَلَى كَ زِدِيكَ جَانُورا ورحيوان بطور قرض ليا جاسكتا ہے۔ ﴿ اس حديثِ مباركه سے بيمسئلہ بھی معلوم ہواكہ قرض كى اوائيگى كے وقت بہتر اور اعلى چيز و ينا افضل اور احسن عمل ہے بشرطيكہ قرض اللہ عامل كرنے ہے موقع پر اس قتم كى كوئى شرط ندلگائى گئى ہو۔ اگر قرض دينے والا اس قتم كى كوئى شرط لگائے گا توبيہ بالا تفاق حرام ہے۔ جمہور اہل علم كا يبى قول ہے۔ ﴿ بيم حدیثِ مباركہ اس بات پر بھی صرح كولات كرتى ہے كہ جب قرض كى اوائيگى كا وقت آ جائے تو قرض خواہ واپسى كا مطالبہ كرسكتا ہے نيز بيمسئلہ بھى ثابت ہوتا ہے كہ مقروض كوس قتم كے ليت ولعل اور ثال مول سے كام نہيں لينا چا ہے بلكہ قرض كى بروقت اوائيگى كوفيتى بنانے كى بھر پوركوشش كرنى چا ہے۔ ﴿ رسول الله تَا الله تَا الله عَلَى اور اطاعت كے امور ميں تعاون كى خاطر قرض اٹھانا جائز ہے نيز كمام مباح امور كے ليے قرض لينا دينا درست ہے۔ ﴿ يعديثِ مباركہ اس مسئلے كے اثبات پر بھى ولالت كرتى تے۔ اس مامور كے ليے قرض لينا دينا درست ہے۔ ﴿ يعديثِ مباركہ اس مسئلے كے اثبات پر بھى ولالت كرتى اللہ تعنى مباركہ اس مباح امور كے ليے قرض لينا دينا درست ہے۔ ﴿ يعدد بيثِ مباركہ اس مسئلے كے اثبات پر بھى ولالت كرتى اللہ تعنى مباركہ ام وقت ' يعنى مسلمانوں كا خليفه اور حكمر ان مختاج رعايا اور ضرورت مندعوام كى خاطر قرض اٹھا سكتا ہے اور ہے کہ امام وقت ' يعنى مسلمانوں كا خليفه اور حكمر ان مختاج رعايا اور ضرورت مندعوام كى خاطر قرض اٹھا سكتا ہے اور ہے کہ امام وقت ' يعنى مسلمانوں كا خليفه اور حكمر ان مختاج رعايا اور ضرورت مندعوام كى خاطر قرض اٹھا سكتا ہے اور سے کہ امام وقت ' يعنى مسلمانوں كا خليفه اور حكمر ان مختاج رعايا اور ضرورت مندعوام كى خاطر قرض اٹھا سكتا ہے اور اسلمانوں كا خليفه اور حكم اللہ عن اللہ عند اللہ عن اللہ عليات كے اللہ عنوں اللہ عنوں اللہ عنوں كے اللہ عنوں اس كرنے عليات كے اللہ عنوں اللہ عنوں كے اللہ عنوں اللہ عنوں كے اللہ عنوں اللہ عنوں كے اللہ عالى كے اللہ عنوں كے الل

اً 77**؟\_ أ**خرجه مسلم، المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه، ح: ١٦٠٠ من عديث مالك به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢١٠، والسوطأ(يحيي): ٢/ ٦٨٠.

اس کی ادائیگی بیت المال میں جمع ہونے والی زکاۃ وصدقات کی رقم سے ہوگی۔اس سلسلے میں ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اس قتم کے قرض کی رقم صرف ضرورت منداوگوں اور جائز امور پرخرج ہونی جا ہے۔ایس رقم سے ہے آج کے حکمران جو اللے تللے اور عیاشیاں کرتے ہیں بہسراسر ناجائز اور حرام ہے۔اس قتم کے قرض کی ادائیگی نہ تو ہیت المال کے ذمیے ہوگی اور نہ قو می خزانے کے ذمیے بلکہ عمیا ٹی کرنے والے حکمرانوں ہی کی ذاتی رقم ہے قرض ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ۞ قرض کی ادائیگی میں وکالت ٗ یعنی کسی کو وکیل بنانا جائز ہے جبیبا کہ رسول اللَّه مَبْلِيَّا نِے ایک شخص کوفر ماما تھا کہ تو خاکر اس کا قرض ادا کر دے۔ ﴾ جانور قرض برلیا جا سکتا ہے۔ وقت مقررہ پراس جبیبا جانورواپس کر دیا جائے جسے کسی ہے رقم ادبھاریا قرض لے کرمقررہ وقت پرواپس کر دی حاتی ہے۔جمہوراہل علم اس کے قائل ہیں مگر امام ابوحنیفہ بھے کے نز دیک یہ حائز نہیں کیونکہ یہ قرض نہیں' تیج ہے۔اور حیوان کی حیوان کے بدلے ادھار بیچ درست نہیں جیسا کہ ایک صریح حدیث (۴۶۲۴) میں ہے۔وہ اس حدیث کومنسوخ سبھتے ہیں لیکن بہالک حدیث نہیں اس قتم کی گیا جادیث ہیں جن میں جانورقرض لینے اور بعد میں ادا کرنے کا ذکر ہے۔ دراصل شریعت لوگوں کی مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھتی ہے۔ اگر کوئی اصول لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بنے تو وہ اصول قابل لحاظ نہیں رہتا۔ بلی کے جوٹھے کو احناف بھی پاک کہتے ہیں' حالانکہ وہ حرام جانور ہے۔ پلید جو ہے کھاتی ہے۔ای طرح اگر ضرورت پڑ جائے تو جانور قرض پرلیا جا سکتا ہے اور وقت مقرره پراس جبیبا جانور واپس کر دیا جائے' نیزیہ نہی والی روایت کامفہوم بھی قطعی نہیں۔امام شافعی برن نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا کہ حیوان کی حیوان کے بدلے بیع اس دفت منع ہے جب ادھار دونوں طرف سے ہو۔اگرادھارا کی طرف سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مٰدکورہ بالاصورت میں بھی ادھارا کی طرف سے بی ہے۔والله أعلم.

صُورِ ۱۷۲۲ - حفرت ابو ہریہ بناتن ہے مروی ہے کہ کمفیان ایک خاص عمر کا اونٹ ایک غاض عمر کا اونٹ واپس لینا تھا۔ وہ لینے آیا تو آپ نے فرمایا: ''اس کو کہ بنات کا دور'' لوگوں نے تلاش کیا تو اس کے اونٹ سے مقال نے بری عمر کا اونٹ ملا۔ آپ نے فرمایا: '' یہی دے دو۔'' قَالَ : اس نے (بطور تشکر) کہا: آپ نے مجھے زیادہ دے دیا

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ بَيْنَا اللَّبِيِّ بَيْنَا اللَّبِيِّ بَيْنَا اللَّبِيِّ بَيْنَا أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ بَيْنَا اللَّبِيِّ بَيْنَا أَنِي مِنَ الْإِبِلِ ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ » فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ ، قَالَ: «أَعْطُوهُ » فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ ، قَالَ:

الآ ۲۲۲گــ أخرجه البخاري، الوكالة، باب: وكالة الشاهد والغانب جائزة، ح: ۲۳۰۵ عن أبي نعيم الفضل بن أعين، ومسلم، المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه . . . الخ، ح: ۱٦٠١ من حديث سفيان الثوري به، وهو في الكبرى، ح: ٢٢١١.

-499-

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

٤٤ **- كتاب البيوع** أ «أَلْتُمْ أُنهُ مُّهُ فَقَالَ نَأَمُّهُ مُّهُ وَ «أَلْتُمُومُ مُهُ فَقَالَ نَأَمُّهُ وَهُوَّا

﴿ أَأْعُطُوهُ ۗ فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

اچھے ہوں۔''

فائدہ: "فاص عمر کا اونٹ" اس نے آپ سے دو دانتا اونٹ لینا تھا۔ آپ نے اسے رہائی اونٹ دیا جسے ہماری زبان میں "چوگا" کہتے ہیں جس کا رہائی دانت نیا نکلنے گئے۔ رہائی چیرسال کے اونٹ کو کہتے ہیں اور اور دانتا (جسے ہماری زبان میں "دوندا" کہتے ہیں) چارسال کے اونٹ کو۔ گویا آپ نے کافی بہتر اور فیمتی اونٹ دیا۔ معلوم ہوا اگر مقروض اپنی خوثی سے قرض خواہ کو اس کے مال سے اچھا یا زیادہ مال دے دیے تو کوئی حرج انہیں بشرطیکہ کوئی ایسی شرط خداگائی گئی ہو۔ جانوروں میں مین برابری ممکن بھی نہیں۔ یہیں ہوسکتا کہ جسیا جانور لیا گیا تھا 'الکل ویبا ہی جس میں بال برابر بھی فرق نہ ہو دیا جائے 'لبذا دینے والا بہتر دینے کی کوشش کرے۔ اندون کے سودنہیں کہیں گے بلکہ یہ سن خلق ہے۔

ہیں کہ میں نے رسول اللہ سائیۃ کوایک جوان اونٹ دیا شیل کہ میں نے رسول اللہ سائیۃ کوایک جوان اونٹ دیا تھا۔ ہیں اس کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ' ہاں۔ضرور میں تجنے اس کی جگھ ایک (بہترین) بختی اونٹنی دوں گا۔'' پھر آپ نے جھے وہ دی اور بہت اچھی دی۔اسی طرح آپ کے باس ایک اعرابی اپنا ایک خاص عمر کا اونٹ لینے آیا۔ رسول اللہ شائیۃ نے فرمایا: ''اس کوکوئی اونٹ دے دو۔'' کوکوئی اونٹ دے دو۔'' کمنے لگا: یہ تو میرے اونٹ سے بہت بہتر ہے۔ آپ کے کہنے فرمایا: ''تم میں سے بہترین خص وہ ہے جوادا گیگی میں بہترین حق وہ ہے جوادا گیگی میں بہترین سے۔''

قَالُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: قَالُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَذَّنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ سَعِيدَ بْنَ هَانِيءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ سَعِيدَ بْنَ هَانِيءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ ابْنُ سَارِيَةَ يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ابْنُ سَارِيَةَ يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ابْنُ سَارِيَةَ يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٠٠٤-[صحيح] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب السلم في الحيوان، ح:٢٢٨٦ من حديث معاوية بن صالح به، وهو في الكبرى، ح:٢٢٨٦، وصححه الحاكم: ٢/ ٣٠، والذهبي، وإسناده حسن، وله شواهد عند البخاري، ح: ٢٣٠٥ وغيره.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

فائدہ:'' بختی'' یہ ایک اچھی قتم کے اونٹ ہوتے تھے۔مقصد بیتھا کہ کچھے تیرے اونٹ سے بہتر اور عمدہ اوٹنی دوں گا۔اوٹنی عمر کے لحاظ سے مذکر اونٹ کے برابر ہوتب بھی قیمتی شار ہوتی ہے۔

باب: ۲۵-حیوان کی حیوان کے بدلے ادھار بیچ (ناحائزے)

۳۹۲۴ - حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی نے حیوان کے بدلے حیوان کی ادھار بیچ سے منع فر مایا۔

(المعجم ٦٥) - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نُسِيئَةً (التحفة ٦٣)

2778 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ عَنْ قَلَ الْحَيَوانِ مَنْ سَمُرَةً: أَنَّ لَهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ اللهِ يَسِيَةً نَهْى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ اللهِ يَسَمُرَةً: أَنَّ لَكُنَوانِ نَسِيئةً.

قائدہ: پچیلے باب کی روایات حیوان قرض لینے کے بارے بیل تھیں ادر ، عبار ہے۔ یہ باب اور بیحدیث حیوان کی تیج کے بارے بیل تھیں اور ، عبار ہے۔ یہ باب اور بیحدیث حیوان کی تیج کے بارے بیل ہے۔ قرض تو ہوتا ہی ادھار ہے البتہ تیج نقد بھی ہو سکتی ہوائی ہے حیوان کی تیج کے بارے میں ہے۔ قرض کی بیشی ہی ہو مثلاً: ایک طرف ایک جانور ہے اور دوسری طرف دویا تین تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ آئندہ باب بیل صراحت ہے لین حیوان کی تیج حیوان کے بدلے میں ہوتو ادھار درست نہیں۔ جن لوگوں نے پچیلے باب کی حدیثوں میں بیان کردہ قرض کی صورت کوئیج قرار دیا ہے آئھیں اس دوایت کی تاویل کرنا پڑے گی جیسا کہ ام شافعی بڑھے نے فرمایا ہے کہ حیوان کی تیج حیوان کے بدلے اس وقت منع ہے جب دونوں طرف ادھار ایک طرف ہوتو بیج جائز ہے۔ اگر ادھار ایک طرف ہوتو بیج جائز ہے۔ اس تاویل سے پچیلے باب کی روایات اس حدیث کے خلاف نہیں رہیں گی کین صحیح ہے ہے کہ ادھار تیج تو ہرصورت میں منع ہے۔ ادھار ایک طرف ہویا دونوں طرف البتہ حیوان کا قرض جائز ہے۔ گویا تیج اور قرض

<sup>&#</sup>x27; ٤٦٢٤\_[صحيح] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئةً، ح: ٢٢٧٠ من حديث سعيد بن أبي غروبة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢١٤، ٦٢١٣، وقال الترمذي، ح: ١٢٣٧ 'حسن صحيح'، وصححه ابن الجارود، ح: ٦١١، وله شواهد عند ابن حبان، ح: ١١١٣ وغيره.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

ے علم میں فرق ہے۔اس طریقے سے نہ تو حدیث کی تاویل کرنی پڑے گی اور نہ سابقہ احادیث کا انکار۔اوریہی طریقہ میں جے ۔بیچے اور قرض میں فرق صرف حیوان کے مسئلے ہی میں نہیں دیگر اشیاء میں بھی جاری وساری ہے۔

باب: ۲۱-حیوان کے بدلے حیوان کی نفته' کم وبیش بیچ کرنا

۳۹۲۵ - حضرت جابر ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک غلام آیا اور اس نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے بجرت پر بیعت کی۔ نبی اکرم ٹاٹٹا کو معلم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے۔ است میں اس کا مالک اسے لینے آگیا۔ نبی اکرم ٹاٹٹا نے فرمایا: ''یہ مجھے جے دے۔''آپ نے دوکا لے غلام دے کراہے نریدلیا۔ اس کے بعد آپ نے کسی سے بیعت نہیں لی حتی کہ یوچے لیتے کہ وہ غلام تونہیں۔

(المعجم ٦٦) - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدِ مُتَفَاضِلًا (النحفة ٦٤)

2770 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُ عَنِيْةٍ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنِيْةٍ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ وَيَدِدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنِيْةٍ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ وَيَعْبُدُهُ مَا لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبُدٌ هُوَ؟.

فوائدومسائل: ﴿ يه حديثِ مبار کدرسول الله مُلَا يَّا الله مُلَا الله عَلَم کِواضّ دلالت کُرتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ آپ نے غلام والیس نہ کیا 'حالا نکداس کا مالک پنج گیا۔ آپ نے غلام کا مقصد 'لینی اراد ہ جرت پورا فرما ویا۔ اے اپنی رفاقت میں رہے ہے محروم نہ کیا اور دوغلاموں کے بدلے اے خرید لیا۔ ﴿ الله جَرَت پورا فرما ویا۔ اے اپنی رفاقت میں رہے ہے محروم نہ کیا اور دوغلاموں کے بدلے اے خرید لیا۔ ﴿ اس حدیث ہے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک غلام کی دوغلاموں کے موض تیج (خرید وفر وخت) جائز ہے 'خواہ ان کی قیمت ایک جیسی ہو یا مختلف۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کیکن شرط یہ ہے کہ تیج نقد ہو۔ دونوں طرف ہدلے۔ ﴿ اس حدیثِ مبار کہ ہے یہ بھی خابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں اصل کُر تیت اور آزادی ہی ہے' یہی بدلے۔ ﴿ اس حدیثِ مبار کہ ہے یہ بھی خابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں اصل کُر تیت اور آزادی ہی ہے' یہی اصول کے مطابق بیعت فرما لی۔ ﴿ یہ حدیثِ مبار کہ اس ان ہم سئلے کی بھی صرح دلیل ہے کہ رسول اللہ سُوٹی کے اس کے آزاد یا غلام ہو جا تا کہ آ نے والے خلام ہے' نیز یہ بھی ضرور معلوم ہو جا تا کہ آ نے والے خلام ہو ہا تا کہ آ نے والے خلام ہو ہا تا کہ آ نے والے خلام ہو ہا تا کہ آ نے والے خلام ہو ہو تا کہ اس کا مالک بھی اس کے یجھے تیجے آ رہا ہے۔ مزید برآ ں یہ بھی کہ آ ہے آئے والے خلام ہو تا کہ اس کا علم ہوتا تو فورا معلوم ہو جا تا کہ آ نے والے کئام ہوتا تو فورا معلوم ہو جا تا کہ آ نے والے خلام کی بیشی جائز ہے کوئکہ کے لیے آ نے والے کئی بیشی جائز ہے کوئکہ جو آ نہ ہی خریداری اور تباد لے میں کی بیشی جائز ہے کوئکہ جو آ نہ ہی خریداری اور تباد لے میں کی بیشی جائز ہے کوئکہ جو آ نے کوئکہ جو آ کہ کی کھی جائز ہے کوئکہ جو آ نہی خریداری اور تباد لے میں کی بیشی جائز ہے کوئکہ جو آ نے کوئکہ کے کوئل ہے کہ کوئکہ کے کوئکہ کے کہ کہ کوئکہ کے کہ کوئکہ کے کہ کوئکہ کوئکہ کے کوئکہ کے کہ کوئکہ کے کوئکہ کی جو کوئکہ کوئکہ کے کوئکہ کے کوئکہ کوئکہ کے کوئکہ کے کوئکہ کور کوئکہ کوئ

**٤٦٢٠.[صحيح]** تقدم، ح: ٤١٨٩، وهو في الكبرى، ح: ٦٢١٥.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

حیوانات کی حیثیت میں بسااوقات فرق ہوتا ہے گویا وہ الگ الگ جنس ہیں اور جب جنسیں مختلف ہوں تو کمی بیشی جائز ہوتی ہے۔ایک اونٹ پندرہ ہزار کامل سکتا ہے تو ایک اونٹ کی لا کھ کا بھی ملتا ہے ٰلہٰذا جانوروں کو یوں سمجھا گیا جیسے وہ الگ الگ جنس کے ہوں۔شریعت اپنے احکام میں لوگوں کی مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھتی ہے خواہ کوئی فرعی اصول بدلنایڑے عدم حرج بنیادی اصول ہے۔

باب: ٧٤ - حمل كے حمل كى بيع (ناجائزے)

(المعجم ٦٧) - بَيْعُ حَبَل الْحَبَلَةِ (التحفة ٦٥)

۲۲۴۲ - حضرت ابن عباس دانشیا سے روایت ہے حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كَدْبِي ٱكرم اللَّيْمَ فِي اللَّهِ الله المحمل في وصلف

٤٦٢٦ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم قَالَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ ﴿ سُومِے ـُـ' عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْثِيَّةً قَالَ: «اَلسَّلَفُ فِي » حَبَل الْحَبَلَةِ ربًا».

علك فاكده: اس قتم كى بيوع جابليت ميس عام تصير - ايك آدى كے ياس حامله او تنى موتى - كوئى شخص اس سے سودا كرتا كداس اونتى كے پيٹ ميں جوحمل ہے وہ پيدا ہونے كے بعد كير جوان ہونے كے بعد وہ حاملہ ہوكر بجہ ہے گئاس بیچ کی اتنی قیمت میں تجھے ابھی دیتا ہوں۔وہ بچے میرا ہوگا۔یہ ہے''حمل کے حمل کی تیچ سلف' پینا جائز ہے کوئکہ بیمعلوم نہیں موجودہ حمل مؤنث ہی ہے؟ وہ سیح پیدا ہوگا یا عیب دار؟ وہ اپنے حمل تک زندہ رہے گ؟ پھر حاملہ ہو گی؟ اور پھر بچہ جن سکے گی؟ جب ان میں سے کوئی بات بھی معلوم نہیں تو سودا کس چیز کا؟ اسے دھو کے اورغرر کی بیع بھی کہتے ہیں' نیز وہ بیچنے والے کے باس موجود بھی نہیں۔ گویا یہ کی لحاظ ہےمنع ہے۔اس تیج کا ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز فروخت کی جائے اور قیت کی ادائیگی کے لیے حمل کے حمل کی پیدائش کوونت مقرر کرلیا جائے یارقم پہلے دے دی جائے اور چیز کی ادائیگی کا وقت حمل کے حمل کی پیدائش کوقر ار دیا جائے۔ یہ سب صور تیں منع ہیں کیونکہ یہ مجہول مدت ہے۔ پیانہیں آئے گی بھی پانہیں؟ اور آئے گی تو کب؟ ادائيگي كي مدت واضح اورمعلوم موني چا جيئ مثلاً: تاريخ مهينه پاسال يا گندم كي كثائي پاسرد يول كا آغاز وغيره -

۲۲۷ م - حضرت ابن عمر جائنیا سے منقول ہے کہ

٤٦٢٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور

٢٢٦٤ـ[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٢٤٠ عن محمد بن جعفر غندر به، وهو في الكبري، ح: ٦٢١٦. ٤٦٢٧ ـ [صحيح] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام . . . الخ، ح: ١٩٧ ٢ ◄

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

24-كتاب البيوع

نبی اکرم طابقہ نے حمل کے حمل کی تیج ہے منع فر مایا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ الْنَّيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْحَبَلَةِ .

۳۱۲۸ - حضرت ابن عمر ڈاٹنو سے منقول ہے کہ نبی اکرم نگائیڈ نے حمل کے تیج سے منع فر مایا ہے۔ ٤٦٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

فاکدہ: حدیث: ۲۹۲۷ کے فاکد ہے میں اس کے مفہوم کی بابت تفصیلی کلام ہو چکا ہے تاہم اس جگدایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے وہ یہ کہ کی مجہول یا مہم مدت کوادھار کی ادائیگی کی مدت ہرگز نہ شہرایا جائے بلکہ ادھار کی ادائیگی کی مدت کا بالکل واضح تعین ہونا چا ہے۔ اس کے باد جو دبھی اگر مقروض مخص وقت مقررہ پر ادائیگی نہ کر سکے تو مزید مہلت و ہے۔ اور قرض خواہ کوبھی چا ہے کہ آسانی تک مہلت و دے دے کیونکہ یہ بہت افضل عمل ہے۔ اس کی افضیلت کا اندازہ رسول اللہ طابق کی اس حدیث مبار کہ سے لگائیں جس میں آپ نے فرمایا ہے: ''جو مخص کی کو قرض دے اسے روزاندا ہے قرض کے برابر صدقہ کرنے کا اجروثو اب ملتا ہے۔ اور پھر جو مخص مقررہ وقت پر بھی قرض کی ادائیگی نہ کر سکے اور قرض خواہ مقروض کو مزید مہلت دے دے تو اسے روزاندا ہے والے اللہ عبد والتر ھیب الصدقات ' باب النہ غیب فی النیسیر علی المعسر و انظارہ سسن حدیث: ۹۰۰ التر غیب و التر ھیب ' الصدقات ' باب النہ غیب فی النیسیر علی المعسر و انظارہ سسن حدیث: ۹۰۰ لیکن اس صورت میں مقروض کو سہولت سے ناجائز فاکدہ اٹھاتے ہوئے ادائیگی توش سے بے فکر اور بے نیاز لیکن اس صورت میں مقروض کو سہولت سے ناجائز فاکدہ اٹھاتے ہوئے ادائیگی توش سے بے فکر اور بے نیاز نہیں ہونا چا ہے بلکہ اسے جلداز جلد قرض اداکر نے کی کوشش کرنی چا ہے اور الے محن ' یعنی قرض خواہ کے لیے برطوص دعائیں کرتے رہنا چا ہے۔

باب: ۲۸ - اس بیع کی تفسیر

(المعجم ٦٨) - تَفْسِيرُ ذٰلِكَ (التحفة ٦٦)

١٦٢٩ - حفرت ابن عمر بالنفياس مروى ہے كه

٤٦٢٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً

<sup>◄</sup> من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢١٧، وله شواهد عند البخاري وغيره.

٣٦٢٨ـ أخرجه مسلم، البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة، ح: ١٥١٤/ ٥ عن قتيبة بن سعيد به، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٢٠، وانظر الحديث الآتي.

٤٦٢٩ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ح: ٢١٤٣ من حديث نافع به، وهو في الموطأ♦♦

خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

23-كتاب البيوع

رسول الله عُلَيْمُ نے حَبَلُ الْحَبَلَه (حمل کے حمل) کی الله عُلَیْمُ نے حَبَلُ الْحَبَلَه (حمل کے حمل) کی الله علی الله عن خرمایا اور بیرایک قتم کی الله تقی جو جاہلیت والے آپس میں کرتے تھے۔ کوئی آ دمی اونٹنی فریدتا کہ اس کی قیمت اس وقت دوں گا جب بیاونٹنی (مادہ) بچہ جنے اور پھراس کے پیٹ والی اونٹنی (بڑی ہوکر) بچہ جنے۔

وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

فائدہ: حضرت عبداللہ بن عمر طالب کی بیان کردہ تغییر سے واضح طور پرمعلوم ہور ہا ہے کہ ادائیگی کی مت مجبول ہے۔ مزید برآ سیمعلوم ہی نہیں کہ اونٹی مؤنث جنے گی یا فرکر؟ مادہ بچہ جننے کی صورت میں پھر بیمعلوم نہیں کہ وہ مؤنث بڑی ہوگی انہیں؟ اگر بڑی ہوگئ تو آ کے صاملہ ہوگی یانہیں؟ پھر نہ معلوم بچہ پیدا ہوگا یا نہ ہوگا؟ (تفصیل حدیث نمبر ۲۱۲۷ میں گزر چکی ہے) لہذا ہے بی منع ہے۔

باب:۱۹-(پیل وغیره کی) کی سال کے لیے بیچ کرنا (المعجم ٦٩) - بَيْعُ السِّنِينَ (التحفة ٦٧)

۳۷۳۰ - حضرت جابر دانتا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نابیل نے کئی سال کے سودے سے منع فرمایا۔ 278 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْع السِّنِينَ.

فائدہ: کی سال کا سودااس لیے منع ہے کہ وہ چیز جس کا سودا کیا جارہا ہے موجود ہی نہیں۔ جب کی معین چیز کا سودا کیا جا رہا ہو مثلاً: اس درخت یا اس باغ کا کھل تو کھل کا موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ ہوسکتا ہے یہ درخت یا یہ باغ تباہ ہوجائے کھراس کا کھل کہاں ہے آئے گا؟ البتدا گرسودا غیر معین چیز کا ہو مثلاً: ۲۰ من محجود یا گذم وغیرہ تو سودا جائز ہے خواہ ابھی گندم کاشت بھی نہ کی گئی ہو کیونکہ مجموعی طور پر دنیا یا منڈی سے کوئی چیز نا پیزئیں ہوگئی البندا ایک کھیت سے نہ ہوئی تو دوسرے سے ہوجائے گی۔

<sup>♦ (</sup>يحيي): ٢/ ٦٥٣، ٦٥٣، والكبرى، ح: ٦٢٢١.

٤٦٣٠\_[صحيح] أخرجه الحميدي، ح: ١٢٩١ (بتحقيقي) عن سفيان بن عبينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٢٢، وانظر التحديث الأتى، فإنه شاهد له.

\_ خريد وفروخت معلق احكام ومساكل

23-كتابالبيوع

۳۱۳۱ - حضرت جابر دانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابق نے کئی سال تک کے لیے سودے سے منع فر مایا ہے۔

آ - ٤٦٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ شُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ عَتِيقٍ - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْع السِّنِينَ .

# باب: ۲۰-معین مدت تک ادھار سودا (جائزہے)

(المعجم ٧٠) - ٱلْبَيْعُ إِلَى الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ (التحفة ٦٨)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَرِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيِّ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ، فَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلا عَلَيْهِ، وَقَدِمَ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ بَزٌ مِنَ الشَّامِ عَلَيْهِ، وَقَدِمَ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ بَزٌ مِنَ الشَّامِ فَقُلْتُ: لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَنْ الشَّامِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ مِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ أَنْقَاهُمُ لِللهِ وَآذَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ».

فوائدومسائل: ﴿ معلوم ہوامعین مدت تک ادھار سودالینادیناجائزہے۔ اگراییا کرنا جائز نہ ہوتا تورسول الله علاق ہرگزیدکام نہ کرتے اوروہ بھی خبیث الفطرت یہودی ہے۔ ﴿ بیرصدیثِ مبارکہ نِی اکرم ظَافِیم کی سادگی اور

٢٣١ هـ [صحيح] تقدم، ح: ٤٥٣٥، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٢٣.

٤٦٣٧\_[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في الرخصة في الشراء إلَى أجل، ح: ١٢١٣ عِن عمرو بن علي الفلاس به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٢٤.

آپ کی سمپرسانہ زندگی گزارنے پر بھی دلالت کرتی ہے ٔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طَالِیْمُ کو پیاختیار دیا تھا کہ آپ جا ہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنادیا جائے اوراگر جا ہیں تو '' عبد'' نبی بنایا جائے۔اس پیش کش کے باوجود رسول الله عليم في عبد لعني الله ك وركا فقير نبي بننه بي كوتر جي دي - بداس لي كه آپ ك ليالله تعالى ك مال أ خرت ميں جو پچھ ہے وہ اس سے كہيں زيادہ بہتر اور باقى رہنے والا ہے۔اى باعث رسول الله عليم نے د نیوی مال ومتاع اور باوشاہت کو ذرہ برابر حیثیت نہیں دی۔ ﴿ بیر صدیث اِس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ كے رسول مُنْقِيم تمام مخلوق كى نسبت الله سے زيادہ ڈرتے تھے اس ليے آپ كے طريقے سے ہٹ كرخوف اللي کے خودسا ختہ طریقے مردود ہیں اور ایبا دعوی کرنے والا انسان جھوٹا ہے نیز آپ تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ باوفا اور ایفائے عہد کرنے والے اور سب سے بڑھ کر امانتیں اوا کرنے والے تھے۔ ﴿ آپ کا یہودیوں کے ساتھ معاملات اور لین دین کرنا' جبکہ وہ واضح طور پر رشوت اور حرام خورلوگ تھے'اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے پاس حرام مال ہواس کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے بشرطیکہ جس مال کا معاملہ ہور ہاہے وہ حرام نہ ہو۔ والله أعلم. ﴿ "جب سمولت موكى" ويا آپ نے كوئى مدت مقرر نه فرمائى تھى جبكه باب ميں معين مدت كا ذكر ب البنداباب يول مونا جا بيد معينه مدت تك يع "اورسنن كبرى ميس به باب اس طرح ب تا كه حديث باب كے مطابق بن سكے - ﴿ " قطراستى" يہ بحرين كے علاقے كى ايك ستى تھى جہاں بہترين كپڑے تيار ہوتے تھے۔ ﴿ اگر باب كاعنوان يكى رہے جو ہے تو حديث سے مناسبت اس طرح ہوگى كه سہولت کا وقت ان کے ہاں متعین تھا' مثلاً: جب کٹائی کا وقت ہواور تھجوریں گھروں میں آئیں وغیرہ۔ بیہی تعین ہی ہے۔ ۞ ''میں جانتا ہول'' یعنی اس نے صرف ادھار سے بچنے کے لیے پیچھوٹ گھڑا ہے ور نہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہیں تھی۔

باب: اک-قرض اور بچ 'اس سے مراد بیہ ہے کہ قرض کی شرط پر سامان بیچے

۳۹۳۳ - حفرت عمرو بن شعیب کے پردادامحترم (حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائن) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے قرض کی شرط پر نیے ایک سودے میں (المعجم ٧١) - سَلَفٌ وَبَيْعٌ. وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا (التحفة ٦٩)

٤٦٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ
 عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو
 ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:أَنَّ

**٦٣٣ ٤\_[إسناده حسن]** أخرجه الدارمي، ح:٢٥٦٣ من حديث حسين المعلم به، وهو في الكبرى، ح:٦٢٢٥، " وانظر الحديث الآتي.

خريد وفروخت مي متعلق احكام ومسائل

25-كتاب البيوع

دوسودوں اور غیر مقبوضہ چیز کے منافع سے منع فر مایا۔

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

اکدہ: ''غیرمقبوضہ چیز کے منافع'' یعنی غیرمقبوضہ چیز کو بچ کراس سے نفع حاصل کرنا۔اصل منع تو بچپنا ہے۔ دراصل نفع کمانے کے لیے ہی بچا جاتا ہے' اس لیے منافع کا ذکر کیا۔ یہ مطلب نہیں کہ نقصان اٹھا کر بیچنا جائز ہے۔(باتی تفصیلات کے لیے دیکھیے' حدیث: ۲۱۱۵)

(المعجم ٧٧) - شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَٰذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَإِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا (التحفة ٧٠)

باب: 21- ایک بیج میں دوشرطیں لگانا اور اس سے مرادیہ ہے کہ بیچنے والا کھے کہ ایک ماہ کے ادھار پر بید بھاؤ ہوگا اور دو ماہ کے ادھار پر بھاؤ دوسرا ہوگا

2784 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ،

٣٦٣٣ - حضرت عبدالله بن عمر و دا الله عن منقول ہے کدرسول الله طالیۃ نے فرمایا '' قرض کی شرط پر تھے' ایک رسول اور غیر مقبوضہ چیز کا منافع حلال نہیں ''

وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ ».

۳۹۳۵ - حضرت عمرو بن شعیب کے بردادامحترم نے فرمایا: رسول الله تالیا نے قرض کی شرط پر بیج ایک بیچ میں دوشرطوں اور غیر موجود چیز کی بیج اور غیر مقبوضه چیز کے منافع سے منع فرمایا ہے۔ 278- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَدْ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَيِهِ، عَنْ أَيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْكَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْح مَّا لَمْ يُضْمَنْ.

**١٣٤٤\_[إسناده صحيح]** تقدم، ح: ٤٦١٥، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٢٦.

**١٣٥ كه [إسناده صحيح]** انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٢٧.

23-كتابالبيوع ..

فاكده: تمام تفعيلات ك ليه ديكهي عديث: ٢١١٣، ٣٦٣٣.

(المعجم ٧٣) - بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هٰذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمَائَتَيْ دِرْهَمِ نَسِيئَةً (التحفة ٧١)

باب:۳۷-ایک سودے میں دوسودے کرنا اوراس سے مرادیہ ہے کہ بیچنے والا کھے کہ میں مجھے بیرسامان نقد سودرہم میں اورادھار دوسو درہم میں بیچناہوں

۳۱۳۶ - حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے ایک سودے میں دوسودوں سے منع فرمایا۔

وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً وَيَعْقُوبُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعَةٍ .

فاکدہ: ایک سودے میں دوسودوں کی ایک تغییر تو مصنف برات نے خود فر مائی ہے۔ اس کی کچھ بحث حدیث ۱۸۵ میں بیان ہو پکی ہے کہ اگرادھاریا نقد ایک سودے پر بات طے ہوجائے تو نقد وادھار قیمت کے فرق میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فرق فطری ہے؛ البتہ اگر کوئی ایک سودا طے نہ ہؤ ابہام رہے تو یہ بچے درست نہیں۔ ایک سودے میں دوسودوں کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہے: میں تخفے فلاں چیز بیچا ہوں بشرطیکہ تو مجھے فلاں چیز بیچے۔ یہ جائز نہیں کیونکہ دوسری چیز کی فروخت کی شرط لگا کر ناجائز فائدہ اٹھایا جارہا ہے۔ علامہ ابن قیم برات خیز بیچے۔ یہ جائز نہیں کیونکہ دوسری چیز کی فروخت کی شرط لگا کر ناجائز فائدہ اٹھایا جارہا ہے۔ علامہ ابن قیم برات میں اور تجھے۔ یہ جائز نہیں گوئے فلال چیز ادھار سورو پے کی دیتا ہوں اور تجھ سے ابھی نقدائی رو پے کی لیتا ہوں۔ اور پھراسے چیز کی بجائے ۸۰ رو پے دے دے اور سال کے بعد سورو پے وصول کر لے۔ فاہر ہے یہ ایک بیچ میں دوسودے ہور ہے ہیں۔ اور بیصری سود ہے۔ ایک بیچ فاسد ہوگی کیونکہ یہ درحقیقت بیچ ہے بی جو مرت سود ہے۔ عصر حاضر میں بھی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ بیچ کا فیط تو صرف وہوکا دینے کے لیے جارہے ہیں جو مرت کے سود ہے۔ عصر حاضر میں بھی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ بیچ کا لفظ تو صرف وہوکا دینے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ ایس صورت میں وہ اس رو پے بی واپس کرے گا۔ اگر یہ سود

<sup>3773</sup>\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ح: ١٢٣١ من حديث محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٢٨، وأبوداود، ح: ٣٤٦١ من حديث مجمد بن عمرو بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، وسنده حسن.

### خريد وفروخت متعلق احكام ومسائل

23-كتاب البيوع

روپ والس لے گاتو یہ سود ہوگا۔ آفکه اُو کسُه هُمَا اُو الرَّبَا] یہ آخری دوصور تیں اس صدیث (ایک سودے میں دوسودے) کی بہترین تغییر ہیں اور یہ دونوں منع ہیں البتہ پہلی صورت نقد وادھار والی سیح ہے۔ اگر سوداایک صورت میں طے ہو جائے تو ادھار اور نقد قیمت میں فرق ہوسکتا ہے کیونکہ یہ ایک بیج ہے دونہیں البذا یہ صورت اس حدیث کی صیح تفیر نہیں۔ ابہام باتی رہے کوئی اور صورت طےنہ ہوتو اسے اس حدیث کے تحت لایا جاسکتا ہے۔

باب: ٢٠ ١ - بيع مين استثنا كرنامنع بالابيكه

٣٦٣٧ - حضرت جابر الله الله عنقول ہے كه رسول الله طليع نع عاقله مزابنه عنابره اورسودے ميں استثنا معلوم ہو۔

(المعجم ٧٤) - اَلنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ (التحفة ٧٢)

27٣٧ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ أَنُو بَنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ عَلَاءٍ، ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَالَمَ وَالْمُخَاتِرَةِ، وَالْمُخَاتِرَةِ، وَعَنِ النَّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

فائدہ: محاقلہ مزاہنہ اور مخابرہ کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث: ۳۹۱۰) تیج میں استثنا کا مطلب میں ہے کہ بیچنے والا کہے: میں تجھے اس باغ کا پھل اسنے میں بیچنا ہوں گر دس درختوں کا پھل میرا ہوگا۔لیکن وہ سے نہیں بتا تا کہ کون سے دس درختوں کا پھل اس کا ہوگا؟اس صورت میں استثنا مجبول ہوگا جو تنازع اور اختلاف کا سبب بن سکتا ہے کہ لہذا مینع ہے۔ ہاں اگر وہ دس درخت متعین کر لیے جائیں تو میہ معلوم استثنا ہے۔اس میں کسی تنازع کا کوئی خطرہ نہیں اس لیے یہ استثنا جائز ہے۔ اس طرح اگر بیچنے والا کہے کہ میں اسنے من پھل باغ میں سے لوں گایا سے یہ لئے تو یہ بھی معلوم استثنا ہے اور جائز ہے۔

۳۹۳۸ - حضرت جابر دان سے مروی ہے کہ رسول الله نافی نے محاقلہ مزابنہ 'مخابرہ معاومہ اور تع

٤٦٣٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ.
 وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

٣٩٦٧\_[إسناده حسن] تقدم، ح: ٣٩١١، وهبو في الكبرى، ح: ٦٢٢٩.

٤٦٣٨\_ أخرجه مسلم، البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة . . . الخ، ح:١٥٣٦/ ٨٥ عن على بن حجر به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٣٠.

### www.minhajusunat.com

- 510

25-كتاب البيوع

خریدوفرونت سے متعلق احکام و سائل مزاہنہ (موجود پھل کی آیچ خشک پھل کے ساتھ) کی رخصت دی ہے۔

عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقِلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُغَافِمَةِ، وَالنُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

علاحظہ فائدہ: معاومہ سے مراد کی سال کا سودا کرنا ہے۔ (تفصیل دیکھیے ٔ عدیث: ۳۶۳۰) باقی بحث کے لیے ملاحظہ فرمائیں صدیث: ۳۵۳۲،۳۹۱۰.

(المعجم ٧٥) - اَلنَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا (النحفة ٧٣)

باب: 20- تھجور کے درخت بیچے جائیں اورخرید نے والا ان کا کھل مشتنیٰ کرے تو؟

خلا فرائدومسائل: ﴿ مقصدیہ ہے کہ اگر مجودوں کے درخت ایسی حالت میں نیچے جائیں کہ ان پر پھل لگ چکا ہوا موجود بھی ہوتو وہ پھل بائع کا ہوگا' تاہم اگر خریدار بیشر طرکر لے کہ درختوں پر لگا ہوا پھل بھی میرا ہوگا اور نیچے والا بیشر ط مان لے تو اس صورت میں پھل مُشتر کی کا ہوگا۔ اور بیزیج بالکل درست ہوگی۔ اگر خریدار بھلوں کی شرطنیس لگائے گا تو وہ پھل نیچے والے کے ہوں گے۔ ﴿ اس حدیثِ مبارکہ سے بیمسلکہ بھی خابت ہوتا ہے کہ مخودوں اور دیگر درختوں کی پوندکاری کی جاسکتی ہے۔ بیدرست ممل ہے۔ شرعا اس میں کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہوگی اور نہ بید چیز نہیں ہے۔ ﴿ اس حدیثِ مبارکہ کے علم میں داخل ہوگی جس میں نیچ اور شرط سے منع کیا گیا ہے' نیز معلوم ہوا کہ درختوں کی بیچ کھل کے بغیر بھی ہوگئی ہوگئی جس میں نیچ اور شرط سے منع کیا گیا ہے' نیز معلوم ہوا کہ درختوں کی بیچ کھل کے بغیر بھی ہوگئی ہے۔ پھل کے بغیر بھی ہوگئی ہے۔

٤٦٣٩\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع النخل بأصله، ح:٢٢٠٦، ومسلم، البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، ح: ١٥٤٣/ ٧٩ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٣١.

٤٤-كتاب البيوع

(المعجم ٧٦) - اَلْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَهْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ (التحفة ٧٤)

۳۲۴۰ - حفرت سالم کے والدمحرم (حفرت عبدالله بن عمر والنفا) ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی تیا نے فر مایا:'' جو محف ہوند لگانے کے بعد درخت بیجے تو اس کا پھل بیچنے والے کو ملے گاالا یہ کہ خریدنے والاشرط لگالے۔ای طرح جو محف ایسا غلام فروخت کر ہے جس کے پاس مال ہوتو اس کا مال بیچنے والے کو ملے گا گریہ ك خريدنے والاشرط لگالے۔''

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

باب:۷۷-غلام پیچا جائے اور خریدار

اس کے مال کی شرط لگالے (تو مال

خريداركا ہوگا)

باب: ۷۷- ہے میں کوئی شرط لگالی جائے

تو بیج اور شرط دونوں درست ہوں گے

٤٦٤٠ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ ۚ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ ثُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .

ﷺ فائدہ: ''اس کا مال بیجنے والے کو ملے گا'' کیونکہ مالک نے غلام پیچا ہے نہ کہ مال ۔غلام کا مال دراصل مالک کا ہوتا ہے۔غلام خود مالک نہیں ہوتا' خواہ مالک نے غلام کو کاروبار کی اجازت بھی دے رکھی ہو۔ باب میں لفظ استنااستعال کیا گیاہے مرادشرط لگاناہ۔

> (المعجم ٧٧) - اَلْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ (التحفة ٧٥)

٤٦٤١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالَ: ١٩٢٨ - حضرت جابر بن عبدالله جانب بيان كرتے أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْلِي عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم نافیا کے ساتھ تھا۔میرا عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ اونٹ چلنے سے عاجز آ گیا۔ میں نے سوجا' اسے (وہیں) النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ چھوڑ دول۔ اتنے میں رسول الله مالی مجھے میچھے سے

<sup>•</sup> ٤٦٤ أخرجه مسلم، البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، ح: ١٥٤٣/ ٨٠ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبري، ح: ٦٢٣٢.

٤٦٤١ـ أخرجه البخاري، الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ح:٢٧١٨، ومسلم، المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، ح: ٧١٥/ ١٠٩ بعد، ح: ١٥٩٩ من حديث زكريا بن أبي زائدة به، وهو في الكبري، ح: ٦٢٣٣ . ١ عامر هو الشعبي.

25-كتابالبيوع...

خریدوفردخت متعلق ادکام دسائل آلید آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی اوراسے مارا بھی۔ پھر تو وہ ایسے چلنے لگا کہ (ساری زندگی) بھی ایسانہیں چلا تھا' پھر آپ نے فرمایا: ''یہاونٹ ایک اوقیہ (چالیس ورہم) میں مجھے بچ دے۔'' میں نے کہا: منہیں۔ آپ نے فرمایا: ''چو دے'' تو میں نے وہ اونٹ منہیں۔ آپ کو ایک اوقیے میں بچ دیا اور میں نے مدینہ منورہ آپ کو ایک اوقیے میں بچ دیا اور میں نے مدینہ منورہ تک سوار ہوکر جانے کی شرط لگا لی۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچ' میں آپ کے پاس اونٹ لے کرحاضر ہوا اور آپ سے قیمت طلب کی۔ میں قیمت لے کرواپس جانے لگا تو آپ نے بھے واپس بلا بھیجا اور فرمایا: ''کیا تو سجھتا ہے کہ میں نے تیرا اونٹ لینے کے لیے بھے کم قیمت دی ہے۔''

أَنْ أُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «بِعْنِيهِ». «بِعْنِيهِ بُوقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى فَبِعْتُهُ بِوقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَغَيْتُ مُمْلَانَهُ إِلَى وَابْتَغَيْتُ مُمْلَانَهُ إِلَى وَابْتَغَيْتُ مَمْلَانَهُ إِلَى وَابْتَغَيْتُ مَمَلَانَهُ إِلَى وَابْتَغَيْتُ مَمَلَانَهُ إِلَى وَابْتَغَيْتُ مَمَلًا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَغَيْتُ مَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: «أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ فَقَالَ: «أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ».

وضاحت: مندرجہ ذیل فوائد وسائل کا مطالعہ کرتے ہوئے بیاہم بات ضرور یادؤی چاہیے کہ اس باب کے تحت ندکور حدیث جابر کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بہت سے طرق ہیں الہذا ان طرق کے لحاظ ہے الفاظ کی کمی بیشی اور تفصیل واجمال سب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیفوائد ومسائل تحریر کیے گئے ہیں۔

' دنہیں'' کہا جا سکتا ہے جیسا کہ سیدنا جابر بڑاٹنانے رسول الله ٹاٹیائے کے بعنیہ بوقیہ کے جواب میں پہلے کہا: لا یہ ہےاد بی یا گتاخی ہیں ۔ ﴿ بیرحدیث اس مسلے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نیک اورصالح عمل کا اظہار کرنا جبکیہ وہ افراط وتفریط اور فخر وریا' نیز اپنی بڑائی بیان کرنے کی غرض سے نہ ہو شرعاً مباح اور جائز ہے۔اگر ایسا کرنے كا مقصدا يى نيكى اور يارسائى كا ظهار مو يابطور فخر وتكبرايسا كياجائة توية ناجائز اورانتهائى فتيع عمل ب\_اس سے احتر از کرنا ضروری اور واجب ہے۔ ﴿ اس حدیثِ مبار کہ ہے ' بوتتِ ضرورت جانوروں کو مارنے کا جواز نکاتا ہے۔ اگر چہ جانور غیر مکلف ہیں' تاہم ان کی''اصلاح'' کے لیے انھیں''سزا'' دی جا سکتی ہے جیسا کہ رسول الله عليم في بذائ خود اين وست مبارك سے اونث كو مارا تھا۔ يه مادر ب كه بيطريقداس وقت استعال کیا جائے جب جانور تھاوٹ کی وجہ ہے نہیں بلکہ اپنی ضد کی وجہ سے تنگ کررہا ہو۔ ﴿ حاكم وقت ٰ یا دیگر ذمدداران کواینے ماتحت اشخاص کے حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ان کی مالی معاونت کرنی جا ہے نیز ہروفت احسان کے جذبے سے معمور رہنا چاہیے جیسا کہ رسول اکرم ٹاٹیج نے حضرت جابر کے ساتھ ۔ ﴿ قرض کی ادائیگی میں کسی دوسر مے مخص کو وکیل بنانا درست ہے جبیبا کہ رسول الله طابیق نے سیدنا بلال جانئو کو فرمایا تھا کہ جابر کوا دائیگی کر دو۔ ثمن کا وزن کرنامشتری کے ذمے ہے۔ میبھی معلوم ہوتا ہے کہ ادھار چیز خرید ناشر عا ورست اور جائز ہے۔ ﴿ ضرورت کے وقت چو یائے معجد کے صحن میں داخل کیے جا کتے ہیں۔ای طرح دیگر ساز وسامان بھی متجد کے صحن میں رکھا جا سکتا ہے۔ ۞ اس حدیثِ مبارکہ سے بیمسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کاعطیہ قبول کرنے سے پہلے اس پر رد کیا جا سکتا ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر ڈٹائز نے اپنے اون كى بابت كها: هُوَلَكَ. احالله كرسول! بهآ بكا بيكن آب فرمايا: "لا، بَل بِعُنِيهِ نهيس (ميس بلا قیمت قبول نہیں کرتا) بلکہ بیاونٹ مجھے ﷺ دو۔' الاس حدیثِ مبار کہ سے بیاہم مئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابه کرام رسول الله من فی کات کی حفاظت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے جیسا کہ سیدنا جابر واللہ نے فرماما: آلَمُ يُفَارِقُنِي فَجَعَلْتُه فِي كِيسِ]" رسول الله عَلَيْم كي جانب سن ياده ديا موا قيراط مجه سع بهي جدا نبیں ہوا' میں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال دیا۔' لیکن اس سلسلے میں یہ بات ضرور یادر کھنی جا ہے کہ تمرکات متند ذریعے سے ثابت ہوں' خودساختہ نہ ہوں' نیز تبرکات کے ناقلین بھی ثقہ ہوں' غیرمعتر لوگوں کے قصے کہانیوں پر بلا تحقیق اعماد نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ حضرت جاہر ﴿ اللَّهُ كَي فَضِيلَت بَعِي اس حديث ہے واضح ہوتی ہے كەنھول نے رسول الله على فرمال بردارى كرتے ہوئے ذاتى ضرورت كے باوجوداونت آپكون ويا۔ اس حدیث سے رسول الله مُؤلیم کے معجزے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ یا درہے معجزے میں قدرت اللی کار فرما ہوتی ہے۔اس میں انسانی اختیار نہیں ہوتا۔ ﴿ اس حدیث سے رسول الله عَلَيْمَ عَصَن اخلاق كا اثبات بھي ہوتا ہے۔آپ نے سیدنا جابر جائظ کو نہ صرف میہ کہ طےشدہ قیمت سے قیراط زیادہ دیا بلکہ وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ ۱۱۰ "شرط نگالی" گویا ایس شرط أیج کے پکا ہونے کے منافی نہیں۔امام احمد برائے ای کے قائل ہیں۔احناف

اس شرط كومقتضائے عقد كے خلاف مجھتے ہيں۔ان كے نزديك يه شرط نہيں تھى بلكه رسول الله طابق كى طرف سے ان کے لیے رعایت تھی کسی راوی نے غلطی سے شرط کہد یالیکن احناف کی بیتو جیہ محدثین کے فیصلے کے خلاف ہے۔اکثر راوی شرط بیان کرتے ہیں۔

٣١٣٢ - حضرت جابر جائفة بيان كرت بين كه مين نی اکرم سالی کے ساتھ اینے یانی والے اونٹ پر ایک جنگ میں گیا' پھر انھوں نے لمبی صدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ (واپسی کے دوران میں )اونٹ تھک کر النَّبِيِّ عَلَى نَاضِعَ لَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ ﴿ رَكَ كَيادِ نِي الرَّم وَ اللَّهِ فَاللَّهُ وَوَاتَنا تو وَوَاتَا تَيْر مُوكِّيا کہ سے لشکر سے آ کے نکل گیا۔ نبی اکرم مُنْتِیْم نے فر مایا:'' حابر! میں دیکھ ریا ہوں کہ تیرااونٹ بہت تیز ہو گیا ہے۔'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! بی آپ کی بركت بـ آب نے فرمایا: " يہ مجھے نے دے ۔ تھے (مدینه منوره تک) سوار ہوکر جانے کی اجازت ہوگی۔'' میں نے آپ کو بیج دیا جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی۔ لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی (کہ آپ کو انکار کروں)۔غزوے کی تکمیل کے بعد جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پنجے تو میں نے آپ سے جلدی جانے کی اجازت طلب کی میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے نئ نئ شادی کی ہے۔آپ نے فرمایا: ''کنواری سے یا شوہردیدہ سے؟ "میں نے کہا: اللہ کے رسول! شوہر دیدہ سے۔ وجہ بیہ ہے کہ (میرے والد) حفرت عبدالله بن عمرو بزئنؤ شهيد ہو گئے اور وہ چھوٹی حھوٹی کنواری بٹیاں حیور گئے ۔ میں نے ناپند کیا کہ میں ان جیسی (نوجوان

٤٦٤٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ النَّشُّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:غَزَوْتُ مَعَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، ثُمَّ ذَكِّرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَانْتَشَطَ حَتِّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْش، فَقَالَ النَّبِي بَيْنَ : «يَا جَابِرُ! مَا أَرْي جَمَلَكَ إِلَّا قَدِ انْتَشَطَ» قُلْتُ: بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «بعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ». فَبعْتُهُ، وَكَانَتْ لِي إلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَلٰكِنِّي لسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهَٰدٍ بِعُرْسِ، قَالَ: «أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَادِيَ أَبْكَارًا، فَكُرهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، فَأَذِنَ لِي وَّقَالَ لِي: «إِنْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً» فَلَمَّا قَدِمْتُ

<sup>8787</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦٢٣٤.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِي الْجَمَلَ فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَرَ شُولُ مَنِي، فَلَمَّا قَدِمَرَ شُولُ اللهِ عِلَيْهِ عَدَوْتُ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَل وَالْجَمَل وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ.

22-كتاب البيوع

لڑی) لے آؤں'اس لیے میں نے ایک شوہردیدہ (بیوہ یا مطلقہ) سے شادی کی جوان کوعلم وادب سکھائے۔ خیر! آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا:
''شام کے وقت گھر پہنچ جانا۔''جب میں آیا تو میں نے اپنے ماموں کو اونٹ کے فروخت کرنے کا بتایا۔ انھوں نے مجھے طامت کی۔ جب رسول اللہ ﷺ شریف لے آئے تو میں آپ کے پاس شبح کے وقت اونٹ لے کر گیا۔ آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دی' اونٹ بھی دی اورٹ بھی دیا۔ ویابر حصہ بھی دیا۔

فوائد ومسائل: (( 'شام کے وقت گر بہنی جانا ' ایعنی رات کو گھر نہ جانا کیونکہ لمبسفر کے بعد رات کے وقت گھر بہنی جانا کیونکہ المبسفر کے بعد رات کے وقت گھر والیسی منع ہے کیونکہ غالب گمان ہے ہے کہ بیوی سادہ حالت میں ہوگی صفائی وغیرہ نہ کی ہوگی عنسل بھی نہ کیا ہوگا۔ دیر کے بعد والیسی ہوتو جماع کی خواہش قدرتی بات ہے اور بیحالت جماع کے لیے مناسب نہیں البذا شام سے پہلے گھر جائے تا کہ رات تک بیوی کونسل صفائی اور زینت کا موقع مل جائے۔ مردزیادہ خوش ہوگا۔ (اس حدیث کے تفصیلی فوائد سابقہ حدیث ۱۳۱۶ سے تحت ذکر ہو چکے ہیں وہاں ملاحظ فرمائیں۔

 273٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيْ فَي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلٰى جَمَلٍ، فَقَالَ: «مَا لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ؟» عَلٰى جَمَلٍ، فَقَالَ: «مَا لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ؟» قُلْتُ: أَعْيًا بَعِيرِي، فَأَخَذَ بِذُنَبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ، فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: «مَا فَعَلَ رَأْسُهُ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: «مَا فَعَلَ

**<sup>3787</sup>**ـ أخرجه البخاري، الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة . . . الخ. ح: ٢٧١٨ تعليفًا، ومسلم، ح: ١١١/٧١٥ بعد. ح:١٥٩٩ (انظر الحديث المتقدم:٤٦٤١) من حديث الأعمش به، وهو في الكبرْى. ح: ٦٢٣٥.

خريد وفروخت ہے متعلق اجکام ومسائل

الْجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ " قُلْتُ: لَا بَلْ هُو لَكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "لَا ، بَلْ بِعْنِيهِ " قُلْتُ: لَا بَلْ بِعْنِيهِ " قُلْتُ: لَا بَلْ بِعْنِيهِ " قُلْتُ: لَا بَلْ بِعْنِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٤٤-كتاب البيوع

دے۔ "میں نے کہا: یہ و سے ہی آپ کا ہے۔ ( یکے کی ضرورت ہے؟) آپ نے فرمایا: "نہیں مجھے جے دے۔ "میں نے کہا: نہیں' بلکہ یہ و سے بی آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا: "نہیں' بلکہ یہ حصے جے دی آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا: "نہیں' بلکہ مجھے جے دی دے۔ میں نے یہ ایک اوقیے میں لے لیا۔ ہاں تو سوار رہ' پھر جب تو مدین ہو اسے میرے پاس لے آنا۔" پھر جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں اونٹ لے کر آپ جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں اونٹ لے کر آپ "بلل! اس کو وایک اوقیہ ( چالیس درہم ) تول دے اور ایک قیراط اس کو زائد دے دے۔ "میں نے کہا! یہ قیراط رسول اللہ شریع ہے محصے زائد دیا ہے، یہ بھی بھی مجھے میں دائیں ہوگا۔ میں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال لیا۔ وہ جدانہیں ہوگا۔ میں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال لیا۔ وہ جمیع انہ دی کہرہ والے دن شام والے بھیشہ میرے پاس رہا حتی کہرہ والے دن شام والے آپ تو انھوں نے ہم سے جو چاہا کو نے لیا۔

فوائد ومسائل: (() ' قیراط' دینار کا بیسواں حصہ یا جدیداعشاری نظام کے مطابق ا. ۲۵۵ ملی گرام کا ہوتا ہے۔ (() ' جدانہیں ہوگا' رسول اللہ طُقِیَا کا تمرک تھا۔ (() '' حرہ والے دن' ہے یزید کے دور کی بات ہے۔ مدینے والوں نے حضرت حسین جُھیٰ کی شہادت کے بعد یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ یزید نے سزا دینے کے لیے شام سے شکر بھیجا۔ اہل مدینہ سے حرہ کے پھر میلے میدان میں لڑائی ہوئی۔ مدینے والوں کوشکست ہوئی۔ شامی لشکر نے خوب خون ریزی کی۔ اور مدینہ منورہ میں لوٹ مار کی۔ صحابہ تک کی تو ہین کی۔ اسی غدر میں حضرت جابر میں ان وحشیوں نے وہ '' تمرک' الوٹ لہا۔

۱۷۲۳ - حفزت جابر جائلاً نے فرمایا: رسول الله علی محصے ملے تو میں اپنے ایک پانی تھرنے والے

عَنْ مَنْصُورٍ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي اَلزَّبَيْرِ، عَنْ

<sup>\$782</sup>\_[صحيح] أخرجه الحميدي، ح:١٢٩٤ عن سفيان بن عبينة به مختصرًا، وهو في الكبرْى، ح:٦٣٦، وأخرجه مسلم، المساقاة، ح:١١٣/٧١٥ بعد، ح:١٥٩٩ من حديث أيوب عن أبي الزبير به، نحو المعنى، وله شواهدعند البخاري ومسلم وغيرهما.

#### ٤٤-كتاب البيوع

جَابِرٍ قَالَ: أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحِ لَنَا سَوْءٍ، فَقُلْتُ: لَا يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَاهُ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أَوَ نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَاهُ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أَوْ نَاشِيعُ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ! الْمَدِينَةِ فَلَاللهُ اللَّهُمَّ فَا الْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَكَذَا، وَقَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَكَذَا، وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَكَذَا، قَدِمْتُ اللهِ إِلَيْهِ، قَدَمْتُ اللهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ فَقَالَ: "هُوَ لَكَ ". وَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ: "هُوَ لَكَ ".

خریدوفروخت مے متعلق اکام وسائل برمزاج اونٹ پر سوار تھا۔ میں نے (افسوس کرتے ہوئے) کہا: افسوس! پانی کا کما اونٹ ہمیشہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ نبی اکرم کا ٹیٹے نے فرمایا: ''اے جابر! کیا تو مجھے یہ اونٹ فروخت کرے گا؟''میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کے رسول! یہ ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ نے دعا دی: ''اے اللہ! اس کو معاف فرما۔ اس پررم فرما۔'' پھر فرمایا: ''میں نے یہا تنے اسنے میں خرید پررم فرما۔'' پھر فرمایا: ''میں نے یہا تنے اسنے میں خرید اجازت ویتا ہوں۔'' جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں اجازت ویتا ہوں۔'' جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے اس اونٹ کو تیارکیا اور آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا:''بلال! اس کو اس اونٹ کی قیمت و ہے دو۔'' جب میں واپس مڑا تو مجھے بلایا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ اونٹ واپس فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''یہ اونٹ ما دیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''یہ اونٹ میں ہے۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى نَاضِح، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَتَبِيعُنِيهِ نِكَذَا وَكَذَا ؟ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَكَ " قُلْتُ: نَعَمْ، هُو لَكَ يَا نَبِيَ اللهِ! قَالَ: "أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا ؟ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَكَ " قُلْتُ: نَعَمْ، هُو وَكَذَا ؟ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَكَ " قُلْتُ: نَعَمْ، هُو وَكَذَا ؟ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَكَ " قُلْتُ: نَعَمْ، هُو

۳۱۲۵ - حضرت جابر ڈاٹٹن نے فرمایا: ہم رسول اللہ طاقیہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں اپنے پانی ڈھونے والے اونٹ پرسوار تھا۔ رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: ''کیا تو اپنا یہ اونٹ مجھے اتنے اتنے میں فروخت کرے گا؟ اللہ تعالی تیری مغفرت فرمایا: ''مجھے اتنے اتنے میں فروخت کرے گا؟ نی ہے۔ پھرفرمایا: ''مجھے اتنے اتنے میں فروخت کرے گا؟ اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے۔'' میں نے کہا: اللہ کے بی! یقینا یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ میں نے کہا: اللہ کے بی! یقینا یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ

**<sup>33.3 [</sup>إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ٣٧٤،٣٧٣ من حديث سليمان التيمي به مطولاً، وهو في صحيح البخاري، ح:٢٧١٨ معلفًا، وصحيح مدلم، المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، ح:١١٢/٧١٥ بعد، ح:١٥٩٩ من حديث أبي نضرة به، وهو في الكبرى، ح:٦٢٣٧.

٤٤-كتاب البيوع

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

نے پھرفر مایا:''تو ہداونٹ مجھےاتنے میں فروخت کرے گا؟ الله تعالی تحقے معاف فرمائے'' میں نے کہا: جی باں۔وہ آ پ کا ہی ہے۔راوی ابونضرہ نے کہا کہ (اللہ تحجے معاف کرے) ایک کلمہ ہے جومسلمان عموماً کہتے

لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: «أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ » قُلْتُ: نَعَمْ ، هُوَ لَكَ . قَالَ أَبُو نَضْرَةً ؛ وَكَانَتْ كَلَمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفُ لَكَ.

تھے۔توبیکام کرلے اللہ تھے معاف کرے۔

علا فوائدومسائل: ﴿ وَاللَّهُ يَعُفِرُلُكَ آبِ كابار بارفر مانا دراصل اس كوزياده دعادية بح ليحقا اورشفقت کے طور پربھی۔ یہ جملہ دعائیہ ہے ۔مسلمانوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص دوسر بے کوکسی بات کا حکم دیتا یا اس ہے کوئی معاملہ کرتا تواس وقت بیدعا ئید جملے بولا کرتا تھا۔ بید حفرت جابر ٹٹاٹٹڑ کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ رَضِي الله عَنه و أرضاه . الله عنه واقع مخلف اسانيد كساته بيان كرن كا مقصد يه والعد كمتمام تفصیلات و جزئیات واضح ہو جاتی ہیں اورلفظی فرق کا یہا بھی چل جاتا ہے۔ جب روایات ہیں لفظی فرق ہوتو کسی ایک فریق کالفظ ہے استدلال کرنا کمزور ہو جاتا ہے جیسے اس حدیث میں اختلاف ہے کہ مدینہ منورہ تک سواری کی شرط حضرت جابر ڈاٹٹو: نے بیع میں لگائی تھی یا رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ان کو یہ رعایت فر مائی تھی' لہذا شرط پر استدلال كمزور ہوجائے گا البتہ امام بخارى جيسے ظيم محدث نے فيصله فرمايا ہے كه شرط لگانے كے الفاظ زيادہ اور قوى ہن'اس ليے ترجح اي کوہوگي۔

باب: ۷۸- اگر بیج میں کوئی فاسد شرط لگالی جائے تو بیع صحیح ہوگی'البتہ وہ شرط غيرمعتبر ہوگی

٣٦٣٦ - حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے بررہ کو (اس کے مالکان سے) خریدا تو اس کے مالکان نے اس کے ولا کی اینے لیے شرط لگالی۔ میں نے بیہ بات نی اکرم نافیا سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا: ''اسے آ زاد کردے۔ ولا اس کی ہوتی ہے جو میسے دیتا (غلام کو خریدتا) ہے۔'' حضرت عائشہ و الله علیہ میں نے

(المعجم ٧٨) - ٱلْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ (التحقة ٧٦)

٤٦٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَيْتُ بَريرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ يَثَلِينُ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ» قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ:

٣٤٧٩. [صحيح] تقدم، ح: ٣٤٧٩، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٣٨.

خرید وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

23-كتاب البيوع

اسے آزاد کر دیا تو رسول الله طاقی نے اسے بلایا اور اسے اپنے فاوند کے (پاس رہنے یا نہ رہنے کے) بارے میں اختیار دیا۔اس نے خاوند سے اپنی جدائی کو پیند کہا۔اس کا خاوند آزادتھا۔

فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا.

علا فوائد ومسائل: ١٠ اگركوئي شخص سي كرتے وقت اليي شرط لگاتا ہے جوشر عا درست نہ بوتو اس صورت ميں سي كرنا درست ہوگا جبكه وه شرط جوخلاف شريعت ہو' باطل ہوگی' للبذااس شرط كو كالعدم سمجھا جائے گا اوراس كا كوئی لحاظ نہیں ہوگا جبیہا کہ سیدہ بریرہ جھنا کے معاملے میں رسول اللہ طَلَقَامُ نے یوری وضاحت کے ساتھ بید سیلہ بیان فر مایا ہے۔ ⊕اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اورمختلف روایات میں مختلف الفاظ مذکور ہیں۔اس کی وجہ یہ ے کہ حدیث بیان کرنے والے راویوں نے کہیں تفصیلی روایت بیان کی ہے اور کہیں اختصار سے کام لیا ہے اور بیسب کچھضرورت کےمطابق کیا گیا ہے۔رواق حدیث کےاس قتم کے تصرف کو تمام محدثین عظام نے من وعن قبول کیا ہے اور حق بھی بھی ہے۔اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث ہے مختلف احکام ومسائل اخذ كرنے مين آساني موتى ہے۔ (الہذايهان بھي مذكوره حديث سے علماء نے متعدد مسائل استنباط كيے ميں جودرج ذیل ہیں۔) ﴿ مكاتبت جائز ہے۔ مكاتبت اس عبد و پیان كو كہا جاتا ہے جو مالك اوراس كے غلام يالونڈى کے درمیان'متعین رقم کے عوض طے ہوتا ہے' یعنی وہ لونڈی یا غلام جب طےشدہ رقم ادا کر دیے تو وہ آزاد ہے۔ م کا تبت کی ساری رقم بیک مشت دینااوراس کی قسطیں کرنا' دونوں طرح جائز ہے۔لونڈی یاغلام کی م کا تبت کی رقم دوسراشخص دے سکتا ہے۔اگر کوئی دوسراشخص مکا تبت کی طے شدہ رقم ادا کر دے اورلونڈی وغلام کوآ زاد کر دے تو وہ آ زاد ہوجائیں گۓ البتہ اس صورت میں اس لونڈی باغلام کے وَ لاَء کاحق دار آ زاد کرنے والا ہوگانہ کہ پہلا ما لک۔⊙و َ لاَء اس ربطِ وتعلق کو کہتے ہیں جوآ زاد کرنے والے اور آ زاد کردہ کے مامین' آ زاد کرنے کی وجہہ ہے ہوتا ہے۔ بتعلق نہتو بیجا حاسکتا ہےاور نہ کسی کو ہمہ ہی کہا حاسکتا ہے۔ بتعلق بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے جبیبا کہ باب اور بیٹے کے درمیان أوَّت و بُوَّت والاَعلق ہوتا ہے جونہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ سی کو ہربہ ہی کیا جاسکتا ہے۔اس تعلق وَ لاَء کا فائدہ یہ ہے کہا گر آزاد کردہ مخص کےعصبہ اور ذوی الفروض (جن کا حصہ کمیراث مقرر ہے) نہ ہوں تو اس کی تمام جائداد کا مالک آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ ۞اگر کوئی لونڈی یا غلام اپنی م کا تبت کی رقم کی ادائیگی کے لیے دستِ سوال دراز کرے تو بیسوال کرنا درست ہے اور اس سلسلے میں اس کی مدد بھی کرنی ، چاہیے' نیز اس حدیث مبارکہ ہے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مستحق آ دمی کا اپنی حائز ضرورت یا ضروریات یوری کرنے کی خاطر سوال کرنا درست ہے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے باہمی مشاورت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے خصوصاً میاں بیوی کی باہمی مشاورت کا اثبات ہوتا ہے' نیز اگر بیوی خاوند سے کسی مسئلے میں مشورہ

طلب کرے تو خاوند کے لیے ضروری ہے کہ اسے درست مشورہ دے۔ © اگر لونڈی یا غلام اپنی مکا تبت کی طے شده رقم ادانه كرسكة مول توانعيس بيجا جاسكتا ب-اسكى دليل رسول الله عليم كالفاظ مبارك إستويها و أَعْتِقِيهَا بين يعنى اسے خريدو اور آزاد كر دو۔ ديكھيے: (صحيح البخاري المكاتب باب المكاتب و نحومه ..... الخ عديث: ٢٥٦٠ و صحيح مسلم العتق باب ذكر سعاية العبد عديث: ١٥٠١٠) ﴿ الرَّميانِ بيوى دونوں غلام ہوں تو ان ميں ہے كسى ايك كوفر وخت كيا جاسكتا ہے۔ اور پيضر ورئ نہيں كه دونوں ا کھے ہی بیچے جائیں۔ اس صدیثِ بریرہ سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ جس لونڈی یا غلام کے پاس مال وغیرہ نہ ہؤاس سے مکا تبت کرنا کیعنی اسے مکاتب بنانا درست ہے خواہ اس کے پاس مال کمانے کے وسائل ہوں یا نہ مول - ﴿ مِكَا تَبِ لُونِدُى ياغلام اس وقت تك آزادنبين مول كے جب تك مكاتبت كى بابت طےشدہ سارى رقم ادانہ کردیں۔ جب تک ان کے ذیے ایک درہم بھی باقی ہے وہ غلام ہی رہیں گے اور اس اصل کے مطابق ان ترِ دیگراحکام جاری ہول گے کینی نکاح 'طلاق اور حدود وغیرہ کے احکام غلاموں والے ہی ان پر لا گو ہوں گے۔ اس صدیث مبارکہ سے بیمسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شادی شدہ لونڈی کی فروخت اور آزادی نه طلاق موگی اور نبوشخ نکاح ہی' اس لیے کہ سیدہ بریرہ ڈیٹا کو بعدازاں اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو وہ اپنے خاوند مُغِیث کے نکاح میں رہےاور جا ہے تواس ہے الگ ہو جائے۔اس اختیار کے بعد انھوں نے اپنے خاوند سے علیحد گی کو اختیار کیا۔ ﴿ لونڈی ہے اس کا مالک جماع کرسکتا ہے؛ تاہم اگر وہ کسی کی بیوی ہوتو پھر جائز نہیں' نیز لونڈی کو محض چے دینے سے اس کے ساتھ جماع کرنا حلال نہ ہوگا۔سیدہ بریرہ کوخاوند کے پاس رہنے یا ندرہنے کا اختیار دینااس بات کیصرتے دکیل ہے کہ ابھی تک خاوند کے ساتھ ان کاتعلق ماتی تھا۔ اگر کوئی تعلق ماتی نہ رہتا تو پھر اختیار کس چیز کا تھا؟ اگر بوقت سوال سائل مجوزنہیں ہے تو بھی سوال کرسکتا ہے؛ یعنی متعقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے وقت ِضرورت کے آنے سے پہلے بھی اس ضرورت کی بابت سوال ہوسکتا ہے۔ اس شادی شدہ عورت سے مدداور مالی تعاون مانکا جا سکتا ہے جیسا کہ سیدہ بریرہ بھی نے سیدہ عائشہ بھی سے اپنی مکا تبت کی بابت مالی تعاون ما نگاتھااور انھوں نے اس کی درخواست قبول فرمالی تھی اور بریرہ کوخرید کراہے آزاد کر دیا تھا۔ ا شادی شده خاتون این مال میں خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتی ہے بشرطیکہ وہ تصرف کسی جائز ضرورت کی خاطر ہو۔ ﴿ طلب اجر کی خاطر مال خرچ کرنا بلکہ زائد از ضرورت خرچ کرنا درست ہے جیسا کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے حضرت بربرہ ڈاٹٹا کی مکا تبت کی ساری رقم جونونسطوں کی نوسال میں ادائیگی کی صورت میں طے ہوئے تھی کیسشت اوا کر دی اور انھیں اس وقت آزاد کر دیا۔ ۱ غلام اور لونڈی کے لیے اپنی آزادی کی خاطر محنت اور کوشش کرنا جائز ہے خواہ اس مقصد کے لیے اسے کسی ایسے مخص سے سوال کرنا پڑے جواسے خرید کرآ زاد بھی کردے۔ابیا کرنے سے اس کے مالک کا اگر چہ نقصان بھی ہوتا ہوتو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اس لیے کہ شارع ملیا ہے غلام کی آ زادی کوسرابا اور اس عظیم نیکی کا شوق بھی دلایا ہے اس لیے اس کی ہرممکن کوشش

کرنی جاہیے۔ ﴿ اگر کو کی شخص اونڈی یا غلام بیچ لیکن میشرط لگا لے کہ بید میری خدمت کرتا رہے گا تو بیشرط باطل ہوگی۔ ﴿ اگرم كاتب اپن قبط كى رقم اس مال سے اداكرے جواس پرصدقه كيا كيا موتواس ميس كوكى حرج نہیں یا لک کوالیں رقم قبول کرنے سے تامل نہیں کرنا جا ہیے اگر چہودت مقررہ سے قبل ہی وہ رقم کی ادائیگی کررہا ہو۔ مکاتب دراصل غلام ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ تمام رقم ادا نہ کر دے اور غلام پرصدقہ کرنا درست ہے۔ جب صدقہ اصل محل تک پہنچ جائے تو وہ مالدار شخص کے استعمال کے لیے جائز ہوجا تا ہے۔ ﴿ رسول اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مَا اللّٰهِ مَا مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ م جب بیمعلوم ہوا کہ سیدہ بریرہ چھٹا کے مالک الیمی شرط لگارہے ہیں جوشر غا درست نہیں تو آپ نے خطبہ ارشاد فر مایا اورکسی کا نام لیے بغیرمسئلے کی وضاحت فر مائی اورایسی ہرشرط کو باطل قرار دیا جوقر آن وحدیث کے منا فی ہو۔ اس سے معلوم ہوا جب کوئی اہم شرعی معاملہ در پیش ہوتو کھڑے ہوکر خطبہ دینا مشروع ہے۔ 👚 جس شخص سے کوئی غیر شرعی اور مُنگر کام سرز د موتو اس صورت میں غلط کام کرنے والے شخص کا نام لیے بغیر ہی اس کی اصلاح کی جائے۔اس طرح کرنامتحب اور پسندیدہ عمل ہے نہ کہ کسی کوشرمندہ اور رسوا کرنا۔ اس اس حدیث سے بیہ سئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی عورتیں کسی شخص کے گھر میں آ سکتی ہیں' خواہ گھر کا مالک مرداینے گھر میں موجود ہویا نہ ہو۔ ⊕ رسول اللہ ٹاٹیٹا کے لیےصد قہ مطلقاً حرام ہے۔ آپ پر نہصد قہ کیا جاسکتا ہےاور نه آپ صدقے کا مال کھا ہی سکتے ہیں۔ ہاں اگر صدقہ کسی مستحق پر کردیا جائے اور وہ نبی ناٹیل کو بطور مدید پیش کر دے تو بید درست ہے۔ ۴ غنی اور مالد ار شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ مختاج وفقیر کا دیا ہوا ہدیہ قبول کر لے نیز معلوم ہوا کہ صدقے اور ہدیے کا حکم الگ الگ ہے۔ اللہ ہے۔ اگر کسی شخص کواینے ہاں کسی شخص کے کھانے سے خوثی ہوتو و المحض بلاا جازت بھی اس کے گھر سے کھائی سکتا ہے۔ 🖰 ایسا سوال کرنامتحب ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہو یا اس سے اوب ملتا ہو یا کسی قتم کا تھم واضح ہوتا ہو یا اس سے کوئی شبہ رفع ہوتا ہو ۱ اس حدیث مبارکہ ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی پر تھوڑی چیز صدقہ کی جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔اس پر ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہے۔ 🕅 اس حدیث مبارکہ سے بیرمسلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو خوش کرنامستحب اور یندیدہ عمل ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں ایبا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاںمحبوب عمل ہے۔ 🕲 یہ حدیث مبارکہ حضرت بریرہ بھٹا کے حسن ادب پر بھی دلالت کرتی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ظائی کی سفارش واضح انداز میں ر دنییں کی بلکہ یہ کہا ہے کہ مجھے اپنے خاوند مغیث کی حاجت نہیں۔ استفارش کرنے والے کو یقینا اس کی جائز سفارش کرنے کا اجر وثواب مل جاتا ہے خواہ اس کی سفارش قبول ہویا رو کر دی جائے۔ 🖱 اس حدیث سے سیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرطِ محبت انسان کے لیے بری آ زمائش کا سبب بنتی ہے۔ بسااوقات اسے بری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبیبا کہ حضرت بریرہ ڈیٹٹا کے خاوند حضرت مغیث ڈاٹٹز کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مدين كى گليول ميں ان كے چيچيے چيچيے ہوتے تھے۔ أُعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ. ﴿ ووا بِهم نفرت كرنے والول كے مابين صلح صفائی کرانامستحب ہے خواہ وہ دونوں میاں ہوی ہی ہوں۔میاں ہوی ہونے کی صورت میں بیذ مدداری

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

23-كتاب البيوع

اور بڑھ جاتی ہے تا کہ بچے والدین کی باہمی نفرت واختلاف کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ سائی آنے نے حضرت بریرہ کو حضرت مغیث بڑاؤ کی بابت سفارٹ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھانا آنہ اُبُو وَلَدِكِ'' وہ تیرے بچے کا باپ ہے۔' ﷺ نُبُو و کَلِدِكِ'' وہ تیرے بچے کا باپ ہے۔' ﷺ نخواہ وہ آزاد کردہ ہی کیوں نہ ہو۔ ﴿ نکاح فِنْح ہونے کی صورت ہیں رجوع نہیں ہوسكتا لیکن نیا نکاح ہوسکتا ہے۔ ﴿ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نفرت کرتی ہوتو اس کے سر پرست کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو خاوند کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوکہ عورت اپنے خاوند سے مجبت کوت ہوتو سر پرست اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی اور تفریق نہ ڈالے۔ ﴿ شارِ صِن حدیث نے اس صدیثِ مبارکہ سے کم وہیش ڈیڑھ سو (۱۵۰) نوائد و مسائل کا استنباط کیا ہے لیکن ہم نے بغرض اختصار نہ کورہ بالا فوائد و مسائل ہی پر اکتفا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ہے: (دخیرہ العقبی' شرح سنن اللا فوائد و مسائل ہی پر اکتفا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ہے: (دخیرہ العقبی' شرح سنن اللا فوائد و مسائل ہی پر اکتفا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ہے: (دخیرہ العقبی' شرح سنن اللا فوائد و مسائل ہی پر اکتفا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ہے: (دخیرہ العقبی' شرح سنن اللا فوائد و مسائل ہی پر اکتفا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما ہے: (دخیرہ العقبی' شرح سنن اللائوری للائیوری بی بر اکتفا کیا ہو۔ ای اس روایت پر مزید بحث کے لیے دیکھیے' احاد یہ کورت تا ہوں۔

27٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً: أَنَّهَا
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً: أَنَّهَا
أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لِلْعِنْقِ وَأَنَّهُمُ
اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ
اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ
عَلَيْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى: "إِشْتَرِيهَا.
فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَأَتِي فَأَعْتِهِم فَقِيلَ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى
رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى لَهُ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةُ»
بَرِيرَةً، فَقَالَ: "هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
وَخُيْرَتْ.

۳۹۲۷- حضرت عائشہ جی سے روایت ہے کہ انھوں نے بریرہ کوآ زاد کرنے کے لیے اسے خرید نے کا ارادہ کیالیکن اس کے مالکوں نے اپنے لیے ولا کی شرط لگا کی۔ انھوں نے یہ بات رسول اللہ سی ایک سے ذکر کی تو رسول اللہ سی ایک سے ذکر کی تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ بلا شبہ ولا اس کی ہوتی ہے جو (غلام کو) آزاد کرتا ہے۔'' (یہ واقعہ بھی ہوا کہ) رسول اللہ سی ایک کی پس کوشت بریرہ پرصد قہ گوشت بریرہ پرصد قہ گوشت بریرہ پرصد قہ کیا گیا ہے (اور اس نے ہمیں بھیجا ہے)۔ آپ نے فرمایا:''صدقہ اس کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تحفہ ہی فرمایا:''صدقہ اس کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تحفہ ہی فرمایا:''صدقہ اس کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تحفہ ہی

٣١٨٨ - حضرت عبدالله بن عمر من خباس روايت

۲۶٤۷\_[صحیح] تقدم، ح: ۳٤٨٤، وهو في الكبري، ح: ۲۲۳۹.

٤٦٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

£7£4 أخرجه البخاري، البيوع، باب: إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل، ح: ٢١٦٩، ومسلم، العتق، باب ييان أن الولاء لمن أعتق، ح: ١٥٠٤ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٧٨١، والكبري. ◄

## خريد وفروخت في متعلق احكام ومسائل

مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَلِمَنْ أَعْتَقَ».

٤٤-كتاب البيوع

ہے کہ حضرت عائشہ رہا نے ایک لونڈی کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ ان کا ارادہ اسے آزاد کرنے کا تھا۔ اس لونڈی نے دیتے ہیں مگر ولا لونڈی نے دیتے ہیں مگر ولا کاحق ہمیں حاصل ہوگا۔ حضرت عائشہ رہا نے نے بیات رسول اللہ عالیہ سے ذکری تو آپ نے فرمایا: '' میشرط تھے میں رکاوٹ نہیں ہونی جا ہے۔ ولا اس کو ملتی ہے جو فیل مرکو کا آزاد کرتا ہے۔''

# باب:۹۷-مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اسے بیچنا

۳۱۴۹ - حضرت ابن عباس والله است مروی ہے کہ رسول الله تالیج نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس کا سودا کرنے سے منع فرمایا۔ اور (اسی طرح نئی خریدی ہوئی) حاملہ لونڈیوں کے ساتھ جماع کرنے سے منع فرمایا حتی کہ وہ اپنے بہیت کا بچہ جن دیں نیز آپ نے ہر کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

# (المعجم ٧٩) - بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ (التحفة ٧٧)

بَنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِهِ ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنِيُ عَنْ بَيْعِ الْمَعَانِمِ حَتّٰى رَسُولُ اللهِ يَنِيُ عَنْ بَيْعِ الْمَعَانِمِ حَتّٰى رَسُولُ اللهِ يَنِيُ عَنْ بَيْعِ الْمَعَانِمِ حَتّٰى رَسُولُ اللهِ يَنِيُ عَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأُنَ حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ.

فوائد ومسائل: ﴿ ' مَالِ عَنيمت كَ تَقْسِم' جَالِمِيت مِيں رواح تھا كہ جنگ ميں حصه لينے والاشخص كى دوسر في خص سے كہتا كہ جمھے مال غنيمت ميں سے جو حصه ملے گا' ميں تجھے اسنے ميں فروخت كرتا ہوں' حالا تكه نه وه ابھى تك اپنے حصے كا مالك بنا ہوتا تھا اور نه بيعلم ہى ہوتا تھا كه اس كے حصے ميں كيا آئے گا۔ ظاہر ہے كه شريعت مجبول اور غير مملوك چيزكي فروخت كى اجازت قطعاً نہيں ويتى۔ ﴿ ' ' حاملہ لونڈى' يعنى جس لونڈى كو

<sup>🗚</sup> ح: ۲۲۰۰.

٤٦٤٩\_[صحيح] وهو في الكبري، ح: ٦٢٤١ . \* إبراهيم هو ابن طهمان، وللحديث شواهد كثيرة جدًا .

اس کے سابقہ خاوند یا مالک سے حمل تھہر چکا ہو۔ وہ جنگ میں کسی کے ہاتھ لگ جائے یا کوئی شخص اسے خرید لے تو جب تک بچے پیدا نہیں ہوجا تا'نے مالک کے لیے اس سے جماع کرنا حرام ہے کیونکہ وہ حمل کسی اور شخص کا ہے۔ اس کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں۔ ﴿ 'ب کچلی والے'' کچلی نو کیلے دانت کو کہتے ہیں جو درمیان والے چار دانتوں کے دونوں اطراف ایک ایک ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراوشکاری جانور ہے جسے ہم درندہ کہتے ہیں کیونکہ درندے میں بیدوانت لازما ہوتے ہیں جبکہ غیر شکاری میں بیدوانت نہیں ہوتے۔ شکاری جانور کی حرمت کی وجہ بیچھے گزرچکل ہے۔

(المعجم ٨٠) - بَيْعُ الْمُشَاعِ (التحفة ٧٨)

• ٤٦٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ خَتِّى يُؤْذِنَهُ».

باب: ٨٠-مشتر كه چيز كي بيع كابيان

۳۱۵۰- حضرت جابر بھاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ماتی نے فرمایا: ''شفعہ ہرمشتر کہ چیز میں ہو سکتا ہے۔ وہ گھر ہو یاباغ (اور کھیت)۔کی ایک شریک کو جائز نہیں کہ (مشتر کہ چیز میں اپنا حصہ) فروخت کر رحتی کہ اپنے شریک (ساتھی یا ساتھیوں) کومطلع کرے۔ اگر وہ بلا اطلاع فروخت کر دے تو شریک اس کو کینے کاحتی دار ہوگا الا یہ کہ اسے اطلاع کرنے کے اس کو کینے کاحتی دار ہوگا الا یہ کہ اسے اطلاع کرنے کے

فوائد ومسائل: ﴿ امام نسائی بست نے جوباب قائم کیا ہے اس کا مقصد مشتر کہ چزئی تیج کا تھم بیان کرنا ہے۔
اگر کوئی شریک اپنا حصہ بیچنا چا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دیگر شرکاء ہے اس کی اجازت لے۔اگر کوئی شخص اپنے شریک کی اجازت کے بغیر اپنا حصہ فروخت کر دی تو اس کے شریک کو بیوت حاصل ہے کہ وہ اس رقم کے عوض جو اس حصے کی لگ چکی ہو یہ حصہ لے لے۔ اس کا حق دیگر تمام لوگوں سے زیادہ اور فائق ہے۔

﴿ بیر حدیثِ مبارکہ شریک نے لیے شفعے کے ثبوت کی صریح دلیل ہے۔اہلِ علم کا اس پر اتفاق ہے۔ ﴿ شریعتِ مطہرہ کے اصول وضوا اجلوگوں کی خیر خواہی پر بہنی ہیں۔ایک چیز میں مختلف شرکاء با ہمی مشاورت اور دوسر ہے کو اعترف کی نظری کے بعد ہی کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔مشتر کہ چیز میں بلا مشاورت تصرف کرنے والے کا تصرف معترفہیں ہوگا۔ ﴿ شفعہ سے مرادوہ حق ہے جوایک شریک کو دوسرے شریک کے جصے پر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح

٤٦٥٠ أخرجه مسلم، المساقاة، باب الشفعة، ح:١٣٥/١٦٠٨ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبرى،
 ح:٦٢٤٢ . \$ إسماعيل هو ابن علية .

کہ اس کی فروخت کی صورت میں وہ اسے خرید نے کا دوسروں سے بڑھ کرحق دار ہوگا۔لیکن میرحق مشتر کہ چیز ہی میں ہے۔ جب کوئی چیز تقسیم ہو جائے مد بندی ہو جائے راستے تک الگ الگ ہو جائیں اور پچھ بھی اشتراک باتی نہ رہ تو یہ حق بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب شریک نہیں رہے صرف پڑوں کی بنا پر کسی کو بیحق نہیں مل سکتا۔ یہ سکا تفصیلاً پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ﴿ ''ہرمشتر کہ چیز'' بعض فقہاء نے اشیائے منقولہ کو شفعہ سے خارج کیا ہے جگراس کی کوئی عقلی توجیہ بھی میں نہیں آتی۔ جن وجوہ کی بنا پر شفعہ مشروع کیا گیا ہے وہ منقولہ یا غیر منقولہ جائی اور کی بیان ہو چک ہا تھی جی جاسکتی جائی جائی ہائی جاتی ہی جا بیت ہوا کہ مشتر کہ چیز ساری کی ساری بھی چپی جاسکتی ہے اور اس کے پچھنموص جھے بھی کوئی شریک مونے اپنا حصہ بھی فروخت کر سکتا ہے خواہ شریک کو بیچ یا اس کی اجازت سے سے اور اس کے بچھنموص حصے بھی گھنگر کے مقصد بھی یہی ہے۔

باب:۸۱- بیچ کے وقت گواہ نہ بنائے جائیں تو اس کی گنجائش ہے

ا ۱۹۵۸ - حضرت عمارہ بن خزیمہ کے چچامحترم سے روایت ہے اور وہ نبی اکرم طاقیا کے صحابی سے کہ نبی اکرم طاقیا کے صحابی سے کہ نبی اگرم طاقیا نے ایک گھوڑا خریدا اور آپ اسے ایک گھوڑا خریدا اور آپ اسے ایک گھوڑا خریدا اور آپ وصول کرے۔ نبی مکرم طاقیا فررا تیز چل رہے سے جبکہ وہ اعرابی آ ہستہ آ رہا تھا۔ لوگ اس اعرابی کوروک وہ ایل آ ہستہ آ ہستہ آ رہا تھا۔ لوگ اس اعرابی کوروک کراس سے گھوڑ نے کا سودا کرنے گئے۔ ان کو بیم منہیں تھا کہ نبی اکرم طاقیا اس کھوڑ نے کوٹر ید چکے ہیں جتی کہ کسی نے اس بھاؤ سے زیادہ بھاؤ لگا دیا جس پر آپ کا سودا طے ہوا تھا۔ اعرابی نے نبی اکرم طاقیا کو بلند آ واز سے پہار کر کہا: اگر آپ نے یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیس ورنہ میں بیچنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کی آ واز می تو

(المعجم ٨١) - اَلتَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ (التحفة ٧٩)

الْهَيْشَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْشَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْشَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةً - عَنِ الزُبْيْدِيِّ أَنَّ الزُهْرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُو مِنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْنَةٍ إَنَّ النَّبِيِّ عِيْنَةً إِبْنَاعَ فَمَنَ النَّبِيِّ عَيْنَةً وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُ عِيْنَةً وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيُ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِي فَيَسُومُونَ لِلْأَعْرَابِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِي عَيْنَةً إِبْنَاعَهُ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ ، فَنَادَى السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ ، فَنَادَى

**١٩٦٤ـ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، القضاء، باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به، ح:٣٦٠٧ من حديث الزهري به، وصرح بالسماع عند أحمد: ٥/ ٢١٦،٢١٥، وهو في الكبرى، ح:٣٢٤٣. وصححه الحاكم: ٢/ ١٧/٢، ووافقه الذهبي.

خريدوفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

الأُعْرَابِيُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ هَذَا الْفَرَسَ وإلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنْكَ؟ قَالَ: «أَلَيْسِ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ قَالَ: «قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ النَّاسُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُودُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُودُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْكَ أَبِي يَقُولُ: هَلُمَّ يَتُرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُ يَقُولُ: هَلُمَّ يَتُرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُ يَقُولُ: هَلُمَّ مَنَاهِدًا يَشْهَدُ أُنِّي قَدْ بِعْتُكُهُ، قَالَ خُزَيْمَةُ فَقَالَ: «لِمَ ابْنُ ثَابِتِ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتُهُ، قَالَ خُزَيْمَةُ فَقَالَ: «لِمَ ابْنُ ثَابِتِ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ، قَالَ : «لِمَ فَقَالَ: «لِمَ قَالَ: فَا بَعْتُهُ مَا مَنْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ شَهَادَةَ خُزَيْمَةً فَقَالَ: «لِمَ قَالَ: فَا أَنْكُ فَدْ بَعْتَهُ مَا اللّهِ إِلَيْهُ شَهَادَةَ خُزَيْمَةً فَقَالَ: «لِمَ قَالَ: فَا أَنْكُ وَلُونُ اللّهِ عَلَيْهُ شَهَادَةً خُزَيْمَةً فَقَالَ: «لَمُ قَالَ: قَلْ اللّهِ عَلَيْهُ شَهَادَةً خُزَيْمَةً فَقَالَ: «لِمَ قَالَ: قَالَ: قَلْ اللّهِ عَلَيْهُ شَهَادَةً خُزَيْمَةً فَقَالَ: هَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

برابرقر اردے دی۔

قوائد دمسائل: ﴿ امام صاحب بلك كامقصد يه به كدسود بريا سودا كرتے وقت گواه نه جى بنائے جائيں تواس كى گنجائش ہے۔ اس استدلال پر ايک اعتراض واردہوتا ہے كہ قرآن كريم ميں الله تعالى نے ارشاد فرمايا ہے: ﴿ وَ اَشْهِدُواۤ إِذَا تَبَايَعُتُم ﴾ (البقرة ٢٠٨٢) ''اور جب تم باہم خريد وفر وخت كر وتو گواه بنالو' 'اس جگه لفظ ﴿ وَ اَشُهِدُوآ ﴾ فرمايا گيا ہے اور يدام كا صيغہ ہے جبكہ امر وجوب كے ليے ہوتا ہے۔ دريں صورت كس طرح يد تحبّاتُن ثكتى ہے كہ گواه نه بنائے جائيں اور سوداكر ليا جائے؟ اس كا جواب يہ ہے كہ جب قريد عرار امر وجوب سے استخباب وغيره كی طرف پھيرنے وائی دليل) آ جائے تو پھر وجوب تم ہوجاتا ہے جبيبا كه ندگوره صديث ميں اعرائي اور بي اكرم تابيع ہے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ گواه بنانا مستخب ہے ضروری نہيں تاہم ادھار سودا ہو يا قرض ہو يا سود ہو فيره ميں نسيان و تنازع كا خدشہ ہو تو گواه بنانا 'تحرير تيار كرنا مؤكد چيز ہے۔ ﴿ سيدنا خريم مِنْ اللهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَ اللّه ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيْم ﴿ وَ اللّه عَلَيْهِ كَى مُنْ يَشَآءُ وَ اللّه ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيْم ﴿ وَ اللّه عَلَيْهِ كَى كُورَ وَ اللّه عَلَيْهِ كَى كُورَ مِن اللّه يَوْتِهُ مِن الله يَوْتِهُ مَنْ يَشَآءُ وَ اللّه ذُو الْفَصُلِ اللّهِ عَلَيْهِ كَى اس تواضع مِن واضح دليل ہے كہ آ ہا ہے د نيوى كام كاتى بذات خود مرانجام رسول الله عَلَيْهِ كَى اس تواضع ميں امت کے ليے بہت بڑا سبق ہے كہ اپنے کام خود كرنا ہى عظمت ديے تھے۔ رسول الله عَلَيْهِ كَى اس تواضع ميں امت کے ليے بہت بڑا سبق ہے كہ اپنے کام خود كرنا ہى عظمت ديے تھے۔ رسول الله عَلَيْهِ كَى اس تواضع ميں امت کے ليے بہت بڑا سبق ہے كہ اپنے كام خود كرنا ہى عظمت

خريدوفر وخت ہے متعلق احکام ومسائل

23-كتاب البيوع

اور بڑائی ہے نہ کہ دوسرول ہے کرانااوران پرانحصار کرنا۔

(المعجم ٨٢) - خِلَافُ الْمُتَبَايِعَيْن فِي الثَّمَن (التحفة ٨٠)

٤٦٥٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: خَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِي عَيْدُ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتُرُكَا».

باب: ٨٢- ييخ اور خريد نے والے میں قیمت کااختلاف ہوجائے تو؟

٢١٥٢ - حضرت عبدالله (بن مسعود والنفا) بان كرتے ميں كه ميں نے رسول الله طالع كو فرماتے سا: "جب خريد نے اور بيچنے والے كا (قيت وغيره ميل) اختلاف ہوجائے اوران میں سے کسی کے یاس ثبوت نه ہوتو معتبر بات وہ ہوگی جوسامان کا مالک کیے یا وہ سوداختم کر دیں۔''

الكه فاكده: بهاؤ بتانا ييج والے كاحق بے خريد في والے كومظور موتو تھيك بے ورند تج نہيں موكى - اگر اختلاف موجائے كرخريدنے والے كرزويكم قيت يرسوداط مواہ واديجے والا كہتا ہے كەزيادہ قيت رسودا طے ہوا تھا'اگر کوئی گوا ہموجود ہو تو اس کی گواہی پر فیصلہ ہوگا وگر نہ در س صورت بائع ہی **کی بات معت**ر ہو گی۔ابخریداری مرضی ہے کہ اس کے مطابق سودالے لیے یا پھر بیج فنخ ہوجائے گی۔ یہی قول حدیث کے مطابق ہے۔ اختلاف کے وقت طرفین کی طرف سے حدیث میں جوتشمیں اٹھانے والی بات ہے تو وہ سنذا ضعیف بے البذا اس برعمل کی ضرورت نہیں۔ ویکھیے: (ذحیرة العقبٰی، شرح سنن النسائي للاتيوبي: ١٩٨/٣٥) ويسے بھی جب تك خريد نے بينے والے اپنى مجلس ميں موجودر بين كوئى فريق بھى كمود كى واپسى كا مطالبہ کرسکتا ہے جسے ماننادوسر بے فریق کے لیے لازم ہوگا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ (دیکھیے 'حدیث:۳۲۲۲)

٤٦٥٣ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ٢٥٣ - ١٧٥٣ - حفرت عبدالملك بن عبيد سروايت وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ ہے کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کی مجلس

٤٦٥٧\_[حسن] أخرجه أبوداود، البيوع، باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، ح: ٣٥١١ من حديث عمر بن -حفص به، وهو في الكبرَّى، ح:٦٢٤٤، وصححه ابن الجارود، ح:٦٢٥، والحاكم: ٢/٤٥، والذهبي، وقال البيهقي: ٥/ ٣٣٢ " هذا إسناد حسن موصول " ، وللحديث شواهد.

٤٦٥٣\_[حسن]وهو في الكبري، ح: ٦٢٤٥، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

22-كتابالبيوع

خرید و فروخت ہے تعلق احکام وسائل
میں حاضر تھے کہ ان کے پاس دو آ دی آئے۔ انھوں
نے آپس میں کسی سامان کا سودا کیا تھا۔ ایک کہدر ہا تھا:
میں نے اتنے میں لیا۔ دوسرا کہدر ہا تھا: میں نے اتنے کا
بیچا۔ حضرت ابوعبیدہ فرمانے گئے: حضرت ابن مسعود
میں رسول اللہ بی تی ہوا تھا تو انھوں نے فرمانا تھا:
ای قسم کی مقدمہ لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ بیچنے والے
سے قسم کی جائے: پھر فرید نے والے کو اختیار ہوگا، چاہے
اس بھاؤ میں لے لے با پھر سودا چھوڑ دے۔

- وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ - قَالُوا: حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَجَدُهُمَا: بِعْتُهَا أَخَذُتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا، وَقَالَ هٰذَا: بِعْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا، وَقَالَ هٰذَا: بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِي ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هٰذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هٰذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتِي بِمِثْلِ هٰذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتِي بِمِثْلِ هٰذَا، فَأَمْرَ الْبَائِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَاءَ تَرَكَ بُعْمَا أَنْ شَاءَ تَرَكَ .

## باب:۸۳-اہل کتاب سے لین دین اور سود ہے کرنا

(المعجم ٨٣) - مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (التحفة ٨١)

۳۱۵۴ - حضرت عائشہ وہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقیہ نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا تھا اور بطور صانت اپنی زرہ اس کوگروی میں دی تھی۔

2704 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.

۳۱۵۵ - حفرت ابن عباس بی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ بی اللہ کو بیارے ہوئے تو آپ کی زرہ آیک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کیونکہ آپ - 8700 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
 عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوفِقي

\$70\$ ــ [صبحيح] تقدم، ح: ٤٦١٣، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٤٦.

<sup>2700</sup>\_ [حسن] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، ح: ١٢١٤ من حديث هشام بن حسان به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح: ٢٢٤٧، وللحديث شواهد.

خريد وفروخت سيمتعلق احكام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي في الى ساين الله وعيال ك ليتمين صاع غلم (جو)ادھار لیے تھے۔

بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرُ لِأَهْلِهِ.

المصاحب كالمقصوديب کہ غیر مسلم لوگوں سے تجارتی روابط رکھے جا سکتے ہیں۔ان سے لین وین اور سودے کیے جا سکتے ہیں۔اگر چہ باب میں صرف اہل کتاب کا ذکر ہے گر مراد سب مسلم وغیرمسلم ہیں۔اہل کتاب بیبود یوں ادرعیسائیوں کو کہا جا تا ہے کیونکہان پر آسانی کتابیں تورات اورانجیل اتاری گئ تھیں۔

(المعجم ٨٤) - بَيْعُ الْمُدَبَّرِ (التحفة ٨٢)

٤٦٥٦ - أَخْمَرَنَا قُتَنْمَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُر، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ: لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ۗ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَويُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ َّثُمَّ قَالَ: «اِبْدَأُ بنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَ هُلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُولُ: بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ».

# باب:۸۴-مد برغلام کی بیع

١٥٢٨- حضرت جابر النائظ سے مروى سے كه بنوعذرہ کے ایک آ دمی نے اپنا ایک غلام مدبر کیا۔ یہ بات رسول الله عَلَيْمُ كُو نَبِيْجِي تَوْ آب نِي فرمانا: "كما تیرے پاس اس کےعلاوہ کوئی اور مال ہے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ رسول اللہ سَالیّنِ نے فرمایا: '' کون شخص مجھ سے بد (غلام) خریدتا ہے؟ " حضرت تعیم بن عبداللہ عدوی والفؤن فی اسے آ محصودرہم میں خریدلیا۔ وہ بیراقم رسول الله ملائظ کے یاس لے کر آئے۔ آب نے وہ اس كرسردكردى اورفر مايا: " يهلي اين آب يرخرچ كرا پھراگر کچھن کچ جائے تو وہ تیرے اہل وعیال کے لیے ہے' پھراگر تیرے اہل وعیال ہے کچھ بچ حائے تو تیرے رشتہ داروں کاحق ہے البیتہ اگر تیرے رشتہ داروں سے جھی مجھے نج جائے تو ایسے ایسے اور ایسے' یعنی اینے آ گے اینے دائیں اور اینے بائیں (اللہ کے راہتے میں خرچ کر)۔"

٢٥٤٧. [صحيح] تقدم، ح: ٢٥٤٧، وهو في الكبري، ح: ٦٢٤٨.

فوا کدومسائل: ۞اس مسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ مد برکو بیچا جاسکتا ہے یانہیں؟ امام شافعی بھے اور اہل الحدیث (محد ثین کرام کی جماعت) اس کو جائز قرار دیے ہیں۔ مذکورہ احادیث اس کی واضح دلیل ہیں۔ ﴿ بیحدیثِ مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نظی صدقے میں افضل یہ ہے کہ اسے خیر و بھلائی کی مختلف انواع میں تقسیم کیا جائے ' یعنی جومسلحت کا تقاضا ہوا دھر ہی خرچ کرنا چا ہے۔ کوئی خاص جہت معین نہیں کرنی چا ہے کہ صدقہ کرنے والا یہ کہے کہ میں صرف فلال مدہی میں خرچ کروں گااس کے علاوہ کہیں بھی خرچ نہیں کروں گا خواہ اس کی ضرورت ہی ہو۔ ﴿ امیر و حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ لوگوں کے ذمے سے قرض کروں گا خواہ اس کی ضرورت ہی ہو۔ ﴿ امیر و حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ لوگوں کے ذمے سے قرض چکانے کے لیے ان کے مال فروخت کر کے ان کے قرض اداکر دے اور باتی رقم ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے بیر دکر دے جسیا کہ رسول اللہ ﷺ کی تقا۔ ﴿ شرعی حکم ان کو یہ قن حاصل ہے کہ و کم عقل اور نادان شخص پر یہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنامال فروخت نہیں کرسکتا' نیز اسے بیا ختیار بھی حاصل ہے کہ ایسے خص کے اپنے مال میں کے ہوئے تصرف کو کا لعدم کردے۔

270٧ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَيُو بَ عَنْ أَيُو اللهِ عَنْ أَيُو اللهِ عَنْ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو [مَذْكُورٍ أَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو [مَذْكُورٍ أَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا فَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا عَيْرُهُ، فَذَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: "مَنْ عَبْدِ اللهِ يَشْتَرِيهِ؟" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَيْرُهُ، فَلَيْ يَوْفَالَ: "إِذَا يَشْمَانِهِ وَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلًا فَعَلَى عَيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلًا فَعْلَى عَيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلًا فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَى فَيْ رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضُلًا فَعْلَى فَعْلِهِ فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَى فَعْلِهِ فَعْلَى فِعْلَى فَعْلَى فَعْلِهِ فَعْلِهُ فِ

٤٦٥٧\_ أخرجه مسلم، الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، ح: ٩٩٧ من حديث إسماعيل ابن علية به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٤٩.

٤٤-كتاب البيوع

قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ قَالَنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ عَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيِّ بَيْدٌ باع الْمُدَبَّرِ.

(المعجم ٨٥) - بَيْعُ الْمُكَاتَبِ (التحفة ٨٣)

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينْهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعي إلٰى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ عَائِشَةُ : ارْجِعي إلٰى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ فَعَلْتُ، فَلَكُ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَقْعُلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وُكِ فَى فَلْكُ رَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُوا فَلْتُهُ وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَقُوا وَقَالُوا اللهِ عِلَيْكِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِ لَلْكَ وَلَا وَلَا وُلِكَ اللهِ عِلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ وَلَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

خریدوفروخت ہے متعلق احکام و مسائل ۱۹۸۸ - حضرت جابر جائٹؤ سے روایت ہے کہ نی اکرم عالیٰ نے ایک مدبر نے ویا تھا۔

باب: ٨٥- مكاتب غلام كوفر وخت كرنا

**١٦٦٥ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع المدبر، ح: ٢٢٣٠ من حديث إسماعيل بن أبي خالد به، وهو في** الكبراي، ح: ٦٢٥٠.

<sup>\$709</sup>\_أخرجه البخاري. المكاتب. باب ما يجوز من شروط المكاتب . . . الخ، ح: ٢٥٦١، ومسلم، العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق. ح: ٢/١٥٠٤ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٥١.

خرید وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

جو کتاب الله کی رو سے جائز نہیں۔ جو شخص بھی ایسی شرط لگاتا ہے' جو کتاب اللہ کی رو سے جائز نہیں' وہ شرط اس کے حق میں نہیں مانی جائے گی خواہ سو دفعہ شرط لگا لے۔اللہ تعالیٰ کی نافذ کروہ شرط (تھم) زیادہ معتبراور مضبوط ہے۔''

لَهُ وَإِن اشْتَرَطَ مِائَّةَ شَرْطٍ، [وَ]شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».

علا فوائد ومسائل: ١٠ پيروايت اوراس پر بحث تفصيلاً گزر چکى ہے۔ (ديکھيے حديث ٣٨٨١) يہال بحث طلب مسلدیہ ہے کہ کیا مکاتب غلام بیچا جاسکتا ہے؟ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کا مالک طے کر لے کہ تو اتی رقم اتن قسطوں میں (یا یکمشت) اتنے عرصے تک اداکر دے تو تحقیم آزادی مل جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک معاہدہ ہے جے توڑ انہیں جاسکتا الاید کدوہ غلام راضی ہو جے اس معاہدے کا مفاد ہے۔ اور واضح بات ہے کدوہ تھی راضی ہوگا اگر اسے فوری ہ زادی کا یقین دلا دیا جائے۔الی صورت میں جب معاہدے سے بڑھ کرغلام کو مفاد حاصل ہور ہا ہواور دونوں فریق راضی ہوں تواہے فوری آ زادی کے لیے بیچنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ مندرجہ بالا روایات میں ذکر ہے۔ ہاں مالکان اپنے مفاد کی خاطر اس کی مرضی کے بغیراہے کسی دوسرے کو نہیں چھ سکتے کیونکہ پیغدراور وعدہ خلافی ہے جس میں حکومت مداخلت کرسکتی ہے۔ ﴿ اس روایت کے مفصل فوائدومیائل کے لیے ملاحظہ فرمائیں فوائدومیائل ٔ حدیث:۳۶۴۲.

> (المعجم ٨٦) - المُكَاتَبُ يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِىَ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا (التحفة ٨٤)

باب: ﴿ مَا تَبِ فِي كُتَابِت سِي کچھ بھی ادانہ کیا ہوتواسے بیجا جاسکتا ہے ٢٧٦٠- حضرت عائشہ الله فرماتی میں که برسره

قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي مير عياس آئى اور كَهَا كَى: اع عائش! مين في ايخ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَّيْثُ مَالكان عَنواوقي بِآزادى كامعابده كياب-برسال ایک او قیه دینا ہوگا'لہذا میری مد دفر مائے۔ ابھی تک اس نے اپنی کتابت کی رقم سے پچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حفرت عائشہ جھ نے جاہا کہ وہ اے آزاد کردیں اس لیے انھوں نے اس سے کہا: اینے مالکوں کے پاس جاؤ

- ٤٦٦- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ إِأَنَّهَا ۚ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى ﴿ بِسْعِ أُوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي ﴾

<sup>.</sup> ٢٦٦ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ١٢٥٢.

### 22-كتاب البيوع

وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا: إِرْجِعِي إلى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذٰلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلَا وُلِهِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَريرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَٰلِكَ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُك ذْلِكَ مِنْهَا، اِبْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

خريد وفروخت سے متعلق احکام ومسائل

اگروہ پیندکریں کہ میں ان کو یہ (ان کی رقم) کیمشت ادا کردوں اور تیری ولا میں لوں گی تو میں ایبا کرنے کو تیار موں۔حضرت بریرہ وہ اللہ اینے مالکوں کے یاس گئی اور یہ بات اٹھیں پیش کی۔انھوں نے انکار کیا اور کہنے گئے: اگروہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مجھے آ زاد کرنا جاہیں تو کر دس کیکن ولا ہماری ہو گی۔حضرت بریرہ نے یہ بات حضرت عائشہ رہا ہے ذکر کی اور حضرت عائشہ رہا ا نے یہ بات رسول اللہ علیہ سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا:''ان کی اس بات کی وجہ ہے انکار نہ کرنا بلکہ خرید کرآ زادکر دو۔ ولا اس کی ہوتی ہے جوآ زادکرے۔'' انھوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر رسول اللہ مَالَیْظِ لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان فر مائی ' پھر فر مایا:''اما بعد! کیا وجہ ہے کہلوگ سودے کرتے وقت الیی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب الله کی رو ہے جائز نہیں؟ جو شخص بھی ایسی شرط لگائے گا جو کتاب اللہ کی رو سے جائز نہ ہوتو وہ باطل اور مردود ہوگی اگر جہسو د فعہ لگائی گئی ہو۔اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی جائز کروہ شرطیں ہی معتبر ہیں۔ مادرکھو! ولا اسی کی ہوگی جوآ زادکرے گا۔''

الله فاكده: اس كي تفصيل كے ليے ديكھي فواكدومسائل حديث: ٣٦٣٦.

باب: ۸۷-ولاکی تیج (منع ہے)

١٢١٧- حضرت عبدالله بن عمر الأنفياس منقول ب

(المعجم ٨٧) - بَيْعُ الْوَلَاءِ (التحفة ٨٥) ٤٦٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ

 -534-

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ كدرسول الله طَيِّيَّةُ في ولا كي يجين اور بهبكر في س

عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَعْ فرمايا -

عِلَيْهِ نَهْى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

ہے۔ ظاہر ہے رشتے اور تعلقات نہ بیچے جاسکتے ہیں نہ کسی کوعطیتاً دیے جاسکتے ہیں۔ بسااوقات اس تعلق کی وجہہ ہے آ زاد کرنے والے کو آ زاد شدہ غلام کی وراثت بھی حاصل ہو حاتی ہے اس لیے حاہل لوگ یہ رشتہ جے دیا کرتے تھے کہ دراثت تو سنجال لینا' مجھے آئی رقم فوراً دے دے۔شریعت نے اس زریرتی ہے منع فرمایا کہ

رشتے بیجنے باتحفتًا دینے کی چرنہیں۔

٤٦٦٢ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ بَيْعِ

الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

۲۲۲ م- حضرت ابن عمر والنفها سے روایت ہے کہ فرمایا ہے۔

٣٦٦٣ - حضرت ابن عمر جائنيانے فر مایا: رسول اللہ مُثَاثِيًّا نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔ ٤٦٦٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

باب:۸۸-ياني كي سيع

(المعجم ٨٨) - بَيْعُ الْمَاءِ (التحفة ٨٦)

٣١٦٨ - حضرت حابر ولأثن سے روایت ہے کہ

٤٦٦٤- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ

٤٦٦٧\_ [إسناده صحيح] وهو في السوطأ (يحيي): ٢/ ٧٨٧، والكبرى، ح: ٦٢٥٤، وهو متفق عليه من حديث عبدالله بن دينار به، وانظر الحديث السابق والآتي.

٢٦٦٣ أخرجه مسلم، العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، ح:١٥٠٦ عن علي بن حجر، والبخاري، العتق، باب بيع الولاء وهبته، ح: ٢٥٣٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٥٥.

١٦٦٤\_[إسناده صحيح] وهو في الكبرى، ح: ١٢٥٦ . \* عطاء هو ابن أبي رباح.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

25-كتاب البيوع

قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ عَنْ رسول الله التَّيْمَ في إلى بيخ سمنع فرمايا --حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عُطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① پانی، انسانوں اور جانوروں کی بنیادی ضرورت ہے ۔اس کے بغیر بقاممکن نہیں' پھر اللہ تعالیٰ نے دافریانی مفت مہیا فرمایا ہے۔اگریانی اپنی پیاس سے زائد ہوتا پیاہے کومفت وینا فرض ہے اوراگر ا بے وضواور عسل وغیرہ کی ضروریات سے زائد ہو توعسل اور وضو وغیرہ کے لیے مفت دینا ضروری ہے۔ ہال ' کاروباری مقاصد کے لیے پانی مطلوب ہے تو بیجا جا سکتا ہے' مثلاً: زرعی ضروریات یا برف وغیرہ بنانے کے لیے۔ای طرح اگریانی کے حصول میں اخراجات کرنے پڑتے ہوں یا محنت کرنا پڑتی ہو مثلاً: دور سے اٹھا کریا لادكر لا يا كيا مووغيره تو بھى اپنے اخراجات اور محنت كے مطابق معاوضه وصول كيا جاسكتا ہے۔ يدياني كى قيمت نہیں ہوتی بلکہ اخراجات اور محنت کا معاوضہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں البتہ کسی پیاسے انسان ما حیوان کو پانی پینے سے نہیں روکا جاسکتا۔

٣١٦٥ - حفرت اياس بن عمر النفط بيان كرت ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیا ہم کو یانی کی فروخت سے منع فرماتے سنایہ ٤٦٦٥- أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ وَعَنْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَمِعْتُ إيَاسَ بْنَ عُمْرَ وَقَالَ مَرَّةً: إِبْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْع الْمَاء،

قَالَ قُتَيْبَةُ: لَمْ أَفْقَهُ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوف أبي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ.

استاد قتیبہ نے کہا کہ میں اس (استادسفیان بن عیدنہ) سے ابومنہال کے بعض حروف اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میں جا ہتا تھا۔

**١٦٦٥\_[صحيح]** أخرجه ابن ماجه، الرهون، باب النهي عن بيع الماء، ح: ٢٤٧٦ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبراى، ح:٦٢٥٧، وقال الترمذي، ح:١٢٧١ "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح:٥٩٤، والحاكم على شرط مسلم: ٢/ ٢١،٤٤، ووافقه الذُّهبي.

٤٤-كتاب البيوع

فا کدہ:اس کا مطلب پیہے کہ قتیبہ کو جب سفیان نے حدیث بیان کی تو اسے ابومنہال کی حدیث کے بعض الفاظ کی اس طرح سمجھ نہ آ سکی جس طرح وہ چاہتے تھے ثناید وہاں بھیٹر وغیرہ ہواور بیاستاد ہے کچھ فاصلے پر مول ياكوئي اوروجه جي موسكتي ب-والله أعلم.

باب ٨٩-زائداور فالتوياني بيينا

(المعجم ٨٩) - بَيْعُ فَضْل الْمَاءِ (التحفة ۸۷)

٤٦٦٦ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ۲۲۲۷ -حفرت ایاس سے روایت ہے که رسول الله حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْع فَضْلِ الْمَاءِ، وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ فَضْلَ مَاءَ الْوَهَطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو . نايبندفرمايا ـ

عَلَيْهُ نِ زَائد ياني بيخ عيمنع فرمايا بـ (حفرت عمرو بن عاص والله كى زمين) وبط كے ناظم نے وبط كا زائد یانی بیجا تو حضرت عبدالله بن عمرو والن نے اسے

على فائده: مفت طنه والے ياني مثلاً: بارش چشم اور نهر كاياني اگر كسى زرى زمين سے زائد موتواس كو بيخامنع ہے۔ ہال جو یانی خریدا گیا مؤمثلاً شیوب ویل کا پانی یا جانوروں پرلاو کرلایا گیا پانی ایسے پانی کواس حساب سے چے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس یانی کی بھے نہیں ہوتی بلکہ یہ دراصل میوب ویل یا جانوروں کے اخراجات ہوتے ہیں یاانسانی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے مگر عرفا سے پانی کی قیمت کہد دیا جاتا ہے۔اس میں کوئی حرج نہیں۔و هط' بیا کیکستی یا ایک زمین کا نام ہے جوحفزت عبداللہ بنعمروکو وراثتاً ملی تھی۔

عَنْ حَجَّاجِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي بيان كرت بين كه زائد يانى نه يجو كونكه في اكرم الله نے فالتو یانی بیجنے سے منع فر مایا ہے۔

١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ١٦٧٠ - صحابي رسول حضرت اياس بن عبد الله عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَيِّكُ قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْي عَنْ بَيْع فَضْلِ الْمَاءِ.

٢٦٦٦ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٦٢٥٨، وأخرجه الترمذي، ح: ١٢٧١ عن قتيبة به. \* داود هو ابن عبدالرحمٰن العطار، وعمرو هو ابن دينار.

٢٦٧٧\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٥٩.

\_ خرید وفر وخت ہے متعلق احکام ومسائل 23-كتابالبيوع

فائدہ: جس طرح الله تعالى نے يانى مفت اور وافر مهيا فرمايا ہے اس طرح جميں بھى جا ہے كدائى ضرورت سے زائد یانی لوگوں کومفت لے جانے دیں خصوصاً کسی پیاسے انسان یا حیوان کوکسی صورت بھی یانی استعال کرنے ہےروکنا جائزنہیں۔

باب: ٩٠-شراب بيخيا (المعجم ٩٠) - بَيْعُ الْخَمْرِ (التحفة ٨٨)

> ٤٦٦٨ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَب؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَهْدى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ : «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهَا؟» فَسَارً وَلَمْ أَفْهَمْ [مَا] سَارً كَمَا أَرَدْتُ، فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ: «بمَ سَارَرْتَهُ؟» قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا جَرَّمَ بَيْعَهَا » فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْن حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .

٣١٢٨ -حفرت ابن وعله مصري سے روایت ب کہ انھول نے حضرت ابن عباس ڈھٹھ سے انگور کے نچوڑے ہوئے جوس کے بارے میں یو چھا تو حضرت ابن عماس والفيان في فرمايا: ايك آدي نے رسول الله ماليا م کی خدمت میں اونٹ ہر لدی ہوئی شراب کے دو مشكيز \_ بطور تحفه پيش كيد- نبي اكرم ماليا نا اس فرّ مایا: '' تخصّے علم نہیں کہ اللہ عز وجل نے شراب حرام فرما دی ہے؟" اس نے این بہلومیں (بیٹھے یا کھڑے ہوئے)ایک شخص ہے آ ہتہ ہے کچھ کہااور جو کچھال نے کہا'اسے میں اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میں حابتا تھا'لہذامیں نے (اس کی بابت حاضرین میں سے كسى سے) يوجھا۔ نبي اكرم الله الله في اس سے يوجھا: "توني آسته اس كوكيا كهاب؟"اس في كها: ميس نے اسے بہ شرات فروخت کرنے کو کہا ہے۔ نبی ک ا كرم نائيلًا نے فرمایا: ''جس ذات نے شراب کوحرام قرار دیا ہے'اس نے اس کو بیخابھی حرام کیا ہے۔''اس شخص نے دونوں مشکیزوں کے منہ کھول دیے حتی کہ جو کچھ شراب اس میں تھی بہہ گئی۔

**٢٦٦٨\_ أ**خرجه مسلم، المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ح:١٥٧٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/٦٦، والكبرى، ح: ٦٢٦٠. فوا کد و مسائل: ① شراب کی خرید و فروخت شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ ﴿ معلوم ہوا رسول الله عَلَيْم کی خدمت میں جواس نے تحفقاً شراب پیش کی تھی وہ سابقہ اباحت کی بناپر ہی تھی۔ اسے اس کی حرمت کا علم نہیں تھا ای لیے آپ بیلی آن اس کا مؤاخذ ہنیں فر مایا ۔ معلوم نہ ہوتو اسے بناپر ہی تھی۔ اس کی حرام کا ارتکاب کرے یا حرام چیز کو طال سجھتا ہوا اور اس حوالے ہے اسے واقعی شرعی تھم معلوم نہ ہوتو اسے باخبر کر نا ضروری ہوگا۔ ایسی معصیت اور گناہ کے ارتکاب پروہ قابل عمّاب وعقاب بھی نہیں ہوگا۔ واللہ أعلم باخبر کرنا ضروری ہوگا۔ ایسی معصیت اور گناہ کے ارتکاب پروہ قابل عمّاب وعقاب بھی نہیں ہوگا۔ واللہ أعلم بعد اذال اگر ان را ذول کی بابت پوچیسکا ہے۔ بعد اذال اگر ان را ذول کو پوشیدہ رکھنا ضروری ہوتو پوشیدہ رکھے ورنہ انھیں ذکر اور ظاہر بھی کیا جا سکتا ہوت حضرت ابن عباس پرشین کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ انگور کا جوس شراب بنانے کے لیے بی استعال ہوتا ہو سے مقوات بنا کا اور خراب بنانے والوں کو بینچنا منع ہے البت اگر وہ جوس کی اور حلال معرف میں استعال ہو سے تو اسے بنانا اور بیخنا جائر کی خرود خرود نے بی استعال ہو سے تو اسے بنانا اور بیخنا جائر کی دونر وخت کی دونر وخت کین دین دین مردوں کے لیے حلال تو اس کا کاروبار خرید وفروخت کین دین دین مردوں کے لیے بہنا حرام ہیں کہذا ان کا کاروبار اور لین دین کر سکت ہیں۔ اس فروخت کین دین مردوں کے لیے پہنا حرام ہیں کہذا ان کا کاروبار اور لین دین مردوں کے لیے پہنا حرام ہیں کہذا ان کا کاروبار اور لین دین مردوں کے لیے پہنا حرام ہیں کہذا ان کا کاروبار اور لین دین مردوں کے لیے پہنا حرام ہیں کہذا ان کا کاروبار اور لین دین مردوں کے لیے پہنا حرام ہیں کہنا حرام ہیں کہذا کا کاروبار کو دین کر سکت ہیں۔ اس کا کونہ بھی دیا جائے گیا کہ کہنا حرام ہیں کا کاروبار اور لین دین مردوں کے لیے پہنا حرام ہیں کہنا حرام ہیں کا کاروبار دین کر سکت ہیں۔ اس

مَحْمُودُ بْنُ غَیْلَانَ کر جمه حضرت عائشہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُل

قَالَ تِجْحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْ فَيْلَانَ مَنْ فَيْلَانَ عَنْ مَسْرُوقٍ، مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحٰي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ بَيْجَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَلَاهُنَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَاسِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 اس حدیث مبارکہ سے شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس کی تجارت کی حرمت بھی

<sup>2779</sup>\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب: "وإن كان ذوعسرة فنظرة إلَى ميسرة ، ح:808٣ من حديث سفيان الثوري تعليقًا، ومسلم، المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ح:١٥٨٠ من حديث منصور به، وهو في الكبراني. ح:7711.

واضح ہوتی ہے۔ مزید برآس یہ کہ رسول اللہ عالیہ است سود کے ساتھ ملا کر بیان کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿فَاِنُ لَّهُ مَقَعُلُوا فَاُذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (البقرة ۲۷۹:۲۵۹)" اگرتم لوگ سودی لین دین سے بازنہ آو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک (بڑی خوفناک) جنگ کا اعلان من لو۔ "﴿ سود کی حرمت کا شراب کی تجارت کی حرمت سے تعلق بیہ ہے کہ بید دونوں حرام کا ذریعہ بنت ہیں۔ سودظلم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس طرح شراب کی تجارت شراب پینے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ جب تک شراب کی تیاری خرید وفروخت کین دین کمل طور پر ممنوع قرار نہیں دیا جاتا اس وقت تک معاشرہ شراب پینے کی لعنت سے نہیں نے سکتا۔ آپ نے سود کی حرمت سے بیٹ تیجہ اخذ فر مایا کہ حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے 'لہذا کی لین دین خرام کی حرام ہوتا ہے 'لہذا کی خوارت کرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے 'لہذا کی نے شراب کی تجارت حرام فر مادی۔

باب:۹۱- کتے کی بیع

(المعجم ٩١) - **بَابُ** بَيْعِ الْكَلْبِ (التحفة ٩٩)

ب ۱۷۱۵ - حضرت ابومسعود عقبه بن عمرو طائن سے مروی ہے کہ رسول الله طائن نے کتے کی قیمت زانید کی اجرت اور (غیب کی خبریں بتانے والے) کا بهن کی شیرین اور کمائی (نذر و نیاز) سے منع فرمایا ہے۔

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍ و قَالَ: نَهًى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عُمْرٍ و قَالَ: نَهًى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: نَهًى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ مَمْرٍ و قَالَ: فَهُى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَحُلُوانِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

علا فاكده تفصيلي بحث كے ليملا خطفر مائين فوائد صديث: ٥٢٩٧.

۱۹۲۷ - حضرت ابن عباس ٹی ٹینا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا:''اور کتے کی قیمت (بھی حرام ہے)۔'' ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْمُ عَبْدِ اللهِ الْمُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمُحَمِّقُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَالْمَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

<sup>•</sup> ٧٧ ٤ ــ تقدم، ح: ٤٢٩٧، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٦٢.

<sup>1874</sup>\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح:٦٢٦٣ . \* ابن جريج عن عطاء قوي، وباقي السند صحيح، وللحديث شواهد كثيرة جدًا، راجع مسند الإمام أحمد: ١/ ٢٧٨ وغيره.

خرید وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: «وَثَمَنُ الْكَلْب».

(المعجم ٩٢) - مَا اسْتُثْنِيَ (التحفة ٩٠)

٤٦٧٢ أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: هٰذَا مُنْكَرٌّ.

باب:٩٢- كياكوئي كتامشتني ہے؟

۳۷۷۲ حضرت حابر بن عبدالله دانتیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے کتے اور بلی کی قیمت ہے منع فرمایا البته شکاری کتے کومتنیٰ فرمایا۔

ابوعبدالرحمٰن (امام نسائی برطفهٔ) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔

علاه: امام نسائی برات نے فرمایا: بیر حدیث منکر ہے؛ یعنی صحیح احادیث کے خلاف ہے؛ نیز اس کے راوی بھی ضعیف ہیں۔سنن تر مذی میں بھی حضرت ابو ہر رہ والٹو ہے اس مفہوم کی حدیث آتی ہے کیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ محدثین نے اس استثنا کو میچ قرار نہیں دیا۔ ویسے بھی اگریداسٹنار کھلیا جائے تو کتے کی قیمت کی حرمت ختم ہو جائے گی کیونکہ ہر کتا شکاری بن سکتا ہے۔ گویا اس استثنا کونسلیم کرنے ہےاصل تھم بالکلیڈخم ہو جائے گا'لہذا ہیہ استناعقلاً بھی میج نہیں تفصیلی بحث پیچھے مدیث نمبر ۲۹۵ میں گزر چکی ہے۔

باب:۹۳-خزیر کی بیع

٣١٤٣ - حفرت حابر بن عبدالله جائف سے روایت (مُثَاثِينًا) نے شراب مردار خنز براور بتوں کی خرید وفروخت (المعجم ٩٣) - بَيْعُ الْخِنْزِيرِ (التحفة ٩١)

٤٦٧٣ - أَخْدَنَا قُتَنْنَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيب، عَنْ عَطَاءِ بِيكَ انْهول في رسول الله طَّيْمُ كُوفْتُ مَه كِمال مَه ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ ﴿ كَرَمَهُ مِنْ فَرِياتِ مِنَا: "الله تعالى اوراس كرسول سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ

٢٧٧٤\_[إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٤٣٠٠، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٦٤.

٣٧٣٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٦٦١، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٦٥.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

بِمَكَّة: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ! فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، ويَدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: ﴿لَا، هُوَ حَرَامٌ ﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيَ عَنْدَ ذٰلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودُ، إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ لَمَّا لَمَا عُوهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُوا ثَمَنَهُ ﴾.

٤٤ كتاب البيوع

حرام قرار دی ہے۔' آپ سے پوچھا گیا: اللہ کے رسول! ذرا مردار کی چربی کے بارے میں ارشاد فرمائیں؟اس کے ساتھ کشتیاں لیپ کی جاتی ہیں۔اور یہ چرئے کو ملی جاتی ہیں۔آور یہ کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا:''نہیں' یہ حرام ہے۔' اس وقت رسول اللہ کا ٹیٹا نے یہ بھی فرمایا:''اللہ تعالیٰ یہود یوں پر لعنت فرمائے کہ اللہ عز وجل نے جب ان پر یہ حرام فرمادی تو انھوں نے اسے پھلاکر یجا اور اس کی قیت کھائی ۔''

کلک فراید و مسائل: ﴿ مقصدیہ ہے کہ جیسے خزیر حرام ہے ایسے ہی اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے 'نیز اگر کوئی فردیا قوم کسی ممنوع اور حرام چیز کو حلال کرنے کی خاطر کسی قتم کا حیلہ بہانہ تراشے اور پھراس پڑھل بیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں و لعنتی ہے کیونکہ اس طرح وہ ان یبود یوں کی راہ پر چلا ہے جفوں نے اللہ عز وجل کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے حیلے بہانے گھڑ لیے تھے اور اللہ کے ہاں مغضوب علیہ اور لعنتی قرار پائے تھے۔ ﴿ خزیر مطلقاً حرام ہے۔ اس کی کوئی چیز بھی استعال نہیں ہوسکتی 'لہذا اس کی کوئی چیز بھی فروخت نہیں ہوسکتی حتی کہ اس کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوسکتی۔ (مزید دیکھیے اس کی کوئی چیز بھی فروخت نہیں ہوسکتی حتی کہ اس کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوسکتی۔ (مزید دیکھیے محدیث: ۳۲۱۱)

## باب:۹۴-اونٹ کی جفتی کی بیچ

۳۱۷۴ - حفرت جابر والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله علی نے اونٹ کی جفتی (زائد) پانی اور کاشت کاری کے لیے زمین کی فروخت سے منع فرمایا کا ایک آدمی اپنی زمین اور اس کا پانی کسی کو جے دے۔

(المعجم ٩٤) - بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ (التحفة ٩٢)

عَنْ حَنَّاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَنَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ عَنْ بَيْعٍ ضِرَابِ الْجَمَلِ،

٤٦٧٤ أخرجه مسلم، المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة . . . الخ، ح: ٣٥/١٥٦٥ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٦٦ .

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتاب البيوع

وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ، ني اكرم اللهُ فَيْمَ فِي السيمنع فرمايا بـ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذٰلِكَ نَهَى النَّبِيُّ عِلَيْةٍ.

ﷺ فوائدومسائل: ۞ ''اونٹ کی جفتی کی تجے'' ہے مراد جفتی کا معاوضہ ہے کیونکہ بیاس کا فطری تقاضا ہے ٰلبذا نہ اجرت جائز ہےاور نہ نرکورو کنا جائز ہے۔ ہاں' جفتی کے بعد کوئی شخص خوثی ہے نر کے مالک کو پچھ دے دیے تو اس کی تنجائش ہے۔ایسی چیز بھی خود کھانے کی بجائے نر کے مصرف ہی میں لے آئے بعض فقہاء کے نزدیک یہ نہی تنزیبی ہے۔ 🛡 '' زمین کی فروخت' سے مراد بٹائی یاٹھیکہ ہے۔اس کی تفصیلی بحث پیچھے حدیث نمبر ٣٨٩٣ میں گزرچکی ہے۔ بٹائی اور ٹھکے میں اگر کوئی ظالمانہ شرط نہ ہوتو ان میں کوئی حرج نہیں۔

8770 - أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٢٢٥٥ - حفرت ابن عمر الله على مروى بكه قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ رَسُول اللَّهُ وَيَثَمْ فِرَى جَفْتَى كي اجرت مع فرمايا ہے۔ ابْنِ الْحَكَم؛ ح: وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَشُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

١٤٦٧ -حضرت انس اللي نے فرمایا: بنوكلاب كے الك ( جيموٹے ) قبيلے بنو صعق كا ايك آ دى رسول الله طبية كى خدمت ميں حاضر ہوا اور آب سے نركى جفتی کی اجرت کے بارے میں پوچھاد آپ نے اسے اس ہے منع فرمایا۔اس نے کہا: بسااوقات اس (جفتی)

٤٦٧٦ أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْل قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن حُمَيْدٍ الرُّواسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ

٣٧٥ ٤\_ أخرجه البخاري، الإجارة، باب عسب الفحل، ح: ٢٢٨٤ من حديث إسماعيل بن إبراهيم به، وهو في الكبري، ح: ٦٢٦٧.

٢٧٦٦\_[صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كرامية عسب الفحل، ح: ١٢٧٤ من حديث يحيي بن آدم به، وقال: "حسن غريب"، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٦٨ ، وللحديث شواهد.

25-كتاب البيوع

ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ عَنْ پِهِم فوثى ہے کھودے دیتے ہیں (تو آپ نے اس کی ہ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنَّا نُكُرمُ عَلَى ذٰلِكَ. رضت فرمادی)۔

۱۷۷ ما - حضرت ابوہریرہ بھٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیقید نے منگی لگانے والے کی کمائی کتے کی فروخت اور نرکی جفتی کی اجرت سے منع فر مایا ہے۔

خريدوفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

27٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ بَيْجَ عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ بَيْجَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَمْنِ الْمُحْلِ.

۳۱۷۸ - حفرت ابوسعید خدری بیاتی سے مروی ب که رسول الله سینید نے نرکی جفتی کی اجرت ہے منع فر مایا۔ ٢٦٧٨ - أَخْبَرْنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيً بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْمُونٍ قَالَ: خَنْ هَمْم، عَنْ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ وَشِيدٍ الْفُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ وَشِيدٍ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

۳۱۷۹ - حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائیڈ نے کتے کی قیمت اور نرکی جفتی کی اجرت لینے سے منع فر مایا ہے۔

27۷۹ - أَخْبَرُنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً] قَالَ: نَهْى رَسُولُاللهِ بَيْنَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ.

87٧٧ ع. [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٩٩ عن محمد بن جعفر غندر به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٦٩ . \* المغيرة هو ابن مقسم الضبي، وابن أبي نعم هو عبدالرحمن، وللحديث شواهد كثيرة.

١٧٨ ٤\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ١٢٧٠، وانظر الحديث السابق والآتي.

٩٦٧٩ـ[صحيح] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي . . . الخ، ح: ٢١٦٠ من حديث محمد بن فضيل بن غزوان به، وهو في الكبرى، ح: ١٦٢١، وللحديث شواهد كثيرة جدًا . خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

باب: ۹۵ - ایک آ دمی کوئی چیزخرید تا ہے' پھرمفلس ہوجا تا ہے اوروہ چیز بعینہ اس کے پاس پائی جاتی ہے تو؟

۱۹۸۰- حضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹٹٹے نے فرمایا:'' جوشخص مفلس قرار دیا جائے' پھر کوئی شخص اپنا سامان اس کے پاس بعینہ پالے تو وہ اس سامان کا دوسرول سے زیادہ حق دار ہے۔''

ُ (المعجم ٩٥) - اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ (التحفة ٩٣)

25-كتاب البيوع

27.4 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْلِى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، اللَّيْثُ عَنْ يَحْلِى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَنْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِشَام، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِيْنِيْ قَالَ: "أَيُّما المُرىء أَفْلَس ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْده سِلْعَتَهُ المُرىء أَفْلَس ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْده سِلْعَتَهُ بِعِيْنِها، فَهُو أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".

٤٦٨٠ أخرجه مسلم، المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه، ح:١٥٥٩ عن قتيبة، والبخاري، الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع . . . الخ، ح: ٢٤٠٢ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٧٢ . \* الليث هو ابن سعد.

گیا۔ان کے نزد کی یہ چیز بھی باتی سامان کے ساتھ فروخت ہوگی اوراس شخص کو بھی دوسرے قرض خواہوں کے تناسب سے ادائیگی کی جائے گی۔احناف کی یہ بات درست نہیں کیونکہ اس شخص کو دوسرے قرض خواہوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی چیز بعینہ مفلس کے پاس موجود ہے جبکہ دیگر لوگوں کا مال تلف ہو چکا ہے۔اب یہ قطعاً درست نہیں کہ مالک کے ہوتے ہوئے اس کی چیز بچے دی جائے اوراسے نددی جائے۔ یول بچھے کہ وہ بچے کا لعدم ہوگئی کیونکہ ابھی کوئی ادائیگی نہیں ہوئی البذا چیز اصل مالک کو واپس مل گئی۔

27. أخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ ابْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَرْمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُريْرَةً عَنِ النَّيِّ عَنْ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُريْرَةً عَنِ النَّيِّ وَعَرْفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَعْدَهُ الْمَتَاعُ بَعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّنَبِي السَّرْحِ قَالَ: حَدَّنَبِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ اللهِ، عَنْ ابْنِ الْأَشَجِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، وَكَثُرُ وَيُنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَقَالَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ

۱۸۲۸ - حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی کرم مٹائٹی نے مفلس آ دمی کے بارے میں فرمایا:
''جب اس کے پاس کسی کا سامان بعینہ پایا جائے اور
اس میں کوئی شک نہ رہے تو وہ اس کے اصل مالک کو
دے دیا جائے گا جس نے اسے بیچا تھا (بشرطیکہ قیت
ہے کھادا گیگی نہ ہوئی ہو)۔'

٣١٨٢ - حضرت ابوسعيد خدرى والتون في فرمايا كه رسول الله عليه عن دور مبارك مين ايك آدى كان الله عليه فرايا: "اس پر مهد قد كرو-" لوگوں نے اس پر صدقد كيا مرايا: "اس پر صدقد كيا مكر اس سے اس كا پورا قرض ادانهيں ہوسكتا تھا۔ مسول الله عليه في اس كا پورا قرض ادانهيں ہوسكتا تھا۔ رسول الله عليه في اس كا وراي كوشين ملى الله عليه في الله في الله عليه في الله في

<sup>1781</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٧٣.

٢٨٨٤\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبراي، ح: ٦٧٧٤.

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

23-كتابالبيوع

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ».

ﷺ فائدہ: کسی کے مفلس ہونے کا فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ افلاس کے احکام اس وقت لا گو ہوں گے جب حکومت اس کے افلاس کا با قاعدہ اعلان کردے۔ کوئی شخص بذات خودا ہے آپ کومفلس قرار نہیں دے سکتا۔

باب:۹۶-ایک شخص کوئی سامان بیچیا ہے بعد میں اس سامان کا مالک کوئی اور نکل

(المعجم ٩٦) - اَلرَّجُلْ يَبِيعُ السَّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌ (التحفة ٩٤)

آتاہے تو؟

۳۱۸۳- حضرت اسید بن حضیر بن ساک پڑاؤیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑیؤ نے فیصلہ فرمایا کہ جب کوئی آ دمی اپنی چیز ایسے مخص کے ہاتھ میں پائے جو مشکوک اور متبم نہ ہواگر وہ چاہے تو اس سے وہ چیز اتنی رقم دے کرجتنی کی اس نے خریدی ہے لے لے۔ اور اگر چاہے تو (اصل) چور کا پیچھا کرے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عربی نیمے کی بھی کیمی فیصلہ فرمایا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُريْج، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَني جُريْج، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَني أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدٍ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدها في يد الرِّجُل غَيْرِ الْمُتَّهِم، فإنْ شاء أخذها بما غَيْرِ الْمُتَّهِم، فإنْ شاء أخذها بما اشْتَراها، وَإِنْ شاء اتبَع سارقة. وقضى بِذَلِكَ أَبُو بِكُر وعُمرْ.

فوائد ومسائل: ﴿ النِي جَيْنَ بَهِ بِورِي بَوجِي هَي يائسي نے چھین کی تھی۔ ﴿ نَمشکوک اور متہم نہ بوا اور وہ خوری بو جی تھی یائسی نے چھین کی تھی۔ ﴿ نَمشکوک اور متہم نہ بوا البته اگر کسی و دخود چور نہیں بلداس نے چور بونے کا علم بوا البته اگر کسی کے چور بونے کا علم بواؤ بھراس ہے کوئی چیز خرید نا ناجائز ہے کیونکہ غالب گمان کبی ہے کہ وہ چیز چوری کی بو گی۔ ﴿ اَتَّىٰ رَقِّمُ وَ ہِے کَرَجَتٰی کی اس نے خریدی ہے لے لے' نیے نکی کی تاقین ہے ور نہ وہ اس چیز کا اصل ما لک ہے لیکن چونکہ دوسر ہے تحض کا بھی کوئی قصور نہیں لبذا اس کی رقم بھی ضائع نہیں بونی چا ہے۔ اگر اس کا قصور خابت بو مثلاً: اس نے جانے کے باوجود کہ یہ چیز چوری کی ہے اس چیز کو خریدا بو تو اسے تاوان ڈالا جا سکتا ہے۔ آئندہ حدیث میں اس حدیث کے خلاف تھم ہے کہ اصل ما لک اپنی چیز لے جائے گا۔ خریدا رہجے والے ہے۔ آئندہ حدیث میں اس حدیث کے خلاف تھم ہے کہ اصل ما لک اپنی چیز لے جائے گا۔ خریدا رہجے والے

<sup>\$7.48</sup>\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٢٢٦/٤ من حديث ابن جريج به، وصرح بالسماع، وهو في الكبراي، ح: ٦٢٧٥. . \* أسيد بن حضير صحاً ، وانظر الحديث الأتي.

ے اپنی رقم وصول کرے گا۔ بیدوایت اصول کے مطابق ہے گر خلفائے راشدین کا فیصلہ پہلی حدیث پر ہے۔
گویا حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر دو سرا شخص بالکل بے گناہ ہوتو پہلی حدیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا' مثلاً: پیچنے والے کاعلم نہیں ہوسکتا یا وہ بھاگ گیا ہو یا وہ مرچکا ہوو غیرہ۔ اور اگر اس کا بھی قصور ہو مثلاً:
اسے ملم تھا کہ یہ چیز چوری کی ہے یا بیچنے والے سے رقم مل سکتی ہے تو پھر دو سری حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا۔
گویا دونوں احادیث کامحل و مقام الگ الگ ہے۔ والله اعلم. ﴿ یا یہ ہم بات یا در کھنی چاہیے کہ اس حدیث کی سند میں امام نسائی برگ ہے ہو کہ انھوں نے صحابی کا نام' اسید بن ضیر بن ساک' بیان کیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ درست نام ہے:'' اسید بن ظہیر۔'' اس غلطی پر امام مزی برگ نے نے آپنی معروف تالیف'' تہذیب بالکل غلط ہے۔ درست نام ہے:'' اسید بن ظہیر۔'' اس غلطی پر امام مزی برگ نے نے آپنی معروف تالیف'' تہذیب الکمال'' میں تنہیہ فرمائی ہے۔ ویکھیے: (نہذیب الکمال ۲:۲۱۵،۲۱۵) بیصحابی اسید بن ظہیر بی جی کیونکہ حضرت اسید بن ظہیر بی جی ناوران کی نماز جنازہ محضرت اسید بن ضیر بی خوالی ہے۔ ذرا سوچنے کہ جو شخص حضرت عمر بی خوالی میں امام اس کی نام دین خطاب بی تو کے دور خلافت میں فوت ہوئے جیں اوران کی نماز جنازہ فوت بو بوجائے' بھلاوہ سید نامعاویہ بی تو کا زمانہ کس طرح یا ساتا ہے؟

١٩٨٧ - حفرت اسيد بن ظبير انصاری الله جو که يمامه کے گورنر تھے نے بتايا که جھے حفرت مروان نے کھا کہ حضرت معاويہ الله نافی کے جمل کھا کہ حضرت معاويہ الله فا کہ حضرت معاويہ الله فا کہ حضرت معاويہ الله فا کہ جب الله فا کہ جب کے اس کا زيادہ حق دار ہے۔ میں نے ان کولکھا کہ نی اکرم الله نے نے فیصلہ فرمایا تھا کہ جب چور سے خرید نے والا مختص مشکوک اور متبم نہ ہوتو اس چیز کے خرید نے والا مختص مشکوک اور متبم نہ ہوتو اس چیز کے مالک کو اختیار ہے جا چھا کرئے گھر حضرت ابو بکر عمر اور عثمان الله کو اختیار ہے جا چھا کرئے گھر حضرت ابو بکر عمر میں اسے جو دیا۔ اور عثمان الله کو احترت معاویہ الله کی خدمت میں جھیج دیا۔ حضرت معاویہ الله کو کھا کہ تم یا اسید مجھ پر حضرت معاویہ الله میں این حدود خلافت میں خصلہ نافذ نہیں کر سکتے بلکہ میں این حدود خلافت میں فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے بلکہ میں این حدود خلافت میں

قَالَ: حَدَثْنَا سَعِيدُ بِنْ ذُونِبِ قَالَ: حَدَثْنَا سَعِيدُ بِنْ ذُونِبِ قَالَ: حَدَثْنَا عَمْدُ وَيْبِ قَالَ: حَدَّثْنَا عَمْدُ الرَزَاقِ عِن ابْنِ جُرَيْجٍ: ولْقَدُ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَبِّدَ بْنَ [ظُهَيْرٍ] عَكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَبِّدَ بْنَ [ظُهَيْرٍ] الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عِلَى الْيُمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ الْيُهِ أَنَّ مُعاوِيَةً كَتَب إلَيْهِ: أَنَّ أَيْمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْ مُعاوِيَةً فَهُو أَحَقُ بِهَا حَيْثُ فَهُو أَحَقُ بِهَا حَيْثُ فَهُو أَحَقُ بِهَا حَيْثُ فَكَتَبُتُ إِلَى مَرُوانَ أَنَ النَبِي بَيْدَةً قَضَى بِأَنَهُ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرُوانَ أَنَ النَبِي شَرِقَهَا غَيْرُ فَكَتَبُتُ إِلَى مَرُوانَ أَنَ النَبِي شَرِقَهَا غَيْرُ فَكَتَبُتُ إِلَى مَرُوانَ أَنَ النَبِي شَرَقَهَا غَيْرُ مُتَاءً أَخَذَ الّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنَهَا مَ اللّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنَهَا مَا اللّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنْهَا مَا وَإِنْ شَاءَ الّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنْهَا مِنْ اللّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنِهِا مِنْ اللّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنْهَا مَا وَإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَنْهُا، وإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَارِقَةً مُنْ اللّذِي سَرَقَهُا عَيْرُ مُنْهُا، وإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَنْهَا، وإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَنْهُا، وإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَنْهُا، وإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَنْهُا، وإِنْ شَاءَ اتّبَع سَارِقَهُ مَا عَلَيْهُ مِنْهُا مِنْ اللّذِي الْمُعْلَدِي مَا مُعْتَهُا مُولَا اللّذِي الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ ا

١٢١٦ع[إستاده صحيح] وهو في الكباري، ح: ٢٢١٦

خريد وفروخت ہے متعلق احکام ومسائل

23-كتاب البيوع

فیصلہ نافذ کرنے کا مجاز ہوں اس لیےتم میرے حکم کے مطابق فیصله کرو۔ حضرت مروان نے حضرت معاویہ ہٹٹو؛ کا خط مجھے بھیج دیا۔ میں نے کہا: جب تک میں گورنر ہوں میں تو حضرت معاویہ جائن کے اس قول کے مطابق فیصلهٔ بین کروں گا۔

ئُمَّ قَضَى بِذَٰلِكَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةً، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا - فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَٰثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةً فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ.

فوا کد ومسائل 🕦 حضرت اسیداور حضرت معاویہ والتفاد ونوں صحافی ہیں۔حضرت مروان نبی مُالَّیْنِ کے دور میں موجود تھے مسلمان تھے گراینے والد کے ساتھ طا کف میں رہتے تھے۔حضرت عثمان جائٹوز کے دور میں مدینہ منورہ آئے 'لہذاوہ تابعی ہیں۔علم سے خاص شغف تھا۔ راویان حدیث میں شار ہے۔معتبر اور ثقه راوی ہیں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں۔ برائنے۔ 🏵 حضرت معاویہ جھٹناس حدیث سے واقف نہیں تھے جوحفرت اسید بڑلؤنے بیان فرمائی' اس لیے ان کویقین نہ آیا' البتہ انھیں تحقیق کرنا جا ہے تھی۔ اس ليے حضرت اسيد چائزان سے ناراض ہوئے اوران كے قول كے مطابق فيد ملدكر نے سے انكار فرمايا۔ أكر جدوه خلیفہ تھے اور حضرت اسید اور حضرت مروان گورنر تھے مگر شریعت کی ہدایات کے ہوتے ہوئے کسی کی ہدایت واجب الا تباع نہیں \_مومن ای کردار کا حامل ہوتا ہے۔

٥ ٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ٣١٨٥ - حضرت سمره جانيز سے روايت ہے كه مال کا زیادہ حق دار ہے جب (اور جہال) بھی اسے یا عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن لے خریدنے والاخود بیچنے والے کا پیچھا کرے۔'' الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْن مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ، وَيَتْبَعُ

الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ».

٤٦٨٥٤ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل، ح: ٣٥٣١ عن عمرو ابن عون به، وهو في الكبرى، ح:٦٢٧٧ . # قتادة عنعن، تقدم، ح:٣٤، وللحديث شاهد ضعيف عند الدارقطني: ٣/ ٢٨، وانظر الحديث الآتي.

قرض ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤-كتابالبيوع ...

فائدہ: عین بعنی اصل مال سے مرادوہ مال ہے جو چوری ہوگیا یا کسی نے چین لیا ، پھروہ کسی اور آ دمی کے پاس مل گیا۔اس حدیث کی رو سے اصل ما لک اپنامال دوسر شخص سے بلامیعاوضہ لے لے گا۔دوسر اشخص اپنی رقم کا مطالبہ بیجنے والے سے کرے گا نہ کہ اصل ما لک سے کیونکہ وہ تو اس کا ذاتی مال ہے کے (تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے مدیث: ۲۱۸۳)

حداً عَنْ اللهِ الل

فوائدومسائل: ﴿ ایک دفعہ نیج کے بعد پہلا مالک مالک نہیں رہتا بلکہ خرید نے والا مالک بن جاتا ہے۔
اگر پہلا مالک دوسری جگہ نیج گا تو کسی کی چیز نیج کا البذادوسری بچے معترنہیں ہوگی۔ای طرح چور یا ڈاکوسی کی چیز نیج کا البذادوسری بچے معترنہیں ہوگی۔ای طرح چور یا ڈاکوسی کی چیز نیج تو وہ اسے چیز تاکہ بہتی جائے تو وہ اسے بلامعاوضہ لے سکتا ہے۔ (دیکھیے فوائد و مسائل، حدیث: ٣٦٨٣) نکاح والے مسئلے میں بھی جب ایک ولی نے نکاح کر دیا تو دوسرے ولی کا تصرف غیر معتبر ہے۔ ﴿ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ مولف رائل ترجمۃ الباب قائم کرنا چاہیے تھا جس کے ساتھ صدیث کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔

باب: ٩٤ - قرض لينے كابيان

٣١٨٧ - حضرت عبدالله بن ابوربيد والنوا فرمايا كد ني اكرم ظلف في محمد سے جاليس بزار (درہم)

(المعجم ٩٧) - اَلْاِسْتِقْرَاضُ (التحفة ٩٥)

٤٦٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

**٤٦٨٦ [حسن]** أخرجه أبوداود، النكاح، باب: إذا أنكح الوليان، ح: ٢٠٨٨ من حديث قتادة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٧٨، وصححه ابن الجارود، وللحديث شواهد، وفي السنن الكبرى وتحفة الأشراف: "سعيد" بدل "شعبة".

۲۸۷۷\_[حسن] أخرجه ابن ماجه، الصدقات، باب حسن القضاء، ح: ۲٤۲٤ من حديث إسماعيل بن إبراهيم به، وهو في الكبرى، ح: ۲۲۸۰، وحسنه العراقي (اتحاف السادة المتقين: ٥/ ٢١٤).

25-كتاب البيوع

قرض مے متعلق احکام وسائل قرض لیے کھرآپ کے پاس کہیں سے مال آیا۔آپ نے میرا قرض میرے سپرد کیا اور فرمایا: "اللہ تعالی تیرے اہل و مال میں برکت فرمائے۔قرض کا بدلہ تعریف اور ادائیگی ہے۔"

ابْنِ إِبْرَاهِيمَبْنِ عَبْدِاللهِبْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلَيْتُ عَنْ جَدَّهِ قَالَ : إِسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ وَقَالَ : أَرْبَعِينَ أَنْفًا ، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ » .

فوائد ومسائل: ﴿ صَرورت کے تحت قرض لینا جائز ہے لیکن اس کی ادائیگی کی فکر بھی وہنی چاہئے وسعت ہونے یا وقت مقررہ آنے پر فورا ادائیگی کرنی چاہے۔ اس بارے میں ہمیشہ احسان ہی سے کام لیا جائے ' یعنی بروقت اور کھمل ادائیگی اچھے انداز میں کی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذھے قرض سے قرض خواہ کے مطالبے کے لینے رزیادہ ادائیگی کر دے تو یہ بہترین ادائیگی کے ساتھ ساتھ احسان بھی ہے۔ صاحب بڑوت لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ﴿ مقروض کوچاہیے کہ ادائیگی کے وقت بالخصوص اور عام اوقات میں بالعموم قرض خواہ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ قرض خواہ کو دعائیں دینا اور اس کا شکریہ اداکرنا بھی احسن انداز سے ادائیگی میں شامل ہے ' خصوصا اس کے اہل وعیال اور مال و متاع اور کاروبار میں برکت کی دعا دینا مسنون عمل ہے۔ شامل ہے ' خصوصا اس کے اہل وعیال اور مال و متاع اور کاروبار میں برکت کی دعا دینا مسنون عمل ہے۔ ضرورت کے لیے قانہ کہ ذاتی ضرورت کے لیے۔ ندمت بلا ضرورت تے لیے جسول اللہ عالیہ کی ہے جا جب قرض لیتے وقت ضرورت کے لیے قانہ کہ ذاتی ضرورت کے لیے۔ ندمت بلا ضرورت قرض لینے کی ہے یا جب قرض لیتے وقت ادائیگی کی نیت نہ ہو۔

## باب:۹۸-قرض کی بابت شدید وعید

٣١٨٨ - حفرت محمد بن جحش والنئو بيان كرتے ہيں كہ مهم رسول الله طالبی الله علی کہ آپ نے اپنی بیٹے تھے كہ آپ نے اپنیانی پر اپنی مسلم اپنی پیشانی پر رکھی پھر فرمایا: ''سجان اللہ! كس قدر سخت حكم اتراہے؟'' مهم خاموش رہے ليكن گھبرا گئے۔ اگلے دن ميں نے بوچھا: اے اللہ كرسول! وه كيا سخت حكم تھا؟ آپ نے ب

(المعجم ٩٨) - اَلتَّغْلِيظُ فِي الدَّيْنِ (التحفة ٩٦)

27۸۸ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ جَحْشٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ

**٦٨٨٤ \_[إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٧ ٢٩٠ من حديث إسماعيل بن جعفر به، وهو في الكبري، - : ٦٢٨١ .

قرض متعلق احكام ومسأمل

٤٤-كتاب البيوع

فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر کوئی آ دمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جائے ' پھر اسے زندہ کیا جائے ' پھر شہید کیا جائے ' پھر زندہ کیا جائے ' پھر شہید کیا جائے جبکہ اس کے ذے قرض واجب الا دا ہوتو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتی کہ اس کے ذے واجب الا دا قرض اس کی طرف سے اداکر دیا جائے۔''

مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ " فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا ، فَلَ كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هٰذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: "وَالَّذِي نُفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيٰ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيٰ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةُ عَتَى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ ».

کلی فوائد و مسائل: ﴿ امام نسائی ﴿ لِنَهِ کا مقصد قرض کی بابت شریعت کی شخت ترین وعید بیان کرنا ہے ' یعنی جو آ دی قرض لے اور پھرا سے ادا کیے بغیر مرجائے تو اس کے لیے آخرت کے مراحل انتہائی مشکل ہوں گے بلکہ اس کے لیے جنت کا داخلہ بھی بند کر دیا جاتا ہے 'لہٰذا قرض لینے سے ممکن حد تک بیخنے کی کوشش کرنی چا ہیے اور اگرض لینا ناگزیر ہوتو پھراس کی جلد از جلد واپسی اور ادائیگی بقینی بنائی جائے۔ ﴿ شہید فوت ہوتے ہی جنت میں بہٰنچ جاتا ہے اور جنت میں اڑتا پھرتا ہے' تاہم قرض رکاوٹ بن جاتا ہے حتی کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ یا قرض خواہ داخی ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمادے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُوَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْهُ فِي جَنَازَةٍ، سَمُرَةَ قَالَ: "أَهْهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ". ثَلَاثًا، فَقَالَ: "أَهْهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ". ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عِلَيْهِ: "مَا مَنعَكَ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عِلَيْهِ: "مَا مَنعَكَ فِي الْمُرْتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ فِي الْمُرَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ فَلَانًا إِلَّا بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا لِلْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُولُولُولُولُ اللَّهُ ا

۳۱۸۹ - جفرت سمره رات این کرتے ہیں کہ ہم نی اکرم ساتھ ایک جنازے میں سے۔ آپ نے تین دفعہ فرمایا: '' کیا یہاں فلاں خاندان کا کوئی فرد ہے؟'' آ خرایک آ دی کھڑا ہوا۔ آپ نے اسے فرمایا: '' کہنی دو دفعہ تجھے کون کی چیز جواب دینے سے مانع شمی؟ میں نے تجھے کون کی چیز جواب دینے سے مانع شمی؟ میں نے تجھے ایک اچھے مقصد کے لیے بلایا تھا۔ اس قبیلے کا فلال شخص جوثوت ہوگیا تھا' وہ اپنے قرض کی وجہ سے گرفتارہے۔''

<sup>2784</sup>\_[اسناده ضعيف] أخرجه أبوداود. البيوع. باب في التشديد في الدين، ح: ٣٣٤١ من حديث سعيد بن مسروق عن الثوري به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٨٢ . ﴿ سمعان ثقة، وقال البخاري: لا نعرف لسمعان سماعاً من مسرة ولا للشعبي سماع منه ، وإذ ثبت سماعهما فالحديث صحيح.

٤٤ - كتاب البيوع \_\_\_\_\_ قرض م تعلق احكام ومساكل

نائدہ: ''گرفتار ہے'' یا جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی طرف سے اس کا قرض جلدی اوا کیا جائے تا کہ وہ رہا ہوسکے یا جنت میں واضل ہوسکے۔

(المعجم ٩٩) - ٱلتَّسْهِيلُ فِيهِ (التحفة ٩٧)

باب:٩٩ - قرض لينے كى كنجائش بھى ہے

۱۹۹۹ - حضرت عمران بن حذیفہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ وہ افیا کرتی تھیں اور زیادہ لیا کرتی تھیں اور زیادہ لیا کرتی تھیں اور زیادہ لیا ان پر اعتراض کیا ' ملامت کی اور ناراض ہوئے۔ وہ فرمانے لگیں: میں قرض لینانہیں چھوڑوں گی کیونکہ میں نے اپنے پیارے مجبوب خاوند ناٹھٹا کو فرماتے ساہے: دو چھی بھی قرض لیتا ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ کو علم ہوکہ وہ ادائی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا بی میں اس کا قرض اس کی طرف سے اداکرادے گا۔''

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ الْبِنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ مِنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذٰلِكَ وَلَامُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَا أَثْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا».

فائدہ:''ادا کرادےگا'' یعنی اسے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے گا یا اپنے کسی نیک بندے کے دل میں القا فرمادے گا کہ اس کی طرف سے قرض ادا کردے۔

2791 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُبْيَدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ مَيْمُونَةَ وَفَيلَ لَهَا: يَا أُمَّ

۳۱۹۱ - حفرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حفرت میں فیا 'نی اکرم طالع کا کی اکرم طالع کا دوجہ محترمہ نے ایک دفعہ قرض لیا۔ ان سے کہا گیا: اے ام المونین! آپ قرض لیتی ہیں جبکہ آپ کے یاس واپسی کے لیے کچھ بھی نہیں؟ وہ فرمانے لگیں: میں واپسی کے لیے کچھ بھی نہیں؟ وہ فرمانے لگیں: میں

<sup>•</sup> ٤٦٩ـ [حسن] أخرجه ابن ماجه، الصدقات، باب من ادان دينًا وهو ينوي قضاءه، ح: ٢٤٠٨ من حديث منصور ابن المعتمر به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٨٥، وصححه ابن حبان، ح: ١١٥٧ . \* عمران لم يوثقه غير ابن حبان، وللحديث شواهد.

٤٦٩١\_[حسن] وهو في الكبرى، ح: ٦٢٨٦، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق.

٤٤- كتاب البيوع \_\_\_\_\_\_ قرض معلق احكام ومسائل

نے رسول اللہ ظائل کو فرماتے سنا:''جو محض قرض لے جبکہ وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما تاہے۔''

الْمُؤْمِنِينَ! تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

باب: ۱۰۰- مال دار هخف کا ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا

(المعجم ١٠٠) - مَطْلُ الْغَنِيِّ (التحفة ٩٨)

٣١٩٢ - حضرت الوہريرہ فاتنو سے روايت ہے كه نبی اكرم ظافر نے فرمایا: "جبتم میں سے كسى (قرض خواہ) كوكسى مال وار شخص كے پیچھے لگایا جائے تواسے پیچھے لگایا جائے تواسے پیچھے لگ جانا چاہے ۔ (اگر اسے كسى مال وار شخص سے اپنا قرض وصول كرنے كى پیش كش كى جائے تو وہ بیش كش قبول كرنے كى پیش كش كى جائے تو وہ بیش كش قبول كراے ۔) ظلم بيہ ہے كہ مالدار شخص نال مول (ادائيگى ميں تاخير) كرے۔''

2797 - أُخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: خُدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ، وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ».

فوائد ومسائل: ﴿ مقصد بیہ کداگر مال دار مخص ادائیگی تعرض میں تاخیر کرے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔
اگر مقر وض مخص مال وار نہیں تو اس کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر ناظلم نہیں ہوگا 'لہذا ایسے مقروض کو بعزت کرنا یا اسے سزا دینا درست نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور مہلت دینے والاسلوک کرنا مطلوب ہے۔ یہ بھی یا درہے کہ اگر مقروض مخص ' ہے تو مال دار کین اس کا مال اس کی دسترس میں نہیں تو اس صورت میں اس کا لیت و لعل ظلم نہیں سمجھا جائے گا اور نہ اس کے ساتھ مال دار مقروض والا معاملہ ہی کیا جائے گا۔ ﴿ بھی مقروض آئی وسعت نہیں رکھتا کہ خود ادائیگی کرئے لہذا اگر وہ قرض خواہ ہے گز ارش کرے کہ آپ اپنا قرض فلال محض ہے وصول کرلیں۔ وہ میری طرف ہا اور نگی کرے گا۔ اور وہ خض بھی اقر ار کرے کہ میں ادائیگی کرے دوں گا تو اخلاق کر بیانہ کا تقاضا ہے کہ اس غریب آ دمی کی جان چھوڑ دی جائے۔ اور دوسرے محض سے 'جو مالدار بھی ہے اور ادائیگی کا اقرار بھی کرتا ہے' قرض وصول کرلیا جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حوالہ کہتے مالدار بھی ہے اور ادائیگی کا اقرار بھی کرتا ہے' قرض وصول کرلیا جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حوالہ کہتے مالدار بھی ہے اور ادائیگی کا اقرار بھی کرتا ہے' قرض وصول کرلیا جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حوالہ کہتے مالدار بھی ہے اور ادائیگی کا اقرار بھی کرتا ہے' قرض وصول کرلیا جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حوالہ کہتے میں ادار بھی ہے اور ادائیگی کا اقرار بھی کرتا ہے' قرض وصول کرلیا جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حوالہ کہتے مالی دور بھی جو ادار ادائیگی کا اقرار بھی کرتا ہے' قرض وصول کرلیا جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں حوالہ کہتے کے اس خوالہ کہتے کہ اس خوالہ کہتے کہ اس خوالہ کیا کہ کرنا ہے کہ اس خوالہ کرنا ہو کہ کہ کو کر بیا خوالے کے کہ اس خوالہ کو کر بیا خوالہ کرنا ہو کرن

٣٩٩٤ أخرجه البخاري، الحوالات، باب: إن أحال دين الميت على رجل . . . الخ، ح: ٢٢٨٨ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٨٧ .

قرض ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤ كتاب البيوع

۳۹۹۳ - حفرت شرید بھاتنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''اوا نیک کی گنجائش رکھنے والا شخص ادا نیگ میں ٹال مٹول کرے تو اس کی بےعزتی کی جاسکتی ہے۔''

214° - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ يَخِدُ: «لَيُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ».

فائدہ: بے عزتی تو قرض خواہ کرے گا کہاہے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے اور سزا حکومت دے گی کہاہے۔ نید کردے۔

۳۱۹۴ - حفرت شرید رہائی ہے منقول ہے کہ رسول اللہ تالی میں ) دسول اللہ تالی میں ) حلے کہ حلے کہ حلے کہ حلے کہ حلے کہ اللہ تالی کا اور اسے سزا در اسے سزا در بناجائز اور حلال ہے۔''

2798 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُبْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ اللَّ وَعَدَّثَنَا وَبْرُبْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّ وَفِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةً وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْكُ الْوَاجِدِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَا اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَنْ مَا لَهُ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

باب:۱۰۱-حوالہ (مغروض کا قرض خواہ کوکس مالدار شخص کے حوالے کرنا جائز ہے) (المعجم ١٠١) - **اَلْحَوَالَةُ** (التّحفة ٩٩)

**<sup>3973</sup>\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، القضاء، باب في الدين هل يحبس به، ح:٣٦٢٨ من حديث عبدالله بن السبارك به، وهو في الكبرى، ح:٨٢٨٨، وعلقه البخاري في صحيحه، وصححه ابن حبان. ح:١١٦٤. والحاكم: ١٠٢/٤، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح.

٢٩٤٤\_[إسناده حليل] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦٧٨٩.

قرض ہے متعلق احکام ومسائل

25-كتاب البيوع

٣١٩٥ - حفرت ابو ہریرہ فرائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیا نے فر مایا: "صاحب استطاعت شخص کا ادائیگ سے ٹال مٹول کر ناظم ہے۔ اور جب کی ( قرض خواہ) کوکسی مالدار شخص کے سپر دکیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ادائیگ کے لیے اس سے رجوع کرے۔"

2790 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

فائدہ: حوالہ کی تفصیل حدیث نمبر ۲۹۹۷ میں بیان ہو چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرض ایک شخص سے دوسر کے شخص کی طرف ننتقل ہوسکتا ہے۔ اسی لیے جمہوراہل علم محدثین کرام وفقہائے عظام اصل مقروض کوحوالہ کے بعد بری الذمہ سمجھتے ہیں' خواہ دوسر شخص بھی ادائیگی نہ کر سکے کیونکہ قرض دوسر نے کی طرف ننتقل ہوگیا' دلائل کے اعتبار سے یہی بات رائج ہے۔

(المعجم ۱۰۲) - اَلْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ (التحفة ۱۰۰)

باب:۱۰۲-قرض کی کفالت (کوئی شخص مقروض کی طرف سے ادائیگی کا ذمہ دارین سکتاہے)

۲۹۹۲ - حضرت ابو قبادہ ڈپائٹ سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص کا جنازہ نبی اکرم تنافیا کی خدمت میں لایا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا کیں۔ آپ نے فرمایا: ''تمھارے اس ساتھی کے ذیعے تو قرض ہے۔'' ابوقیادہ نے کہا: اِس کی ادائیگی کا میں ذمہددار بنیآ ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''پورا اداکرو گے؟'' میں نے کہا: پورا (اداکروں گا)۔

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُبْدِ اللهِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ ابْنِ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أُتِي بِهِ النَّبِيُ عَيْلَةٌ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْلَةٌ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو فَقَالَ: "إِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا» فَقَالَ أَبُو فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ: "بِالْوَفَاءِ؟».

**<sup>39.9</sup> ـ أ**خرجه البخاري، الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟، ح: ٢٢٨٧، ومسلم، المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة . . . الخ، ح: ١٥٦٤ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٦٧٤/٢، والكبرى، ح: ٦٢٩٠.

**١٩٦٦\_[إسناده صحيح]** تقدم، ح: ١٩٦٢، وهو في الكبري، ح: ٦٢٩١.

-556-

قرض ہے متعلق احکام ومسائل ٤٤-كتابالبيوع. قَالَ: بِالْوَفَاءِ.

کے فوائدومسائل: (۱ ابتدامیں آپ کا طرز عمل یہی تھا کداگرمیت کے ذیے قرض ہوتا اور اس کے تر کے میں اس كےمطابق مال ند موتا تو آپ بذات خود جنازہ ند پڑھتے 'صحابہ كرام جائدہ سے فرما دیتے كہتم پڑھ او پھر جب بیت المال میں وسعت ہوگئ تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ جو شخص مقروض فوت ہو جائے تو اس کا قرض حکومت ادا کرے گی۔ گویا حکومت کی ذمہ داری میں یہ چزبھی شامل ہے۔ ﴿ میت کے قرض کی کفالت جمہور اہل علم کے نزدیک میچے ہے۔ وہ کفیل نہ تو بعد میں انکار کرسکتا ہےنہ میت کے مال سے وصول کرسکتا ہے۔ امام ا پوجنیفہ بڑھنے: میت کی طرف سے کفالت کو جائز نہیں سمجھتے اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو، حالانکہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے میت کا قرض ادا کرنے کی ذمدداری اٹھائے تو اس میں کیا حرج ہے؟

باب:۱۰۳-ادائيگي اچھ طريقے سے کرنی جاہیے

٣٦٩٧ - حضرت أبو ہر مرہ دانٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِيمٌ نے فر مایا ''تم میں سے بہترین وہ لوگ

باب:۱۰۴- لین دین اور قرض کی واپسی کا مطالبه الجحي طريقي اورنري ہے کرنا جاہیے

٣١٩٨ - حضرت ابو ہريرہ وہائيئا سے منقول ہے كه رسول الله طَالَيْمُ في فرمايا: "أيك آدمي في مجمى فيكي نبيس (المعجم ١٠٣) - اَلتَّرْغِيبُ فِي حُسْن الْقَضَاء (التحفة ١٠١)

٤٦٩٧ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِح عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ بِين جوادا يَكَى كَرِف مِين العَصَ بول ـ " عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".

> (المعجم ١٠٤) - حُسنُ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْق فِي الْمُطَالَبَةِ (النحفة ١٠٢)

879٨- أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>379</sup>٧ ـ [صحيح] تقدم، ح: ٢٦٢٧، وهو في الكبرى، ج: ٦٢٩٢.

**٤٦٩٨\_[صحيح]** أخرجه أحمد: ٢/ ٣٦١ من حديث الليث بن سعد به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٩٣، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ٢/ ٢٨، ووافقه الذهبي. \* ابن عجلان عنعن، وتابعه هشام بن سعد عند أبي نعيم في حلية الأولياء: ٨/ ٣٢٦ مختصرًا، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي.

کی تھی۔ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے
کارند ہے ہے کہتا تھا کہ جوآ سانی سے مہیا ہو سکے لیے
لینا اور جس میں مقروض کوشکی ہو وہ چھوڑ دینا بلکہ معاف
کر دینا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا
پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: کیا تو
نے بھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا: نہیں گرمیرا ایک
غلام تھا اور میں لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا۔ جب
میں اسے وصولی کے لیے بھیجنا تھا تو میں اسے کہتا تھا: جو
میں اسے وصولی کے لیے بھیجنا تھا تو میں اسے کہتا تھا: جو
کوشکی ہو جھوڑ دینا اور معاف کر دینا۔ شاید اللہ تعالیٰ
کوشکی ہو جھوڑ دینا اور معاف کر دینا۔ شاید اللہ تعالیٰ
ہمیں معاف فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جامیں نے
کھے معاف کر دیا۔''

أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللهَ تَعَالٰى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَمَا مَنَا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي عُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَرَ وَاتْرُكُ مَا لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَرَ وَاتْرُكُ مَا لِيَتَعَاوَزُ عَنَا، قَالَ اللهُ يَتَجَاوَزُ عَنَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَلَى اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَا، قَالَ اللهُ تَعَالًى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعْلَى اللهُ الم

فوا کہ و مسائل: ﴿ وَحُضُ اللّٰهُ عَرَ وَجُل کے بندول کے ساتھ حسن معاملہ اور شفقت ونری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللّٰهُ عَرَ وَجُل بِی اس کے ساتھ بی معاملہ فرمائے گا' اور اس کا بدلہ جنت کی صورت میں دے گا۔ ﴿ بیحدیث مبارکہ اس اہم مسلّے پر بھی دالت کرتی ہے کہ سابقہ شریعت بھی ہمارے لیے ہماری اپنی شریعت ہی کی طرح واجب العمل اور واجب الطاعة ہالا بیک قرآن و صدیث اس کی تردید کردیں۔ اس مسلّے کی بابت اگر چہالل علم کا اختلاف ہے تاہم اہل علم کا صحیح قول یہی ہے۔ امام بخاری' امام مسلم اور امام نسائی بیھے وغیرہ کا مسلک یمی ہا تاہم اہل علم کا صحیح قول یہی ہے۔ امام بخاری' امام مسلم اور امام نسائی بیھے وغیرہ کا مسلک یمی ہے۔ ﴿ اس صدیث مبارکہ سے جہاں تنگ دست محض کومہلت دینے کی نصلیت ثابت اور معامل مانے والی معلولی قلاش محض کے ذمہ تمام یا کچھ ترض معاف کردینے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ وَ فِی ذٰلِكَ فَلَيْمَنَا فَسِ اللّٰهُ تَنَافِسُو نُ ﴾ (المطففين ۲۳:۳۲) ﴿ فالص اللّٰد تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لیے کی جانے والی معمولی اللّٰه تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لیے کی جانے والی معمولی تصرف کرنے کا اختیار دینا جا کڑ ہے۔ ﴿ اس صدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان خود میں کا کام نہ کرے ہا کہ کی ور اجر کے ساتھ ساتھ کرانے والے وی بی کا کام نہ کرے ہلک کی اور سے کرائے تو اس کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ کرانے والے وی بی کوا کوئی انسان خود کی شریعت مطرب ہوتے ہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ خوش اخلاقی بہت بڑی نئی ہے نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ خوش اخلاق تا ہر کے کارو باریس بہت برکت ہوئی ہے۔ اخوش اخلاق بہت بڑی نئی ہے نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ خوش اخلاق تاجر کے کارو باریس بہت برکت ہوئی ہے۔

٣٦٩٩ - حضرت ابو ہررہ ہلانا ہے مروی ہے کہ نبی ا كرم ﷺ نے فر مایا: ''ابك آ دمی لوگوں ہے لین دین كیا كرتا تھا۔ جب وه كسى تنگ دست كى تنگ دستى و كھتا تو اینے نوکر سے کہتا تھا کہاہے معاف کر دوشایداللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ پھر (وفات کے بعد) وہ شخص الله تعالى كے سامنے حاضر جوا تو الله تعالى نے اسےمعاف فرمادیا۔''

•• ٧٧ - حضرت عثان بن عفان مِلْغُوْ ہے روایت اسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ جِكُرَسُولَ اللهُ الللهُ اللهُ الله يُونْس، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ عُثْمَانَ آوى كواس بناير جنت ميں واخل كرديا كه وه خريدت، یجتے 'ادا کرتے اورطلب کرتے وقت نرم رویہ رکھتا تھا۔''

٤٦٩٩ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار قَالَ: حدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ:حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهِ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ إِذَا رَأَى لِمُعْسِر قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَا اللهَ تعالَى يَتَجَاوْزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ».

• ٤٧٠٠ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن ابْن عَفَّانَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَدْخَلَ اللهُ عَزَّوَجَالٌ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا، وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ».

ﷺ فاکدہ: بیصدیث مبارکہ بھی بلنداور کریمانہ اخلاق اپنانے اور لین دین میں اختلافات ختم کرنے کی ترغیب ویتی ہے۔انسانوں کے ساتھ تنگی ترثی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور ندان کے لیے مصیبت اور عذاب ہی بننا جاہیے بلکہ مہربانی اور درگز رہے کام لینا جاہیے۔

(المعجم ١٠٥) - أَلشِّرْكَةُ بِغَيرِ مَالٍ یاب:۵۰۱- مال کے بغیرشرا کت (التحفة ١٠٣) كابيان

٤٧٠١ - أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ:

ا • ٢٧ - حضرت عبدالله بن مسعود جاليني بيان كرتے

٤٦٩٩\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب من أنظر معسرًا، ح:٢٠٧٨ عن هشام بن عمار، ومسلم، المساقاة، باب. فضو انظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسِر ، ح: ١٥٦٢ من حديث الزهري به. وهو في الكبري. ح: ٦٢٩٤ . الله يحيى هو ابن حمزة.

٠٠٠٤\_[صحيح] أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب السماحة في البيع، ح:٢٢٠٢ من حديث إسماعيل ابن علية ٥٠٠ همو في الكبرى، ح: ٦٢٩٥ . \* عطاء لم يلق عثمان رضي الله عنه، وله شواهد عند البخاري، ح: ٢٠٦٧ وغيره. ٢٠٧٠١ [إسناده ضعيف] تقدم ج: ٣٩٦٩، وهو في الكباري، ج: ٢٢٩٦

٤٤- كتاب البيوع \_\_\_\_\_ شراكت م تعلق احكام ومسائل

میں کہ میں عمار اور سعد بدر کے دن شریک بنے حضرت سعد ٹائٹو دوقیدی لائے میں اور عمار کچھ ندلائے۔

حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِىءُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

فائدہ: ''شریک ہے''اس شراکت کا مطلب یہ ہے کہ جمیں جو پچھ ملے گا'وہ برابرتقسیم کرلیں گے۔اس شراکت میں کوئی حرج نہیں کہ دو تین آ دمی مل کر کام کریں اور پھر حاصل ہونے والی آمد نی میں برابر کے شریک بن جائیں ۔اگر چہ سب لوگ ایک جیسا کام نہیں کرتے مگر شراکت میں مسامحت ہوتی ہے۔فقہاء کی اصطلاح میں ایسی شراکت کو شرکۃ الأبدان کہتے ہیں۔

2۷۰۲ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةً قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِوْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فَلَى مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ».

۲۰۷۱- حضرت سالم کے والد محترم (حضرت عبدالله بن عمر خالف) سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالف نے فرمایا: 
د جو محض کسی غلام میں اپنا حصد آزاد کر دیے تو باتی حصے کی آزادی بھی اس کے مال سے ہوگی بشرطیکہ اس کے پاس اتنامال ہوجواس غلام کی قیمت کے برابر ہو۔''

فائدہ: اس روایت کی مناسبت اگلے باب سے ہے الاید کہ اس باب کے معنی یہ بول کہ شراکت مال ایعنی روپے پیسے کے علاوہ اور چیز ول میں بھی ہو سکتی ہے مثلاً: غلام ۔ پھر یہ حدیث الگلے باب سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ پیسے کے علاوہ اور چیز ول میں بھی ہو سکتی ہے۔ (المعجم ۱۰۱) - اَلشَّرْکَةُ فِي الرَّقِيقِ بِالرَّقِيقِ بِالرَّقِيقِ بِاب: ۱۰۲ - غلام میں شرکت

. (التحفة ١٠٤)

۳۷۰۳- حفرت ابن عمر الله اسے منقول ہے کہ رسول اللہ طاق نے فرمایا: "جو شخص کسی غلام میں اپنا حصر آزاد کر دے اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس

َ ٤٧٠٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: جَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ : قَالَ

٤٧٠٢\_ أخرجه مسلم، الأيمان، باب: مِن أعتق شركًا له في عبد، لح: ٥١/١٥٠١ بعد، ح: ١٦٦٧ من حديث عبدالرزاق به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٩٧.

٤٧٠٣ــ أخرجه البخاري، الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، ح: ٢٤٩١، ومسلم، ح: ١٥٠١ (انظر الحديث السابق) من حديث أيوب السختياني به، وهو في الكبرى، ح: ٦٢٩٨.

..... شراکت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٤ كتاب البيوع

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي علام ك باتى صحى قيمت بن سكرتوه غلام (پورے کا بورا) اس کے مال سے آ زاد ہوگا۔''

مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ».

#### باب: ۷۰۱- کھجور کے درختوں میں شرکت كابيان

(المعجم ١٠٧) - اَلشِّرْكَةُ فِي النَّخْل (التحفة ١٠٥)

۴۷۰۳ - حضرت جابر دانشؤ سے روایت ہے کہ نی اکرم مالی نے فرمایا: "تم میں سے جس شخص کے یاس زمین یا تھجوروں کے درخت ہوں تو وہ انھیں نہ یج حتی کہ اپنے شریک پر پیش کرے (اپنے شریک کو خریدنے کی پیش کش کریے)۔''

٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلُ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ».

السند السين شريك يرا يبيل يرباب سي تعلق ب كشريك تبعى ين كا الردونون اس كمشتركه مالك ہوں گے ۔اس مئلے کی مزید تفصیل اور وضاحت جاننے کے لیے دیکھیے' حدیث: ۴۶۵۰ کے فوائد دمسائل ۔

باب: ۱۰۸- احاطے میں شرکت

(المعجم ١٠٨) - اَلشِّرْكَةُ فِي الرِّبَاعِ (التحفة ١٠٦)

٥ - ٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:

۵۰ ۲۷ - حضرت حابر والنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاليًا نے ہرمشترک چیز میں حق شفعہ قرار دیا ہے بشرطیکہ و تقسیم نہ ہوئی ہو۔گھر ہو یا کھیت ہویا باغ۔

أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: فَضٰى رَسُولُ اللهِ عِيْنَةُ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسِعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ

شَريكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ

کسی ایک نثریک کواینا حصہ بیجنے کی اجازت نہیں حتی گہ اینے شریک کومطلع کرے۔ چاہے وہ لے لئے چاہے نہ لے لیکن اگراہےاطلاع کیے بغیر پچ ڈالاتو شریک اس

٤٧٠٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الشفعة، باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه، ح: ٢٤٩٢ من حديث سفيان بن عيينة به، وصرح هو وأبوالزبير بالسماع عند الحميدي، ح:١٢٨١(بتحقيقي)، وصجحه ابن الجارود، ح: ٤٦١، وهو في الكبري، ح: ٦٢٩٩، وأخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي الزبير به، وانظر الحديث الآتي.

٠٠٧٠ـ[صحيح] تقدم، ح: ٤٦٥٠، وهو في الكبري، ح: ٦٣٠٠، وأخرجه مسلم من حديث ابن جريج به.

-561-

شفعه متعلق احكام ومسائل

٤٤-كتابالبيوع......

بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . كَازِياده فِي وَارْمُوكًا- "

فائدہ:تفصیل کے لیے دیکھیے ٔ حدیث: ۲۵۰ سے فوائد ومسائل۔

ہ۔ میں نے میرون میں اس میں اس کو الدوستان ۔

(المعجم ١٠٩) - ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا باب:١٠٩-شفعه اوراس كاحكام

(التحفة ١٠٧)

٧٤٠٦- حفرت الورافع والثناس روايت ہے كه رسول الله ناتی نے فرمایا: "پڑوى اپنے قرب كى وجه سے زیادہ حق ركھتا ہے۔"

20.٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «اَلْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ».

فائدہ: سنن اور مند احمد میں حضرت جابر ڈاٹو ہے اس مفہوم کی روایت ہے۔ اس میں بیشرط بھی ہے در بشرطیکہ ان کا راستہ ایک ہو'۔ (مسند أحمد: ۳۰۳/۳) و سنن أبی داو د' الإحارة ' حدیث: ۳۵۱۸) گویا پر وی کو بھی شفعہ کا حق ہے اگر وہ راستے وغیرہ میں شریک ہو۔ اس طرح تمام روایات پر عمل ہو جائے گا۔ بعض حضرات نے صرف پر وی کو بھی شفعہ کا حق ویا ہے 'خواہ وہ کسی کھاظ ہے بھی شریک نہ ہولیکن اس سے حیحین کی متفقہ روایات کی خلاف ورزی ہوگی جن میں تقسیم اور راستے الگ الگ ہونے کے بعد شفعہ کی صراحنا نفی کی گئی ہے۔ (مثلاً: دیکھیے' مدیث: ۸۰ سے) شاہ ولی اللہ راشی نے شفعہ کی دوقتمیں قرار دی ہیں: شفعہ واجب اور شفعہ متحب اور شفعہ متحب کا حق وار ہے' یعنی اچھی بات ہے کہ فروخت کرنے سے پہلے جو کسی بھی کیا ظ سے شریک نہ ہوؤہ و شفعہ مستحب کا حق وار ہے' یعنی اچھی بات ہے کہ فروخت کرنے سے پہلے رکھی نہیں ہو سے بھی پوچھ لیا جائے' ضروری نہیں۔ وہ عدالت میں دعوی بھی نہیں کرسکتا اور اس کے کہنے سے بچھی نہیں ہو سکتی جبکہ شریک سے بچ چھی لیا ضروری نہیں۔ وہ عدالت میں دعوی بھی نہیں کرسکتا اور اس کے کہنے سے بچھی نہیں ہو سکتی جبکہ شریک سے بچ چھی لیا ضروری ہیں دیکھی خدیدہ نہ ۲۵۱۵)

٤٧٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٤٧٠٧ - مفرت شريد الله السَّاس الله الله

٤٧٠٦\_ أخرجه البخاري، الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ح:٦٩٧٧ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبري، ح:٦٣٠١.

٤٧٠٧\_[إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الشفعة، باب: الشفعة بالجوار، ح: ٢٤٩٦ من حديث حسين المعلم به، وهو في الكبرى، ح: ٢٣٠٢.

. شفعه متعلق احكام ومساكل

آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری زمین میں کوئی شخص شریک نہیں' نہ کی کا حصہ ہے البتہ پڑوں ہے۔ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا رسول الله تَا نَحْمايا: "يُروى بمى قرب كى وجد حق دارہے۔''

قَالَ: حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدِ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجُوَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

25-كتاب البيوع

فوائدومسائل: ١٥ بمسائے كو بوجه بمسائيگي دوسر بولوكوں كي نسبت زياده حق حاصل ہے كہ جبكوئي شخص ا بنی زمین یا مکان و دکان وغیرہ بیمنا جا ہے تو فروخت کرنے سے پہلے اپنے بمسائے سے یوچھ لے کہ اگروہ خریدنا جاہے تو خرید لے۔ مالک جائیداداگر مسائے سے بوجھے بغیر ہی کسی دوسر فے قص کے ہاتھ اپنی جائیداد فروخت کر دے تو قانونی اور شرع طور پر ہمسائے کومخض حق ہمسائیگی کی بنا پرشفعہ کرنے کا کوئی حق نہیں صحیحے بخارى مين اس مسئلے كى صراحت موجود ہے۔ ويكھيے: (صحيح البخاري، البيوع، باب بيع الشريك من شريكه وحديث: ٢٢١٣) ﴿ بهابهم مسكله بهي ياور بهنا جايب كه فق شفعه صرف غير منقوله حائداد مثلاً: زمين، مکان، باغ اور دکان وغیرہ میں ہے۔منقولہ جائیداد میں کسی کوشفعے کا کوئی جن نہیں۔مزید برآں یہ بھی کہ جو مال تقسیم نه کیا جا سکے اس میں بھی کوئی شفعہ نہیں۔والله أعلم. ﴿ ''حق دار ہے''بشرطیکہ راستہ ایک ہو۔ یا استحباب مرادے جیسے شاہ ولی اللّٰہ بٹیلتے: نے فر مایا۔

۰۸ ۷۷ – حضرت ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ہو۔ جب الگ الگ حد بندی ہو جائے اور راستے بھی الگ الگ ہوجائیں تو شفعہ یا تی نہیں رہتا۔''

٤٧٠٨- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلشَّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالِ لَمْ يُقْسَمْ، فَإَذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةً».

🎎 فائدہ: امام مالک امام شافعی اور محدثین اس کے قائل ہیں البنتہ احناف صرف پڑوی کے لیے بھی شفعہ کے قائل ہیں۔اس حدیث میں وہ تاویل کرتے ہیں کہ یہاں شفعہ کی شرکت کی نفی ہے نہ کہ شفعہ جوار کی حالانکہ صراحت کے ساتھ ہرشفعہ کی نفی کی گئی ہے۔

٤٧٠٨\_ [صحيح] وهو في الكبراى، ح:٦٣٠٣، وأخرجه البخاري، ح:٢٢١٣، ٢٢١٤ وغيره عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به متصلاً ، وبه صح الحديث، وله شواهد كثيرة .

-563-

شفعه متعلق احكام ومسائل

22-كتابالبيوع ....

8 · 9 = أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ • • ٢٥ - حضرت جابر والله عَلَيْ الله عَلَيْمَ

ابْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى فِي شَفْعِه اور بِرُوس كُنْ كُوبرقر اردكام-عَنْ حُسَيْن - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ .

ﷺ فائدہ: گویا پڑوں کاحق شفعہ کے علاوہ ہے جیسے کہ حضرت شاہ دلی اللہ بڑھنے کی تحقیق نفیس میں بیان ہوا ہے۔ بہت ی احادیث میں پڑوں کے حق کا خیال رکھنے کی تا کیدوارد ہے ٰلہٰذااس روایت سے پڑوی کے لیے شفعہ کا حق ٹابت نہیں ہوسکتا۔ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ شریک کے لیے شفعہ اور پڑوی کے لیے جوار۔

٤٧٠٩\_ [صحيح] وهو في الكبراي، ح:٦٣٠٤، وأخرجه مسلم، ح:١٣٥/١٦٠٨ من حديث أبي الزبير به مطولاً ، لعبر ذكر "الجوار" ، وللحديث شواهد .

www.minhajusunat.com

# قسامت كامفهوم اورطريقة كار

- \* تعریف: ''قسامہ'' اسم مصدر ہے جس کے معنی قسم اٹھانے کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر قسامت ان مکرر (پچاس) قسموں کو کہا جاتا ہے جو کسی بے گنا آخض کے للے اثبات کے لیے دی جائیں۔ اور بیہ قسمیں ایک شخص نہیں بلکہ متعدد افراد اٹھائیں گے۔
- \* مشروعیت: جب کوئی شخص کسی علاقے میں مقتول پایا جائے اور قاتل کا پیتہ نہ چلے کیکن کوئی شخص یا قبیلہ متبم ہوتو الیں صورت میں قسامت مشروع ہے۔ بیشریعت کا ایک مستقل اصول ہے اور اس کے باقاعدہ احکام ہیں۔ قسم وقضا کے دیگر احکام سے اس کا حکم خاص ہے۔ اس کی مشروعیت کی دلیل اس باب میں نہ کورروایات اور اجماع ہے۔
- \* شرائط: اہل علم کے اس بارے میں کی اقوال ہیں تاہم تین شرائط کا پایا جانا متفقہ طور پرضروری ہے: ﴿ جَن کے خلاف قتل کا دعویٰ کیا گیا ہو غالب گمان یہ ہو کہ انھوں نے قتل کیا ہے۔ اور یہ چار طرح ہے مکن ہے کوئی شخص قتل کی گواہی دے جس کی گواہی کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو واضح سب موجود ہو دہشنی ہو یا پھر جس علاقے میں مقتول پایا جائے اس علاقے والے قتل کرنے میں معروف ہوں۔ ﴿ جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہو وہ مکلف ہو کسی دیوانے یا بچے کے بارے میں دعوے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ﴿ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہواس کے قتل کرنے کا امکان بھی ہوا گریدامکان نہ ہو مثلاً جن کے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہواس کے قتل کرنے کا امکان بھی ہوا گریدامکان نہ ہو مثلاً جن کے

خلاف دعویٰ کیا گیا' وہ بہت زیادہ دور ہیں' تو پھر قسامت کے احکام لا گونہیں ہوں گے۔

\* قسامت کا طریق کار: عموی قضامیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مدی دلیل پیش کرتا ہے۔ اگروہ دلیل پیش نہ کرسکے تو مدی علیہ قسامت میں حاکم وقت پیش نہ کرسکے تو مدی علیہ قسم اٹھا کرا ہے بری الذمہ ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن قسامت میں حاکم وقت مدی سے پچاس قسموں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر وہ قسمیں اٹھالیس تو قصاص یا دیت کے حق دار تھربے ہیں۔ اور اگر نہ اٹھائیں تو پھر مدی علیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پچاس قریبی یا متہم قبیلے کے پچاس افراد قسمیں اٹھا کرا پی براءت کا اظہار کریں کہ انھوں نے قل کیا ہے نہ انہیں اس کاعلم ہی ہے۔ اگر وہ قسمیں اٹھادیں تو ان سے قصاص یا دیت ساقط ہوجائے گی۔

حنابلہ مالکیہ اور شوافع کا یہی موقف ہے البتہ احناف کا موقف یہ ہے کہ قسامت میں بھی قسمیں لینے کا آغاز مدی علیہ فریق سے کیا جائے۔ اس اختلاف کی وجہ روایات کا بظاہر تعارض ہے تاہم ولائل کے اعتبار سے ائمکہ ثلاثہ کا موقف ہی اقرب الی الصواب ہے۔

\* ملاحظہ: می فریق اگر قسمیں اٹھا لے تو پھر مدی علیہ فریق سے قسموں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا بلکہ

اس سے قصاص یا دیت لی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدی فریق قسم ندا ٹھائے اور مدی علیہ فریق قسم اٹھا لے کہ انھوں نے تی نہیں کیا۔ اس صورت میں مدی فریق کو پچھ نہیں ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مدی علیہ فریق قسمیں کھانے کے لیے تیار ہے لیکن مدی فریق ان کی قسموں کا (ان کے کا فریا فاسق ہونے کی وجہ سے ) اعتبار نہیں کرتا۔ اس صورت میں بھی مدی علیہ فریق پر قصاص اور دیت نہیں ہوگی تاہم اس صورت میں بہتر ہے کہ حکومت بیت المال سے مقتول کی دیت ادا کر دے تاکہ مسلمان کا خون رائے گال نہ جائے۔



#### بنيب إلله الجمز التجنيم

#### (المعجم ٤٥) - كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْقَوْدِ وَالدِّيَاتِ (التحفيّه ٢٨)

## قسامت تصاص اور دیت سے متعلق احکام ومسائل

#### باب:۱-زمانهٔ جاملیت کینی قبل از اسلام کی قسامت کابیان

\*ا کے اس اس حرت ابن عباس واللہ سے بہلی قسامت السول نے فرمایا: جاہلیت میں سب سے بہلی قسامت اس طرح ہوئی کہ بنو ہاشم میں سے ایک آ دمی کو کسی دوسرے قبیلے کے ایک قریثی نے اجرت پر اپنے پاس رکھا۔ وہ نوکر اس قریش کے ساتھ اس کے اونٹوں میں گیا۔ اتفاقا بنو ہاشم کا ایک آ دمی اس کے پاس سے گزرا۔ اس کے بورے کے منہ کی ری ٹوٹ چکی تی۔ اس نے ہاشی نوکر سے کہا: مجھا ایک ری دوجس سے میں اس نوکر نے اسے ایک اونٹ کی گھٹٹا باند ھنے والی ری دے دی تاکہ وہ اپنے بورے کا منہ باندھ لے۔ جب اس فور آ گے جا کر کسی منزل میں ازے اور اونٹوں کے گھٹے وہ کے کہا: کیا جہا۔ کیا باندھ گئے تو ایک اونٹ کھلارہ گیا۔ مالک نے کہا: کیا وجہ ہے کہ اس ایک اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا گیا؟ اس باندھے گئے تو ایک اونٹ کھلارہ گیا۔ مالک نے کہا: کیا

(المعجم ١) - [ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ. فِي الْجَاهِلِيَّةِ] (التحفة ١)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي عَبّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْبِيهِ، هَاشِمِ الْخَاهِلِيَّةِ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ الْخَلِيمِ مِنْ فَخِلِا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِلاً أَصَدُهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ أَحْدِهِمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ أَحْدِهِمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ مُوفَةً حُوالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِشْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةً جُوالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَا يَشُدُّ بِهِ عُرُوةً جُوالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَا يَشُدُ الْإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا يَشُدُ الْإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا يَشُدُ الْإِبِلُ وَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَعُقِلَتِ الْشَائُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ الْبِيلُ إِلَا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ اللَّذِي الْسَأَخُرَةُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ الْمَا أَبُولِ الْهُ الْمِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ الْمَا أَنْ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ الْمَائُونَ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ الْمَائُونَ مَا شَأَنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ

<sup>ُ</sup> ٤٧١٠ أخرجه البخاري، مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية، ح: ٣٨٤٥ عن أبي معمر عبدالله بن عمرو المقعدبه، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٠٩.

نے کہا: اس کی رسی نہیں۔اس نے کہا: اس کی رسی کدھر گئی؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سے بنو ہاشم کا ایک آ دمی گزرا تھا۔ اس کے بورے کے منہ والی رسی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے مدوطلب کی اور کہا کہ مجھے ایک رسی دے جس کے ساتھ میں اینے بورے کا منہ یا ندھانوں تا کہاونٹ نہ گھبرائیں۔ میں نے اس کو دے دی۔ مالک نے (غصے میں)اس کی طرف زور سے لأثفی تچینکی جو اس کی موت کا باعث بن گئی۔ (وہ قریب المرك تھاكه) اتنے میں ادھرہے ایك يمنی آ دمی گزرا۔ اس (ہاشمی نوکر) نے یمنی سے کہا: کیا تو موسم حج میں ( كمه كرمه) جاتا بي؟ ال في كما: عام تونبين جاتا مجھی کبھار جاتا ہوں۔اس نے کہا: کیا تو اپنی ساری عمر میں کسی بھی وفت میرا یہ پیغام پہنچائے گا؟ اس نے کہا: ضرور اس نے کہا: جب تو موسم حج میں جائے تو اعلان كرنا: اے قريشيو! جب وہ آ جائيں تو بنو ہاشم كے بارے میں یو چھنا' پھر جب وہ آ جائیں تو ابوطالب کے بارے میں یو چھنا اور اسے بتانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک ری کی وجہ سے قل کر دیا ہے۔ (اتن بات کہہ کر)وہ نوكر مركيا۔ جب وہ خص واپس (كمے) آياجس نے اسے نوکر رکھا تھا تو ابوطالب اس کے یاس گئے اور يو چھا: مارے آ دمی کا كيا بنا؟ اس نے كہا: وہ (راست میں) بہار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی خوب تمار داری کی مگروہ فوت ہوگیا۔ میں نے پڑاؤ کیا اور اس کا کفن فن کیا۔ وہ کہنے گئے: واقعی وہ تجھ سے اسی سلوک کا اہل تھا۔ پھر کیم ع صہ گز را تو وہ پمنی شخص جےاں نوکرنے

بَيْنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَنِي فَقَالَ: ۚ أَغِثْنِي بِعِقَالِ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ أَلِابِلُ فَأَعطَيْتُهُ عِقَالًا، فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رسَالَةً مَرَّةً مِنِّ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشِ! فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِيَا آلَ هَاشِم! فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبِ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ ٱلْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ ٱلَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِب فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنتُهُ، فَقَالَ: كَانَ ذَا أَهْل ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ: يَا آلَ قُرَيْشِ! قَالُوا: هٰذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم! قَالُوا: هٰذِهِ بنُو هَاشِم، قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٌ؟ قَالَ: هٰذَا أَبُو طَالِبٌ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَبَلِّغَكَ رسَالَةً أَنَّ فَلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُوطَالِب فَقَالَ: إخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنَّ تُؤَدِّي مِائَةً مِنَ الْإبِلِ فإِنَّكَ قَتَلْتَ

صَاحِبَنَا خَطَأً، وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفْ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بهِ، فَأَتْنَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَنَّهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُل مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ: يَاأَبَاطَالِبِ أَحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هٰذَا بِرَجُل مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِب! أَزَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيرَانِ، فَهٰذَانِ بَعِيرَاْنِ، فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي ُوَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا ، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا حَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرفُ.

وصیت کی تھی کہ یہ پیغام پہنجائے موسم جج میں آ گیا۔ اس نے اعلان کیا: اے قریشیو! لوگوں نے کہا: بیقریش میں۔ پھراس نے کہا: اے ہاہمیو! لوگوں نے کہا: یہ ہاشی میں۔اس نے کہا: ابوطالب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا: بہ ابوطالب ہیں۔اس نے کہا: مجھے فلال شخص نے کہا تھا کہ میں تجھے یہ پیغام پہنجا دوں کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی بنا بقل کیا ہے۔تب ابوطالب اس (قاتل) کے پاس آئے اور کہا: ماری طرف سے تین باتوں میں ے کوئی ایک قبول کر لے: اگر تو جاہے تو سواونٹ بطور دیت ادا کر کیونکہ تو نے ہمارا آ دمی خطأ (غلطی سے) قل کیا ہے۔ اگر تو جا ہے تو تیری قوم کے پیاس آدی فتم کھائیں کہ تونے اسے قل نہیں کیا۔ اگر تو ان دونوں باتوں کوسلیم نہیں کرے گاتو ہم تھے اس کے بدلے آل كرديں مے۔ وہ اپني قوم كے پاس كيا اوران سے بيہ ساری بات ذکری - انھوں نے کہا: ہم قسمیں کھائیں مے\_ بنو ہاشم کی ایک عورت جواس قبیلے کے ایک آ دی کے نکاح میں تھی اور اس سے اس کی اولاد بھی تھی، ابوطالب کے پاس آئی اور کہنے لگی: ابوطالب! میں عاجق موں کہ تومیرے بیٹے کو پھاس آ دمیوں پر پڑنے والى قتم معاف كرد عاوراس سے قتم ندلے - ابوطالب مان مجے۔اس قبیلے میں سے ایک اور آدی آیا اور کہنے لگا: ابوطالب! توسواونٹوں کے عوض پیاس آ دمیوں سے فتمیں لینا حابتا ہے۔اس لحاظ سے ہرآ دمی کو دواونٹ پڑتے ہیں۔ یہ دواونٹ میری طرف سے قبول کر لے اور جب قتمیں لی جائیں تو میری قتم نہ لی جائے۔ ابو

طالب نے دو اونٹ لے لیے۔ باقی اڑتالیس آ دمی
آئے اور انھول نے قسمیں کھائیں۔ حضرت ابن عباس
فی خیا بیان کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ
میں میری جان ہے! ابھی پورا سال بھی نہیں گزراتھا کہ
ان اڑتالیس آ دمیوں میں سے کوئی ایک آ نکھ حرکت
کرتی ہو۔ (سارے کے سارے مرگے۔)

الله فوائدومسائل: ١٠ اسلام سے پہلے كتمام اصول وضوالط اور شريعتيں منسوخ ہو چكى بين تاہم جواصول وضوالط اوراحكام رسول الله تلفظ نے باقی رکھ بین وہ اب بھی باقی بین ایسے احكام كى حیثیت اسلامی احكام بى كى ہے۔ بدای طرح واجب اطاعت ہیں جس طرح قرآن وحدیث کے دیگراحکام ہیں۔ ﴿ جموتی قتم کھانا کیرہ گناہ ہے۔اس کا وبال قتم کھانے والے پر ببرصورت پڑتا ہے (جیبا کہاس حدیث میں مذکورلوگوں پر پڑا) خواہ بیوبال دنیامیں پڑ جائے یا آخرت میں الایہ کہ ایہ شخص کچی توبہ کر لے۔ ﴿ کسی شخص کو ناحق قتل کرنا ہلاک كردين والاكبيره كناه ب\_ بيجرم اس قدر تقين بكدز مانه جالميت مين بهي لوگ اس كي شناعت ك قائل تھے۔اوراس کی روک تھام کے لیے ہرطرح کوششیں کی جاتی تھیں' تاہم کمزور' طاقتورے بدانہیں لے سکتا تھا۔ دین اسلام نے نہصرف اس جرم کی قباحت کو بیان کیا بلکہ اے رو کئے کے لیے ترغیب وتر ہیب کے ساتھ ساتھ قانون بھی مقرر فرمایا۔اس کی شناعت کی بابت ارشاد باری تعالی ہے:﴿مَنْ قَتَلَ نَفُسا ؟ بِغَيْرِ نَفُسِ أَو فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنُ اَحُيَاهَا فَكَانَّمَا اَحُيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المآئدة٥ . ٣٢) ''جس محص نے کی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیریاز مین میں فساد مجانے کے بغیر قل کیا تو محویا اس نے تمام لوگوں (ساری نسل انسانی) کوتل کیا اورجس نے اسے (ایک جان کو) زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوكون كوزنده كيا-" نيز ارشاد رباني ب: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خلِدًا فِيهَا وَ. غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (النسآء ٩٣:٥) "اور جو حض كسي مومن كوجان بوجه كر فتل کرے تو اس کی سزاجہنم ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔اللہ اس پرغضب ناک ہوااوراس پرلعنت کی۔اور اس نے اس کے لیے بہت براعذاب تیار کررکھا ہے۔"

ایک شخص کے ناحق قل کو پوری انسانیت کا قل قرار دین والا دین شروفساد کے بھیلانے کی کس طرح حوصلہ افزائی کرسکتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں جوز ہر اگلا جاتا ہے وہ یہود و ہنود کی سازش ہے۔ بقسمتی سے ہمارے بچھنام نہاد مسلمان بھی اس باطل پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں اور کافروں کے آلہ کاربن براسلام کے روشن چرے کو داغ دار کرنے کی ندموم کوشش کررہے ہیں۔ ﴿ قسامت قسم کی ایک خاص صورت

٥٥- كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_\_\_ قيامت في القيات وماكل

ہاوروہ بیکہ جب کوئی شخص کسی علاقے میں مقتول یا یا جائے کیکن اس کے قاتل کا پتانہ کیلے یا پھھ لوگوں پرشک ہو کہ وہ قتل میں ملوث ہیں گر کوئی ثبوت نہ ہوتو مدعین سے بچاس قشمیں لی جائیں گی۔اگروہ نہ د س تو مدی علیہم کے بچاس معتبر آ دمیوں سے قتم لی جائے کہ نہ ہم نے اسے قل کیا ہے نہ ہی قاتل کو جانتے ہیں۔الی صورت میں اس علاقے کے لوگ قتل کے الزام سے بری ہو جائیں گے۔ مذکورہ واقعے میں بھی قاتل تسلیم نہیں کررہا تھا ادرموقع كى كوائ نهيس تقى صرف زباني بيغام تعا البذاوه مشكوك موكيا ادراس في تسميس لى كنيس مدعين قسميس اس لينهيں اٹھا سكتے تھے كەنھوں نے ديكھانہيں تھا۔ ﴿ قسامت اگرچہ جابليت كارواج تھا مگر چونكه سجح تھا ' اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسے برقرار رکھا۔ بیاب بھی مشروع ہے۔ ﴿ "اونوں میں گیا" لیعنی اس کے ساتھ سفریر گیا۔ ساتھ اونٹ بھی تھے۔ ﴿ ''اونٹ ندگھبرائیں'' بورے کی چیزوں کے گرنے کی وجہ ہے اونٹ ڈرتے تھے۔ ﴿''ای سلوک کا اہل تھا'' کیونکہ وہ ایک معزز قبلے ہےتعلق رکھتا تھا۔ ﴿''حطأ قتل کہا ہے'' کیونکہ اس کا مقصد قبل کرنانہیں تھا بلکہ ویسے لاٹھی مارنا تھا' تاہم وہ کسی نازک جگہ پر گئی جواس کی موت کا سبب بن كئ قل خطأ مين قصاص نبين ليا جاسكا بلكه ديت وصول كى جائے گى۔ ﴿ وقتمين كھائيل ، يعنى جموثى ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے آ دمی ہے قتل ہوا ہے لیکن دیت سے بحنے کے لیے جھوٹی قشمیں کھائیں ۔ باو ریے آل خطامیں دیت قاتل کے قبیلے کو مجرنا پڑتی ہے۔ ﴿ '' کوئی ایک آنکھ حرکت کرتی ہو'' یعنی ان میں ہے کوئی بھی زندہ ندر ہا۔ زندہ آ دمی کی آ کھے ہی حرکت کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس ﷺ کو بیرواقعہ شایدرسول اللہ تَلْيُمُ نے خود بتایا ہو تبھی تو وہ تم کھا کراس زور دار طریقے سے بیان فرمار ہے ہیں۔ اس ضروری نہیں کہ ہرجھوٹی فتم کا انجام یہی ہو مبھی بھاراییا ہوجاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اینے بندوں کو کوئی نشانی دکھانا جا ہے۔رسول اللہ عَلَيْهُمْ كَى بعثت سے قبل بهت سے ایسے خلاف عادت واقعات ہوئے تھے۔ ﴿ بيرحديث حرم كى عظمت وحرمت ير بھی واضح دلالت کرتی ہےاور پیرکہ جس کسی نے بھی حرم یا حدو دِحرم میں معاصی وغیرہ کا ارتکاب کیا' اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑ ابرسااور وہ نشانِ عبرت بن گیا۔

باب:۲-قسامت كابيان

(المعجم ٢) - اَلْقَسَامَةُ (التحفة ٢)

اا ۲۷- رسول الله طافی کے ایک انصاری صحابی جائی کا انتخا سے روایت ہے کہ رسول الله طافی نے قسامت کو برقر ار رکھا ہے جیسے کہ وہ جاہلیت میں رائج تقی۔

١٤٧٢٦ - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ

٤٧١٦ــ أخرجه مسلم، القسامة، باب القسامة، ح: ١٦٧٠ عن أحمد بن عمرو بن السرح به، وهو في الكبرَّى، ح: ٦٩١٠، وقال: "واللفظ لأحمد". قسامت ہے متعلق احکام ومسائل

ابْن شِهَاب، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْجَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَّتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

والديات القسامة والقود والديات

على فائده: اسلام نے جاہلیت کی صرف بری رسموں کوختم کیا ہے ہررسم کونہیں۔ آپ ٹائیل کے برقر ادر کھنے سے اب يرسم كے طور يرقابل على نبيس بلكدا سے شرع بحكم كا درجه حاصل ہے۔

۱۲ اے سول الله تاثیر کے بہت سے صحابہ سے روایت ہے کہ قسامت جاہلیت میں رائج تھی۔ پھر يَسَارِ، عَنْ أُنَاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ طَرَحَ بِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله عَلِيَّةِ: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بارے میں سامت كا فيملہ بھى كيا تھا جس كُلَّل كا الزام انصارنے خیبر کے یہود یوں پراگایا تھا۔

٤٧١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ.

معمرنے ان دونوں کی مخالفت کی ہے۔

خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ.

علاد : قسامت والى اس روايت كوامام زهرى سے بيان كرنے والے تين راوى: يونس اوراعى اورمعمرين -مخالفت یہ ہے کہ بینس بن بریداورامام اوزاعی نے جب بدروایت امام زہری سے بیان کی تو انھوں نے اسے موصول بیان کیا ہے لیعن ان کی سند میں صحافی رسول بی رسول الله الله الله علی سے بیان کرتے ہیں جبکدامام معمر بن راشد نے ابنی سند میں سعید بن مستب تابعی کے واسطے سے رسول الله ناٹیج کی بابت روایت ذکر کی ہے۔اس طرح بيصديث مرسل بنتى سئ يعنى ايك تابعى فرمات بي كدرسول الله ظيَّم في اسطرح كيا تقا-اس خالفت کے ماد جود حدیث ندکور کی صحت برکوئی اثر نہیں بڑتا کیونکہ وہ دونوں ثقیہ اور حافظ ہیں'لہذا وہ مقدم ہیں۔

٤٧١٢\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩١١ . \* الوليد هو ابن مسلم.

#### 20-كتاب القسامة والقود والديات

2018 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَتِ الْقُسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَهَا رَسُولُ اللهِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَهَا رَسُولُ اللهِ عِي الْخَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا.

# (المعجم ٣) - تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ في الْقَسَامَة (التحفَّة ٣) ·

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ السِّحْمْنِ الْأَنْصَادِيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ السِّحْمُنِ الْأَنْصَادِيِّ: أَنَّ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمَا، فَأْتِي مُحَيِّصَةً فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَصَابَهُمَا، فَأْتِي مُحَيِّصَةً فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ فَاللهِ فَعَنْ مَحَيِّصَةً فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ فَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَلَكَ مَنْ اللهِ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ! فَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُ: أَنْتُمْ وَاللهِ! فَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُ: أَنْتُمْ وَاللهِ! فَتَلْتَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَٰى فَقَالُ: قَتَلْتَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَٰى فَقَالُ: قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَٰى فَقَالُ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، ثُمَّ قَلْكَ لَهُ مُنْ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ مُنْ مُتَلِيقًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ مُنْ أَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ مُنْ أَلُوا اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ مُنْ أَلُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قسامت بصمتعلق احكام ومسائل

ساا ۱۲۵ - حفرت ابن مستب برائت بیان کرتے ہیں کہ قسامت جاہلیت میں تھی گھر رسول اللہ ٹائیڈ نے اسے ایک انصاری کے بارے میں برقرار رکھا جو یہودیوں کے ایک کنویں میں مقتول پائے گئے تھے۔ انصار نے دعویٰ کردیا تھا کہ یہودیوں نے ہمارے آ دمی کوقل کیا ہے۔

#### باب:۳-قسامت میں پہلے مقول کے ور ثاء سے قسمیں لینے کا بیان

۱۹۱۷ - حفرت الله بن الى حمد الله نے بتایا که عبدالله بن الله اور محصه بھوک اور مشقت کے ستا کے ہوئے فیر نیس الله ور محصه بھوک اور مشقت کے ستا کے ہوئے نیبر کی طرف گئے ۔ محصه کسی کام سے واپس آئے تو انھیں بتایا گیا کہ عبدالله بن الله کوفل کر کے کنویں یا چشے میں چھیک ویا گیا ہے ۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا: الله کی قتم! تم نے اسے قل کیا ہے ۔ انھوں نے کہا: الله کی قتم! ہم نے اسے قل نہیں کیا ۔ پھر وہ خود وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور رسول الله علی الله کا پاس حاضر ہوکر پوری بات آپ سے ذکر کی ۔ پھر وہ خود اس کے برے بھائی حویصہ اور (مقول کے بھائی) عبدالرحمٰن بن سہل مینوں آئے۔ محصہ بات کرنے گئے عبدالرحمٰن بن سہل مینوں آئے۔ محصہ بات کرنے گئے

٤٧١٣\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦٩١٢.

<sup>\$ 811</sup>هـ أخرجه البخاري، الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، ح: ٧١٩٢، ومسلم، القسامة، باب القسامة، ح: ٢/١٦٦٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيى): ٢/ ٨٧٨، ٨٧٧، والكبرى، ح: ٦٩١٣.

فسامت سيمتعلق احكام ومسائل کیونکہ وہ خیبر میں (مقتول کے ساتھ) تھے۔ رسول اللہ مَالِينًا نے فرمایا: ''بوے کو بات کرنے دو۔'' تب حویصہ نے بات کی۔ پھر محیصہ نے بھی بات جت کی۔رسول اللہ مقتول کی دیت دیں گے یا انھیں جنگ لڑنا ہوگی۔'' نی اکرم ناش نے اس کی بابت یہودیوں کو خط لکھا۔ انھوں نے (جواباً) لکھا: الله كاتم! ہم نے اسے تل نہيں کیا۔ رسول الله مُنافِیم نے حویصہ محیصہ اور عبدالرحمٰن ے فرمایا: '' کیاتم (پچاس) قشمیں کھا کرایخ مقول كے بدلے كے حق دار بنتے ہو؟ "انھوں نے كہا نہيں۔ آپ نے فرمایا: '' پھر یہودی تمھارے سامنے (پیاس) فتمیں کھا لیں؟" انھوں نے کہا: وہ تو مسلمان نہیں (جھوٹی قشمیں کھا جائیں گے)۔ تب رسول اللہ ٹاٹیٹا نے اس مقتول کی دیت اپنی طرف (بیت المال) ہے ادا کر دی اوران کوسواوٹٹنیاں بھیج دیں۔ حتیٰ کہان کے گھر میں داخل کی گئیں۔حضرت سہل نے فر مایا: ان میں ے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات بھی ماری تھی۔

أَقْبَا هُوَ وَحُولِتُصَةً - وَهُوَ أَخُوهُ أَكْرُ مِنْهُ -وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْل، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخُيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَٰلِكَ : «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ» فَكَتَبَ النَّبِيُّ عَلِياتُ فِي ذٰلِكَ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ! مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِحُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونُ دَمَ صَاحِبكُمْ». قَالُوا: لا ، قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ»؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ : لَقَدْرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات

💥 فوائد ومسائل: 🛈 پیرهدیث مبارکه قسامت کی مشروعیت کی صریح دلیل ہے۔مسئلداب بھی ای طرح ہے۔ جمہوراہل علم اسی کے قائل ہیں۔ ﴿ اس حدیث معلوم ہوا کہ اہم معاملے میں بوی عمر والے ہی کومقدم کیا جائے۔ پہلے اسے بات کرنے کا موقع ویا جائے بشرطیکہ اس میں اس کی المیت ہو۔ ہاں اگر بڑی عمر والا الیم صلاحیت سے عاری ہوتو پھر چھوٹے کی بات کا اعتبار ہوگا۔ استسامت میں قتل ثابت کرنے کے لیے بالجزم اور پخته تسمیں کھانا ضروری ہے مقتول شخص کوقتل ہوتے ویکھا ہویا پھرکسی پختہ ذریعے سے قاتل کی اطلاع ملی ہو۔ اس کے علاوہ محض مگمان کی بنیاد رقل ثابت نہیں ہوگا۔ ﴿ عبدالله بن مهل اور محصد آپس میں چیا زاد بھائی تھے۔ خیبر میں ان کی زمین تھی جوخیبر کی غنیمت ہے ملی تھی۔ ۞ ''حق دار بنتے ہو'' بعض روایات میں پہلے یہودیوں سے قسم لینے کا ذکر ہے کوئلہ وہ مدعی علیہ تھے اور قسم مدعی علیہ کاحق ہے۔اس حدیث میں مرعیان سے

20-كتاب القسامة والقود والديات

پہلے تم لینے کا ذکر ہے۔ قسامت میں دوسری صورت کے مطابق بی عمل ہوگا اس قتم کی روایات کوتر جے حاصل ہے اگر چہ عام محاملات میں مدی کے ذمے دلیل اور مدی علیہ پرقتم ہوتی ہے۔ والله أعلم.

۵اسم - حضرت ابولیلیٰ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مجھے سہل بن الی حتمہ والٹوا اور میری قوم کے بزرگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ والنفیا فاقوں کے مارے ہوئے خیبر کو گئے ۔محیصہ کام مسے واپس آئے تو انھیں بنایا گیا کہ عبداللہ بن سہل کوفل کر کے کنوس یا چشے میں بھینک دیا گیا ہے۔ وہ یہود یوں کے باس گئے اور کہا: اللہ کی شم! تم نے اسے قل کیا ہے۔ انھوں نے کہا: الله کی قتم! ہم نے اسے قبل نہیں کیا۔ وہ مدینه منورہ این قوم کے پاس آئے تو سارا واقعدان سے بیان کیا۔ پھروہ خود ان کے بڑے بھائی حویصہ اور عبدالرحلٰ بن سبل رسول الله على الله على إس آع وحيصه بات كرن لگے کیونکہ خیبر میں وہی تھے۔رسول اللہ مُلَقِیْجُ نے فر مایا: "برے کو پہلے بات کرنے دو۔" آپ کا مقصد تھا جوعمر میں بڑا ہے۔ حویصہ نے پہلے بات کی۔ پھرمجیصہ نے بھی بات کی۔ رسول اللہ مُلَاثِمُ نے فرمایا: ''ما تو وہ تمھارے مقتول کی دیت دیں گے ورندان سے اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔" رسول اللہ تلک نے اس کی ماہت ان (یہود بول) کوخط لکھا۔ انھوں نے جواب میں لکھا: اللہ ك فتم! بم ن است قل نبيل كيا - تب رسول الله ظلظ نے حویصہ محیصہ اور عبدالرحمٰن سے فرمایا: "حمّ (بچاس) قسمیں کھا کرائے مقتول کے خون کے حق دار

٤٧١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِم قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ، فَأَنَّى مُحَيِّضَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ سَهْل قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتْنِي يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ! ۚ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ مُحَيِّضَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِمُحَيِّصَةً: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُريدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّضَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ» فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْة فِي ذَٰلِكَ ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ! مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمٰن: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ»؟

<sup>8</sup>٧١٥\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩١٤.

قسامت سے متعلق احکام ومسائل

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عِيْكِةً مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْراءً.

قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ» بنت بو؟ "أنحول ن كها: نهين - آب نے فرمايا: " كهر یبودی تمھارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے۔'' انھوں نے کیا: وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو رسول الله علال نے این طرف ہےمقتول کی دیت ادا فرما دی اور ان کے یاس سواونٹنیاں بھیج دیں حتیٰ کہوہ ان کے گھر میں داخل کی گئیں۔حضرت سہل نے کہا: ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھےلات ماری تھی۔

باب: ۲۸ - سهل کی اس حدیث کی روایت میں راویوں کے اختلاف الفاظ کا ذکر

١٧٤١٦ - حفرت مهل بن الي حثمه اور حفرت رافع بن خدیج والله ن فرمایا: حضرات عبدالله بن سبل اور محصه بن مسعود الشاسفركو فكاحتى كه جب وه خيبر پہنچ تو وہاں اینے اینے کام میں الگ الگ ہو گئے۔ پھر احا تك محصه في عبدالله بن مهل كومقول يايا-ان كوفن کرنے کے بعد وہ خود حویصہ بن مسعود اور عبدالرحمٰن بن سهل جو كرسب سے جھوٹے تھے رسول الله مَالَيْنا كى خدمت میں حاضر ہوئے۔عبدالرحمٰن (مقتول کا بھائی ہونے کے ناتے )اینے دونوں ساتھیوں سے پہلے بات كرنے لكے تورسول الله تاليكانے نے ان سے فرمايا: "عمر ك لحاظ سے بوے كو يملے بات كرنے دو۔ "وه حيب مو گئے اور دیگر دوساتھیوں نے ہاتیں کیں۔ پھراس نے بھی ان کے ساتھ ساتھ یا تیں کیں۔انھوں نے رسول اللہ مَنْ الله عند الله بن مل حقل كا معامله بيش

(المعجم ٤) - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ فِيهِ (التحفة ٣) - أ

٤٧١٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْلِي، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةً قَالَ: وَحَسِبْتُ قَالَ: وَعَنَّ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالًا: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بَّنُ سَهْل بُّنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ حَتِّي إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْض مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا بِمُحَيِّضَةً يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ سَهْل، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ» فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْن

٤٧١٦\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبرى، ح: ٦٩١٥.

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

سَهْل فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا كيا-آپ نان عورمايا: "كياتم چيال فتميل كها وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ »؟ قَالُوا: كرايِ مقول ك فون ك (بدل) يا قال ك كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبَرِّئُكُمْ مُسْتَى بِنِيِّ بُو؟ "أَصُول نَي كَهَا: بم كيع تم كها كي جب يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا "؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ كَهِمْ تُومُوقُع يرَ عَاضِرَ بَيْنَ تَعِي آپِ تَا يُؤَمِّ نِ فَرماليا: أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارِ؟ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَكِلِثَهُ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ.

- مسسسه قسامت سيمتعلق احكام ومسائل '' پھر یہودی بچاس قسمیں اٹھا کر بری ہو جائیں گے۔'' انھوں نے کہا: ہم کا فروں کی قشمیں کس طرح قبول کر لیں؟ جب رسول الله مَثَاثِیُّ نے به صورت حال ویکھی تو آپ نے (اپن طرف سے)مقول کی دیت دے دی۔

المال على المال ال ے دیت اوا فرما دی۔ اس طرح جھ الختم ہو گیا۔ بدرسول الله تالیم کی کامل بصیرت اور معاملہ جنی تھی ورندوہ ویت کے حق دار نہیں تھے کیونکہ وہ خود قسمیں کھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور مدی علیم کی قسموں کو مانتے نہ تھے۔

۷۱۷۶-حفرت مهل بن الی حثمه اور حضرت رافع بن خدیج بالٹ ایان کرتے ہیں کہ محیصہ بن مسعود اور عبدالله بن سمل والنه اين كسى كام سے خيبر كے اور تستھجوروں کے درختوں میں الگ الگ ہو گئے ۔حضرت عبدالله بن سہل قتل کردیے گئے۔ان کا بھائی عبدالرحمٰن بن مہل اور اس کے چیا زاد بھائی حویصہ اور محیصہ رسول الله تاليم كي خدمت مين حاضر موسة عبدالرحمن نے اپنے بھائی کے بارے میں بات شروع کی جبکہ وہ ان تینوں میں سے چھوٹے تھے۔ رسول الله مَالَیْظِ نے فرمایا: ''بڑے کو بات کرنی چاہیے۔'' پھران دو بھائیوں نے اینے مقتول کے بارے میں بات کی تو رسول اللہ مَنْ يَنْظُ نِهِ فِر مايا: "تم ميں سے بچاس آ دمی قشمیں اٹھا کمیں۔''

٤٧١٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ مُحَيِّصَةً ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَبُّدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلَ ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَهْل، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَخُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا عَمِّهِ ۚ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي أَمْرِ أُخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ رِّيُكِيَّةُ: «ٱلْكُبْرَ لِيَبْدَءِ الْأَكْبَرُ» فَتَكَلَّمَا فِي أَمْر صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَذَكَرَ

٤٧١٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبري، ح: ٦٩١٦.

-578-

قسامت بيم تعلق احكام ومسائل

انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ ہم کیے قسمیں اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا: 
'' پھر یہودی بچاس قسمیں دے کرتم سے بری ہو جائیں گے۔'' وہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! وہ کا فر لوگ ہیں۔ (ان کی قسموں کا کیا اعتبار؟) تو رسول اللہ کا فرف ہیں۔ (ان کی قسموں کا کیا اعتبار؟) تو رسول اللہ کے حضرت سہل ڈاٹھ نے فرمایا: میں ان کے اونٹوں کے حضرت سہل ڈاٹھ نے فرمایا: میں ان کے اونٹوں کے باڑے میں واخل ہوا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹی فرایا۔

كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبَرِّ ثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ» قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيَنَ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإبِلِ.

20-كتاب القسامة والقود والديات

۲۱۷۸ - حضرت سهل بن الى حثمه والناز سروايت ان دنول (بهود خيبر سے) صلح تقی ـ وه اپنے اپن کام ان دنول (بهود خيبر سے) صلح تقی ـ وه اپنے اپنے کام میں ادھرادھر ہوگئے ۔ پھر محیصہ عبداللہ بن سهل کی طرف آئے تو وه اپنے خون میں انھر سے ہوئے مقتول بڑے تھے ۔ انھول نے انھیں فن کیا ۔ پھر وه مدینه منوره آئے اور عبدالرحمٰن بن سهل ویصہ اور محیصہ رسول اللہ مُلَیْنَا نے کے پاس حاضر ہوئے ۔ عبدالرحمٰن جوعمر میں ان سب حجیوٹے تھے بات کرنے گئے تو رسول اللہ مُلَیْنا نے فرمایا: ''برے کو بات کرنے دو۔' وه خاموش ہوگئے اور دوسرے دو بھائیوں نے بات چیت کی ۔ رسول اللہ مُلَیْنا فرمایا: '' کیا تم پچاس قسمیں اٹھا کراپنے مقتول کے خون کے حق دار بنتے ہو؟'' وه کہنے گئے: اے اللہ کے خون کے حق دار بنتے ہو؟'' وه کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! ہم کیے قسمیں کھائیں جبکہ ہم تو موقع پر موجود ہی رسول! ہم کیے قسمیں کھائیں جبکہ ہم تو موقع پر موجود ہی

حَدَّنَنَا بِشْرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةً: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا لَحَيْبَرَ وَهُو يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَنْ الرَّحْمُنِ بْنُ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، البَّرْ سَهْلٍ وَحُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٤٧١٨\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٧١٤ مروهو في الكبرى، ح: ٢٩١٧.

مسامت متعلق احكام ومسائل

نہ تھے اور نہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے؟ آپ تُلَّامُ نے فر بایا: '' پھر یہودی پچاں قسمیں کھا کرتم سے بری ہو جائیں گے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کا فر لوگوں ہے کیے قسمیں اٹھوائیں؟ تو رسول اللہ تَلَامُمُمُا نے مقول کی دیت! نی طرف سے ادا فرمادی۔

19سے مروی ہے۔ حضرت سہل بن الی حثمہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کے عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید خیبر گئے۔ اور ان دنوں (یہود خیبر سے )صلح تھی۔ وہ اینے اپنے كام مين الك مو كتے \_ پر محيصة عبدالله بن سبل كى طرف آئے تو اضی خون میں ات پت یایا۔ خیر! انھوں نے اٹھیں دفن کیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ کہنچے اور حضرت عبدالرحمٰن بن سهل اور اینے بھائی حویصہ بن مسعود کو لے کر رسول اللہ مُنْ اللہ عُنْ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (مقتول کے بھائی)عبدالرحمٰن جوسب سے چھوٹے تھے ، مات كرنے لكے تو رسول الله الله الله على نے ان سے فرمایا: ''برے کو بات کرنے دو۔'' وہ حیب ہو گئے۔ دوسرے دوحضرات نے بات چیت کی۔ رسول الله مَالَيْمُ نے فرمایا: "كياتم پچاس قتميس كهاكرايخ ساتقي يا قاتل کے حق دار بنتے ہو؟'' وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! ہم کیے قشمیں کھائیں جب کہ ہم موقع پرموجوزنہیں تھے اورنہ ہم نے کسی (قاتل) کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' پھریہودی بحاس قشمیں کھا کر بری ہو جائیں گے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کافر لوگوں کی

فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرْ؟ قَالَ: «تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفًارٍ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْثَةً مِنْ عِنْدِهِ.

٥٥-كتا**ب القسامة والقود والديات**..

٤٧١٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل وَمُحَيِّضَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأَتٰى مُحَيِّضَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَهْلِ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَّنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُوَيِّضَةُ وَمُحَيِّضَةُ ابْنَا مَسْعُودِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَالِيْ : «كَبِّرِ ٱلْكُبْرَ». وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْم، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَةُ: «أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ»؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ فَقَالَ: «أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ

<sup>8</sup>٧١٩\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبرى، ح: ٦٩١٨.

**-580**-

دیت اپنی طرف سے ادا فرما دی۔

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

بخَمْسِينَ»؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ قَمْيس كِيرِقِول كرين؟ تورسول الله تَالِيمُ اللهِ الله نَأَخُذُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

مِنْ عِنْدِهِ .

عُکی فائدہ:''این طرف ہے'' یعنی بیت المال ہے 'کیونکہ بیت المال آ پ کے ہاتحت تھا۔

• ٤٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَاللهِ ابْنَ سَهْلِ الْأَنْصَادِيُّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ الْأَنْصَارِيُّ، فَجَاءَ مُحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلِيُّةٍ: «اَلْكُبْرَ الْكُبْرَ» فَتَكِلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْن سَهْل، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ» قَالُوا:كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا». `قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْم كُفَّارٍ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

٧٤٢٥ - حفرت سبل بن الي حثمه والفظ عروايت ہے کہ عبداللہ بن مہل انصاری اور محیصہ بن مسعود دونوں خيبر گئے۔ وہاں وہ اپنے اپنے کام میں ادھرادھر ہو گئے تو عبداللہ بن سہل انصاری قبل کر دیے گئے۔ پھر محیصہ ' مقتول كابهائي عبدالرحمن اورحويصه بن مسعود رسول الله عَلَيْمُ كَى خدمت مِن حاضر ہوئے۔عبدالرحن بات شروع کرنے لگے تو نی اکرم ٹاٹیٹا نے انھیں فرمایا: "برے کو سلے بات کرنے دو۔" تو محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی اورعبداللہ بن سہل کے قل کا واقعہ بیان كيا- رسول الله مَالِيْنَ نِي فِي ماما: "تم يجاس قسميس كها كر انے قاتل کا مواخذہ کر کتے ہو؟" وہ کہنے لگے: ہم کیے قشمیں کھائیں ہم تو وہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہم نے واقعہ و یکھا ہے؟ رسول الله طالی نے فرمایا: ' مجر یہودی بچاس قتمیں کھا کر بری ہوجا کیں گے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کافر لوگوں کی قشمیں کسے قبول کریں! پھر رسول اللہ ٹائیٹر نے اس کی دیت خود ادا فرما دی۔ حضرت سہل نے فرمایا: ہمارے ہاڑے میں ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے ا لات بھی ماری تھی۔

تسامت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٧٧٠\_[صحيح]تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبرى، ح: ٦٩١٩.

-581-

قسامت سيمتعلق احكام ومسائل

مِرْبَدٍ لَنَا .

٤٧٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةً قَالَ: وُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل قَتِيلًا، فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَّاهُ حُويِّصَةً وَمُحَيِّضَةُ وَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ إِلْى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكُبْرَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ» قَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ بَعْض قُلُبِ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَتَّهِمُونَ؟» قَالُوا: نَتَّهِمُ الْيَهُودَ، قَالَ: «أَفَتُقْسِمُونَ خَمْسِنَ يَمِنَّا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ؟ » قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَالَمْ نَرَ؟ قَالَ: "فَتُبَرِّئُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ» قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

١١٧١ - حفرت سهل بن الى حمد ولا في فرمايا: حضرت عبدالله بن مهل مقتول يائے گئے۔ان كا بھائى اوراس کے دویجے حویصہ اور محیصہ اور وہ دونوں عبداللہ بن سبل كي بهي في يقض رسول الله عَلَيْم كي خدمت ميس پیش ہوئے۔(ان کا بھائی)عبدالرحمٰن بات کرنے لگا تو رسول الله عظم نے فرمایا: "برے کو بات کرنے دو' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے عبداللہ بن سہل کوخیبر کے ایک کویں میں مقتول پایا ہے۔ رسول الله والله الله الله المائة من يرالزام لكات مو؟ "انهول نے کہا: ہم یبودیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ ناللہ نے فرمایا: "متم پچاس قتمیں کھاتے ہوکہ یہودیوں نے ات قتل کیا ہے؟''وہ کہنے لگہ: ہم الیی چیز کی قتم کیسے كهاسكتے بيں جو ہم نے نہيں ديكھى؟ آپ مُالَيْمُ نے فرمایا: " پھر یہودی بچاس قشمیں کھاکر کہ ہم نے اسے قُلْ نہیں کیا' بری ہو جائیں گے۔'' وہ کہنے گھ: ہم ان مشركول كى قتميل كييے تسليم كر ليس؟ تو رسول الله 

ما لک بن انس نے بیروایت مرسل بیان کی ہے۔

فائدہ: ''مالک بن انس نے بیدوایت مرسل بیان کی' امام مالک برائے بیدوایت دواسا تذہ سے بیان کرتے ہیں نومسل بیان کرتے ہیں نعنی مہل بیان کرتے ہیں نومسل بیان کرتے ہیں نعنی مہل

٤٧٢١\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبراي، ح: ٦٩١٩.

أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

٤٥- كتاب القسامة والقود والديات ..... قسامت على احكام ومسائل

بن افی حثمہ واٹن کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ جب ابولیل سے بیان کرتے ہیں تو موصول بیان کرتے ہیں اس لیے امام مالک کی بیروایت شوامد و متابعات کی بنا پرضیح ہے۔ یکیٰ بن سعید کی روایت (۲۲ میر) آئندہ آرہی ہے جبکہ ابولیل سے مروی روایت اس سے قبل (حدیث:۱۳۲۸) گزر چکی ہے۔

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:
قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقَيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ فَقَيلَ مَمْحَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ الْمَحْبِينَ يَعِينَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدُ اللهِ بْنِ سَهْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا كَبُرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَنَ خَمْسِينَ يَعِينًا فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَنَ خَمْسِينَ يَعِينًا وَتَصْدُ وَتَعْمَةً وَمُحَيِّصَةً وَسَعْتَ وَمُحَيِّصَةً وَسَعْتِ وَمُحَيِّصَةً وَسُعْتِ وَمُحَيِّصَةً وَسُعَتْ وَمُحَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَسُعَتْ وَمُحَيِّصَةً وَسُعَتْ وَمُحَيِّصَةً وَسُعَتْ وَمُحَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَسُعَلَى اللهِ عَيْقِ : "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَعِينًا وَسُولُ اللهِ عَيْقِ : "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَعِينًا وَسُولُ اللهِ عَيْقَ : "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَعِينًا وَسَعْتِ وَقُونَ وَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ" وَتَسْتَحِقُونَ وَمُ مَا عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَالْمُونَ وَمُحَمِّعُونَ وَمُ مَا وَقَاتِلِكُمْ اللهُ وَتَعْلِى وَمُعَلِّى اللهُ وَالْمُونَ وَمُحَمِّى أَوْ قَاتِلِكُمْ اللهُ وَالْمُولَ وَمُ مَا وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَلَولَهُ وَالْمُونَ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْلِي: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ.

٣٠٢٢ - حضرت بشير بن بيار نے بتايا كه عبدالله بن بين سهل انسارى اور محيصه بن مسعود ولائني خيبر گئے اور اپنے اپنے كامول بيں ادھرادھر ہو گئے تو عبدالله بن سهل قبل كر ديے گئے ـ محيصه مدينه منوره آئے اور اپنے بھائى عبدالرحمٰن بن سهل سميت رسول الله علائل كى خدمت ميں حاضر ہوئے ـ محيت رسول الله علائل كى خدمت ميں حاضر ہوئے ـ احتى كر نے لگے تو رسول الله علائل ہونے كى وجہ سے عبدالرحمٰن بات كر نے دو۔" پھر حويصه اور محيصه نے آپ بہلے بات كر نے دو۔" پھر حويصه اور محيصه نے آپ رسول الله علائل من متله بيش كيا۔ سے بات چيت كى اور عبدالله بن سهل كا مسله بيش كيا۔ رسول الله علائل نے ان سے فرمايا: " جم بچاس قسميں كھا كرا ہے مقتول كے فون يا ہے قاتل كے ستحق بنے ہو؟"

سعید بن عبید الطائی نے ان (بشیر بن بیار سے وایت کرنے والوں) کی مخالفت کی ہے۔

٤٧٢٢\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبراى، ح: ٦٩٢٠، والموطأ (يحيى): ٢/ ٨٧٨.

.... قسامت ہے متعلق احکام ومسائل

#### ٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

فائدہ: اس کی وضاحت یہ ہے کہ بشر بن بیار سے بیان کرنے والے دیگر رواۃ حدیث نے صرف قسمیں لینے کا ذکر کیا ہے گواہوں کا نہیں جبکہ سعید بن عبید طائی نے (حدیث ۲۲۳ میں) جب بشیر بن بیار سے بیان کیا تو دیگر راویوں کے برعکس یہ کہا کہ رسول اللہ طَافِیْ نے مدعیوں ' یعنی حویصہ ، محیصہ اور عبد الرحمٰن کے دعویٰ کر نے پر ان سے فرمایا تھا: '' تم اپ اس دعویٰ پر کہ ہمارے آ دمی کو یہودیوں نے قبل کیا ہے 'گواہ پیش کرؤ' انھوں نے کہا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہیں۔ بعدازاں آپ نے ان سے قسموں کی بات کی۔ اس کی تفصیل آئندہ روایت میں ملاحظہ کریں۔

٤٧٢٣ - أَخْبَرَنَا أَجْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيِّرٍ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتلًا، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ٱلْكُبْرَ الْكُبْرَ» فَقَالَ لَهُمْ: «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟» قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ». قَالُوا: لَانَرْضى بأَيْمَانِ الْيَهُودِ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

٣٧٢٣ - حضرت سهل بن الي حثمه والنون يتايا كه میری قوم کے کچھ آ دی خیبر گئے۔ وہاں وہ الگ الگ ہو گئے۔انھوں نے اپنے میں سے ایک شخص کومفتول پایا تو ان لوگوں ہے جن کے ماس اس کی لاش مائی گئی مھی' کہا:تم نے ہمارے آ دمی کوتل کیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہم نے اسے قل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو حانتے ہیں۔ پھروہ اللہ کے نبی مُلَّاثِیْم کے پاس آئے اور كہا: اے اللہ كے نبى ! ہم خيبر گئے تھے۔ وہاں ہم نے اين ايك آوى كومقتول يايارسول الله تأثيم فرمايا: "بوے کو بات کرنے دو۔" آپ نے ان سے فرمایا: ''تم اہنے مقتول کے قاتل کے بارے میں کوئی گواہ پیش کرو۔'' وہ کہنے لگے: ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا: ' پھروہ تھارے سامنے قسمیں کھائیں گے (اور بری ہو جائیں گے)۔" وہ کہنے گئے: ہم تو یبود بوں کی قشم کا اعتبار نہیں کرتے۔ رسول الله طافیا نے پندنه فرمایا که اس کا خون بلامعاوضه رہے لہذا آپ نے صدیے کے اونٹوں میں سے سواونٹ دیت کے طور بردے دیے۔

**٤٧٢٣\_[صحيح]**تقدم، ح: ٤٧١٤، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٢١.

#### www.minhajusunat.com

-584-

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات قسامة والقود والديات عمروبن شعيب نان (حديث بيان كرف والے خَالَفَهُمْ عَمْرُ و بْنُ شُعَيْبٍ . عمروبن شعيب نان (حديث بيان كرف والے باق من مرواة) كى مخالفت كى ہے۔

2 ٤٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤْمُ بْنُ مُعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الْأَخْسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَسْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابٍ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ

۲۲۲۳ - حضرت عمر و بن شعیب کے پردادامحرم (حضرت عبدالله بن عمر و دائیا) سے روایت ہے کہ محیصہ کا چھوٹا بیٹا خیبر کے درواز ول پرمقتول پایا گیا۔رسول الله طالح فی مایا: "اس کے قاتل کے دوعینی گواہ لاؤ "میں اسے اس کی ری سمیت (گرفتار کرکے) تیرے سپرد کر دول گا۔ " وہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں دوگواہ

٤٧٧٤ [إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الديات، باب القسامة، ح: ٢٦٧٨ من حديث عمرو بن شعيب به، وهو
 في الكبرى، ح: ٦٩٢٢ . \* ابن محيصة الأصغر هو عبدالله بن سهل، وراجع شرح السندي .

\_\_\_\_ قصاص متعلق احكام ومسائل

قَتَلَهُ أَذْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ ؟ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ: «فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً » قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً » فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ إِلْبَهُودُ ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا.

20-كتاب القسامة والقؤد والديات

کہاں سے لاؤں؟ وہ تو ان یہودیوں کے دروازوں
کے سامنے مارا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "اچھا تو
قسامت کی بچاس (قسمیں) کھا لے۔" اس نے کہا:
اے اللہ کے رسول! میں اس بات پر کس طرح قسمیں
کھاؤں جو میں جانتا نہیں؟ رسول اللہ ظافیہ نے فرمایا:
"پھرتم ان سے قسامت کی بچاس قسمیں لے لو۔" وہ
کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! ہم ان سے کسے قسمیں
لیس وہ تو یہودی ہیں (جمور نے مشہور ہیں)؟ پھررسول اللہ
نیا ہے نے اس کی دیت یہودیوں پر تقسیم کردی اور نصف
دیت میں آپ نے ان سے تعاون فرمایا۔

فائدہ بحقق کتاب نے اس روایت کی سند کوسن قرار دیا ہے کیکن رائح بات میہ کے دیروایت شاذ (ضعیف کی ایک قتم) ہے۔ مزید سابقہ صدیث کی وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔

(المعجم ٦٠٥) - بَابُ الْقَوَدِ (التحفة ٤)

- ٤٧٢٥ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً، غَنْ

سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِىء مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، اَلنَّفْسُ بِالنَّفْس، وَالنَّيِّبُ الزَّانِي،

وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ».

باب: ۲۰۵ - قصاص کابیان

۳۷۲۵ - حضرت عبدالله بن مسعود والله سروایت به که رسول الله علیه نفر مایا: "کسی مسلمان آ دمی کا خون بهانا جا تزنبین البته تین جرموں میں اسے قل کیا جا سکتا ہے: اس نے کسی کو مار دیا ہوتو اسے اس کے بدلے میں قل کیا جائے گایا شادی شدہ خض زنا کرے یا جو خض دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ

فوائد ومسائل: ﴿ اسلام نے قصاص مشروع قرار دیا ہے البتہ ور فائے مقتول معافی پر راضی ہو جائیں تو دیا ہے البتہ ور فائے مقتول معافی پر راضی ہو جائیں تو دیت اداکر نی ہوگی کی کین صرف یہ قتل عمر میں ہوتا ہے قتل خطا میں نہیں قبل خطا میہ ہوگی کی کی جانور ہے گولی تو جانور ہے گولی ہے

٥٧٧٥\_ [صحيح] تقدم، ح: ٤٠٢١، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٢٣. \* سليمان هو الأعمش.

٥٤- كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_ قصاص يمتعلق احكام ومسائل

معلوم ہوا کہ بیتو انسان ہے۔ ایسی صورت میں قصاص نہیں ہوگا' البتہ دیت دینا ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کا خون رائیگا نہیں ہوسکتا۔ ﴿ قصاص کا ڈرقائل کوئل سے روکتا ہے' نیز قصاص لینے سے ناحق خون ریزی سے بچت ہوتی ہے۔ لڑائی نہیں پھیلت ۔ ﴿ قصاص کا عام قانون کہی ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے' تاہم اگرکوئی محف کسی پر ناجائز طور پر قاتلانہ حملے کرے اور پھر دفاع میں حملہ آور مارا جائے تو ایسے محف سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔

٤٧٢٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ٢٦٢٧- حضرت ابوبريره والنواس ب وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ -انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُلاثِیْم کے دور میں ایک آ دمی قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ قُلْ ہوگیا۔ قاتل کو پکڑ کرنبی اکرم نَاتُنْا کی خدمت میں أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلُ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے مقتول کے دارث کے سیرد كرديا - قاتل كهنے لگا: اے اللہ كے رسول! الله كي فتم! عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرُفِعَ الْقَاتِلُ میرااراده اے قل کرنے کانہیں تھا۔رسول الله تَالَیْمُ نے إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، مقول کے وارث سے فرمایا: "اگر سیسیا موا اور تو نے فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَارَسُولَ اللهِ، لَا وَاللَّهِ! مَا ات قل كردياتوتوآك مين جائے گا۔" اس نے اسے أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ چھوڑ دیا۔وہ قاتل چرے کی ری سے بندھا ہوا تھا۔وہ الْمَقْتُولِ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ اسی طرح اپنی رسی کو گھیٹتا ہوا نکلا تو اس کا نام ہی دَخَلْتَ النَّارَ» فَخَلِّي سَبيلَهُ قَالَ: وَكَانَ ذ والنسعه (تندي يارسي والا) يرط گيا۔ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّى ذًا النِّسْعَةِ.

فوائد ومسائل: ﴿مقول کے وارث کو چاہیے کہ وہ قصاص لینے میں جلدی نہ کرے بلکہ معاف کر دے۔
اگر چہ قصاص لینا جائز ہے' تا ہم معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ممکن ہے قاتل بے گناہ ہویا اس نے جان ہو جھ
کو قتل نہ کیا ہو وغیرہ۔ ﴿ اس حدیث ہے بیاشارہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے کسی پیٹے یا کسی اور
خصوصیت کی وجہ سے کوئی لقب دیا جائے اور وہ اسے برانہ سمجھ تو اس کا جواز ہے جیسا کہ حدیث میں فرکور شخص کو
حضرات صحابہ کرام ڈوائٹ فروالنسعہ (رسی یا تندی والا) کہا کرتے تھے کینی اس کے گلے وغیرہ میں پڑی رسی کی

<sup>27</sup>**٧٦ـ[صحيح]** أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح:٤٤٩٨ من حديث أبي معاوية الضرير به، وقال الترمذي، ح:١٤٠٧ "حسن صحيح"، وهو في الكبرى، ح:٦٩٢٤ . \* الأعمش عنعن، وللحديث شواهد عند مسلم، ح: ١٦٨٠ وغيره.

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_\_ قصاص متعلق احكام ومسائل

وجہ سے اس کا لقب ہی ذوالند عد پڑگیا۔ ﴿ ''سپروکرویا''شریعت کی روسے قصاص کاحق مقتول کے ورثاء کو ہے۔ وہ چاہیں توقتل کریں' چاہیں معاف کر دیں۔ اس لیے آپ نے قاتل کو مقتول کے ولی کے سپر دکر دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ حکومت خود قل کرئے تاہم جج کے فیصلے سے پہلے ازخود ہی قاتل کوقل کرنا درست نہیں کیونکہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے' البتہ جب قاضی قاتل حوالے کرے تو پھر اسے قل کرنا جائز ہے۔ ﴿ ''آگ میں جائے گا'' کیونکہ جان ہو جھ کوقل کرنے والے ہی کو قصاصاً قل کیا جاسکتا ہے۔ قاتل کے بیان کے مطابق اس سے بی قل عمداً سرز زہیں ہوا تھا' لہذا وہ قل کا مستحق نہیں تھالیکن آپ کا قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کرد ینا یہ بتا تا ہے کہ اس قل کی ظاہری صورت عمد (جان ہو جھ کوقل کرنے) ہی کی تھی۔ قاتل کی جان بخش کردیں تا کہ کوئی شخص ناحق قبل نہ جہ ویا ایک صورت میں بھی مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ قاتل کی جان بخش کردیں تا کہ کوئی شخص ناحق قبل نہ ہو۔ آگر چہ قاضی ظاہر حالات کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا' تاہم مقتول کے ورثاء یہ رعایت وے سکتے ہیں۔

٧٤٧٢\_ أخرجه مسلم، القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص . . . الخ، ح: ١٦٨٠ من حديث علقمة بن وائل به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٢٥ . \* إسحاق هو ابن يوسف الأزرق.

-588-

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_\_\_ تصاصيم تعلق احكام ومسائل فرزاً يُنته يُنجُونُ نِسْعَتَهُ. ديكما وما يُن تندي (ياري) كُهُمِيمًا بواحار ما تعالى فرزاً يُنته يُنجُونُ نِسْعَتَهُ.

ترغیب دیں کیکن انھیں بذات خود کسی مجرم اور قاتل کومعاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔اگر حاکم وقت یا فیصلہ كرنے والا جج از خودكى قاتل كؤ جرم ثابت ہونے كے باوجوومعاف كرے كاتوبيصر تحظم اور عدل وانساف كا خون کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہارے ہاں جو بدرائج ہے کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد اعلیٰ عدالتول سے سزائے موت یانے والے محرموں کومعاف کرنے کا اختیار "جناب صدر" کے پاس سے پیقطعاً غلط اور ناجائز ہے۔ ﴿ مِحرم كو باندهنا جائز ہے بالحصوص جب اس كفرار مونے اور بھاگ جانے كا انديشہ مو۔ اورتم دونو اجنتی بن جاؤ کے مقتول اس لیے کہ وہ ظلمنا مارا گیا اور مقتول کا ولی اس لیے کہ اس نے قاتل کی جان بخش دی۔ گویا ایک مخص کوزندگی دی۔ اور میہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میعنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قاتل کو دو گناہ ہوں مے۔مقتول وقبل کرنے کا اور تخفی (مقتول کے اولیاء کو) صدمہ اور نقصان پہنچانے کا کیکن پہلے معنی زیادہ مجم معلوم ہوتے ہیں۔والله أعلم. ﴿ مقتول كور فاء كوتين باتوں ميں سے صرف ايك كا افتيار ہے۔ كہلى بات تو بیر کہ قاتل کومعاف کر دیں' بیسب ہے بہتر' افضل اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔اگر معاف نہیں کرتے تو پھر ویت یعن خون بہالے لیں اوراسے چھوڑ دیں۔ یہی بہتر بےلین پہلے سے کم درجے کی تیکی ہے۔ اور تیسری اورآ خری صورت قصاص میں قل کرنا ہے۔اس سے جس قدر فی جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔اگر پہلی دونوں باتوں پر وہ آ مادہ نہ ہوں تو پھر قاتل کو قصاص میں قبل کیا جائے گا اور بس۔ ﴿ رسول الله طَالِيْمُ کا مقتول کے وارث کو بار بارمعاف كرنے كى تلقين كرنااس بات كى دليل ہے كەمعافى پينديده اورمجبوب عمل ب نيز رسول الله كالله كالله كا باربارمعانی کاشوق دلانے سے بی جھی معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں معاف کر دینا قصاص لینے سے بہتر ہے اور مقتول کے اولیاء کومعافی کی رغبت دلانی جا ہے۔

باب:۷۰۲:علقمہ بن وائل کی روایت میں راویوں کے اختلاف کا بیان

(المعجم ٧،٦) - ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ فِيهِ (التحفة ٤) - أ

٤٧٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ
 قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ

٤٧٢٨\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٢٦ . \* يحيي هو القطان.

#### ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ عَنْ وَائِلِ قَالَ: شَهدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَفْتُولِ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لا ، قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: "فَتَقْتُلُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: «إِذْهَبْ بِهِ» فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلِّي مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّبَةَ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «إِذْهَبْبِهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَةُ عِنْدَ ذَٰلِكَ : «أَمَا إِنَّكَ إِنْ غَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْم صَاحِبِكَ». فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَنْتُهُ نَجُرُ نَسْعَتُهُ.

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

نے مقتول کے ولی ہے فرماہا: '' کیا تو معاف کرے گا؟''اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا:'' کیا تو دیت الے گا؟" اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: "قل كرے گا؟" اس نے كہا: بال \_ آب نے فرمایا: ''جالے جا۔''جب وہ اس کو لے جانے کے لیے آپ كے ياس سے مڑاتو آپ نے اس كو بلايا اور فرمايا: "كيا تو معاف کرے گا؟" اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: '' کیا دیت لے گا؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: " پھر قتل کرے گا؟" اس نے کہا: ہاں۔ تو آب نے فرمایا: "اے لے جا۔" پھر رسول الله ماليا نے فرمایا: 'سنو! اگر تواہے معاف کردے توبیا ہے اور تیرے مقتول کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔'' اس نے اسے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دیکھا کہوہ (قاتل) این تندی کو کھینتے ہوئے جار ہاتھا۔

على فاكده: "اين اورمقول كركنا بول" يعنى معافى كي صورت مين مقول كركناه بهي اس ك على من وال دیے جائیں گےاور وہ جنتی ہوجائے گا بخلاف اس سے قصاص لینے کے کہ اس طرح قاتل کا گناؤتل معاف ہو حائے گا جب کہ مقتول کے گناہ معاف ہونے کی کوئی ضانت نہیں ہوگ۔

8779 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار قَالَ: ٢٥٥٥ - ابك اور سند سے حضرت واكل والله في على

حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرِ اللهِ المَّيِّ عَالَى المَاكِرِةِ بِيلَ الْحَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِل عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْة بِمِثْلِهِ

یجیٰ نے کہا: یہ روایت اس (سابقہ روایت) ہے۔

قَالَ يَحْلَى: وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ.

٤٧٢٩\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٢٧. \* يحيى هو القطان.

-590-

. قصاص سے متعلق احکام ومسائل

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات

(سندأ)اچھی ہے۔

💒 فائدہ: مٰدکورہ دونوں روایتیں کچیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت وہ عوف بن ابوجمیلہ ہے بیان کرتے ہیں جبکہ دوسری روایت میں ان کے استاد جامع بن مطرحهلی ہیں۔اس دوسری روایت کے پہلی روایت ہے اچھااور بہتر ہونے کا سبب والله أغلبه ' مہ ہے کہ بچیٰ بن سعید کا استاد جامع بن مطرحبطی ان کے استادعوف بن ابی جمیلہ سے حدیث بیان کرنے میں اچھا ہے۔عوف بن ابی جمیلہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رٹرکٹ فرماتے من: [قَالَ بُنُدَارٌ: ..... لَقَدُ كَانَ قَدَريًّا، رَافضيًّا، شَيُطَانًا] "بندار (محمر بن بثار) ني كها: .... بلاشدوه (عوف بن ابوجميله) تقدير كامنكر شيعه رافضي اور شيطان تهائ ويكهية: (تهذيب التهذيب،٨/١٣٩) امام ابن مبارک مٹلٹ فرماتے ہیں کے عوف ایک بدعث برراضی نہیں ہوا بلکہ اس میں دوبرعتیں یائی جاتی تھیں۔ایک توبیہ كه وه قدري بيغي نقترير كامنكر تهااور دوسرى بدعت بيقى كه وه شيعه اور رافضي تها ـ (حواله مُذكور)

قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - وَهُوَ الْحَوْضِيُّ فَيْ الْحِرْمَانِ: مِين رسول الله سَلَيْظِ كَ ماس بعضا بواقعا كه - قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَر عَنْ عَلْقَمَةً بْن الكَ شَخِص آيا جس كى رون ميں ري هي (مطلب بدكه ایک شخص دوسرے آ دمی کو گلے میں تندی ڈال کر لایا۔) اور (وہی لانے والاشخص) کہنے لگا: یہ اور میرا بھائی ایک کنوال کھودر ہے تھے کہاس نے کدال اٹھائی اورمیرے بھائی کے سر بردے ماری اوراسے ماردیا۔ نبی کریم طَالْتِیْمُ نے فرمایا: ''اسے معاف کر دے۔'' اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر کہنے لگا: اے اللہ کے نبی! یہ اور میرا بھائی ایک کنویں میں کھدائی کررہے تھے تواس نے کدال اٹھا کرایے ساتھی کے سریروے ماری اورائے تل کرویا۔ آپ نے فرمایا:''اسے معاف کر دئے۔''اس نے پھر ا نکار کیا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! په اور ميرا بھائي دونوں ايک کنوس کي ڪهدائي کر

• ٤٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمرُو بْنُ مَنْصُورِ مِهِ مَاكِم - هرت وأكل الله الله التي المول المول الله الله الله المول المول المول الله المول ا وَائِل، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، جَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ لهٰذَا وَأَاخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «أَعْفُ عَنْهُ ۗ فَأَلِى وَقَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ! إِنَّ لَهٰذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَيَّلَهُ، فَقَالَ: «أُعْفُ عَنْهُ» فَأَلِي،ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ

<sup>•</sup> ٤٧٣٠ [صحيح] تقدم، ح: ٤٧٢٧، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٢٨.

-591-

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

رہے تھے۔اس نے کدال اٹھائی اوراینے ساتھی کےسر یر مار دی اور اس کی جان نکال دی۔ آب نے فرمایا: "اے معاف کر دے۔" اس نے پھر انکار کیا۔ آپ نے فرمایا:' پھرجا (لیکن یا در کھ کہ) اگر تونے اے تل کر د ہا تو تو بھی اس جیسا ہی ہوگا۔'' وہ اسے لے کر چلا گیا حیٰ کہ کافی دورنکل گیا۔ تو ہم نے اے آ واز دی کہ تو رسول الله ماليم كى بات نهيس سنتا؟ وه واليس آيا اور كهنه لگا:اگر میں نے اسے قل کر دیا تو اس جیسا ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں'اے معاف کردے۔'' پھر (اس نے قاتل کو چھوڑ دیاتو) قاتل اپنی تندی سمیت نکل بھاگا حتیٰ کہ ہماری نگاہوں سے ادمجل ہو گیا۔

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات ...

صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: «أُعْفُ عَنهُ» فَأَبِي قَالَ: «إِذْهَبْ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ» فَخَرَجَ بِهِ حَتِّى جَاوَزَ، فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَرَجَعَ فَقَالَ: إِنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَعْفُ عَنْهُ»، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا.

ا فوائد ومسائل: (" تو اس جيسا ہي ہوگا'' ظاہر مفہوم توبيہ كه اگر تونے اسے قبل كر ديا تو تو بھي ناجائز قاتل ہوگالیکن پیمنہوم یہاں مراذنہیں کیونکہ قاتل کوقصاص میں قتل کرنا جرمنہیں۔ باقی رہا قاتل کا پیرکہنا کہ میری نیت قبل کرنے کی نہیں تھی۔اس سے قاتل کومعاف کرنالازم نہیں آتا کیونکہ نیت تو اُللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ظاہرا صورت قتل کی ہی تھی۔ آپ کے فرمان کامفہوم یہ ہے کہ تجھے اس پر کوئی نضیلت حاصل نہیں ہوگی۔اس نے بھی ً غصے میں قتل کیا' تو نے بھی۔اگر چہ اس نے ناجائز قتل کیا اور تو جائز کرے گا مگر فضیلت تبھی حاصل ہوگی جب تو معاف کر دے۔ دنیا میں بھی تعریف ہوگی آخرت میں بھی اجر عظیم حاصل ہوگا۔ آپ نے اس جیسا ذو معنی جملہ بول كراس كے معافى كے جذبات كو اجمار ااور اين مقصديس كامياب رے مقافي كے جذبات كو اجمار ااور اين مقصديس كامياب رے مقافي كى بجائے معافی بہتر ہے خصوصا جب کہ قاتل میعذر بھی پیش کرتا ہو کہ میری نیت قتل کی نہیں تھی اگر جدایی صورت میں معافی ضروری نہیں تبھی تو آپ نے قاتل مقتول کے ولی کے سپر دکر دیا تھا کہ وہ اسے قل کرسکتا ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے' فوائد ومسائل حدیث:۳۲۲)

٤٧٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ٢٥١١ - حضرت واكل النافظ عدوايت م كمين

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ رسول الله عَلَيْمَ كَ إِس بيما موا تَهَا كرايك آدى ايك

٤٧٣١\_ [صحيح] تقدم، ح:٤٧٢٧، وهو في الكبرى، ح:٦٩٢٩ . \* حاتم هو ابن أبي مغيرة، وخالد هو ابن الحارث.

.. قصاص سے متعلق احکام ومسائل

سِمَاكٍ ذَكَرَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْظِةً إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! قَتَلَ لَهٰذَا أَخِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَال تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ» قَالَ: يَارَسُولَ الله! مَا لِي إِلَّا فَأْسِي، وَكِسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ رَا اللهِ عَوْمَكَ يَشْتَرُونَك؟ » قَالَ: أَنَا اللهُ عَنْهُ عَالَ: أَنَا اللهُ عَالَ: أَنَا اللهُ عَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَٰلِكَ، فَرَمْي بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُل فَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ» فَلَمَّا وَلِّي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ رَيُّا اللهُ عَالَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ إِلَى الْمِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ فَقَالَ: «مَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْمِكِ وَإِثْم صَاحِبِكَ؟» قَالَ: بَلْي، قَالَ: فَإِنْ ذَاكَ ، قَالَ: «ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ».

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات\_

دوسرے آ دمی کو تندی (چرے کی رسی) کے ساتھ کھینجتا موا آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! اس نے میرے بھائی كوقتل كرويا ہے۔ رسول الله ماليان نے اس (دوسرے آ دمی) سے یو جھا: '' کیا تونے اسے تل کیا ہے؟'' بہلا آ دمی کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!اگر یہ نہ مانے تو میں ا گواہ پیش کروں گا۔ دوسرے آ دمی نے کہا: ہاں میں نے ایے آل کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: '' کسے قتل کیا؟''اس نے کہا: میں اور وہ ایک درخت سے ابندھن کے لیے لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔اس نے مجھے گالی دے کرغصہ دلا دیا تو میں نے کلہاڑااس کے سرکی چوٹی پر دے مارا۔ رسول الله تالي في فرمايا: "كيا تيرك ياس اتنامال ب جوتواین جانے کے لیے ادا کرے؟ "اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس تو میرے کلہاڑے اور میری جاور کے سوا کھے نہیں۔ رسول الله مالی نے فرمایا: "کیا خیال ہے تیری قوم تھے خرید لے گی؟ (تیری ویت دے کر مجھے بچالے گی؟)''اس نے کہا: میں اپنی قوم کے نزدیک اس سے کم مرتبہ ہوں۔ آپ نے اس کی رسی پہلے آ دمی کی طرف بھینک دی اور فر مایا: ''لواسے قاتل كوسنها لوـ'' جب وه پيڻه پھير كر ڇلا تو رسول الله مَنْ يَثِيمُ نِهِ فِي إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال جبیها بی ہوگا۔''لوگ حاکراس آ دمی کو ملے اور کہا: تجھ بر افسوس! رسول الله الله علي فرمايا ب: "اكراس في ایے قبل کر دیا تو وہ اس جیسا ہی ہوگا۔'' وہ آ دمی واپس رسول الله طَلْقُمْ ك ياس آيا اور كمن لكا: الاسك رسول! مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے:"اگراس قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

(میں) نے اے قتل کر دیا تو یہ بھی اس جیسا ہی ہوگا۔'' حالانکہ میں نے تو اسے آپ کے فرمان سے پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو نہیں جاہتا کہ پیشخص تیرا اور تیرےمقول کا گناہ سمیٹ لے۔ (تمھارے گناہوں کی معافی کا سب بن حائے؟) "اس نے کہا: کیوں نہیں 'چرکہا: اگریہ بات ہے تو میں معاف کردیتا ہوں۔ آب نفرمایا: "بای طرح ب جس طرح میں نے کہا" لعنی وہ تیرےاور تیرےمقتول کے گناہ اٹھائے گا۔''

الکدہ: حدیث: ۲۷۳۰ میں ہے کہ وہ کنوال کھودر ہے تھے جبکہ اس حدیث میں ہے کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے جب اس نے قتل کیا۔اس میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہان کا اصل کام تو کنواں کھود نا ہواوراس دوران میں انھیں لکڑیاں حاصل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہواورلکڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے ان کے درمیان جھکڑا ہو گیا ہواور اس نے کنوال کھودنے والی کدال کے ساتھ اسے قتل کر دیا ہو۔ جب مقتول کے بھائی نے بتایا تو اس نے ان کے اصل کام کا حوالہ دیا اور جب قاتل نے خود بتایا تو جائے وقوعہ کی خبر دی۔ والله اعلہ.

۳۷ ۲۷- حضرت وائل جائنة بيان كرتے ہيں كه ميں

٤٧٣٢ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْلِي قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ أَنَّ ووسر فَحْص كو صَيْحِتا موالايا ـ باقى روايت مذكوره روايت عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِل حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : ﴿ كَامَ مَعْيَ ہِـ ﴿ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ا يَقُودُ آخَرَ ، نَحْوَهُ .

۳۷۳۳ - حفرت وائل ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی اكرم من الله ك ياس ايك آوي لايا كياجس في ايك آ دی کوقل کر دیا تھا۔ آپ نے اسے مقتول کے ولی کے

٤٧٣٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِم، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل

٤٧٣٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٢٧، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٣٠.

٤٧٣٣\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٢٧، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٣١.

#### 20-كتاب القسامة والقود والديات

أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ لِجُلَسَائِهِ: «اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالَ: فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمَّا أَخْبَرَ بِهِ تَرَكَهُ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِحَبِيبِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ قَالَ: وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرُ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ.

قصاص سے متعلق احکام ومسائل سپر د فرما ویا که (جاہے تو) قمل کر دے۔ پھرنی کریم مَلْقِيمً في اين جم نشينول سے كها:" قاتل مقتول دونول آگ میں جائیں مے۔ 'ایک آ دی اس کے پیچے گیااور اہے آ ب کے فرمان کی خبر دی۔ جب اس نے اس کو بیہ بناما تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس نے چھوڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ ری تمسٹتے ہوئے بھاگا جا رہا تھا۔ [فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِحَبِيب فَقَالَ ....الخ] من فَ يدروايت حبيب سے بيان كى تو اس نے كہا: محص سے سعیدین اشوع نے بیان کیا کہ نبی مُثَاثِثًا نے اس آ دمی کو معاف كرنے كاتكم ديا۔

الله فوائدومسائل: ١٠ [فَذَ كُرُتُ ....] كقائل اساعيل بن سالم بين ميحمسلم مين اس كي تصريح ب-اى طرح حبیب سے مراد حبیب بن ابی ثابت ہیں۔ اس کی تصریح اور وضاحت بھی سیح مسلم میں موجود ہے۔ والصحيح مسلم القسامة والمحاربين باب صحة الإقرار بالقتل و تمكين ولي القتيل من القصاص .... النع، حدیث: ١٦٨٠. ٣ "دونوں آگ میں" بيمطلب نہيں كداگراس نے اسے قل كرديا تو دونوں آ گ میں جائیں گے۔ بیمعنى سلمات كے خلاف بيل كيونكة لل كيے جانے كى صورت ميں قاتل كا كناه معاف ہو جائے گا کیونکہ قصاص لینے والا تو اپناحق وصول کرلے گا۔ وہ آگ میں کیوں؟ بلکہ مطلب سے ہے کہ اگر قاتل اورمقول دونوں ایک دوسرے کے قتل کے دریے رہے ہوں تو وہ دونوں آگ میں جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ صرف قاتل ہی قصور وار ہو الہذا معاف کر دینا جا ہیں۔ اس قتم کے الفاظ سے مقصود معافی کے حذبات كوابهار فا تعااوروه مقصود حاصل موكيا- والله أعلم.

> ٤٧٣٤ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَتْبِي بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ

۳۷۳۷ - حضرت انس بن مالک دانش سے روایت حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَب، عَنْ ہے کہ ایک شخص اینے رشتہ دار کے قاتل کو پکڑ کر تَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا رسول السُّعَالَمُ كَ بِإِسَ لا يا تُو نِي كريم عَلَيْ فِي ما يا: \_ "اسے معاف کر دے۔"اس نے انکار کیا۔ آپ نے

٤٧٣٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الديات، باب العفو عن القاتل، ح: ٢٦٩١ عن عيسى بن يونس بن أبان الفاحوري أبي موسى الرملي به ، وهو في الكبري ، ح : ٦٩٣٢ . \* ضمرة هو ابن ربيعة الرملي .

#### ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات ....

عَلَيْ : «أَعْفُ عَنْهُ » فَأَلِى ، فَقَالَ : «خُذِ الدِّيَة » فَأَلِى ، فَقَالَ : «خُذِ الدِّيَة » فَأَلِى ، قَالَ : «إِذْهَبْ فَاقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلَهُ » فَذَهَبَ فَلُوت اللهِ عَلَيْ مَثْلَهُ » فَخَلِّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِي الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ .

قصاص ہے متعلق احکام دسائل فرمایا: ''دیت لے لو۔''اس نے پھرا نکار کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جا پھراسے قتل کر دے۔ تو بھی اس جیسا ہی ہے۔'' دہ اسے لے گیا۔ پیچھے سے کوئی آ دمی اسے جاکر ملا اور کہا: رسول اللہ تا پھڑ نے فرمایا ہے: ''اسے قتل کر دیا۔ وہ آ دمی ( قاتل ) میرے پاس سے گزرااس حال میں کہ دہ رس گھیٹی ہوا بھا گا حار ہا تھا۔

### علا فائده: "ری همینا بوا" کو یاس نے ری کھو لنے کا تکلف بھی ندکیا۔ ای طرح بھاگ اٹھا۔

الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ جِدَاشِ فَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ جِدَاشِ فَالَ: حَدَّثَنَا حَالِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ الْنُهُ الْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَلِيهِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: النَّبِيِ اللهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ جَاءً إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ جَاءً إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اللهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اللهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَالَ: فَأَخْبِرَ النَّبِي عَلَيْهُ فَسَأَلَهُ وَخَيْرً لِكَ وَلِأَخِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَأَخْبَرَ النَّبِي عَنْهُ هَأَمَا إِنَّهُ فَخَلْمُ عَنْهُ هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَأَلُهُ كَانَ خَيْرًا مِمًا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهُ الْمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمًا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ خَيْرًا مِمًا هُو صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ لَهُذَا فِيمَ قَتَلَنِي ؟ .

۲۳۵۵ - حفرت بریده ناتی سے روایت ہے کہ ایک آ دی نی کریم تاثی ہے پاس آیا اور کہنے لگا: اس آ دی نے میرے بھائی کوفل کر ڈالا ہے۔ آ پ نے فرمایا: ''جاات قبل کردے بیسے اس نے تیرے بھائی کوفل کر ڈالا ہے۔ '' وہ آ دی ( قاتل ) کہنے لگا: اللہ تعالی سے ڈرو اور مجھے معاف کر دو۔ اس سے مجھے بہت ثواب طلے گا۔ اور بیر (معافی ) تیرے اور تیرے بھائی کے لیے قیامت کے دن بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اس نے اس قیامت کے دن بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اس نے اس نے اس لیے چھوڑ دیا۔ نبی مثل کے وارث سے جو کہا تھا آ پ کو چھا تو اس نے مقتول کے وارث سے جو کہا تھا آ پ کو اس کی خبر دی۔ تو آ پ نے اسے ڈائنا (اور فرمایا:)'' تیرا قبل سے قبل ہوجانا اس سلوک سے بہتر تھا جو مقتول قیامت کے دن جھے کہا تھا ہی کو سے یو چھے کہاں نے کس بنا پر چھے تی کہا تھا ؟'' تیرا سے یو چھے کہاں نے کس بنا پر چھے تی کہا تھا ؟''

۴۷۳۵ [إسناده حسن] وهو في الكبراي، ح: ٦٩٣٣ . \* بشير وثقه الجمهور كما في تسهيل الحاجة، ح: ٣٧٨١. ولحديثه شواهد، منها الحديث السابق.

قصاص مي متعلق احكام ومسائل

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

فوائد ومسائل: ﴿ "تيراقل ہوجانا بہتر تھا" گویا معافی مقتول اوراس کے ولی کے لیے تو بہتر اورافضل ہے گرقاتل کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ مقتول اوراس کا ولی تو معافی کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گر گر تاتل کو حساب وینا ہوگا اور عذاب سہنا ہوگا" بخلاف اس کے کہ اگر معاف نہ کیا جاتا اور قاتل کو قل کر دیا جاتا تو قاتل کا گناہ تو معاف ہوجاتا 'البتہ مقتول اوراس کے ولی کی معافی کی کوئی ضانت نہ ہوتی۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عدالت سے سزا ہونے کے بعر بھی قاتل مقتول کے وارث سے معافی کی درخواست کرسکتا ہے اور وہ چاہے تو معاف کرسکتا ہے کیونکہ بیخالصتا اس کا حق ہے۔ اور بیصرف قبل کے مسئلے میں ہے۔ چوری وغیرہ کے مسئلے میں عدالت میں کیس آنے سے پہلے تو معاف کرسکتا ہے بعد میں نہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ والله أعلم.

بَاب: ۸٬۷- الله تعالى كفرمان: ﴿وَ إِنُ حَكَمُتَ فَاحُكُمُ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ ﴾ كى تفيير

(المعجم ٨،٧) - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المآندة ٥:٢٤] (التحفة . . . )

وضاحت اس باب ك تفصيل آئنده باب ك تحت آن والى احاديث مين ميان موگا-

باب:۹۰۸-اس روایت میں عکرمه پر اختلاف کابیان

۳۷ ۲۳۷ - حضرت ابن عباس التناس روایت ہے الموں نے فرمایا: بنو قریظہ اور بنو نضیر (دو یہودی قبیلے سے)۔ بنو نضیر بنو قریظہ سے افضل شار ہوتے تھے۔ اگر بنو قریظہ میں ہے کوئی آ دی بنو نضیر کے کسی آ دی کوقل کردیا تو اسے قصاصاً قتل کردیا جا تا تھالیکن جب بنو نضیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی آ دی کوقتل کرتا تو وہ سو وسق کھور دے دیتا تھا۔ جب نبی اکرم مالی کا معوث

٤٧٣٦ - أُخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ كَانَ قُرَيْظَةً، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةً رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةً رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ

المراكة [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب النفس بالنفس، ح: ٤٩٤٤ من حديث عبيدالله به، وهو
 في الكبرى، ح: ٦٩٣٤، وصححه ابن حبان، ح: ١٧٣٨، وابن الجارود، ح: ٧٧٧، والحاكم: ٣٦٧،٣٦٦/٤، ٣٦٧، ووافقه الذهبي، وانظر، ح: ٣١١، ٣١٦١ لعلته، وله شاهد ضعيف، انظر الحديث الآتي.

..... قصاص ہے متعلق احکام ومسائل ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

ہوئے (مدینہ منورہ تشریف لائے) تو بنونضیر کے ایک ۔ آ دمی نے بنوقر بظہ کے ایک آ دمی کوتل کر دیا۔ بنوقر بظہ نے مطالبہ کیا کہ قاتل ہمارے سپر دکروتا کہ ہم اسے قبّل فَقَالُوا: إِدْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا كردير (ان كانكارير) بوقريظ ني كها: مارك وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ ، فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِنْ اورتمارے ورمان نی كريم مَاثِيمٌ فيصله فرماس كے۔ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم فِالْقِسَطِ ﴾ وَالْقِسْطُ: وه آپ كے پاس آئ تو يه آيت اترى: ﴿ وَ إِنْ حَكَمُتَ فَاحُكُمُ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ ﴾ "الرآب فصله فرمائيس توان كے درميان انصاف كے ساتھ فيصله فرمائیں۔' اور انصاف یہی ہے کہ جان کے بدلے جان (مقتول کے بدلے قاتل قتل کیا جائے۔) پھر یہ آیت ارْى: ﴿اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ ﴾ "كيابهاب بعي

جاہلیت کے نصلے جاتے ہیں؟''

مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدِّي مِائَةَ وَسْقِ مِنْ تَمْرِ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِي ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْمِنْهِ لِيَوْ يَتَغُونَ ﴾ .

على فاكده: "جارے اور تمهارے درميان" ترجي ميں اسے بنوقر بظه كا قول بتلايا گيا ہے گريد بنونسير كا قول بھي بن سكتا ہے كدوہ قاتل سپر دكرنے كر بجائے فيصله آب كے ياس لے آئے ان كا خيال تھا كدرسول الله ظالم ا بھی ہماری روایات کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ بیتر جمہ مابعد الفاظ ''کیاوہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟'' سے زياده مطابقت ركه تاجه والله أعلم.

> ٤٧٣٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَغْدِ قَالَ: جَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ: أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ إلى: ﴿ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ . إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ

٣٧٣٧ - حضرت ابن عباس دانش سے روايت ہے كهسورة مائده كى آيات جن مين الله عزوجل في فرمايا ب: ﴿فَاخُكُمُ بَيْنَهُمُ أَوُ أَعُرِضُ عَنُهُمُ ..... المُقْسِطِينَ ﴿ "آب ان مِن فيمله كرين يانهُ (آب کی مرضی ہے).....انصاف کرنے والوں کو (ہی پیند کرتا ہے۔'') ہدآیات بنونضیراور بنوقریظہ کے درمیان دیت کے جھڑے کے بارے میں نازل ہوئیں اور وہ

٤٧٣٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، القضاء، باب الحكم بين أهل الذمة، ح: ٣٥٩١ من حديث محمد بن إسحاق به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٣٥ . \* داود عن عكرمة منكر كما في التهذيب وغيره. تصاص مے متعلق احکام دسائل اس طرح کہ بونضیر کے مقتولین کو افضل خیال کیا جاتا تھا '
اس لیے ان کی مکمل دیت (سواونٹ) ادا کی جاتی تھی جب کہ بنوقر بطہ کے مقتولین کی نصف دیت ادا کی جاتی تھی۔ وہ اس بارے میں رسول اللہ طاقی کے پاس فیصلہ لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں میہ آیات نازل فر ماکیں۔ پھررسول اللہ طاقی نے ان کو اس بارے میں میں حق اختیار کرنے پر مجبور کیا اور آپ نے سب کی میں حق اختیار کرنے پر مجبور کیا اور آپ نے سب کی

النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةً، وَذَٰلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةً كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةً كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ، فَتَحَاكَمُوا فِي ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ ذَٰلِكَ فِيهِمْ، فَخَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَٰلِكَ فَيهِمْ، فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَٰلِكَ فَيهِمْ، ذَٰلِكَ فَيهِمْ، فَخَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَٰلِكَ فَيهِمْ، ذَٰلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً.

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

فلا فوائد ومسائل: ﴿ اسلامی حکومت کے تحت بسے والے غیر سلم ذی کہلاتے ہیں۔ اپنے ذاتی معاملات تو وہ اپنی روایات کے مطابق خود طے کریں گے گرجن معاملات کا تعلق عدالت سے ہے وہ فیصلہ کمکی قانون کے مطابق ہوگا۔ ملکی قانون سے مراد اسلامی شریعت ہے۔ ندہب اور دین ذاتی معاملات میں شار ہوتے ہیں۔ لوگوں سے لین وین اور جرم وسزا وغیرہ کمکی معاملات کے تحت آتے ہیں۔ ﴿ ندکورہ بالا دونوں روایتوں کو تعقق کتاب نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین ندکورہ دونوں روایتوں کی بابت کلصے ہیں کہ بید دونوں روایتیں مل کر درجہ صحت تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور دلاکل کے اعتبار سے یہی رائے اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم مزید نفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة ' مسند الإمام احمد: ۵/۱۰۹ و ذخیرة العقبیٰ شرح سنن النسائی: ۱۳۷/۳۱)

دیت برابرقر اردی۔

باب: ۱۰٬۹- آزاداورغلام کے درمیان قصاص کابیان؟ (المعجم ٩، ١٠) - **بَابُ ا**لْقَوَدِ بَيْنَ الْأَخْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ (التحفة ٦)

۳۷۳۸ - حفرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ بین اور اشتر نخعی حفرت علی والنوک پاس مگئے۔ ہم نے

المُثَنَّى عُجَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

٤٧٣٨\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب أيقاد المسلم من الكافر؟، ح: ٤٥٣٠ من حديث يحيى بن سعيد القطان به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٣٦، ٥ . \* سعيد هو ابن أبي عروبة، وفي الحديث علتان كما مر في، ح: ٣٦،٣٤، وله شواهد عند البخاري، ح: ٦٩١٥،٣٠٤٧، وابن حبان، ح: ١٦٩٩ وغيرهما. \* حسنه الحافظ في الفتح: ١٢/ ٢٣١، وصححه صاحب التنقيع.

قصاص سے متعلق احکام و مسائل
کہا: کیا نبی کر یم کالڈ الم نے آپ کو کوئی خصوصی وصیت
فرمائی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہ فرمائی ہو؟ انھوں نے
کہا: نہیں البتہ میری اس تحریر میں پچھ کھھا ہے۔ پھر
انھوں نے اپنی آلموار کی میان سے وہ تحریر نکالی تو اس میں
لکھا تھا: '' تمام ایمان والوں کے خون برابر ہیں۔ اور وہ
سب اپنے وشمن کے خلاف یکمشت ہیں۔ ان میں سے
کم مرتبے والا عام محف بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔
آگاہ رہو! کسی مومن کو کا فر کے بدلے تل نہ کیا جائے
اور نہ کسی ذمی کو جب تک وہ ہماری پناہ میں ہے۔ جو
وشمن بغاوت کرے گا' اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
جو محض کسی باغی کو پناہ مہیا کرے' اس پر اللہ تعالیٰ
جو محض کسی باغی کو پناہ مہیا کرے' اس پر اللہ تعالیٰ

فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے'۔

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ الْبَنِ عُبَادٍ قَالَ: إِنْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتُرُ إِلَى عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعٰي بِذِمَّتِهِمْ عَلَي مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعٰي بِذِمَّتِهِمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعٰي بِذِمَّتِهِمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعٰي بِذِمَّتِهِمْ وَيُلْمَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُوعَهُدٍ بِمَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى فَوْمِنْ بِكَافِرٍ، وَلاَ فَعَلَى اللهِ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ فَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مِئِ-كتاب القسامة والقود والديات

فوا کدومسائل: ﴿ مومن کوکافر کے بدلے کی صورت میں قبل نہیں کیا جاسکا، خواہ مقتول ذی ہی ہو کیونکہ مسلمان اور کافر کے خون برابر نہیں۔ البتہ ذی کافل چونکہ عہداور پناہ کی خلاف ورزی ہے لہذااس کی دیت دی جائے گی ورخہ آخرت میں منجانب اللہ سراہوگی۔ حکومت بھی تقریباً قید وغیرہ کی سراد ہے تی جہ و اللہ اعلمہ احتاف ذی کے بدلے مسلمان کے قائل ہیں۔ وہ اس روایت کوحر بی کافر بینین وہمن ملک کے کافر کے بارے میں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہمن ملک کے کافر کے بدلے وقتی کاسوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ ﴿ اس حدیث بارے میں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہمن ملک کے کافر کے بدلے وقتی کاسوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ ﴿ اس حدیث معلوم ہوا کہ جرم کی سرا صرف اور صرف مجرم کو سلے گی کی دوسر فی مخص کو نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو اندو میں اور کے بدلے وقتی کو نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو آزر اُنحرای کی افرانس ہوتا ہے کہ کرے کوئی ہو جو اٹھانے والا کی دوسرے کا ﴿ قطعاً کوئی ہو جو نہیں اٹھائے گا ﴿ خواہ وہ وَ زُرَ اُنحرای کی ﴿ وَالْ اللہ کِ اللہ کِ وَالْ کُونِ ہو جو نہیں اٹھائے گا ﴿ خواہ وہ اللہ کی دوسرے کا ﴿ قطعاً کوئی ہو جو نہیں اٹھائے گا ﴿ خواہ وہ اللہ کِ مِن کُونِ ہو ہو اُن ہیں اس کی ذرہ مجر مخوائش نہیں بلکہ ایسا کرنے والا مجرم اور لائق سراقرار پا تا ہے۔ ﴿ آتمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ نیکی اور تقوی سراسے کو افرانس میں گیا اور اسے خطر ناک مجرم کو پناہ اور تحفظ دے تو یہ پناہ اور تحفظ کی کریا موں یہ بناہ اور تحفظ دے تو یہ پناہ اور تحفظ کی کریا کہ مجرم کو پناہ اور تحفظ دے تو یہ پناہ اور تحفظ کی کریا کہ کرم کو پناہ اور تحفظ دے تو یہ پناہ اور توفظ کیا کہ مجرم کو بناہ اور تحفظ دے تو یہ پناہ اور تحفظ کی کریا کہ کریا کو تو یہ کہ کہ کریا کے کہ کی کو بناہ اور تحفظ دے تو یہ پناہ اور تحفظ کی کریا کہ کریا گوئی کو کریا گوئی کو کریا گوئی کو کریا گوئی کو کریا گوئی کریا گوئی کوئی کریا گوئی کریا گوئی کریا گوئی کوئی کریا گوئی کریا گوئی کوئی کریا گوئی کریا گوئی کریا گوئی کریا گوئی کریا گوئی کریا

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_\_\_ قصاص متعلق احكام إمسائل

دینے والاہخص ملعون اورلعنتی ہے۔اس شخص پرلعنت ہےاللہ تعالیٰ کی اس کےفرشتوں کی اورتمام انسانوں کی۔ اس میں ان حضرات کے لیے لمحہ 'فکر یہ ہے جو مجروں کو شحفظ دیتے ہیں کہ وہ جھوٹی ناموری کے لیے لعنت اور پیٹکار کے مستحق تلمبرتے ہیں۔ ﴿ '' خصوصی وصیت'' بعض بے دین لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ رسول اللہ الثیر نے حضرت علی واٹن کواصل وی کی تعلیم وی ہے۔ باقی لوگوں کے یاس ناقص وی ہے۔حضرت علی واٹنے نے اس کی نفی فرمائی کہ میرے پاس صرف ایک تحریر ہے۔ وہ بھی دیکھ لوتا کہ کوئی شک وشیہ نہ رہے۔اس تحریر میں ا پسے مسائل تھے جوسب لوگوں سے تعلق رکھتے تھے اور لوگوں کو الگ طور سے بھی معلوم تھے۔ ۞ '' خون برابر ہیں' اس سے مصنف رششہ نے استدلال فرمایا ہے کہ آ زاد اور غلام مومن کا خون برابر ہے لہذا انھیل ایک دوسرے کے بدلے قتل کیا جاسکتا ہے۔ یہی موقف سعید بن میتب ابراہیم تحفی قادہ سفیان توری اور الوحنیف ينظم كا ہے۔ شخ الاسلام ابن تيميد رائل نے بھى اسى موقف كورانح قرار ديا ہے كيونكه مذكوره حديث كےمطابق مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔اس کے برعکس اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔اس میں سرفہرست سیدنا ابو بکر وعمر واٹھ کا نام آتا ہے کیکن ان سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے ؟ نیزاس بارے میں داردتمام احادیث بھی ضعیف ہیں۔اس لیےراج بات یہی ہے کہ آزاد آ دی اگر غلام کوقل کردے تواہے قصاصاً قل کیا جائے گا الابیکہ اس کے در ثاء دیت پر راضی ہو جائیں یا معاف کر دیں۔ مزید تفصیل کے لیے ویکھیے: (ذحیرة العقبی، شرح سنن النسائی، للإتیوبی:۱۹/۳۱) @ وویکمشت میں، یعنی مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں کیمشت رہنا جا ہے۔ آپس میں انتشار یا دشمن کی سازش کا شکارنہیں ہونا جا ہے اور ند کفار کو دوست بنانا چاہیے۔رسول الله ظافر نے کسی بہترین مثال ارشاد فرمائی ہے کہ مومن ایک ہاتھ کی الگلیوں کی طرح ہیں جوضرورت ہو تو بیجان ہو کر زبردست مکا بن جاتی ہیں۔ ﴿ '' پناہ دےسکتا ہے'' جو دوسر مسلمانوں كوتتليم كرنا ہوگى خواه پناه دينے والاعام فوجى باعام مسلمان مو

۳۷۳۹ - حفرت علی دانیات روایت ہے کہ نبی کریم ظافر نے فرمایا: ''تمام مومنوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنے دشمن کا فروں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ان میں سے عام محف بھی پناہ دے سکتا ہے۔ کسی ٤٧٣٩ - أُخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
حَدَّنَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ

2٧٣٩ [صحيح] أخرجه أبويعلى في مسنده: ١/ ٤٢٤ ، ح: ٣٠٢ ، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١٢٢ / ١٢٢ كلاهما عن عبيدالله بن عمر القواريري به ، وهو في الكبرى ، ح: ٦٩٣٧ ، وللحديث شواهد كثيرة ، منها الحديث السابق . \* أبوحسان هو مسلم بن عبدالله الأعرج ، وفي السنن الصغرى والكبرى : عمرو بن عامر ، والصواب " عمر ابن عامر " كما في تحفة الأشراف وتهذيب التهذيب وغيرهما ، وانظر الحديث الآني برقم : ٤٧٤٩ .

عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَلْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».

(المعجم ۱۰، ۱۱) - اَلْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى (التحفة ۷)

• ٤٧٤- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَلَاهُ وَاوُدَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعْهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ».

﴿ ٤٧٤١ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ حَدَعً عَبْدَهُ حَدَعًاهُ».

٤٧٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

قصاص مے متعلق احکام ومسائل مومن کو کسی کا فر کے بدلے بیں قبل نہیں کیا جاسکتا۔ نہ کسی ذمی کو قبل کیا جاسکتا ہے، جب تک اس سے معاہدہ قائم ہے۔''

## باب: ۱۱٬۱۰- ما لک سے غلام کا قصاص لینے کا بیان

ا ۲۷ مرحفرت سمرہ ڈاٹؤنے روایت ہے کہ نی اکرم طالق نے فرمایا: ''جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا' ہم اسے قتل کر دیں گے اور جو اپنے غلام کے ناک کان کاٹے گا' ہم اس کے ناک کان کاٹ دیں گے۔''

۳۷ ۲۸ - حضرت سمره ذاتن سے روایت ہے کہ نبی اکرم

<sup>•</sup> ٤٧٤ ـ [حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟، ح: ٤٥١٦ من حديث هشام الدستوائي به، وعلته من حديث الطيالسي، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٣٨، وقال الترمذي، ح: ١٤١٤ \* حسن غريب \*، ورواه شعبة عن قتادة به، أبوداود، ح: ٤٥١٥، وصححه الحاكم على شرط البخاري: ٤/ ٣٦٧، ووافقه الذهبي، انظر تسهيل الحاجة، ح: ٢١٨٣، ونيل المقصود وغيرهما لحال الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

٢٤٧٤ [حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٣٩.

٤٧٤٧] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤٠.

- قصاص مع تعلق احكام ومسائل ات قل كريس ك اور جوفض اين غلام كى ناك كان كافے كا بم اس كى ناككان كات ديں كے۔"

20-كتاب القسامة والقود والديات عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ».

علاه : فدكوره بالا تيول روايات ضعف بي محقق كالميس حن كهنامل نظر يه كيونكدراج بات بيه كه حسن بھری براللہ نے حضرت سمرہ بخائلا سے سوائے عقیقہ والی روایت کے کوئی روایت نہیں سنی تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ٢٩٢١/٣٣٠) تا بم مسئله الى طرح ب جس طرح مؤلف والنا نے باب قائم کیا ہے کہ آقا اگراہے غلام کوئل کردے تواہے تل کیا جائے گا جیسا کہ مدیث: ۴۷۳۸ کے فوائد میں تفصیل گزر چکی ہے۔

> (المعجم ١١، ١٢) - قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (التحفة ٨)

٤٧٤٣ - أُخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةً فِي ذٰلِكَ فَقَامَ حُمَلُ بْنُ مَالِكِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ خُجْرَتَي امْرَأْتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَح فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا .

# باب: ۱۲٬۱۱ - عورت کوعورت کے بدلے قل کیا جائے گا

٣٣ ٢٨ - حضرت عمر والثنات روايت ب كه انحول نے اس (عورت کوعورت کے بدلے قل کرنے) کی حضرت حمل بن ما لك داللهٔ الصح اور كها: ميس ووعورتوں کے دو کروں کے درمیان رہتا تھا کہ ایک نے دوسری کو خیے کی لکڑی مار کر قمل کرویا نیز اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر میا۔ نی اکرم ظالم نے بیٹ کے نیچے کی دیت میں ایک غلام یا لونڈی ویے کا حکم دیا اور اس عورت کے بدلے قاتل عورت کولل کرنے کا حکم دیا۔

على فوائد ومسائل: ٥ حضرت عمر والله ك دور من شايدا ى قتم كا مسئله بيش آيا مو كا كه عورت بهي ماري عني اور پید کا بچیمی اس لیے یو چھنے کی ضرورت پیش آئی والله اعلم. ﴿ "دوعورتین" بیدونون عورتین آپس میں

٤٧٤٣\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب دية الجنين، ح: ٤٥٧٢ من حديث ابن جريج به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤١.

٤٥-كتاب القسيامة والقود والديات \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ قصاص مي تعلق احكام ومسائل.

سوئنیں تھیں۔ سوکنا پے میں ایساممکن ہے۔ ﴿ ' پیٹ کے بیچ کی دیت' جبکہ بیچ میں روح پھوئی جا چکی ہو ا یعنی حمل جار ماہ کا ہوجائے تو اس کے بعد پیدائش تک سی بھی وقت کسی کی ضرب سے بچیضائع ہوجائے تو اس کی دیت غلام یا لونڈی یا قیمت کی صورت میں لاگوہوگی۔ پیدائش کے بعد کوئی مار دی خواہ اس نے ایک ہی سانس لیا ہوتو پھر قصاص یا پوری دیت' یعنی سواونٹ ادا کرنے پڑیں گے۔ ﴿ ' ' قتل کرنے کا تھم دیا'' گویا قاتل کوئل کیا جائے گا'خواہ اس نے ڈنڈ سے سوٹے وغیرہ ہی سے مارا ہوالا ہے کہ مقتول کے اولیاء معاف کردیں تو پھر دیت ہوگی۔

باب:۱۳۰۱۲-عورت کے بدلے مرد کوقصاصاً قتل کرنے کا بیان

۳۷ ۲۵ - حضرت انس والنوسے روایت ہے کہ ایک یبودی نے ایک لڑی کواس کی بالیاں اتار نے کی خاطر قتل کر دیا۔ رسول اللہ طالقی نے اس یبودی کو اس لڑکی کے عض قبل کر دیا۔

فائدہ: جمہور اہل علم کے نزدیک مردعورت کوتل کرے تواسے قصاصاً قتل کر دیا جائے الایہ کہ معافی ہو جائے ۔ فردی واقعہ چونکہ ' فرائے'' کی تعریف میں آتا ہے' اس لیے آپ نے مقتولہ کے اولیاء سے معافی کا عندیہ معلوم نہیں فرمایا بلکہ اسے خود قتل کرادیا کیونکہ ڈاکامع قتل محاربہ کی ذیل میں آتا ہے جس میں معافی نہیں۔

۳۵ ۲۵ - حضرت انس بن مالک ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کی بالیاں اتار لیں۔ پھر اس کا سرود پھروں کے درمیان کچل دیا۔ لوگوں نے لڑکی کودیکھا تو اس میں پھے جان باقی تھی۔ وہ لوگ اس کے سامنے مختلف اشخاص کا نام لے کر پوچھنے گگے: وہ فلال

2٧٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ اللهِ عَلْ أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ فَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أُوضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، جَارِيَةٍ، ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ،

(المعجم ١٢، ١٣) - اَلْقَوَدُ مِنَ الرَّجُل

لِلْمَوْأَةِ (التخفة ٩)

٤٧٤٤ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: أَخْمَونَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً،

<sup>\$</sup>٧٤٤\_أخرجه البخاري، الديات، باب قتل الرجل بالمرأة، ح: ٦٨٨٥ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤٢ . \* عبدة هو ابن سليمان.

<sup>8</sup>٧٤٣\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٦٢ من حديث أبان بن يزيّد العطار به، وهو في الكبرّى، ح: ٦٩٤٣، وهو متفق عليه من حديث قتادة به، انظر الحديث السابق والآتي. \* أبوهشام هو المخزومي.

قصاص معلق ادکام دسائل قما؟ ده فلال تما؟ آخر (اس ببودی کے نام) پرلاکی نے ہال کا اشارہ کردیا۔ رسول اللہ طافیۃ نے حکم دیا تو اس ببودی کا سربھی اسی طرح دو پھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ ٤٥-كتاب القسامة والقود والديات فَخَعَلُوا يَتَبِعُونَ بِهَا فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ، فَجَعَلُوا يَتَبِعُونَ بِهَا النَّاسَ هُوَ لَهٰذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

### ملك فائده: تفعيل ك ليديكمي وديث: ٢٠٥٠،١٠٥٩.

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَتْ فَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيًّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَأَدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقَ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: كَتْم بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَرَ بَهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَرَ بَهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا مَرَانِهُ وَيَتُونَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَرَ بَهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَا مَا فَا فَامَا فَا فَامِيْ فَرَانُ فَامَانَ فَامَرَ بَهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَرَ فَعَرَانُ فَامَانَ فَامْرَانِهُ فَامَوْ فَامْرَانُ اللهِ عَلَيْ فَامَنَ فَيْهِ مَرْسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامُولُ اللهِ عَلَيْ فَامْرَ فَامْرَانِهُ فَامُولُ اللهِ عَلَى فَامْرَانُهُ اللهِ فَيْ فَامْرَانُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(المعجم ١٣، ١٤) - سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ (التحفة ١٠)

٤٧٤٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي

باب:۱۳۰۱سلمان سے کافر کا قصاص نہ لینے کابیان

٣٧٢٥- ام المومنين حضرت عائشه الثني المومنين حضرت عائشه الثني المومنين حضرا الله عليه المومنين المومن

<sup>2848-</sup> أخرجه البخاري، الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، خ: ٣٤١٣ وغيره، ومسلم، القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . . . الغ، ح: ١٧/١٦٧٢ من حديث حمام ابن يحيى به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤٤.

٤٧٤٧\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٠٥٣، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤٥.

قعاص في متعلق احكام وسائل جائز نبيس الابيك وه ان تين جرائم ميں سے كوئى جرم كرے: شادى شده موكرزنا كرے تواسے رجم كيا جائے گا۔ كسى مسلمان شخص كو جان بوجھ كرفتل كر دے۔ يا اسلام سے فارج مو جائے اور اللہ تعالى اور اس كے رسول تائيم سے جنگ شروع كر دے تو اسے قتل كيا جائے گا يا اپنے علاقے سے جلا وطن كرديا جائے گا يا اپنے علاقے سے جلاوطن كرديا جائے گا۔

إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمً اللهَ عَنْ أَكُنْ خَصَنِ اللهَ عَنْ أَكُنْ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ اللهَ عَنْ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّوجَلً وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنفى مِنَ الْإَسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّوجَلً وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنفى مِنَ الْأَرْضِ».

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

فائدہ: مصنف برال کا استدلال فاہرالفاظ ہے ہے کہ ان تین جرائم کے علاوہ کسی مسلمان کوتل کرنا جائز نہیں۔اور ان میں دوسرا جرم کسی مسلمان کوتل کرنے کا ہے نہ کہ کافر کو۔اس استدلال کی تائید آئندہ احادیث ہورہی ہے جن میں صرافتا فرمایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ باقی رہا النفس بالنفس تو یہ عام نہیں کیونکہ حربی کا فر کے بدلے کوئی شخص بھی مسلمان کوتل کرنے کا قائل نہیں۔جس طرح حربی کافر مشتیٰ ہے اس طرح ان احادیث کی بنا پر ذمی کافر بھی مشتیٰ ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے فوائد و مسائل حدیث ۲۳۸۔۲۳)

> قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيِّةِ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ! إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهُمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ فِيهَا: «اَلْعَقْلُ، وَفِكَاكُ

١٣٥ ٢٥ - حضرت الوجحيفه رشين سے روايت ہے كه جم في حضرت على والت ہے كہ جم اللہ علاق اللہ علی اللہ علی

٨٤٧٤٨ـــ أخرجه البخاري، الديات، باب العاقلة، ح:٦٩٠٣ من حديث سفيان بن عبينة به، وهو في الكبرى، ح:٦٩٤٦.

وقعاص يحتعلق احكام ومسائل 20-كتاب القسامة والقود والديات الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». کوچیزانے کی فضیلت کا بیان ہے اور بیر کہ سی مسلمان كوكسى كافرك بدل قل نبيس كياجائ گا۔

🗯 فوائدومسائل: 🛈 بيروايت تفصيلا بيجي گزر چي ہے۔ ديکھيے فوائدومسائل مديث: ٣٧٢٨- 🐨 "اس تحرير میں' اور بیہ باتیں بھی حضرت علی ما اللہ بیت سے خاص نہیں تھیں بلکہ عام لوگ بھی جانتے تھے۔ ﴿ " قیدی کوچیٹرانا''مرادوہ قیدی ہے جوکافروں کی قید میں پھنس جائے با حکومت کی قید میں بے گناہ ہو۔ گناہ گار قیدی جو کسی جرم میں ماخوذ موکر قید میں مؤاسے چھڑانا جائز نہیں البتة اس سے طعام ولباس یااس کے اہل خانہ کے طعام ۔ وغیرہ کےسلسلے میں تعاون ہوسکتا ہے۔ بسااوقات بعض لوگ قرض کی ادائیگی کےسلسلے میں قید ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرف ہے قرض ادا کر کے ان کو چیٹر انا بھی فضیلت کی ہات ہے۔

٣٥ ٢٥ - حفرت على ولا أن في المائية المالية رسول الله الله الله ٤٧٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتِّي أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: «ٱلْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدِّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُمُؤْمِنٌ بِكَافِرِ ، وَلَا ذُوعَهْدِفِيعَهْدِهِ».

> • ٤٧٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

نے عام لوگول کے علاوہ مجھے کوئی خصوصی وصیت نہیں فرمائی مگرمیری تلوار کی میان میں ایک تحریر ہے۔لوگ آپ ہےاصرار کرتے رہے (کہ آپ وہ تحریر دکھائیں) حتیٰ کہ آپ نے وہ تحریر نکالی۔اس میں لکھا تھا: "ممام اہل ایمان کےخون برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک عام مومن بھی سی شخص کو تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ وے سکتا ہے۔ سب مسلمان کفار کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح کیان ہیں۔ کسی مسلمان کوکسی کافر کے بدلے قتل نہیں کہا جا سکتا اور کسی ذمی کو اس کے ذمی ہوتے ہوئے آن بیں کیا جاسکتا۔"

٠٥٧٥- اشتر نخعي سے روايت ہے كد انھول نے حضرت علی خاتیز ہے کہا کہ لوگوں میں ایس یا تیں بہت

٤٧٤٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٣٩، وأخرجه أبوداود، ح: ٢٠٣٥، وأحمد: ١١٩/١ من حديث هِمام به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤٧.

<sup>•</sup> ٤٧٥\_ [صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٦٩٤٨، وجزء إبراهيم بن طهمان مشيخة، ح: ٥١ بطرله، وانظر الحديث السابق، وقوله: عن الأشتر، لعله: أن الأشتر قال لعلى . . . الخ، والله أعلم.

قصاص سے متعلق احکام ومسائل

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْمَشْتِ : أَنَّهُ قَالَ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْتِ : أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدُّثْنَا بِهِ ، قَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَهْدًا مَعْدًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً ، فَإِذَا فِيهَا : "اَلْمُؤْمِنُونَ سَيْفِي صَحِيفَةً ، فَإِذَا فِيهَا : "اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَا وُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ » . فَيْتَصَدُ . مُخْتَصَدُ .

ه٤-كتاب القسامة والقود والديات.

کھیلی ہوئی ہیں جو وہ (ادھرادھر سے) سنتے ہیں۔ اگر رسول اللہ خاہر نے آپ کوکئ خصوص علم یا وصیت عطا فرمائی ہے تو ہمیں بیان فرمائیں۔ حضرت علی جائز نے فرمائی: رسول اللہ خاہر نے بیجے کوئی خصوص علم یا وصیت فرمائی: رسول اللہ خاہر نے بیجے کوئی خصوص علم یا وصیت نہیں فرمائی جو دوسر بے لوگوں کو عطا نہ فرمائی ہو۔ البتہ میری تلوار کی میان میں ایک تحریر موجود ہے۔ دیکھا تو اس میں بیکھا تھا: '' تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں۔ اس میں بیکھا تھا: '' تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں۔ ایک عام مسلمان بھی سب مسلمانوں کی طرف سے بناہ دیس سائمانوں کی طرف سے بناہ دیس کیا اور نہ کئی ذمی کواس کے ذمی ہوتے ہوئے تل کیا جاسکتا اور نہ کئی ذمی کواس کے ذمی ہوتے ہوئے تل کیا جاسکتا اور نہ کئی دوایت مختصر ہے۔

(المعجم ١٤، ١٥) - تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ (التحفة ١١)

باب:۱۵۰۱۳ فی کوقتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے

2۷0۱ - أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: خَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيئِنَةً قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْر كُنْهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

۱۵۵۱ - حفرت ابو بحره والنواس روایت ہے که رسول الله ظافر نے فرمایا: "جو شخص کی ذمی کو ناحق قل کرے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام فرمادی ہے۔"

فائدہ: ''جنت حرام' 'یعنی اس محض پر جنت میں پہلے پہل داخلہ حرام ہے کیونکہ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا ضرور ملے گی البذاوہ اولیں طور پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ بات تو کسی مومن کوفل کرنے کی صورت میں بھی نہیں کہی جاسکتی۔ شریعت کی واضح نصوص صرافنا دلافت کرتی جیں کہ کسی بھی بمیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنی نہیں ہوگا' آخر کاروہ جنت میں ضرور جائے گا بشرطیکہ وہ کلمہ گواور موحد ہو قبل بھی گناہ بمیرہ بی ہے۔ تفصیلی بحث حدیث نمبر ۲۰۰۷ میں گزر چکی ہے۔ (ڈی کے قبل کی بحث کے لیے دیکھیے' فوائد و مسائل حدیث : ۲۵۸۸)

**٤٧٥١ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، ح: ٢٧٦٠ من حديث عيينة بن عبدالرحمٰن بن جوشن به، وهو في الكبرى، ح: ٢٩٤٩، وصححه ابن حبان، وابن الجارود وغيرهما.

20-كتاب القسامة والقود والديات قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

٤٧٥٢ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ۲۷۵۲ - حضرت ابوبکرہ زانٹؤ سے روایت ہے کہ قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ، عَن الْحَكَم بْنِ الْأَغْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ناحق قل كيا الله تعالى في اس يرجنت توايك طرف اس ثُرْمُلَةً، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ کی خوشبوسونگھنا تک حرام کردیا ہے۔" عَلَيْهُ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْر حِلَّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا».

٤٧٥٣- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ٣٥٥٣ - ني كريم مَا يُثِيَّمُ كِ الكصحالي معنقول قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ، عَن الْقَاسِم کی خوشبوستر سال کے فاصلے ہے آتی ہے۔'' ابْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا

بے کہ نی کریم طالع نے فرمایا: ''جو مخص کسی ذمی کوتل كرے گاوہ جنت كى خوشبو بھى نہيں يائے گا حالا تكه اس

ﷺ ِ فَائِدِهِ: ''اس کی خوشبوستر سال کے فاصلے ہے آتی ہے'' جنت کی خوشبومحسوں ہونے کی مسافت اور فاصلے کی بابت شدیداختلاف ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہاس مفہوم کی احادیث کی ایک ہیں۔کسی حدیث میں ستر سال کا ذ کرہے تو کسی میں چالیس سال کا۔مزید برآ ں ہی کہ کچھا حادیث میں سوسال کا ذکر ہے' کچھ میں یانچ سوسال کا اوربعض میں بزارسال کا بھی ذکر ہے۔ اس اختلاف مسافت کی بابت اہل علم محدثین کرام پیٹنے نے مختلف توجیهات بیان فرمائی ہیں۔ حافظ این حجر رکھنے فرماتے ہیں کہ میر بے نز دیک ان احادیث کے مابین جمع تطبیق کی صورت بیہ کہ مَوقِف (جس جگدروز قیامت لوگ کھڑے ہوں گے ) سے کم از کم فاصلہ جہاں جنت کی خوشبو آ ستق ہوہ چالیس سال کی مدت کا ہے۔اس سے زیادہ ستر سال کا فاصلہ ہے۔ یا پھر یہ عدد مبالغ کے لیے استعال کیے گئے ہیں۔ای طرح پانچے سو برس مجران میں سب سے زیادہ فاصلہ جہاں ہے جنت کی خوشہوآ سکتی ہے ہزار سال کا ہے۔ حافظ عراقی السف فرماتے ہیں کہ ان مختلف روایات میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ بیمختلف

لَيُو جَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا».

٤٧٥٢\_[صحيح] أحرجه أحمد: ٥/ ٣٨ عن إسماعيل ابن علية به، وهو في الكبرى، ح: ١٩٥٠ . \* يونس هو ابن عبيد، وللحديث طرق كثيرة.

٤٧٥٣\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٦٩ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح: ١٩٥١.

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

2-كتاب القسامة والقود والديات

لوگوں کے باہمی تفاوت درجات کے اعتبار سے ہے۔جن کے درجات بلند ہوں گے انھیں زیادہ مسافت سے بھی جنت کی خوشبوآئے گی اور جو درجات ومنازل کے لحاظ سے کم ہوں گے انھیں کم اور تھوڑے فاصلے سے جنت کی خوشبوآئے گی۔ابن العربی کا کہنا ہے کہ جنت کی خوشبوا نی طبیعت وعادت کی بنیاد پرنہیں یائی جاسکتی بلکہ اللہ تعالی اپنی مشیت سے بندے کے اندراس کے ادراک کی صلاحیت پیدا فرمادے گا جس کی بنا پر مسافت ہے جنت کی خوشبوآئے گئے تھی ستر سال کی مسافت سے خوشبوآئے گی تو تبھی یانچے سوسال کی مسافت ہے۔ والله أعلم. تفصيل كي ليوبيكهي : (ذخيرة العقبي، شرح سنن النسائي للإتيوبي:٥١،٥٠/٣٦)

م 2 2 م- حضرت عبدالله بن عمر وجائفتا سے مروی إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا [مَرْوَانُ] قَالَ: جَكرسول الله تَكْيَمُ فِي مِايا" بص فَى ذى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِهِ - عَنْ كَوْتُل كِيا وه جنت كي خوشبوتك نبين ياسك كا جبداس كى خوشبوتو عالیس سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔''

٤٧٥٤ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْ يَعِينَ عَامًا».

الروايت عاليس سال أعلى سال من سرى في نهين البذابيروايت سابقه روايت كے خلاف نهيں -اورا كر کشرت کے معنی مراد ہوں تو پھر تو سرے سے کوئی اشکال نہیں ۔مقصدیہ ہے کہ وہ جنت سے بہت دوررہے گا۔ لیکن اس سے مرادابندا ہے ورند آخر کار ہرموکن جنت میں جائے گا جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔

باب:١٦٠١٥ - غلامول ميں حان سے تم میں قصاص نہ ہونے کا بیان

(المعجم ١٥، ١٦) - سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (التحفة ١٢)

۳۷۵۵ - حضرت عمران بن حصین م<sup>طفی</sup>نا سے روایت

٥٥٠٥- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٤٧٥٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٦، وأطراف المسند: ١٠/٤، ح: ٥١١٣ من حديث مروان (بن معاوية الفزاري) به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٥٢، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٢/ ١٢٦، ١٢٧، ووافقه

٥٧٧هـ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب في جناية العبد يكون للفقراء، ح: ٤٥٩٠ من حديث معاذ ابن هشام الدستوائي به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٥٣، علته عنعنة قتادة، تقدم، ح: ٣٤.

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي ہے کہ فقیر لوگوں کے ایک غلام نے مالدار لوگوں کے ایک غلام کا کان کاٹ دیا۔ وہ نبی اکرم مزید کے پاس

أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ عِمْرَانَ ابْن حُصَيْن أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ آئَوْآپِ فِان كُوكُوكَى معاوضه فدولايا ـ أُذُنَّ غُلَام لِأُنَاسِ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ عِيلَةٍ فَلَمْ يَجْعَالَ لَهُمْ شَيْنًا.

الله فوائد ومسائل: ١٠ مصنف بن نے يہال غلام مملوك كمعنى ميں ليا ہے جب كه بعض محققين نے يہاں غلام کے معنی بچہ کیے ہیں۔ عربی میں لفظ غلام دونوں معانی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یجے برقصاص نہیں۔البتہا گرغلام ہی مراد ہوتو یہ خطا کا مقدمہ ہوگا' یعنی اس سے حطأً کان کا نا گیا اور خطا کی صورت میں بھی قصاص نہیں ہوتا۔ دونوںصورتوں میں اس کےاولیاء بر دیت آئی تھی لیکن وہ خود کزگال تھے۔ان سے کہاوصول ۔ ہونا تھا؟ لہذا آپ نے صلح کروا دی۔ ﴿ مُحقِق كتاب نے اس روایت كی سند كوضعيف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین اس روایت کوسیح الا سناد قرار دیتے ہیں اور دلائل کی رویے ان کی رائے ہی سیح ہے تفصیل کے لیے ويكيي : (ذخيرة العقبي شرح سنن النسائي للإتيوبي:٥٧-٥٥- ٥٥)

(المعجم ١٦، ١٧) - اَلْقِصَاصُ فِي السِّنِّ باب:۱۲، ۱۷- دانت ٹوٹ جانے کی (التحفة ١٣) صورت میں قصاص

٤٧٥٦- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوخَالِدٍ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ رسول الله وَيَرْبَ فِوانت مِن قصاص كالمَم جارى فرمايا قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْجٌ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ. وَقَالَ رَسُولُ الله عِينَ : «كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ».

ا ١٧٥٦- حفرت انس اللي سے روايت سے كه اوررسول الله سَائِيةٌ نے قرمایا:''اللّٰہ کاحکم قصاص ہے۔''

ﷺ فائدہ: دانت کمل اکھڑ جائے تو توڑنے والے کا دانت قصاصاً توڑا جاسکتا ہے البتہ ایسے طریقے ہے کہ دوسرے دانتوں کوضعف نہ پہنچے۔اور جودانت اکھڑا ہؤفریق ٹانی کا بھی وہی دانت اکھاڑا جائے گا۔اورا گرحمل نہ اکھڑے بلکہاویر سے ٹوٹ جائے تو فریق ثانی مناسب معاوضہ دے گا۔اس میں قصاص نہیں ہوگا کیونکہا تنا

**٢٥٧٦\_ [إسناده صحيح]** وهو في الكبري. ح: ٦٩٥٤. وأخرجه البخاري كما سيأتي، ح: ٤٧٦١. وللحديث ص ق كثدة

قصاص سے متعلق احکام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات

بى دانت توز نامكن نهيس موكا اور زياده توزنا جائز نهيس للبذامعا وضد ديا جائے گا۔والله أعلم.

' دیں گے۔''

٧٥٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ٤٧٥٧- حفرت سمره جَاتَة ہے منقول ہے کہ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: خَدَّثَنَا رسول الله سَيَّةِ فِي فِرمايا: " بوضخص اين غلام كوقل شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً ، عَن الْحَسَن ، عَنْ سَمُرةً ﴿ كُرِ عَالَ بَمِ الْصَلَّا وَرِي كَاور جَوكُو فَي الْخِية علام أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ كَي ناك يا كان كاث وع بم اس كي ناك كان كاث قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ».

السرام المراج الحراد المراج ال تاہم بدروایت ضعیف ہے جبیا کہ پہلے اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ دیکھیے فوا کدومیاکل ٔ حدیث: ۴۵ میرہ۔

۵۸ کام- حضرت سمرہ بنائنؤ سے روایت ہے کہ اللہ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ كِنِي النِّيِّ فِرْمَايِ: "جَوْخُص اين غلام كوضى كرك هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ بَم الصحصى روي كاور جواي غلام كى ناككان

٤٧٥٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْحَسَّنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كَالْحُكَا بَمِ اللهِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كَالْحُكَا بَمُ اللهِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "مَنْ خَطَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ حَدَعْنَاهُ».

بیالفاظ ابن بشار کے ہیں۔

وَاللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ .

ﷺ فا مکرہ: بیردایت امام نسائی برائنے نے دواستادوں: محمد بن ثنیٰ اور محمد بن بشار سے سی ہے۔ مذکورہ الفاظ استاد محمد بن بشار کے ہیں' نیزیدروایت ضعیف ہے جبیبا کتفصیل گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے۔

8009 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ١٥٥٥ - معرت الس جَاتَةِ سے روايت ہے كرريج قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ كى بهن ام عارف نے ایک انبان کورخی کردیا۔ وہ یہ

٤٧٥٧\_[حسن] تقدم، ح: ٤٧٤٠، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٥٥.

٨٧٧٨\_[حسن] تقدم، ح: ٤٧٤٠، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٥٦.

٤٧٥٩\_ أخرجه مسلم، القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، ح: ١٦٧٥/ ٢٤ من حديث عفاد بن مسلم به، وهو في الكبري، ح: ٦٩٥٧.

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ أُخْتَ الرُّبِيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَاخْتَصَمُوا الرُّبِيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

20-كتاب القسامة والقود والديات

مقدمه نبی سالی کی خدمت میں لے گئے۔ رسول الله الله الله نبی کے فرمایا: ' قصاص دینا ہوگا۔' رہی کی والدہ کہنے گئیں : رسول الله سالی ایم حارثہ سے قصاص لیا جائے گا؟ الله کی قتم! ہرگز نہیں۔ اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ رسول الله سالی کا حکم ہے۔' ' سجان الله کا قتم انہیں۔اس سے بھی قصاص نہیں وہ کہنے گئیں' الله کی قتم! نہیں۔اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وہ اسی طرح کہتی رہیں حتی کہ فریق خانی لیا جائے گا۔ وہ اسی طرح کہتی رہیں حتی کہ فریق خانی لیا جائے گا۔ وہ اسی طرح کہتی رہیں حتی کہ فریق خانی نے جول کر لی۔ رسول الله سالی تی کہ فریق خانی کے جمرو سے پر فرمایا:' الله قتم کھالیں تو الله تعالیٰ انھیں سی جواللہ تعالیٰ کے جمرو سے پر قتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ انھیں سی کرد بتا ہے۔'

قوائد و مسائل: ﴿ الرَّونَى كَن كَا وَانت تَورُّ وَ نَ تَواس مِين قصاص واجب ہے ' یعنی وانت کے بدلے تورُّ نے والے کا بھی وہی وانت تورُّ ویا جائے گا الا یہ کہ ان کی باہمی رضامندی ہو جائے معافی مل جائے یا قصاص نہ لیا جائے اور دیت قبول کر لی جائے۔ ﴿ اس حدیث کی روسے قصاص میں معافی کی سفارش کرنا مستحب ہے ' البتہ یہ مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے کہ قصاص یا دیت لینے کا اختیار مستحق اور مظلوم ہی کو ہے ' چاہے وہ قصاص پر راضی ہویا دیت لینے پر۔ اسے نہ تو دیت لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ اس پر کی قسم کا دباؤ ہی ڈالا جا سکتا ہے۔ ﴿ وَ اس حدیث مبار کہ سے اولیاء اللّٰہ کی جا سکتا ہے۔ ﴿ وَ اس حدیث مبار کہ سے اولیاء اللّٰہ کی مورود کے احکام عورتوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ ﴿ اس حدیث مبار کہ سے اولیاء اللّٰہ کی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ رسول اللّٰہ عالیہ ہما کے فرمان اور کتاب اللّٰہ کے حکم کا انکار کریں گے بلکہ بیان کے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ رسول اللّٰہ عالیہ ہونی ہے فرمان اور کتاب اللّٰہ کے حکم کا انکار کریں گے بلکہ بیان کے لیقین کا اظہار ہے کہ ان شاء اللّٰہ مصالحت کے طالات پیدا ہو جائیں گے اور قصاص کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور فی فی اللّٰہ تعالٰی پر بھروسا اورتوکل کا نتیجہ ہوتی ہے' نہ کہ تکم وانکار کا۔ 
بھی اللّٰہ تعالٰی پر بھروسا اورتوکل کا نتیجہ ہوتی ہے' نہ کہ تکبروانکار کا۔ 
بھی اللّٰہ تعالٰی پر بھروسا اورتوکل کا نتیجہ ہوتی ہے' نہ کہ تکبروانکار کا۔ 
بھی اللّٰہ تعالٰی پر بھروسا اورتوکل کا نتیجہ ہوتی ہے' نہ کہ تکبروانکار کا۔ 
بھی اللّٰہ تعالٰی پر بھروسا اورتوکل کا نتیجہ ہوتی ہے' نہ کہ تکبروانکار کا۔ 
بھی اللّٰہ تعالٰی پر بھروسا اورتوکل کا نتیجہ ہوتی ہے' نہ کہ تکبروانکار کا۔

(المعجم ۱۷، ۱۷) - اَلْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ بِابِ: ۱۸- ثنيه (دانت) ميل قصاص (التحفة ۱٤)

2٧٦٠ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا: حَدَّنَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ فَنِيَّةً جَارِيَةٍ، فَقَضَى نَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْكَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْكَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ وَكَانُوا فَلْكَ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ عَمَّ اللهِ عَنْ لَوْ عَمْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ عَمْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ عَمْ اللهِ عَنْ لَوْ عَمْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَوْ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ لَا أَرْقُوهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

قساس سے متعلق احکام وسائل کو ہے ہیں کہ میری پھو پھی نے ایک لڑی کا سامنے والا دانت توڑ دیا۔ پھو پھی نے ایک لڑی کا سامنے والا دانت توڑ دیا۔ اللہ کے نبی تلکی نے قصاص کا تھم دے دیا۔ ان کے جائے گا جنہیں متم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوسچا جائے گا جنہیں متم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوسچا نبی بنایا ہے! اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اس سے پہلے انصوں نے اس لڑی کے گھر والوں سے معافی اور دیت کی گزارش کی تھی ( مگر وہ نہ مانے تھے اور جنگ احد دیت کی گزارش کی تھی ( مگر وہ نہ مانے تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے نے قتم کھالی تو وہ لوگ معافی پر راضی ہو میں شہید ہوئے نے قتم کھالی تو وہ لوگ معافی پر راضی ہو بند کے ایک ایک کے جھر میں ایک کر جائے ایک کے بھر میں شہید ہوئے نے قتم کھالی تو وہ لوگ معافی پر راضی ہو بند کے ایک کی جھر میں کا کرم شائی ہے کہ ایک کے جھر میں کر بیند میں ایک کر وہ اللہ تعالی ان ( کی جمور صا کر تے ہوئے تھی کھالیں تو اللہ تعالی ان ( کی قسم ) کوسچا کر دیتا ہے۔''

فاکدہ: بیروایت سابقہ روایت سے مختلف ہے۔ اس میں ہے کہ دانت توڑنے والی عورت مضرت انس بن مالک مختلف کی بہن مضرت رہے جھی خود ہیں جبکہ سابقہ روایت میں ان اللہ مختلف ہے۔ دوسرااختلاف بیہ ہے کہ اس روایت کے مطابق قسم کھانے والے حضرت انس بن نفر مختلف تھے جور بیج کے بھائی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے جبکہ سابقہ روایت میں شم کھانے والے حضرت انس بن نفر مختلف تھے جور بیج کے بھائی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے جبکہ سابقہ روایت میں شم کھانے والی ام ربیع کو کہا گیا ہے۔ فاہر ان دونوں صدیثوں میں تضاد ہے۔ امام ابن حزم برات نے پورے وثوق سے کہا ہے کہ بید دوالگ الگ واقعات ہیں تاہم ایک ہی عورت سے سرز دہوئے ہیں بیعنی ایک دفعہ انھوں نے کسی کوزخی کیا توقسم ان کی والدہ نے اٹھائی اور جب دانت توڑے توقسم کھانے والے ان کے بھائی تھے۔ امام نووی برات فرماتے ہیں کہ بید دوالگ الگ واقعات ہیں۔ ایک ربیع کا اور دوسرا ان کی بہن کا۔ ربیع نے کسی کا دانت توڑا توقسم ان کے بھائی نے کھائی اور ان کی بہن ام حارثہ نے کسی انسان کوزخی کیا تو اس وقت تسم کھانے والی ان کی والدہ تھیں۔ امام نووی برات کی قبل افران کی بہن ام حارثہ نے کسی انسان کوزخی کیا تو اس وقت تسم کھانے والی ان کی والدہ تھیں۔ امام نووی برات کی قادر وقی ہوتی ہے کیونکہ اعاد بیث کے ظاہر الفاظ کے قریب

<sup>.</sup> ٤٧٦. [إسناده صحيح] وتقدم طرفه، ح:٤٧٥٦، وهو في الكبراي، ح:٦٩٥٨. \* بشر هو ابن المفضل.

-614-

20-كتاب القسامة والقود والديات

قصاص سے متعلق احکام ومسائل تر ب-والله أعلم مزيتفصيل ك ليويكهي: (ذحيرة العقبلي شرح سنن النسائي للإتيوبي: ٢٠/٣٧)

> ٤٧٦١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعُرضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ عِلَيْتُ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ،قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَارَسُولَ اللهِ! تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا تُكْسَرُ قَالَ: «يَاأَنَسُ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ» فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَيْرَةٌ هُ».

الا کیم - حضرت انس میلنی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: (میری پھوپھی) حضرت رہے ﷺ نے ایک لڑکی کا سامنے والا دانت توڑ دیا۔ان کے رشتہ داروں نے لڑکی کے رشتہ داروں سے معافی مانگی۔ انھوں نے ا نکار کر دیا۔ انھیں دیت کی پیش کش کی گئی تو انھوں نے بھرانکارکردیا۔ پھروہ نبی اکرم ٹاٹٹا کے پاس آ گئے۔ آب نے قصاص کا تھم جاری فرمادیا۔حضرت انس بن نضر چھٹٹانے کہا: اے اللہ کے رسول! رہیج کا دانت توڑا جائے گا؟ نہیں فتم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا! ہر گزنہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فر مایا:''انس! الله تعالی کی کتاب تو قصاص کا حکم دیتی ہے۔ 'اتنے میں فریق ثانی راضی ہو گیا اورانھوں نے معافیٰ دیے دی۔ رسول الله طَالِيَّا نِي فرمايا: '' بلاشيه الله تعالىٰ كے يجھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کرفتم کھالیں توالله تعالی ان کی لاح رکھ لیتا ہے۔''

باب: ۱۹٬۱۸ - دانت کا لینے کے قصاص اورعمران بن حصین کی روایت میں ناقلین مدیث کے اختلاف الفاظ کابیان ۲۲ ک۵۲ – حضرت عمران بن حصین دانشها سے روایت

(المعجم ١٨، ١٩) - اَلْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّة وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَر عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي ذٰلِكَ (التحفة ١٥) ٤٧٦٢ - أَخْسَرَنَا أَحْمَدُ نُنُ عُثْمَانَ

٤٧٦١\_ أخرجه البخاري، الصلح، باب الصلح في الدية، ح:٦٨٩٤،٤٦١١،٤٥٠٠،٤٤٩٩،٢٧٠٣ من طرق عن حميد به، وصرح بالسماع عنده، وتابعه ثابت عند مسلم، ح: ١٦٧٥، والحديث في الكبرى، ح: ٦٩٥٩ . \* خالد هو ابن الحارث.

٤٧٦٢\_ أخرجه مسلم، القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه إذا دفعه المصول عليه . . . الخ، ح: ١٦٧٣/ ٢١ عن أحمد بن عثمان النوفلي به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٦٠.

أَبُوالْجَوْزَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَس عَن ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُل، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنَيُّتُهُ ، أَوْ قَالَ: ثَنَامَاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلْيَةً: «مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ لَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ».

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل ہے کہ ایک آ دی نے دوسرے آ دی کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔اس نے اینا ہاتھ تھینچا تو اس کے سامنے والا ایک وانت اکھڑ گیا۔ اس نے رسول اللہ مُنْاثِیْنِ کی عدالت میں اس کے خلاف وعوی دائر کردیا۔رسول الله مالید م اے فرمایا: ''تو کیا جاہتا ہے؟ کیا تو جاہتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیے رکھے اور تو اسے چباتارے بھیےاونٹ چباتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے تاکہ وہ اسے چبائے۔ پھرتو جاہے تواپناہاتھ تھنچ لینا۔''

تلک فوائدومسائل: 🛈 مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دانت کائے اور دوسرا شخص کا شنے والے کے منہ ہے ا پنا ہاتھ تھنے لے جس کی وجہ سے دانت کا منے والے کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کا وئی فصاص نہیں ہوگا۔ اگراس میں قصاص واجب ہوتا تو رسول الله عليه فضاص لے كر ديتے۔ ﴿ اس حدیث مباركہ سے ثابت ہواكہ فيصله کرانے کے لیے حاکم وقت کے پاس مقدمہ پیش کرنا درست ہے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان خود بخو د ہی قصاص لینا شروع نہ کر دے۔ایبا کرنے سے ظلم وزیادتی اور شروفساد پھیلنے کا ندیشہ ہے جس سے معاشرے کا امن وامان تباہ ہوگا۔ ﴿ بوقت ضرورت آ دی کو جانور کے ساتھ تشبید دینا جائز ہے۔اس کا اصل مقصد ایسے برے فعل سے نفرت دلا نا ہوتا ہے جواس کے شایانِ شان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الله تاہی نے اس مخص کے اس غلط کام کو جانور کے کام کے ساتھ تثبیددی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بی بھی ثابت ہوا کہ حملہ آور سے اپنا دفاع کرنا' شرعا درست اور جائز ہے۔ بالخصوص جب اس کے بغیر خلاصی ناممکن ہو۔ اس دوران حملہ آور کا اگر کوئی عضوضائع بھی ہو جائے تو دفاع کرنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں مذکور ہاتھ چبانے والے خص کا دانت اکھڑ گیا اور آپ نے اس کی کوئی قیمت نہ لگائی۔

۲۷ ۲۳ - حضرت عمران بن حصینن «الفناسے روایت حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ہے کہ ایک آدی نے دوسرے کے بازو پر کا کھایا۔ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ الله فا بنا بازو كيني اتواس (كافح والے) كا سامنے

٤٧٦٣ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

٤٧٦٣\_ أخرجه البخاري، الديات، باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ح: ٦٨٩٢، ومسلم، ح: ١٦٧٣ من حديث قتادة به، وهو في الكبري، ح: ٦٩٦١.

ابْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى فِرَاعِهِ، فَاجْتَذَبَهَا فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُهِعَ فَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ الْفَحْلُ؟». أَنْ تَقْضَمَ الْفَحْلُ؟».

2718 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ زُرَارَةً، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا، فَعَضَّ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيتُهُ، فَاخْتَصَمَا إلى رَسُولِ اللهِ عَيْنِهُ فَقَالَ: اللهِ عَيْنَةُ فَقَالَ: اللهِ عَيْنَةُ فَقَالَ: اللهِ عَيْنَةً فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: لاَيَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا لاَيَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ».

2٧٦٥ - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَيْيَّتُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «لَا دِيَةَ لَكَ».

٤٧٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قصاص مے متعلق احکام دسائل والا دانت گر گیا۔ بید مقدمہ نبی اکرم ناٹیٹی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دانت کا کوئی معاوضہ نہیں دلوایا بلکہ فرمایا: ''میرا مقصد بیہ ہے کہ تو ادنٹ کی طرح اپنے بھائی کا گوشت چبا تا رہتا؟ (اور وہ کچھ بھی نہکرتا)۔''

٣٧ ٢٥ - حفرت عمران بن حسين والشاسية منقول ہے كه حضرت يعلى والنو كا ايك آدى سے جھگزا ہوگيا تو ان ميں سے ايك نے دوسرے كو دانت كا نا۔ اس نے اس كے منہ ہے اپنا ہاتھ كھينچا تو كا شنے دالے كا سامنے والا دانت گر گيا۔ وہ دونوں يہ جھگزا رسول اللہ تاليم كي اللہ تاليم پاس لے آئے تو آپ نے (غصے سے) فرمایا: ''كيا تم ميں سے ايك آدى اپنے بھائى كو اونٹ كى طرح چبا تا ہيں ہے ايك آدى اپنے بھائى كو اونٹ كى طرح چبا تا ہے؟ جاؤاس دانت كى كوئى ديت نہيں۔''

٢٤ ١٥٥ - حضرت عمران بن حصين الأثناس مروى ہے كه حضرت يعلى الأثنائ آس آدى كے بارے ميں جس نے دوسرے كوكا ثا تھا جس سے اس كا دانت كر كيا تھا، فرمايا كه نبى اكرم تلائيا نے (اس جيسے مقدمے ميں) فرمايا تھا: '' جاؤ كھنے كوئى ديت نہيں ملے گی۔''

۲۲ کا کام - حضرت عمران بن حصین ٹائٹ سے روایت بے کہ ایک آ دی نے دوسرے آ دی کے بازو پر دانت

٤٧٦٤\_ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٦٢.

٤٧٦٥\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٦٣، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٦٣. \* عبدالله هو ابن المبارك.

<sup>-</sup>٤٧٦٦\_[صحيح] تقدم، ح:٤٧٦٣، وهو في الكبرى، ح:٦٩٦٤. \* أبان هو ابن يزيد العطار.

قصاص مے متعلق ادکام و مسائل کا ٹا جس کے نتیج میں اس کا سامنے والا دانت اکھڑ گیا۔ وہ نبی اکرم مُلاَیْنَا کے پاس گیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: '' تیرامقصد سے کہ تو اپنے بھائی کا بازو اونٹ کی طرح چبا تا رہتا۔'' پھر آپ نے اس کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔

حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَارَةُ بْنُ أُولِى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلًا فَانْتَزَعَ تَنِيَّتَهُ، وَجُلًا فَانْتَزَعَ تَنِيَّتُهُ، فَانْظَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَانْظَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟» فَأَبْطَلَهَا.

20-كتاب القسامة والقود والديات

باب: ۲۰،۱۹- آدمی اینادفاع کرے (اور اس سے فریق ٹانی کا نقصان ہوجائے تو کوئی قصاص اور تا دان نہیں)

(المعجم ۱۹، ۲۰) - بَنَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ (التحفة ۱۲)

24 24 - حفرت یعلیٰ این مدید ذائو سے روایت ہے کہ میں ایک آ دی سے لڑ پڑا۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کا ٹا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا اور اس کا دانت اکھیڑ دیا۔ یہ مقدمہ نبی اگرم ظافی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''تم میں سے ایک آ دی اپنے بھائی کو اس طرح کا فا ہے جیسے اونٹ؟'' پھر آپ نے اسے باطل اور لغوقر اردیا۔ (اس کے دانت کا کوئی معاوض نہیں دلوایا۔)

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً: الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً: أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذٰلِكَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ قَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكُرُّ؟» فَأَبْطَلَهَا.

فائدہ: کسی شخص پرحملہ ہوتو اسے دفاع کاحق ہے۔ دفاع کارروائی کے دوران میں حملہ آور کا کوئی نقصان ہو جائے حتیٰ کہ وہ مرجمی جائے تو کوئی قصاص ویت یا معاوضہ یا تاوان نہیں ادا کرنا پڑے گا۔ البتدا گروہ دفاع سے بڑھ کر جار حانہ کارروائی کرے تو پھروہ و مہدار ہوگا۔ اوراس بات کا تعین عدالت کرے گی کہ اس نے دفاع کیا یا جار حانہ کا روائی بھی کی۔ جار حانہ کا روائی بھی کی۔

٧٧٦٧\_ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير:٢٥٨/٢٢، ح:٦٦٦ من حديث شعبة به، وهو في الكبرى، ح:٦٩٦٥.

2٧٦٨ - أَخْبَرَنَا مُجَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ؟) (اللهِ عَضُّ الْبَكْرُ؟) فَأَطَلَهَا أَيْ أَنْ طَلَهَا أَيْ الْمَلَهَا.

(المعجم ٢٠، ٢١) - ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَلَ

2٧٦٩ - أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةً وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمَيَّةً وَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةً وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمَيَّةً وَالله عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةً وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمَيَّةً فَالَا: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ بَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَامِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَامِنْ فيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ يَعْلَيْهِ يَلْقَمِسُ الْفَحْل، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ فَعَلِيمُ الْفَحْل، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ فَعَضِيضِ الْفَحْل، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ فَعَلِيمِ الْفَحْل، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ

قضاص سے متعلق احکام ومسائل

ابن منیه برات است المان منیه برات است روایت این منیه برات است المان منیه برات است المان منیه برات است المان کی اوراس کے ہاتھ پردانت گاڑ دیے۔اس نے ابنا ہاتھ کھینچا تو ساتھ ہی اس کا دانت بھی باہر آ گیا۔ وہ سی جھگڑا رسول اللہ کا تی ہے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا: ''تم اپنے بھائی کو اس طرح کا منے ہوجس طرح اون کا منے ہوجس طرح اون کا منے ہوجس طرح اون کا منے ہوجس طرح کا کوئی معاونے ہندولوا ہا۔

باب: ۲۰،۲۰-اس روایت میس (راویوں کا) عطاء پراختلاف

امیہ ناتھ کے بیٹوں حضرت سلمہ اور یعلیٰ جات ہے امیہ ناتھ کے بیٹوں حضرت سلمہ اور یعلیٰ جاتھ ہے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ ناتھ کے ساتھ گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھ کی دوسرے مسلمان سے لڑ پڑا۔ اس نے اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ اس نے بازو اس کے منہ سے کھینچا تو ساتھ دانت بھی نکل آیا۔ وہ بازواس کے منہ سے کھینچا تو ساتھ دانت بھی نکل آیا۔ وہ آدی رسول اللہ ناتیج کے پاس گیا اور دیت دلوانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی مظالبہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جا کراس طرح کا فرا ہے جسے اونٹ چیا تا ہے۔ پھر آکر دیت ما نگنا شروع کر دیتا ہے؟ اس

٤٧٦٨\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٦٦.

٤٧٦٩\_[إسناده حسن] أخرجه ابن ماجه، الديات، باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه، ح: ٢٦٥٦ من حديث محمد بن إسحاق بن يسار به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٦٧، وصرح بالسماع عند أحمد: ٤/ ٢٢٣، ٢٢٢ وغيره، وله شواهد انظر الحديث الآتي، فالحديث صحيح.

-619-

20-كتاب القسامة والقود والديات

الْعَقْلَ؟ لَا عَقْلَ لَهَا ». فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

• ٤٧٧٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُرِعَتْ ثَنِيْتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى الْمَاهُ فَأَهْدَرَهَا.

أَخْرى - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى: أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيتُهُ، فَقَالَ : «أَيَدَعُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ يَعِيْهُ فَقَالَ : «أَيَدَعُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ يَعِيْهُ فَقَالَ : «أَيَدَعُهَا يَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْل؟».

الْخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ عَظَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ

قصاص متعلق احکام دسائل (طرح کے دانتوں) کی کوئی دیت نہیں۔'' پھر رسول اللہ تالیج نے اسے دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔

• 224 - حفرت يعلى والنياس روايت بكدايك آ دى نے دوسرے آ دى كے باز و پركاك كھايا جس سے اس كا سامنے والا وانت اكھ گيا۔ وہ آپ كے پاس (ديت لينے كے ليے) آيا تو آپ نے اسے رائيگاں قرار ديا۔ (اس كاكوئي معاوض نہيں دلوايا۔)

ا کے کہ - حضرت یعلیٰ ٹاٹٹا ہے منقول ہے کہ انھوں نے ایک شخص کونو کر رکھا۔ وہ کسی آ دمی سے لڑ پڑا اور اس کا ہاتھ کا ٹ کھایا۔ ساتھ ہی دانت بھی ا کھڑ گیا۔ وہ یہ مقدمہ نبی ٹاٹٹا کی عدالت میں لے گیا۔ آ پ نے فرمایا: '' کیا وہ اپناہاتھ (تیرے منہ میں) چھوڑ دیتا کہ تو اسے اونٹ کی طرح جیا تا رہتا؟''

۳۷۵۲ - حضرت یعلیٰ دائیئے سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں غروہ تبوک میں رسول اللہ تائیم کے ساتھ جنگ کو گیا تو میں نے ایک شخص نوکرر کھ لیا۔ پھر میرا نوکر کسی آ دمی نے اسے

<sup>•</sup> ٤٧٧ ـ أخرجه البخاري، الإجارة، باب الأجير في الغزو، ح: ٢٢٦٥، ومسلم، القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه، إذا دفعه المصول عليه . . . الخ، ح: ٢٣/١٦٧٤ من حديث ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٦٨ . \* سفيان هو ابن عيينة، وفي حديثه علة، وعمرو هو ابن دينار.

٧٧١هـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٦٩٦٩.

٤٧٧٢\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٧٠، وهو في الكبري، ح: ٦٩٧٠.

تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا، فَعَضَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ يَئِلِيْهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ يَئِلِيْهُ.

ساک ۲۵ - حضرت یعلی بن امیه دانش سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں رسول اللہ کافیا کے ساتھ تکی والے لئیل میں ایر ایند کافیا کے ساتھ تکی سب افضل میں گیا اور میرے نزدیک میرا بیٹل سب سے افضل ممل ہے۔ وہاں میرا ایک نوکر کسی آ دمی سے لڑا۔ ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی انگلی پر دانت گاڑ دیا۔ اس نے جو انگلی کھینجی تو ساتھ ہی دانت کھر آیا۔ دوسر اشخص نبی اکرم کافیا کی خدمت میں ماضر ہوا تو آپ نے اسے کوئی معاوضہ نہ دلوایا بلکہ فرمایا: ''کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیے رکھتا کہ تو فرمایا: ''کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیے رکھتا کہ تو

كاك كهاياحتى كه اس كاسامنے والا دانت كر كيا۔ وه

تحف نی اکرم نظام کے پاس آیااور آپ کے سامنے یہ ا بات ذکر کی۔ نی اکرم نظام نے اسے رائیگال قرار ویا۔

(اس کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔)

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمَيَّةً قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةً قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِّةٍ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ فَسَقَطَتْ، فَانْتَزَعَ إِلَى النَّبِيِّ يَعِيِّةٍ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ، وَقَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ يَعِيِّةٍ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ، وَقَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ يَعِيِّةٍ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ، وَقَالَ: فَانْطَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا»؟.

فائدہ: 'دفتگی والانشکر''اس سے مرادغز وہ تبوک کالشکر ہے کیونکہ یہ وقت تنگی کا تھا۔ موسم بخت گرم تھا۔ پھل اور فعلیں پک چکی تھی۔ بخیل اور غلختم ہو چکے تھے۔ سفر بھی بہت لمبا تھا۔ دشمن بہت طاقت وراور کثیر تھا۔ ایسے میں لکنا بہت دشوار تھا۔ بھی تو انھوں نے اس سفر کو اپنا سب سے افضل عمل قرار دیا ہے کیونکہ اجر مشعقت کے حیاب سے ملتا ہے۔

اسے چباؤالتا؟"

2008 - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ

۳۷۷۳ - حفرت یعلیٰ جائی ہے اس شخص کے بارے میں جس نے ساتھی کو کاٹ کھایا تھا اور اس کا دانت اکھڑ گیا تھا' سابقہ روایت کی طرح بیان ہے کہ نبی اکرم ٹائیڈ نے فرمایا تھا:'' تجھے کوئی ویت نہیں

٤٧٧٣\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٧٠، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٧١.

٤٧٧٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٧٠، وهو في الكبراى، ح: ٦٩٧٢.

عَلِيْهُ قَالَ: «لَا دِيَةً لَكَ».

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللّهِ عَنْ قَادَةً، عَنْ بُدَيلِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَلَى ابْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً: أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانْتُزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَانْتُرَعُهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَقَالَ: «لَا مَلُولُ اللهِ عَلَى فَيْكُ مَقَطَمُهَا وَعَلَى اللهِ عَلَى فَيكَ تَقْضَمُهَا وَقَالَ: «لَا ، أَيدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَقُطُم الْفَحْلِ؟».

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى: أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَوْ تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ نَتَرَهَا فَأَنْدَر ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَعْضُ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ؟». فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتُهُ.

ملے گی۔''

مدے مرت صفوان بن یعلیٰ ابن منیہ سے روایت ہے کہ میرے والدحضرت یعلیٰ ابن منیہ جائن کے ایک نوکر کے بازو پرایک دوسرے مخص نے دانت گاڑ دیے۔اس نے اپناہاتھاس کے منہ سے کھینچا تواس کا دانت گرگیا۔ یہ مقدمہ نجی اکرم خائیا کے پاس پیش ہوا تو آپ نے اس دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا بلکہ فرمایا:''کیا وہ اپناہاتھ تیرے منہ میں رکھ چھوڑ تا کہ تو اسے اونٹ کی طرح چہاتارہتا۔''

۲۷۷۲ - حفرت صفوان بن یعلیٰ سے روایت ہے
کہ میر بے والد غزوہ تبوک میں رسول اللہ عُلَیْم کے
ساتھ گئے ۔ ساتھ ایک نوکر بھی لے گئے ۔ وہ کسی آ دمی
سے لڑ پڑا۔ اس آ ومی نے اس کی کلائی پرکاٹ لیا۔ جب
اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے زور سے ہاتھ کھینچا۔ ساتھ
ہی وانت بھی اکھڑ آیا۔ بید مقدمہ رسول اللہ طُلِیُم کی
خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''تم میں سے
کوئی محض اپنے بھائی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو اس
طرح کا نے کھا تا ہے جیسے اونٹ چباتا ہے۔'' آپ نے
اس کے دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔

💥 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ روایت مختلف سندوں سے مروی ہے۔ بعض طرق میں لڑنے والے دونوں افراد

٥٧٧٤\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٧٠، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٧٣.

٤٧٧٦\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٧٧٠، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٧٤.

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات ١١٠

کے نام مخفی رکھے گئے ہیں۔ بعض میں وانت کا لیے والے کی صراحت ہے اور بعض میں جے کاٹا گیا اس کا ذکر ہے۔ امام نو وی برائے فرماتے ہیں کہ مکن ہے بیدو و واقعات ہوں'ایک لڑائی کرنے والے حضرت یعلیٰ اور دوسرا کوئی شخص ہوا ور دوسرے میں حضرت یعلیٰ کا نو کر اور دوسرا کوئی شخص ہو۔ لیکن رائج بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ بیاڑائی حضرت یعلیٰ اور ان کے نو کر بیا لیک ہی واقعہ ہے اور تمام روایات میں تطبیق کی صورت یوں ہے کہ بیاڑائی حضرت یعلیٰ اور ان کے نو کر کے درمیان ہوئی۔ دانت کا شنے والے حضرت یعلیٰ خود تھے اور دانت بھی اضی کا ٹوٹا تھا۔ شاید ای وجہ سے اضوں نے اپنا نام مخفی رکھا۔ حضرت عمران بن حصین نے حضرت یعلیٰ کے نام کی صراحت کی ہے۔ (حدیث اضوں نے اپنا نام مخفی رکھا۔ حضرت عمران بن حصین نے حضرت یعلیٰ کے نام کی صراحت کی ہے۔ (حدیث محدیث اللہ حرار اور حض الرحل سے مراد حضرت یعلیٰ ہوں گے۔ ﴿ بیمض روایات میں یعلیٰ بن امیہ ہواور منیہ مال کا بعض میں یعلیٰ ابن منیہ۔ اس میں کوئی اختلا ف نہیں۔ امیہ حضرت یعلیٰ ہوائیڈن کے باپ کا نام ہوا ور منیہ مال کا بعض میں یعلیٰ ابن منیہ۔ اس میں کوئی اختلا ف نہیں۔ امیہ حضرت یعلیٰ ہوئیڈن کے باپ کا نام ہوا ور منیہ مال کی طرف 'لبذا اس میں کوئی اشکال نہیں۔ تفصیل کے بیکھیے: (فنح الباری شرح صحیح البحاری:۲۵٬۲۵۲)

باب:۲۲۰۲۱- چیزی چبھونے میں قصاص

(المعجم ۲۱، ۲۲) - اَلْقَوَدُ فِي الطَّعْنَةِ (التحفة ۱۷)

اوایت الله علید خدری الله علید خدری الله عدر الله علید خدری الله علیه کوئی چیز کے انھوں نے فرمایا: ایک دفعہ رسول الله علیہ کوئی چیز تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک آ دمی آیا۔ اور (بے صبری میں) آپ پراوندھاہی ہوگیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں کیڑی ہوئی چھڑی کی نوک اس کو مار دی۔ وہ آ دمی (حلقہ ہے) نکل گیا۔ رسول الله طبیع نے فرمایا: 'فہمائی! ادھرآ اور بدلہ لے لے۔''اس نے کہا: (نہیں) بلکہ میں نے معاف کردیا۔

2 كَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبِيدَةَ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبِيدَةَ ابْنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ابْنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ابْنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عِيْدٍ يَعْمِدُ شَيْئًا، أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَتَ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْدُ بِعُرْجُونِ فَأَكَتَ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْدَ بِعُرْجُونِ كَانَ مَعَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَعْمَلُ اللهِ عَنْ عَنْ تَعْمَلُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

2۷۷۷\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه، ح:٤٥٣٦ من حديث عبدالله بن وهب به، وهو في الكبراى، ح:٦٩٧٥ . \* عبيدة لم يوثقه غير ابن حبان فيما أعلم، وقال اس المديني: "مجهول، ولا أدري سمع من أبي سعيد أم لا؟". قصاص متعلق احكام ومسأئل

الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْلَى يُحَدَّثُ عَنْ أَجْبِرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْلَى يُحَدَّثُ عَنْ بُكِيرٍ بُنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبِيدَةَ بُنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَعْنَهُ مَعْنَهُ مَعْنَهُ مَعْنَهُ وَجُلٌ، فَطَعنَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَنْ مُعَنَّهُ وَمُونٍ كَانَ مَعْهُ، فَصَاحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

20-كتاب القسامة والقود والديات

۲۷۵۸ - حضرت ابوسعید خدری بینین سے روایت به کہ ایک و فعد رسول اللہ سینین کوئی چیز تقسیم فرمار ہے سے کہ ایک آ وی (لینے کے لیے) آ پ پر اوندھا ہی ہوگیا۔ رسول اللہ سینین نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چیزی سے اسے کچوکا لگایا تو وہ بائے وائے کرنے لگا۔ رسول اللہ سینین نے اس سے فرمایا: ''اوھرآ اور بدلہ لے لے۔''اس نے کہا: اللہ کے رسول! (نہیں) بلکہ میں نے معاف کردیا۔

باب:۲۳،۲۲ - تھپٹر میں قصاص

(المعجم ۲۲، ۲۳) - اَلْقَوَدُ مِنَ اللَّطُمَةِ (التحفة ۱۸)

9229 - حضرت ابن عباس جن تف روایت ہے کدایک آ دمی نے حضرت عباس کے جابلی دور کے ایک الله عَنْ سُلَيْمَانَ اللهِ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ اللهِ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ

٤٧٧٨\_[إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٧٦.

٩٧٧٩ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٤/ ٢٤ عن عبيدالله بن موسلى به مطولاً، واختصره الترمذي، ح: ٣٥٥٩، وقال: "حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل"، وهو في الكبراى، ح: ٦٩٧٧، وصححه الحاكم: ٣/ ٣٢٦، ٣٢٥، ووافقه الذهبي، وخالفه في السير: ٢/ ٩٩، وهو الصواب. ها عبدالأعلى الثعلبي تقدم حاله، ح: ٢٠١١.

قصاص سے متعلق احکام ومسائل

عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ، فَلَيِسُوا السِّلاحَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ لَطَمَهُ، فَطَيِسُوا السِّلاحَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ أَعْلَمُ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ " فَقَالَ: "إِنَّ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ؟ " فَقَالُ: "إِنَّ عَلَى اللهِ الْعَبَّاسَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا اللهِ! أَنْتَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا » فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحْدَاءَنَا اللهِ مِنْ غَضَبِكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا.

م٤- كتاب القسامة والقود والديات

جد امجد کو برا بھائی کہا۔ حضرت عباس ٹاٹٹ نے اسے تھٹر رسید کر دیا۔ اس آ دمی کے قبیلے والے آئے اور کہنے لگے: یہ بھی انھیں تھٹر مارے گا جس طرح انھوں نے استحیٹر مارا ہے تھی راما ہے تھی کہ انھوں نے اسلحہ بہن لیا۔ یہ بات بی اکرم ٹاٹٹ کا کہ بہنی ۔ آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا:

''اے لوگو! تم روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں ''اے لوگو! تم روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے کس محف کو اللہ تعالی کے نزد یک زیادہ معزز ومحرم ''بھر من لو! عباس مجھے ہو؟'' انھوں نے کہا: آپ کو۔ آپ نے فرمایا: میں سے زندہ افراد کو برانہ کہو۔ اس طرح تم ہم میں سے زندہ افراد کو ترانہ کہو۔ اس طرح تم ہم میں سے زندہ افراد کو ترانہ ہم آپ کی ناراضی سے اللہ تعالی کی بناہ ما نگتے ہیں۔ (معانی فرما دیجے اور) اللہ تعالی کی بناہ ما نگتے ہیں۔ (معانی فرما دیجے اور) اللہ تعالی کی بناہ ما نگتے ہیں۔ (معانی فرما دیجے اور)

المعاملات میں قصاص محمدیث اگر چضعیف ہے تاہم ایسے معاملات میں قصاص محمح احادیث سے ثابت ہے۔

باب:۲۳،۲۳- تھینچنے (اور تھیٹنے) میں قصاص

مده می دوایت به الو جریره دانی سے روایت به انھوں نے فرمایا: ہم رسول الله تالی کی ساتھ مسجد میں بیشا کرتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے، ہم بھی آپ کھڑے دن آپ کھڑے کو سے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ایک دن آپ کھڑے

(المعجم ٢٣، ٢٤) - اَلْقَوَدُ مِنَ الْجَبْلَةِ (التحفة ١٩)

٤٧٨٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
 مَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
 مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ
 قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

• ٤٧٨٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي ﷺ، ح: ٤٧٧٥ من حديث محمد بن هلال به، ولم يوثقه من المتقدمين غير ابن حبان فيما أعلم، وقال الذهبي: "لا يعرف"، وحسن له النووي في رياض الصالحين، ح: ١٥٩٩، والحديث في الكبرى، ح: ٦٩٧٨، والله أعلم به.

قصاص سيمتعلق احكام ومسائل الْمَسْجِدِ، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، فَقَامَ يَوْمًا وَقُمْنَا بوع مَم بَعَى آب كساته كر بوع حتى كه جب آب مسجد کے درمیان پہنچ توایک آ دی آپ کوملا۔ اس نے بیچے سے آپ کی جاور پکڑ کر کھینی۔ آپ کی عادر كھردرى تى تقى اس ليے آپ كى گردن سرخ ہوگئ ـ وه مخص كہنے لگا: اے محمر! مجھے بيہ دو اونٹ (غله) لا و دیجیے۔آپ کون سااین یااینے باپ کے مال سے دية بين؟ رسول الله عليم في أن فرمايا: " مين واقعماً ايخ مال سے نہیں دیتا اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں ( کہابیا غلط اعتقاد رکھوں )لیکن میں مجھے کچھ بھی نہیں دول گاحتیٰ کہ تو مجھے گردن سے جادر کھنچنے کا قصاص دے۔"اس اعرابی نے کہا: الله کی شم! میں آپ کو قصاص نہیں دوں گا۔ رسول اللّٰہ سُلِیّٰتُمْ نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔وہ (اعرابی) ہر دفعہ یہی کہتا تھا: اللہ کی قتم! میں آپ کو قصاص نہیں دول گا۔ ہم نے اعرابی کی باتیں سنیں تو ہم تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ رسول الله . مَنْ يَنْ إِنَّ نِهِ مِينَ آتِ ويكِها تو فرماما: ''جوبھی شخص میری آ دازسنتا ہے میں اسے تتم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے حتیٰ کہ میں اسے اجازت دوں۔'' پھر رسول الله تَالِيَّا في اليك آدى سے كها: "ارك! اس كو ایک اونٹ پر جواور دوسرے اونٹ پر خٹک تھجوریں لاو دے۔'' پھر رسول الله طائق نے (دوسرے لوگوں سے) فرمایا" جاؤ۔ چلے جاؤ۔"

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات مَعَهُ، حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ لهٰذَيْن، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّهُ: «لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي ". فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللَّهِ! لَا أُقِيدُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ! لَا أُقِيدُكَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ مِنَ الْقَوْمِ: «يَا فُلَانُ! احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرِ شَعِيرًا، َ وَعَلَى بَعِير تَمْرًا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْصَرِفُوا».

على فاكده: بدروايت اس سياق سے سندا ضعيف ہے تاہم اعرابي كے سوال كرنے اور جاور گلے ميں والنے كا . واقعد حضرت انس والفناس على مروى ب ويكهي : (صحيح البخاري الأدب عديث ٢٠٨٨)

(المعجم ۲۰،۲۶) - اَلْقِصَاصُ مِنَ السَّلَاطِينِ (التحفة ۲۰)

٤٧٨١ - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُريرِيُّ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَبِي نَوْاسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: رَأُيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ.

(المعجم ٢٦،٢٥) - اَلسَّلْطَانُ يُصَابُ عَلْى يَدِهِ (التحفة ٢١)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبَا جَهْم ، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَنْ أَبَا فَي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم ، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَنْ اللَّهِ فَقَالَ : «لَكُمْ كُذَا فَقَالَ : «لَكُمْ كُذَا وَكُذَا» فَلَمْ يَرْضُوا بِهِ ، فَقَالَ : «لَكُمْ كُذَا وَكَذَا» فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّي وَكُذَا اللهِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ » فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ » فَالُوا : نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّبِي عَلَى الْفَوَدَ ، فَعَرَضُتُ النَّبِي عَلَى الْفَوَدَ ، فَعَرَضُتُ الْفَوَدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْمَا فَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْفَوْدَ ، فَعَرَضْتُ الْمَعْوَدَ ، فَعَرَضْتُ الْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تصاص ہے متعلق احکام دمسائل باب:۲۵،۲۴- بادشاہوں سے قصاص لینے کا بیان

۸۵۸- حفرت عمر دانتن میان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عالیم اپنی ذات اقدس سے قصاص دلاتے تھے۔

باب:۲۶،۲۵- حاکم وقت کے ہاتھوں کسی پرزیادتی ہوجائے تو؟

۲۸۷ - حفرت عائشہ رفیقا سے روایت ہے کہ نئی اکرم نائیل نے حفرت ابوجم بن حذیفہ رفیقا کو صدقہ لیسے کے بیا کے لیے بھیجا۔ ایک آ دمی نے صدقہ دینے کے بارے میں جھڑا کیا تو حفرت ابوجم بی ٹائن نے اس کو مارا۔ وہ لوگ نبی اکرم نائیل کے پاس آ کے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں قصاص چاہے۔ آپ نے فرمایا: ''محصی اتنا معاوضہ دیتا ہوں۔'' وہ راضی نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ''اچھا تم اتنا (اور) لے لو۔'' آخر وہ راضی ہو گئے۔ رسول اللہ نائیل نے فرمایا: ''میں لوگوں کے سامنے خطبہ دے کر انھیں تمھارے راضی ہونے کی خبر دیتا ہوں۔'' انھوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ نبی اکرم نائیل نے خطبہ ارشاد

٤٧٨١\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه، ح:٤٥٣٧ من \*. خُديث الجريري به، وهو في الكبراي، ح:٦٩٧٩ . ۞ أبوفراس النهدي مستور، ولم يعرفه أبوزرعة.

<sup>\*</sup> **٤٧٨٧\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ، ح: ٤٥٣٤ من حديث عبدالرزاق به، وهو في المصنف له، ح: ١٨٠٣٢، والكبرى، ح: ٦٩٨٠ . \$ الزهري عنعن، تقدم، ح: ١٢٠٧.

عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا "قَالُوا: لا ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكُفُّوا ، فَكَفُّوا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ : «أَرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ » قَالُوا: نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ » قَالُوا: نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ : «أَرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ ، فَخَطَبَ

تصاص سے تعلق احکام وسائل فرمایا: "بید لوگ میرے پاس قصاص لینے آئے تھے۔
میں نے آئھیں اسنے مال کی پیش کش کی تو بیدراضی ہو گئے ہیں۔ "لیکن وہ لوگ کہنے لگے: ہم راضی نہیں۔ مہاجرین نے ان کو مزاوی کا ارادہ کیا لیکن آپ نے ان کو روک دیا۔ وہ رک گئے۔ آپ نے پھر ان کو بلایا اور فرمایا: "کیا تم اب راضی ہو؟" انھوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: "میں پھرلوگوں سے خطاب کروں گا اور آٹھیں ہتاؤں گا کہ تم راضی ہو گئے ہو۔" انھوں نے کہا: ٹھیک ہو۔ آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور ان سے ہتاؤں گا کہ تم راضی ہو گئے ہو۔ "انھوں نے کہا: ٹھیک ہو۔ تب نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور ان سے بوچھا:"تم راضی ہو؟" انھوں نے کہا: جی ہاں۔

باب:۲۷،۲۷- تیز دھارآ لے کی بجائے کسی اور چیز سے قصاص لینا

۳۷۸۳ - حضرت انس جائو سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کے کا نول میں بالیاں دیکھیں تو

(المعجم ٢٦، ٢٧) - اَلْقُودُ بِغَيْرِ حَدِيدَةِ (التحفة ٢٢)

٤٧٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ
 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَام بْنِ

<sup>2</sup>۷۸۳\_ أخرجه البخاري، الديات، باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا، ح:٦٨٧٧، ومسلم، القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . . . الخ، ح:١٦٧٢ من حديث شعبة بن الحجاج به، وهو في الكبرى، ح:١٩٨١ . \* هشاه بن زيدهو ابن أنس بن مالك.

زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيةٍ أَوْضَاجًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَأَتِي بِهَا النَّبِيُ عِيَّا وَمَقْ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» النَّبِيُ عِيَّا وَمَقْ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ: لَا ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ: لَا ، قَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ: نَعَمْ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ: نَعَمْ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ: نَعَمْ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ بِيَنْ خَجَرَيْنِ.

قصاص متعلق احکام ومسائل

(ان کو حاصل کرنے کے لیے) اس نے لڑکی کو ایک پھر

سر مار ڈ الا۔ اس بجی کو نبی اکرم طافی کے پاس لایا گیا تو

اس میں پھے جان باتی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا:

'' بختے فلاں نے قل کیا ہے؟'' اس نے سر کے اشار ب

سے کہا بہیں۔ آپ نے فرمایا!' فلان نے قل کیا ہے؟''

اس نے سر کے اشار ب سے کہا: نہیں۔ آپ نے پھر

(تیسری بار) اس سے پوچھا: '' کیا بختے فلاں نے قل کیا

ہے؟'' اس نے سر کے اشار ب سے کہا: جی ہاں۔

رسول اللہ طابی نے اس کو بلا بھیجا اور اسے دو پھروں

کے درمیان قل کردیا۔

فائدہ: معلوم ہوا بیضروری نہیں کہ قصاص تلوار ہے ہی لیا جائے قصاص تو بذات خود بھی مما ثلت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے اگر قاتل نے مقتول کو در دناک طریقے سے قل کیا ہوتو اسے بھی در دناک طریقے ہی سے قل کیا جوتو اسے بھی در دناک طریقے ہی سے قل کیا جائے گا۔ رہی حدیث [لاَ قَوَ دَ إِلاَّ بِالسَّیْفِ]''قصاص تلوار کے بغیر نہیں لیا جائے گا۔'' تو یہ ضعیف ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ قل کسی بھی چیز سے ہوا اگر نیت قل کی ہوتو قصاص لیا جاسکتا ہے کیونکہ اعتبار نیت کا ہے نہ کہ آر قبل کا بلکہ تلوار کے علاوہ تو قبل مزید در دناک ہو جاتا ہے اور ظالمانہ تی۔ مزید تفصیل احادیث: ۴۲۰۸، ۲۵ میں ملاحظ فرمائیں۔

<sup>.</sup> ١٩٨٤\_[إسناده ضعيف] وهو في الكبرى، ح ١٩٨٣، وهذا مرسل، ورواه أبوداود، ح ٢٦٤٥ متصلاً، وسنده "صعيف، والمرسل أرجح وأصح كما قال الترمذي، ح : ١٦٠٥ . \* إسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وللحديث شواهد ضعيفة.

في مسائل معلق احكام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات

کافروں میں رہتا ہے۔'' پھر رسول اللہ تاتی نے فرمایا: ''خبر دار! مسلمان اور کافرائنے دورر ہیں کہ آخیس ایک کی سے نظامیت سے ''

"إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم مَعَ مُشْرِكٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا».

دوسرے کی آگ نظر نہآئے۔''

فوا کد و مسائل: ﴿ ( وہ تجدے ہیں گرپڑے ) بیخی ان میں ہے پچھ لوگ جو مسلمان تھے لیکن کی کو ان کے اسلام کاعلم نہیں تھا انھوں نے تجدے کواپنے اسلام کے اظہار کا ذریعہ بنایا گر جنگ کی بھیٹر بھاڑ میں اس کا بہانہ چلا اور وہ بھی مارے گئے۔ اس میں مقولین کا بھی قصور تھا کہ وہ مشرکین میں رہ رہے تھے اس لیے آپ نے ان کی دہت نصف اوا فرمائی۔ اور پھر تنبید فرما دی کہ مسلمانوں اور مشرکین کو اکٹھا نہیں رہنا چاہیے نصوصاً اس حالت میں کہ جب ان میں اقبیاز بھی نہ و بلکہ مسلمانوں کو مشرکین سے اتنا دور رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی الگ تھی نظر نہ آئے۔ گویا الگبتی میں رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی آبادی الگ ہوئی چاہیے اور کفار کی الگ تاکہ حملے کی صورت میں اقبیاز ہو سکے۔ ﴿ اس روایت کا باب سے کوئی تعلق نہیں البتہ کتاب سے تعلق ہے کہ اگر المطلمی یا خطا میں کوئی مسلمان ما راجائے تو اس کی دیت اوا کرنی ہوگی۔ واللہ اُعلم. ﴿ جب کوئی شخص اپنی اسلام کا اظہار کر دیتو پھرائے تو آس کرنا حرام ہے خواہ وہ کا فروں ہی میں رہتا ہو۔ ﴿ بلا ضرورت دار الحرب اسلام کا اظہار کر دیتو پھرائے تل کرنا حرام ہے خواہ وہ کا فروں ہی میں رہتا ہو۔ ﴿ بلا ضرورت دار الحرب میں رہنا درست نہیں۔ بالخصوص وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا بالکل جائز نہیں۔ ﴿ وَ مَعْ اللّٰ مَا مُورِدِ اللّٰ کی رو سے آخی کا موقف رائے معلوم ہوتا ہے۔ ویکھیے: ﴿ (ارواء الغليل: ۱۵/۱۳۰۳ میں وہاں میں کہ میں میں رہتا ہو۔ ویکھیے: ﴿ ارواء الغليل: ۵/۱۳ سے میں دخیرہ العقبی شنوح سن النسانی: ۱۳/۱۳ سے ۱۱ ﴿ وَ مَعْ اللّٰ کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ (سن ابوداود (مشرجم) طبح وارالسلام، حدیث ۱۳۲۵۔ ۱۳۸۰)

باب: ۲۸۰۲- الله تعالى كفر مان: ﴿ فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيْهِ شَىءٌ فَاتِبَاعٌ اللهِ بِالْمَعُرُوفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاحْسَانِ ﴾

بالمَعُرُوفِ وَ اَدَآءٌ اللهِ بِاحْسَانِ ﴾
كى تفيير

۵۸۵م - حفرت ابن عباس والثناسے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا۔

(المعجم ۲۷، ۲۸) - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰ ۗ فَالْبَاعُ ا بِالْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ إِلَتِهِ بِإِحْسَنَنِ ﴾ [البقرة ٢٠٨٠] (التحفة ٢٣)

٤٧٨٥ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ:
 قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

٤٧٨٥ أخرجه البخاري، التفسير، باب: "ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص"، ح: ٤٤٩٨ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٨٣. \* عمرو هو ابن دينار.

عَمْرِو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْمَبْدِ وَٱلْأُنْثَىٰ بِٱلْأُنْثَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ﴾ . فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي ٱلْعَمْدِ، وَاتَّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ لِهٰذَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هٰذَا بِإِحْسَانِ، ﴿ ذَالِكَ تَغْفِيثُ مِّن زَّبِكُمْ إنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ.

معاص متعلق احكام ومسائل ویت نہیں تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بهآیت اتارى: ﴿ كُتِبَ عَلَيُكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلِي ﴾ أنتم يرمقة ولول كے بارے ميں برابركا بدلہ لينا فرض كيا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد (قاتل) اورغلام کے بدلے وہی غلام ( قاتل) اور عورت کے بدلے وہی ( قاتل ) عورت ( قتل کی جائے گی۔ ) ..... پھر جس شخص کواں کے بھانی (مقول کے ولی) کی طرف سے کچھ معافی مل حائے تو (معاف کرنے والے کے لیے) اجھے طریقے ہے دیت طلب کرنا اور (قاتل کے لیے) اجھطریقے سے ادائیگی کرنا ہے۔'' معافی سے مرادیہ وَرَحْمَةً ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ہے كُتِّل عركى صورت ميں مقتول كاولى ديت لينا قبول كرے ـ اتباع بالمعروف سے بيمراد ہے كم مقتول كا ولی مناسب انداز میں دیت وصول کر لے اور دوسرا فرتق اچھے طریقے سے ادائیگی کرے۔ ﴿ ذَلْكَ تَخْفِيُفٌ مِّنُ رَّبَّكُمُ وَرَحُمَةٌ ﴾ ' بيتمارے رب كي طرف سے آسانی اور رحمت ہے''۔ یعنی اہل کتاب پر نازل کردہ حکم کے مقابلے میں جو کہ صرف قصاص تھااور دیت (کی گنجائش)نہیں تھی۔

فوائد ومسائل: ٠٠ ' برابر كابدله لينا فرض كيا كياب ' يعني قصاص لينا جائز بـ مشروع ب واجب اور ضروری نہیں بلکہ عام حالات میں معافی بہتر ہے۔ ﴿ ''آ زاد کے بدلے وہی آ زاد ( قاتل )'' دور جاہلیت میں بعض قوی قبائل این غلام کودوسرول کے آزاداورائی عورت کودوسرول کے مردول کے برابر بجھتے تھے۔این ایک آ زاد کے بدلے میں وہ دوسروں کے دین دیں آ زاد ماردیتے تھے۔ شرکیت نے فرمایا: قاتل ہی قتل کیا جائے ۔ گا آ زاد ہو یا غلام' عورت ہو یا مردٰ ایک ہو یا زائد بعض حضرات نے معنی کیے ہیں: '' آ زاد کے بدلے آ زادْتی کیا جائے گا'غلام کے بدلےغلام'' حالانکہ بہ معنی غلط ہیں۔مقتول کے بدلے میں قاتل گوٹل کیا جائے گا نہ کہ کوئی آزادیا غلام - © '' پچھ معافی'' یعنی قصاص معانب ہو جائے' خواہ سب اولیاء معاف کر دیں یا ایک ولی

## قصاص سے متعلق احکام ومسائل

#### ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

معاف کر دے۔ ایسی صورت میں قصاص نہیں' دیت ہوگی۔ ﴿ ''اچھے طریقے سے'' جب ولی نے قصاص معاف کیا ہے تو وہ دیت لینے میں بھی احسان کرے کو شطوں میں لے۔ یکمشت ادائیگی کی ضدنہ کرے الآمیہ کہ قاتل آسانی ہے یکمشت ادا کرسکتا ہو۔ای طرح قاتل کوبھی احسان کی قدر کرتے ہوئے تندہی ہے ادائیگی کرنی چاہیےاورمقتول کےاولیاءکو پریشان نہیں کرنا جاہیے۔

> ٤٧٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْص قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ مُجَاهِدٍ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ، فَجَعَلَهَا عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.

(المعجم ٢٨، ٢٩) - اَلْأَمْرُ بِالْعَفْو عَن الْقِصَاص (التحفة ٢٤)

٤٧٨٧- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - - وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ – عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قِصَاصِ، فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

١٨٧٨ - حفرت مجامد نے آیت کریمہ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلِي ..... ﴾ "م يرمقتولون کے بارے میں قصاص (برابر کا بدلہ) لینا فرض کیا گیا قَالَ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلُ الْحُرُ رَبِ آزادے كے بدلے وي آزاد\_" كے متعلق ميں بِالْخُرِ ﴾ قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ فَرْمايا: بنواسرائيل كے ليصرف قصاص كاحكم تفا ويت نہیں تھی۔ پھراللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم اتار کراس امت کے لیے بنی اسرائیل کے مقالبے میں تخفیف فر مادی۔

## باب:۲۹٬۲۸-قصاص معاف کرنے کا مشوره دینے کا بیان

۸۷۷-حفرت انس ڈائنڈ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ظیل کے یاس قصاص کا ایک مقدمه آیاتو آپ نے معاف کرنے کامشورہ دیا۔

🌋 فائدہ: حدیث میں لفظ''امر'' ہے۔عربی میں اس کے مختلف مفہوم ہیں۔ان میں سے ایک مشورہ بھی ہے۔ قصاص اولیا کے مقتول کا شرع حق ب البذا انھیں قصاص چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا اگر چہ معاف کرنا ،ی

٤٧٨٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٨٤.

٤٧٨٧ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: ٤٤٩٧ من حديث عبدالله ابن بكر به، وهو في الكبري، ح: ٦٩٨٥ . ١ عبدالرحمٰن هو ابن مهدي.

قصاص ہے متعلق احکام ومسائل 20-كتاب القسامة والقود والديات افضل ہے۔البتہ مشورہ دیا جاسکتا ہے اس لیے یہاں اس معنی کوتر جی دی گئے ہے۔

۴۷۸۸ - حضرت انس بن ما لک دلانیو سے روایت حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحَمِن بْنُ مَهْدِيِّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدِ بِي الْمُولِ فِرْمايا: جب بمي بي أكرم تَالْيَمْ كي ياس

٤٧٨٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِم قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَصاص كاكوتى مقدمة يا آپ في معافى كامثوره ديا ـ بَكْرِ الْمُزَنِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةً، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أُمَرَ فِيهِ بِالْعَفْهِ .

على فاكده: معلوم بوامعاف كرنا افضل بي بشرطيك فريق انى عاجزى كساته معافى كاطلب كاربورا كرده فخرو غرور میں ہو یا زبردی کی معافی چاہتا ہوتو قصاص اور انتقام افضل ہے۔ پھرمعافی کے بعد دیت ضرور ہونی عاہیے تا کہ خون کی اہمیت رہے۔

باب: ۳۰،۲۹ - جب مقتول کا وارث قصاص معاف کردے تو کیا قاتل عمر سے دیت لی جائے گی؟

٨٥٨٥ - حفرت ابوہريه والله بيان كرتے ہيں كه رسول الله تَاثِيُّا نِهِ فِي ماما: ''جس مخف كارشته وارقل كرد ما جائے اسے دو چیزوں میں سے بہتر کا اختیار ہے: قصاص لے لے یادیت'' (المعجم ٢٩، ٣٠) - هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِل الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَن الْقَوَدِ (التحفة ٢٥)

٤٧٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْن أَشْعَتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن سَمَاعَةً - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

٤٧٨٨ [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٨٦.

٤٧٨٩\_ أخرجه البخاري، اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟، ح: ٢٤٣٤، ومسلم، الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . . . الخ، ح: ١٣٥٥ من حديث الأوزاعي به، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٨٧ . \* يحيى هو ابن أبي كثير .

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات معتقل احكام ومسائل

«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ نُقَادَوَاهًا أَنْ نُفْدى».

فائدہ: عموماً مقول کے درثاء قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر دیت پر راضی ہو جاتے ہیں اس لیے دو چیز وں کا ذکر فر مایا' تاہم اگر مقول کے درثاء درگزر کرتے ہوئے بالکل معاف کر دیں تو بھی قرآن کے عموم کے پیش نظر جائز ہے' نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص دیت یا معافی کا اختیار مقول کے درثاء کو ہے نہ کہ قاتل کو۔

٤٧٩٠ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ
 مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّنَنَا
 الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُ رَيْرَةً
 قَالَ: عَالَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُقُدى».

او ۱۵ میرت ابوسلمه بیان کرتے ہیں که رسول الله تالی نے فرمایا: "جس محص کا رشتہ دار مارا جائے۔" بدروایت مرسل ہے۔

2۷۹۱ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَائِذِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ». مُرْسَلٌ.

خائدہ: مرسل کا مطلب میہ کہ اس روایت میں اصل رادی کیعن صحابی کا نام نہیں لیا گیا بلکہ شاگرد نے خود ہی فرمان بیان کردیا۔"رشتہ دار' ہررشتہ دار مقتول کا دار شنہیں بن سکتا بلکہ اولیں حق دار بیٹے' پوتے ہیں۔ پھر باپ دادا' پھر بھائی بیشیج' پھر چیا وغیرہ۔

ہاب: ۳۱،۳۰- کیاعورت قصاص معاف کرسکتی ہے؟ (المعجم ٣١،٣٠) - عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ (التحفة ٢٦)

<sup>•</sup> ٤٧٩\_ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٨٨.

٤٧٩١\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٨٩.

٤٧٩٢- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ: " حَدَّثَنِي [حِصْنُ] قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُو سَلَمَةً ، ح: وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ: حِدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي [حِصْنٌ] أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً".

(المعجم ٣١، ٣٢) - بَنابُ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرِ أَوْ سَوْطٍ (التحفة ٢٧)

٤٧٩٣ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْن هِلَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرِ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصَّا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَيَثْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ

دیت ہے متعلق احکام ومسائل ۲۷۹۲ - حضرت عاکشہ جانا سے روایت ہے کہ رسول الله من الله من الله عن المراما: " (قصاص کے لیے) الرنے والوں کے لیے مناسب سے کہ وہ قصاص سے رک

جائیں۔ (جلدی نہ کریں۔) وارثوں میں معاف کرنے کا حق اسے بے جوان میں سے زیادہ قریبی ہو خواہ وہ عورت ہو۔''

باب:۳۲،۳۱ - جو مخص پیٹر یا کوڑے ہے قل كردياجائة؟

۳۷۹۳- حفرت ابن عباس دانتها سے روایت ہے كه رسول الله تَالِيمُ نِهِ فرمايا: "جو محض اندها دهندارُ الى جھڑے (بلوے اور ہنگاہے) میں مارا جائے جس میں چھڑ کوڑے یا لاکھی کا عام استعال ہوا ہوتو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی ٰ۔ اور جس مخص کو جان ہو جھ کرقتل ، کیا جائے' اس کا قصاص لیا جائے گا۔ جو مخص قصاص میں رکاوٹ ہیے' اس پر اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی اور سب اوگوں کی لعنت ہے۔ نداس کا فرض قبول نفل۔''

٤٧٩٧ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب عفو النساء عن الدم، ح:٤٥٣٨ من حديث الوليد بن مسِلم به، وهو في الكبراي، ح: ٦٩٩١، ٦٩٩٠ . \* حصّين [وفي سند أبي داود: حصن (ابن عبدالرحمٰن] الدمشقي)

٤٧٩٣ [إسنادة صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب من قتل في عميا بين قوم، ح: ٤٥٤٠ من حديث سعيد بن سليمان به، وهو في الكبري، ح: ٦٩٩٢. ٥٥- كتاب القسامة والقود والديات وسائل المستعلق أدكام ومسائل

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

فیک فوائد ومسائل: ① پیصدیث مبارکة آن عمد (کسی کاکسی کوجان ہو جو گرقل کرنا) کا بالکل صرح تحم بیان کرتی کہ کہ اس میں قصاص واجب ہے۔ ہاں اگر متنول کے درخاء دیت پرراضی ہوجائیں تو پد درست ہوگا۔ اس صورت میں قاتل ہے قصاص ساقط ہوجائے گا جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی صراحت ہے۔ ﴿ جُوخُصُ اللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود قائم کرنے میں حائل ہواور کی قتم کی رکاوٹ پیدا کر ہے تو وہ خض خواہ صدر مملکت ہی ہو گعنت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے نیز ایسے خص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی کیونکہ پر اللہ اور اس کے رسول سے کھی جنگ ہے۔ مطلب بید کہ ایسا کرنا جرام اور شرعاً ناجائز ہے۔ ﴿ اس حدیث میں ہرگاہے اور بلوے کی صورت بیان کی گئی ہے کہ دونوں طرف از دحام ہے۔ آپس میں لڑر ہے ہیں۔ کوئی پھر چلار ہا ہے کوئی کلاڑی۔ کوئی کوڈ امار رہا ہے کوئی خالی ہاتھ ۔ ایسے بلوے میں قاتلی کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ و لیے بھی ایسی لڑائی کامقصود کی گوٹل کرنا نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر کوئی مارا جائے تو تعین نہ ہوتو فریق خالی دیت جس لیا جائے گا دیت جس کے گا است کی اسلی اسلی اسلی استعال ہوگئی تا تابی ہوتا ہے اور اگر قاتل کر تائی ہوتا ہے اور اگر قاتل کی تعقید دوسرے کوٹل کرنا ہی ہوتا ہے اور اگر قاتل کا تعین نہ ہوتو فریق خالی دیت جس کی کیونکہ اسلی چلانے سے مقصود قبل کرنا ہی ہوتا ہے گا جین نہ ہوتا ہو گھر نے میں اسلی جائے گا جس اللی حدیث ہو باور عدُن کر کر ہے۔ ﴿ ثَرَقُ مِنْ فَلُولُ مِن اللّٰ عَمْ رہا لگری یا بعض نے صَرُف ہے محقی تو بداور عدُن کے معنی تو بداور عدُن کے معنی تو بداور عدُن کر کے واللہ اعلی ۔ واللّٰہ اعلی ۔ کہ اس حدیث میں الگ طور پر ذکر ہے۔ ﴿ ثُنْ مِنْ وَنُولُ ' بعض نے صَرُف ہے محتی تو بداور عدُن کے حدیث تو بداور عدُن کے دولیا ہو اعلی ۔ واللّٰہ اعلی ۔ واللّٰہ اعلی ۔

٤٧٩٤ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ:
حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجْرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلُ عَمْدًا فَهُو قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةً فَهُو قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً لَا أَنْ الْمَنْ فَتَلَيْهِ لَعْنَةً لَيْهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً لَا الْمَعْمَدُ اللّهُ الْهُ عَلْمُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً لَيْهِ لَعْنَةً لَيْهُ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةً لَا إِنْ الْمَنْ الْمُ الْمَنْ فَيَالُهُ لَا الْمَعْمُ لَا الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيْهِ لَعْنَةً لَا الْمَعْلَدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْهُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلَا الْمُؤْلِقُ وَلَوْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُو

۳۹۹۲ - حفرت ابن عباس النفهائي في مرفوعاً بيان فرمايا كه جوخص پقرون كوژوں يا ژنژوں كى اندھا دھند لارائي ميں مارا جائے تو اس كى ديت قتل خطا والى ہوگى ليكن جسے جان بوجھ كر مارا گيا اس كا قصاص ليا جائے گا۔ اور جوخص قصاص ميں ركاوٹ ہے اس پراللد تعالیٰ فرشتوں اورسب لوگوں كی طرف ہے لعنت ۔ اللہ تعالیٰ نہاں كا فرض قبول فرمائے گا نہ فل۔ "

٤٧.٩٤ [إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٣٩٩٣.

دیت سے متعلق احکام ومسائل

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْمَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا".

على فاكده: مرفوعاً سے مرادرسول الله تاليم كافر مان بے مجمى اختصار كى خاطرا يے كهدويا جاتا ہے۔

یاب:۳۳،۳۲ قل شبه عدکی دیت کابیان اور قاسم بن ربيعه كي حديث ميں ايوب ير راوبول كااختلاف

(المعجم ٣٢، ٣٣) - كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمْ بْنِ رَبِيْعَةً فِيهِ (التحفة ٢٨)

أَوْ لَادُمَا».

وضاحت: اس اختلاف کی وضاحت بیدے کشعبہ نے ابوب سے روایت بیان کی تواسے عبداللہ بن عمر وکی مند مناتے ہوئے موصولا بیان کیا جبکہ حمادات قاسم بن ربعہ کی مرسل قرار دیتے ہیں تاہم یداختلاف صحت مدیث براثرانداز نبیل موگا کونکه ایی صورت میل موصول بیان کرنے والے کی روایت رائح موگ بالخصوص جب كموصول بيان كرنے والے بعى شعبہ بين جوحماد كے مقابلے مين زياده ثقد بين ـ

8 المجرَّزُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ قَالَ: 4290- حفرت عبدالله بن عرو على عمروي ب حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كَنْ الرم وَ المَّالِ فَرَمَانِ! " بوظلى عارا جائيه أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةً ، عمر كى صورت مِن لينى كورْ اور وْتدْ روغيره ك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: اس كى ديت ايك سواون بين جن من سے عاليس «قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بالسَّوْطِ أو الْعَصَا للصَّاهِ الْعَثَالِ بول كَيْ ـُــُ مِائَةٌ مِنَ الْإبل، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا

علا فوائد ومسائل: ۞ قتل كي تين صورتين بين: (١) قتل خطا: كمي نے تير وغيره جاايا شكار كرنے كے ليے اجا تك كوكي هنعس آ محية عميا اورمر كمياياكسي كوجانورياب جان چيز سجه كرتيريا كوئي اوراسلحه چلايا بعديس با جلاكه وہ توانسان تھا۔ (س) شبہ عمد: لڑائی وغیرہ میں کسی تولل کرنے کی نبیت نہ ہواور نہ اسلحہ استعال کیا گیا ہو۔ ڈیڈے سونے وغیرہ چلائے گئے لیکن اس ہے کوئی مخص مرحمیا۔ (م ج) قتل عمد: نیت قتل کی ہویا اسلحہ استعال کیا گیا ہو کیونکہ اسلے کا مقصد ہی قبل کرنا ہوتا ہے لہذا دونو ن صورتون کوقتل عمد ہی کہا جائے گا۔ اگرنیت قبل کی ہوتو خواہ کسی

<sup>2443</sup>\_[إسناده صحيح] أخرجه ابن ماجه، الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، ح: ٢٦٢٧ عن محمد بن بشار به، وهو في الكبري، ح: ٦٩٩٤. \* عبدالرحمٰن هو ابن مهدي.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات

بھی چیز ہے قل کیا گیا ہؤاسے قل عدی کہا جائے گا۔احناف نے قل عمداور شبعد میں صرف آلے کا فرق کیا ہے ۔
ایعنی آلہ قل استعال کیا گیا ہؤیعنی اسلحہ وغیرہ تو قل عمداورا گر ڈنڈے سونے 'چھڑلو ہے (جونو کداراور تیز نہ ہو)
ہے قبل کیا گیا ہوتو شبعد۔ دونوں میں نیت قبل کی ہوتی ہے۔لین ان کی یہ تعریف رسول اللہ نگا تھا کے دور کے بہت سے واقعات کے خلاف پڑتی ہے 'لہذا معتر نہیں۔ خیر 'قبل خطا کی صورت میں صرف دیت ہوگی اور وہ بھی بہت سے واقعات کے خلاف پڑتی ہے 'لہذا معتر نہیں۔ خیر 'قبل خطا کی صورت میں صرف دیت ہوگی اور وہ بھی بہتی جیسا کہ آگیا ہے۔شبعد میں بھی صرف دیت ہوگی لیکن بھاری جیسا کہ آس حدیث میں ہے کہ سومیں ہے جا لیس حاملہ اونٹنیاں ہوں۔قبل عدیث میں قصاص ہے اور آگر معافی مل جائے تو دیت شب عمد والی ۔ یا در ہے ہر قتم کی دیت میں تعداد سواون نہ ہی ہے۔ آس حدیث میں شبہ عمد کو خطا کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی مقصد قبل کرنا نہیں ہوتا 'صرف لڑائی مقصود ہوتی ہے۔

٣٤٩٦ - حضرت قاسم بن ربيعه نے مرسل طور پر بيان کيا ہے که رسول الله ﷺ نے فتح کمه کے دن خطبه ارشاد فرمایا۔ 2۷۹٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْح. مُرْسَلٌ.

باب:۳۳۰-خالدالحذاء پرراویوں کا ختلاف (المعجم ٣٤،٣٣) - ذِكْرُ. الْإِخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَّاءِ (النحفة ٢٨) - أ

وضاحت: اس اختلاف کی وضاحت کی اس طرح ہے کہ خالد الحذاء ہے فدکورہ روایت بیان کرتے والے: جماد بن زید ہشم ، ابن ابی عدی ، بشر بن مفضل اور بزید ہیں۔ جماد بن زید خالد حذاء ہے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں: عن حالد عن القاسم بن ربیعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله أن رسول الله بی ، مشم خالد حذاء ہے بیان کرتے ہیں تو یول کہتے ہیں: عن خالد، عن القاسم بن ربیعة، عن عقبة بن أوس عن رحل من أصحاب النبي فل قال: حطب النبي الله مطلب بد کہ مشم نے حماد بن زیدی مخالفت کی۔ حماد کی روایت میں تھا: عن عقبة بن أوس عن رحل من أصحاب النبي بی سے عبد الله ، جبکہ شیم کی روایت میں ہے: عن عقبة بن أوس عن رحل من أصحاب النبي بی سے عن عبد الله ، جبکہ شیم کی روایت میں ہے: عن عقبة بن أوس عن رحل من أصحاب النبي بی سے عن عبد الله ، جبکہ شیم کی روایت میں ہے تا عقبة بن أوس عن رحل من أصحاب النبي بی سے نام میم ہے۔ ابن الی عدی خماد

٤٧٩٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكُبري، ح: ٦٩٩٥.

اور مشیم دونوں کی مخالفت کی اور یوں کہا:عن القاسم، عن عقبة بن أوس أن رسول الله علی .....، یعنی اضول نے روایت مرسل بیان کی جبکہ پہلے دونوں بزرگوں نے متصل بیان کی تھی۔البتہ جماد نے صحابی کا نام عبداللہ بیان کیا تھا اور ہشیم نے نام بہم رکھا۔ بشر بن مفضل اور بزید بن زریع نے خالد حذاء سے بیان کیا تو فلکورہ تیوں بزرگوں: جماد، ہشیم اور ابن ابی عدی کی مخالفت کی اور کہا:عن القاسم بن ربیعة، عن یعقوب بن أوس عن رحل من أصحاب النبي اللہ .....، یعنی ان دونوں نے قاسم کے شخ کا نام یعقوب لیا اور صحابی کو بہم بھی رکھا۔ دراصل یعقوب بن اور عقب بن اور بھی تین اس لیے اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں نیز اس تمام تر اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں نیز اس تمام تر اختلاف کی لوجود روایت صحح ہے اور اس میں تطبیق ممکن ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذعیرة نیز اس تمام تر اختلاف کی لاج تیو بی: ۱۷ (۱۷ مار) والله أعلم.

﴿ ٤٧٩٧ - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ جَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ - يَغْنِي الْحَذَّاءَ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَقْبَةَ قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِانَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِانَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

292 - حضرت عبدالله دانی سے روایت ہے کہ رسول الله طاقی نے فرمایا: ''آگاہ رہو! جو تحض شبعدوالی صورت میں ملطی سے مارا جائے مثل : کوڑے اور ڈنڈے وغیرہ سے اس کی دیت سواونٹ ہے جن میں سے چالیس اونٹنیاں حاملہ ہول گی۔''

٤٧٩٨ - حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَنْحِ مَكَّةً فَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ

موم من المرم المن کا کرم الکی کا یک صحافی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم الکی کا نبیہ کہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ (اس میں) آپ نے فرمایا۔ (آ گاہ رہو! شبه عمد کی صورت میں کوڑے وُنڈے یا پھر کے ساتھ علطی سے مارے جانے والے شخص کی دیت سواونٹ ہے جن میں سے جالیس ثنیہ سے بازل عام تک ہوں اور ان میں سے جالیس ثنیہ سے بازل عام تک ہوں اور ان

۷۹۷3 [إسناده صحيح] أخرِجه أبوداود، الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، ح: ٤٥٤٧ من حديث حماد بن زيد به، وهو في الكبرى، ح: ٢٩٩٦، وصححه ابن حبان، ح: ١٥٢٦، وابن الجارود، ح: ٧٧٣ وغيرهما.

٤٧٩٨\_[إسناده صحيح]انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٩٧.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات

مِنَ الْإِيلِ، فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَاذِلِ سِ*يں سے برايک عالمہ ہو۔''* عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ».

خاکدہ: ''عنیہ'' پانچ سال کی اونٹی کو کہتے ہیں جو چھٹے سال میں داخل ہواور''بازل'' جوآٹھ سال کی ہواور نویں میں داخل ہو۔ گویا چالیس اونٹنیاں پانچ سال سے آٹھ سال کی عمرتک ہوں' نیز وہ حاملہ ہوں۔ ظاہر ہے ہیر بہت مہنگی ہوں گی۔

2۷۹۹ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، ابْنِ أُوسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِي عِلْهُ فِي اللهِ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي يُطُونُ فَهَا أَوْ لَا دُهَا فِي اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ الْهَا فِي اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

99 24 - حضرت عقبہ بن اوس سے منقول ہے کہ رسول اللہ تاہی نے فر مایا: ''جو مخص کوڑے یا ڈنڈے سونٹے کے ساتھ غلطی سے مارا جائے اس کی دیت مغلظ، یعنی شخت ہوگی سواونٹ جن میں سے چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں۔'

۱۹۸۰۰ نی اکرم ناتی کے ایک سحابی سے منقول سے منقول سے کہ جب رسول اللہ ناتی فتح کمہ کے دن مکہ کرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ''آگاہ رہو! جو شخص غلطی سے شبہ عمد کی صورت میں مارا جائے کوڑے اور ڈیڈے سونٹے کے ساتھ تو اس کی دیت کے اونٹوں میں چالیس اونٹیاں ایس ہوں جن کے پیٹ میں بیچے ہوں۔''

خَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَعْقَدُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْقَدُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: "أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

٤٨٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ

الممام بی اکرم نظام کے ایک محالی نے بیان کیا کہ کرمہ کیا کہ کرمہ کیا کہ کرمہ کی کہ کے موقع پر مکہ کرمہ

٤٧٩٩\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٧٩٧، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٩٨.

٠٠٨٠\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٧٩٧، وهو في الكبرى، ح: ٦٩٩٩.

٤٨٠١\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٧٩٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٠٠.

... دیت سے متعلق احکام ومسائل

عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسِ تَشْرِيفَ لائ تَو آپ نے فرمایا: "آگاه رہو! جو أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْح قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَهْ لَادُهَا»

٤٥-كتاب القساجة والقود والديات 🚣

مقتول شبه عمد کی صورت میں غلطی ہے کوڑے یا ڈیڈے سوفے سے مارا جائے اس کی دیت کے اوٹوں میں سے حالیس اونٹنیاں ایس ہوں جن کے پیٹ میں بيچ ہوں۔"

> ٤٨٠٢ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن بَزِيع قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِكُمْ دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: ﴿أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

١٠٨٠٢- ني اكرم مُاليل كاليك صحابي سروايت ہے کہ نی اکرم تالی فتح کمدے سال مکه مرمد میں داخل ہوئے نو فر مایا: ' خبر دار! جوشخص شیه عمد کی صورت میں <sup>،</sup> کوڑے یا سونٹے کے ساتھ غلطی سے قتل ہو جائے' اس کی ویت میں سے حالیس اونٹنیاں ایس ہوں جن کے پيٺ ميں يے ہول۔"

> ٤٨٠٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا انْزُ جُدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ

۳۸۰۳ حضرت ابن عمر والنب سے روایت ب انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مَثَاثِيْمُ فَتْحَ مَلَهِ کے دن کعبہ کی سیرهی پر کھڑے ہوئے۔آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان کی اور فرمایا: ''سب تعریف الله تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اینے بندے (حضرت محم مصطفى نَاتِينَ ) كى مدوفر مائى نيز اس اكيلي نے کفار کی تمام جماعتوں کو شکست سے دوجار کیا۔سنو! جو خص شبرعد کی صورت میں کوڑے ماسونے کے ساتھ

٤٨٠٢\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٧٩٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٠١.

٤٨٠٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، ح: ٥٤٩ كا من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبراي، ح: ٧٠٠٢ . \* علي بن زيد بن جدعان ضعيف من جهة حفظه.

مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

24.5 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِيَعْنِي بِالْعَصَاوَ السَّوْطِ مِائَةٌ مِنَا لِابِل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَا دُهَا».

دیت ہے متعلق احکام ومسائل خطأ مارا جائے'اس کی دیت سخت ہوگی۔(یعنی ایسے) سواونٹ جن میں سے حالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں گی۔''

۳۸۰۴- حضرت قاسم بن ربیعہ سے روایت ہے کہ سول اللہ عُلَقِمُ نے فر مایا: 'قل خطا شبه عمد کی صورت میں' یعنی جوکوڑے یا سونٹے کے ساتھ ہواس میں دیت سواونٹ ہے جن میں سے چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں۔'

فوائد ومسائل: ﴿ مندرجه بالابعض روایات میں قبل خطائے ساتھ عمد کالفظ آیا ہے۔اس ہے مراد بھی شبہ عمد ہی ہے کونکہ قبل عمد توقتل خطا نہیں ہوسکتا۔ یہ تو آپس میں مقابل ہیں البذا مراد شبہ عمد ہی ہوگا، یعنی جو د کیھنے میں عمد جیسا ہوگر حقیقتا خطا ہو کیونکہ قاتل کی نبیت قبل کی نبیت تعلیم بلکہ ویسے مارنے پیٹنے کی تھی۔ خطأ (علطی ہے) قبل ہوگیا۔ ﴿ قَلَ سُلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى سَائِعُ کا بیان تو کر دیا گیا ہے کہ وہ عاملہ ہوں باقی ساٹھ کا بیان تو کر دیا گیا ہے کہ وہ عاملہ ہوں باقی ساٹھ کا بیان من نہیں کیا گیا گیر دیگر اعادیث میں ذکر ہے کہ تمیں حقے ہوں (تین سالہ اونٹنیاں جو چوتھے میں داخل ہوں) اور تمیں جز عے (چارسالہ اونٹنیاں جو پانچویں میں داخل ہوں) قبل عمد میں بھی معافی کی صورت میں ویت ہوگ۔ تمیں حق تمیں حمیں حق تمیں حق تمیں حق تمیں

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون قَالَ: أَخْبَرَنَا فَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَطْفُحُ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ مِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ مِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ مِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ مِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ

٤٨٠٤\_[إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٧٩٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٠٣.

<sup>•</sup> **٤٨٠هـ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الديات، باب الدية كم هيئ؟، ح: ٤٥٦٤، ٤٥٤١ من حديث محمد بن راشد به، وابن ماجه، ح: ٢٦٣٠ من حديث يزيد بن هارون، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٠٤.

دیت سے متعلق احکام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات

حِقَّةً، وَعَشْرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورِ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْل الْقُرٰى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارَ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحُو الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارِ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارِ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، قَالَ: وَقَضْى رَسُولُ اللهِ عِينَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَوْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَو ثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثْتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا .

بستیول (گاؤں) میں رہنے والے لوگوں پر اس دیت کی قیت حارسو دینار یا اس کے برابر جاندی مقرر فرماتے تھے اور اونٹوں والوں پر ان کی قیمت وقت کے لحاظ ہے عائد فرماتے تھے۔ جب اونٹ مہنگے ہوتے تو قبت برها دیتے اور اگرستے ہو جاتے تو قبت کم لگاتے 'جوبھی ہوتی۔ آپ کے دور مبارک میں یہ قیت جارسودینار ہے آٹھ سودینارتک رہی بااس کے برابر عاندی تھی۔ انھوں نے فرمایا: رسول الله مالی نے بیہ فيصله بھي فرمايا كه جو شخص گائيوں سے ديت دينا جا ہے تو گائیوں والوں پر دیت دوسو گائے ہو گی اور جو شخص بمریوں سے دینا جاہے تو دیت دو ہزار بگری ہوگی۔ رسول الله مَثَاثِيمٌ نے فیصلہ فرمایا کہ دیت بھی وراثت کی طرح مقتول کے درثاء میں تقسیم ہو گی۔ان کوان کے مقررہ حصوں کے مطابق دی جائے گی۔اگر کوئی مال چی حائے تو وہ مقتول کے عصبہ کو ملے گا۔ رسول اللہ ٹاٹیا گ نے فیصلہ فر مایا تھا کہ عورت کی طرف سے دیت تو اس کے عصبہ بھر س گے' جو بھی ہوں لیکن وہ اس کی وراثت ہے کچھ حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ ورثاء کو ان کے مقررہ حصوں کی ادائیگی کے بعد کچھ پچ جائے۔ (تو وہ بطور عصبان كو ملے گا۔) اور اگر كوئى عورت قتل كر دى جائے تو اس کی دیت ورثاء میں تقسیم ہوگی اور وہی قاتل کوقتل کریں گے(اگروہ معاف نہ کریں)۔

فوائد ومسائل: (آاس حدیث مبارکہ بین قتل خطاکی دیت کی مقدار کا بیان ہے اور وہ چارقیم کے سواونٹ ہے'اس کی تفصیل حدیث ندکورہ میں بیان کردی گئی ہے۔ (آپہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اصل دیت اونٹ ہی بین تاہم اونٹ میسر نہ ہونے کی صورت میں سواونٹوں کی قیت دیت ہوگی۔ اگر اونٹ مینگے ہوں گے تو پھر دیت کی رقم بھی کم ہوگی۔ اگر کوئی شخص ہوں گے تو پھر دیت کی رقم بھی کم ہوگی۔ اگر کوئی شخص

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات

ویت بین گائے بیل و بنا چا ہے تو ویت دوسوگائے بیل ہوگ ۔ اوراگردیت بگر یون کی صورت میں ادا کرنا چا ہے تو دو ہزار بکریاں دیت ہوگ ۔ ﴿ قال سے قصاص لینا ور شاء کاحق ہے۔ وہ چا ہیں تو قصاص لیں اوراگر چا ہیں تو معاف کر دیں۔ مقتول کے ور شائے مال کے علاوہ دیگر عصبات (عزیز و ا قارب) وغیرہ کو قصاص لینے یا معافی دینے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں اگر مقتول کے ور شاء میں سے کوئی مرد یا عورت نہ ہوتو پھر دیگر عزیز و ا قارب کو یہ حق مل جائے گا۔ والله أعلم . ﴿ مقتول کی دیت اس کے دوسرے مال کی طرح اس کے ور شاء کا حق ہوتی میں تقسیم ہوگی ۔ پہلے اصحاب الفروض ( بن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے) کیں گئی دیت بھی اُٹھی میں تقسیم ہوگی ۔ پہلے اصحاب الفروض ( بن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے) لیں گئواں سے جو بی جائے وہ عصبہ لیں گے۔ البتہ اگر کسی خص سے خطاً (غلطی سے ) قتل ہوجائے تو اس کے ذمہ عائد ہونے والی دیت اس کے عصبہ ہی ادا کریں گئے عصبہ قریب ترین فد کر کو کہتے ہیں مثلاً : بیٹے 'پوتے' بیپ دادا' بھائی' بھینے' بچپا' تایا' ان کی اولا د ۔ اور ور شاء سے مرادوہ رشتے دار ہیں جن کا حصہ ور اشت میں مقرر کیا بیا ہیں ہو ہے۔ اور سنن بیپ ہو ہوں ۔ البتہ آ کندہ باب سے اس کا تعلق ہے۔ اور سنن نیل میں بہت جگہ ایسا ہوا ہے خصوصاً جب کہ سابقہ باب کے تحت روایات زیادہ ہوں۔ نیس بہت جگہ ایسا ہوا ہے خصوصاً جب کہ سابقہ باب کے تحت روایات زیادہ ہوں۔ نیسائی میں بہت جگہ ایسا ہوا ہو کہ کہ سابقہ باب کے تحت روایات زیادہ ہوں۔ نیسائی میں بہت جگہ ایسا ہوا ہو کہ کہ سابقہ باب کے تحت روایات زیادہ ہوں۔

باب:۳۵،۳۴ قتل خطا کی دیت کے اونٹوں کی عمروں کی تفصیل

۲۰۸۰-حفرت ابن مسعود دی تین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تاہیم نے قتل خطا کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان میں بیت مخاص (ایک سالہ اونٹی) میں ابن مخاص (ایک سالہ اونٹی) میں ابن مخاص (ایک سالہ اونٹی) میں بنت لیون (دو سالہ اونٹی) میں جذمے (چارسالہ اونٹی) اور میں حقے رقیار سالہ اونٹی) ہوں گے۔

باب:۳۱،۳۵- چاندی سے دیت کابیان

(المعجم ٣٥،٣٤) - ذِكْرُ أَسْنَانِ دِيَةٍ الْخَطَأِ (التحفة ٢٩)

مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَضٰى رَسُولُ اللهِ عَيْ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ اللهِ عَشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ اللهِ عَشْرِينَ بَنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جِقَةً.

(المعجم ٣٥، ٣٦) - ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ (التحفة ٣٠)

٤٨٠٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في الدية كم هي من الإبل؟، ح: ١٣٨٦ عن علي ابن سعيد به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٠٥. # علته عنعنة حجاج بن أرطاة وضعفه.

میں ہے۔

## ٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

أُخْذِهِمُ الدِّيَةَ .

وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ.

اور (فدکورہ)الفاظ ابوداود حرانی کے ہیں۔

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

۷۰ ۸۸ - حضرت ابن عباس دلاننا سے روایت ہے

انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ساتیج کے دور مبارک میں

ایک آ دی نے دوسرے آ دمی کولل کر دیا۔ نبی اکرم ساتین

نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر فرمائی۔حضرت

ا بن عباس ﴿ شِينَا نِے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا فر مان: ﴿ وَ مَا

نَقَمُوا آلا آنُ اَغُنهُمُ اللهُ ..... في "اورنبيس انقام ليا

انھوں نے گراس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

نے ان کوایے نصل سے غی فرمایا۔ 'ویت لینے کے بارے

وضاحت: جبكه محمد بن ثني كي حديث كے الفاظ اس كے ہم معنى ميں۔

۸۰ ۴۸-حفرت ابن عباس چھنے سے روایت ہے کہ نی اکرم طابقۂ نے ویت بارہ ہزار درہم مقرر فرمائی۔ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّرِمَةً، سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ بَيْجَةً قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَعْنِي فِي الدِّيَةِ.

کے فوائد ومسائل: ﴿ فَدُوره بالا دونوں روایات کی صحت مرفوعاً محل نظر ہے۔ راج بات یہ ہے کہ بیرروایت مرسل ہے تاہم بارہ ہزار درہم کے بارے میں یہ بات سیح سندے مروی ہے کہ حضرت عمر وہائون نے اونٹوں کی

<sup>\*</sup>٤٨٠**٧\_[إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، ح: ١٣٨٨ (انظر الحديث السابق) من حديث معاذ بن هانيءيه، وهو في الكبرى، ح:٢٠٧،٧٠٠٦، وقال: "محمد بن مسلم ليس بالقوي والصواب مرسل" \* ابن ميمون ليس بالقوي، ومحمد بن مسلم صدوق حسن الحديث، من رجال مسلم وغيره.

٨٠٨هـ[حسن] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٧٠٠٧.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

قیت کا حماب لگاکر بارہ برار درہم مقرر کیے تھے۔ (سنن أبي داود' حدیث: ۲۵۳۲) مزید تفصیل کے لیے ويلصية : (الإرواء: ٢٠٥٣/ و ذخيرة العقبلي شرح سنن النسائي :١٨٦/٣٦) اصل ويت تواونت بين جن كي تفصیل چیچے بیان ہو چکی ہے۔ اگرسونے چاندی یاسکوں میں دیت دینا ہوتو مذکورہ صفات کے اونٹول کی قیمت دیناہوگی جوعلاقے اور زمانے کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ ۔

> (المعجم ٣٦، ٣٧) - عَقْلُ الْمَرْأَةِ (التحفة ٣١)

٤٨٠٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، تہائی کو پہنچ جائے۔'' عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رِيْكُيْنَةُ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّاجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الْتُلُثَ مِنْ دِيَتِهَا ».

> (المعجم ٣٧، ٣٨) - كَمْ دِيَةُ الْكَافِر (التحفة ٣٢)

٤٨١٠- أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

باب:۳۷،۳۷-عورت کی دیت

۹۰۰۹-حضرت عمرو بن شعیب کے بردادا (حضرت عبدالله بنعمرو مِنْ تَنِيا) ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ تَنْتِمْ نے فرمایا:''عورت کی دیت مرد کے برابر ہے حتیٰ کہ

باب: ۳۸،۳۷- کافر کی دیت کتنی ہے؟

۴۸۱۰-حفرت عمرو بن شعیب کے پردادا سے روایت سے نصف ہے۔ ذمی سے مراد یہود ونصاریٰ ہیں۔''

٤٨٠٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٣٠/ ٩٠ ، ح: ٣١٠٥ من حديث عيسي بن يونس به. \* عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج مكي حجازي، عنعن، وتقدم. ح:٤٠٠٨، وإسماعيل بن عباش الشامي ضعيف عن غير أهل بلدة، والحديث في الكباري، ح: ٧٠٠٨، وفيه علة أخرى.

• **٤٨١ ـ [إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٣ من حديث محمد بن راشد به، وهو في الكبراي، ح: ٧٠٠٩. والحديث الآتي شاهدله، وأخرجه أبوداود، ح: ٤٥٨٣، والترمذي، ج: ١٤١٣، وابن ماجه، ح: ٢٦٤٤ من حديث عسرو بن شعیب به . -646-

ويت سيمتعلق احكام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ

وَالنَّصَارٰي».

المُسْكِم فَاكُده: "نصف بي كونكم سلمان اور كافرى شان برابزيس بوسكتى - ﴿أَفَنَحُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحُرمِينَ ﴾ (القلم ۲۸: ۳۸) البنة ذي كاتل معامد يكي خلاف ورزى ب البذانصف ديت ديني موكى احناف مسلم اورذى کی دیت برابر سجھتے ہیں اور اس مفہوم کی ایک مرسل حدیث بیان کرتے ہیں۔امام شافعی الله تہائی دیت کے قائل ہیںلیکن دونوں قول صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔

٤٨١١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: كرسول الله تَلْيَمْ نِه فرمايا: "كافرى ويت مومن كي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ويت ضف مِ" شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ الْكَافِرِ

نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ».

(المعجم ٣٩،٣٨) - دِيَةُ الْمُكَاتَبِ (التحفة ٣٣)

٤٨١٢ - أَخْبَونَا مُحَمَّدُ نِنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِّنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَب يُقْتَلُ بدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَذْى .

باب: ۳۹٬۳۸- مكاتب غلام كى ديت

ا ۴۸۱ - حضرت عبدالله بن عمر و دانشناسے روایت ہے

۲۸۱۲ - حضرت ابن عباس جانتها سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تافیح نے مکاتب کے مارے میں جیے آل کر دیا جائے فیصلہ فرمایا کہ جس قدروہ مکا تیت اداكرچكائة زادكى ديت دى جائے گا۔"

🗯 فوائد ومسائل: ۞ محقق كتاب نے اس روايت كى سندكوضعيف قرار ديا ہے كيكن بيروايت اور بعدوالى روایات: ۸۱۳ اور ۸۱۴ بھی شواہد ومتابعات کی بنا برصیح ہیں۔اس روایت کی متابعت اور شواہد کے لیے

٤٨١١ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في دية الكفار، ح:١٤١٣ من حديث عبدالله ين وهب به، وقال: "حديث حسن"، وهو في الكبرى، ح: ٧٠١٠.

٤٨١٢\_[إسناده ضعيف] أحرجه أبوداود، الديات، باب في دية المكاتب، ح: ٤٥٨١ من حديث يحيى بن أبي كثير به، وهو في الكبري، ح: ٧٠١١، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٨٢ \* يحيي بن أبي كثير عنعن.

دیت ہے معلق احکام وسال

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

حدیث: ٣٨١٦، ٣٨١٥ ملاحظہ یجیے۔ آاس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکا تب جس قدر مکا تبت کی رقم ادا کر دے' اتنا آزاد تصور ہوگا' باتی غلام' مثلاً: جو غلام نصف رقم ادا کر چکا ہو' وہ نصف آزاد ہوگا' نصف غلام۔ اس حالت میں اگر وہ قتل کر دیا جائے تو آزاد حصے کی دیت بچاس اونٹ ہوگی اور باقی نصف غلام کی دیت دی جائے گی' یعنی بچیس اونٹ۔

2017 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيَّا قَضٰى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ
يُودٰى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ.

۳۸۱۳-حفرت ابن عباس والنها سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی طاق نے مکاتب کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ (اگروہ قتل کر دیا آبائے تو) جس قدروہ آزاد ہو چکا ہے اتنی دیت آزاد کی دی جائے گی۔

2418 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الصَّوَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الشِّوَلُ اللهِ عَبَّلَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَبَّلَ فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَذْى مِنْ مُكَاتَبَيهِ الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَذْى مِنْ مُكَاتَبَيهِ وَيَةَ الْعُبْدِ.

۳۸۱۴ - حضرت ابن عباس بھاتھا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علیا ہے مکا تب کے بارے عیں فیصلہ فرمایا کہ مکا تب غلام جس قدر مال مکا تبت ادا کر چکا ہے اس کی اتنی دیت آزاد کے حساب سے دی جائے گی اور باتی غلام کے لحاظ ہے۔

النَّقَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ النَّقَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ، هَارُونَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

۳۸۱۵ - حضرت ابن عباس جائنے سے روایت ہے کہ نی اکرم علیم نے فرمایا: "مکاتب اتنا آزاد ہے جس قدر وہ مکا تبت ادا کر چکا ہے اور وہ جس قدر آزاد ہے اتنی اس پر حدلگائی جائے گی اور جس قدر وہ آزاد ہے اتنا وہ وارث ہے گا۔"

٤٨١٣\_[ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٠١٢. \* معاوية هو ابن سلام.

٤٨١٤\_[ضعيف] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبرى، ح:٧٠١٣. \* يعلى هو ابن عبيد.

٤٨١٥ [صحيح] وهو في الكبراي، ح:٧٠١٤ . \* حماد هو ابن سلمة، والحديث الآتي شاهد لهذا الحديث، وهو حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أبوداود، ح: ٤٥٨٢ . وحسنه الترمذي، ح: ١٢٥٩ .

ديت سيمتعلق احكام ومسائل

20-كتاب القسامة والقود والديات

قَالَ: «اَلْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَذْى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»

عکم آزاد کے معموم بالکل واضح ہے کہ مکاتب جس تناسب سے مکاتب کی رقم آزاد کر چکا ہے' اتناوہ آزاد ہے۔ اگر نصف رقم اوا کر چکا ہے' اتناوہ آزاد ہے۔ اگر نصف رقم اوا کر چکا ہے تو نصف آزاد ہے۔ اس کے ساتھ نصف آزاد والاسلوک کیا جائے گا۔ حد میں بھی۔ اور باقی نصف غلام والاسلوک کیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے۔ والله أعلم.

۳۸۱۲- حضرت ابن عباس والتهاسے منقول ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ کے دور مبارک میں ایک مکا تب وقتل کر دیا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ جس قدروہ مال مکا تبت ادا کر چکا ہے استے حصے کی دیت آزاد کے حساب سے دی جائے اور باقی کی غلام کے لحاظ سے۔

جِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَتْيُ جِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَتْيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَأَمَرَ أَنْ يُوذَى مَا عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَأَمَرَ أَنْ يُوذَى مَا

أَذًى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لَا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ.

خلک فائدہ: مکاتب سے مرادوہ غلام ہے جس نے اپنے مالک سے پھھر قم کی ادائیگی کے عوض اپنی آزادی کا معاہدہ کررکھا ہو۔ اس معاہدے کومکا تبت یا کتابت کہتے ہیں اور مقررہ رقم کو بال مکا تبت کہا جاتا ہے۔ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

باب: ۲۰۰،۳۹-عورت کے پیٹ کے بیچ کی دیت

۳۸۱۷ - حفرت بریدہ ڈاٹٹوٹ روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو پقر دے مارا جس ہے اس (المعجم ۲۹، ۲۰) - بَابُ دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ (التحفة ۳۲)

٤٨١٧ - أَخْبَرَنَا [إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ]
 وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا

٤٨١٦\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٠١٥.

<sup>8</sup>۸۱۷\_[اسناده صحیح] آخر جه أبوداود، الدیات، باب دیة الجنین، ح: ۵۷۸ فِ من حدیث عبیدالله بن موسی به، وهو فی الکیزی، ح: ۷۰۱۲.

ويت ہے متعلق احکام ومسائل عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسْى قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ كاحمل ضائع بوكيا ـ رسول الله ظَيْمُ في اسلط مين بيح كى ديت پياس بكريال مقرركيس اوراس دن آپ نے خذف سے بھی منع فر مایا۔

صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً، وَنَهٰى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ.

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

ابوتعیم نے اس روایت کومرسل بیان کیا۔

أَرْسَلَهُ أَبُونُعَيْمٍ.

ﷺ فوائد ومسائل: ① اس مدیث میں ہے کہ رسول الله ظائم نے جنین بینی پیٹ کے بیجے کی دیت پیاس بحریاں مقرر فرمائی جبکہ دیگر صحح احادیث میں "جنین" (پیٹ کے نیچ) کی دیت "غُرَّة" (غلام یالونڈی) فدکور ہے۔ وونوں روایات میں تطبیق یوں ممکن ہے کہ لونڈی کی درمیانی قیت بچاس بریوں کے برابر ہو۔اس طرح ان میں تفنادختم ہوجاتا ہے۔ دوسر بعض علماء نے کہا کہاس روایت کامتن اصح روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے معلول سے لہذا اس طرح دونوں روایات کا تضاد ہی نہرہا۔ ﴿ حدف سے مراد کنگریاں پھینکنا ہے۔ شغل کے طور پرچھوٹی چھوٹی کئریوں سے نشانے لگانا اگر چہ ظاہر آبے ضررسا کام محسوس ہوتا ہے مگراس سے کوئی آ نکھ ضائع ہوسکتی ہے وانت ٹوٹ سکتا ہے کوئی نازک عضومتا ٹر ہوسکتا ہے اس کیے اس سے منع فرمایا۔ ویسے بھی یہ بے فائدہ کام ہے۔اس عورت نے بھی تو دوسری عورت کو پھر مارا تھا اور خیمے کی چوب کین لکڑی ماری تھی جو دوسری عورت کے پید وغیرہ پر گی جس سے بینقصان ہوگیا۔آپ نے ای مناسبت سے خذف کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ الام نسائی براللہ فرماتے ہیں کہ ابوقعیم (فضل بن دکین) نے فدکورہ روایت مرسل میان کی ہے۔ المُعول في الله عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً أَنَّا يُوسُفُ بُنُ صُهَيُب، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً أَنَّ امُرأةً .... النا مطلب سيكه الوقيم فعبدالله ك باي حضرت بريده كا ذكر حجود وياب- آسنده آف والى روایت ابوقعیم ہی کی ہے جوانھوں نے مرسل بیان کی ہے۔

۴۸۱۸ - حضرت عبدالله بن بریده نے بیان کیا که ایک عورت نے دوسری عورت کو پھر دے مارا جس سے صُهَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ: اس كاحمل ضائع بوكيا- بيمقدمه رسول الله كَاثَيْمُ ك سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس بچے کی دیت بانچے

٤٨١٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ

٤٨١٨\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٠١٠.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

سوبکریاں مقرر فرمائی نیزاس دن آپ نے خذف سے روک دیا۔

الْمَخْذُوفَةُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ عَقْلَ وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَنَهَى يَؤْمَثِذِ عَنِ الْغَنَمِ، وَنَهَى يَؤْمَثِذِ عَنِ الْخَذْفِ.

20-كتاب القسامة والقود والديات

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: لهٰذَا وَهُمَّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغَنَمِ، وَقَدْ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.

امام ابوعبدالرحن (نسائی) برالت بیان کرتے ہیں: یہ وہم ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کا ارادہ ایک سو بکریاں کہنے کا ہو (لیکن غلطی سے پانچ سو بکریاں کہددیں)۔ اور خذف لیعنی کنکری بھیننے کی ممانعت تو عبدالله بن بریدة، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَفَّلٍ سے مروی ہے۔ (اوروہ آگلی حدیث: ۱۹۲۹ءی ہے۔)

فاکدہ: امام نسائی برات کی طرح یہی بات امام ابوداود برات نے بھی اپنی سنن میں مذکورہ (پانچ سو کمر بول والی)

روایت بیان کرنے کے بعد فرمائی ہے۔ ویکھیے: (سنن أبی داود الدیات باب دیة الحنین حدیث:
۸۵۵۸) احادیث محجہ کے معارض ہونے کے علاوہ مذکورہ حدیث ہے بھی مرسل جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس کے بیقابل جمت نہیں۔ اصل مسئلہ وہی ہے جس کی وضاحت حدیث: ۸۵۱۷ کے فوائدومسائل کے تحت ہو چکل ہے۔ والله اعلم.

آخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، أَوْ فَإِنَّ نَبِي اللهِ عَلِيْ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ يَكُرُهُ الْخَذْفِ. شَكَّ كَهْمَسُ.

۳۸۱۹ - حفرت عبدالله بن مغفل والله نے ایک آدی کوخذف کر کے ونکه او فرمایا: خذف نه کر کیونکه نی اکرم طابع نے نے فذف سے منع فرمایا ہے یا آپ اسے ناپند فرماتے تھے۔ کھمس کوشک ہے۔

**١٩٨٩ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة، ح:٥٤٧٩ من حديث يزيد بن هارون،** ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف، ح:١٩٥٤ من حديث كهمس بن الحسن به، وهو في الكبرى، ح:٧٠١٩.

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات معتل احكام ومسائل

١٨٢٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ: قَطٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً. قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ.

۳۸۲۰-حفرت طاوس سے روایت ہے کہ حفرت عمر دائیوں نے بیٹ کے بیچ کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت حمل بن مالک ڈائیوں نے فرمایا کہ رسول اللہ طافی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی دیت غرہ مقرر فرمائی ہے۔حضرت طاوس نے کہا کہ گھوڑا بھی

فرہ ہے۔

فائدہ: احادیث میں غرہ کی تغییر غلام یالونڈی سے کی گئی ہے۔ حضرت طاوس نے گھوڑے کو اور بعض لوگوں نے گھوڑے کو اور بعض لوگوں نے گھوڑے کے ساتھ ساتھ خچر کو بھی شامل کر دیا ہے۔ بعض مرفوع روایات میں گھوڑے اور خچر کا ذکر مدرج اور کسی راوی کا وہم ہے کیونکہ غرہ کی تغییر جب خودر سول اللہ علی گھانے غلام یالونڈی سے فرمادی ہے تو پھر ادھرادھر النہ علی کا بات قول فیصل ہے۔ التفات کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ رسول اللہ علی کی بات قول فیصل ہے۔

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ
فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيُتًا
بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى بِغُيَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِيتُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِيتُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

ا ۱۹۸۳ - حضرت ابو ہر رہ دی اللہ است ہے اضول نے فرمایا: رسول اللہ تالیہ نے بولیان کی ایک عورت کے بیٹ کے دیت غرہ ہے کہ اس کی دیت غرہ ہوگ یعنی غلام یالونڈی۔ پھر جس عورت کے لیے (جس کے بیچ کی دیت کی بابت) غرہ کا فیصلہ کیا تھا وہ مرگئ تو رسول اللہ تالیہ کے بیٹولی اور خاوند کو طے گی۔اور اس ( قاتلہ ) کے بیٹولی اور خاوند کو طے گی۔اور اس ( قاتلہ ) کے عصبہ کے دیے واجب الاوا دیت اس ( قاتلہ ) کے عصبہ کے دیے ہوگی۔

فوا کدومسائل: ۱ اس حدیث میں بھی جنین کی دیت غلام یالونڈی بیان ہوئی ہے تاہم اگر جنین زندہ پیٹ کے ابر آیا ، پھرای لگائی گئ چوٹ کے ابر کی وجہ سے نوت ہو گیا تو اس صورت میں بڑے فض والی کمل

<sup>•</sup> ٤٨٢\_ [إسناده صحيح] تقدم، ح: ٤٧٤٣، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٢٠.

<sup>84</sup>**٢١ أ**خرجه البخاري، الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ح: ٦٧٤٠، ومسلم، القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ . . . الخ، ح: ١٦٨١ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٢١.

دیت ادا کرنی پڑے گی۔ چوٹ جان بوجھ کرلگائی گئی ہو باغلطی ہے گئی ہؤ دونوںصورتوں میں مسئلہ ای طرح ہے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ والله أعلم تفصیل کے لیے ویکھے: (ذخیرة العقبٰی شرح سنن النسائی للإتيوبي: ٢٢٠،٢١٩/٣١) ١ ال حديث مباركه كالفاظ [إنَّ الْمَرأَةَ الَّتِي قَضِي عَلَيْهَا بِالْغُرَّة تُوفِّيتُ] ہے بعض اہل علم کو بیدوہم ہوا ہے کہ اس سے مراد قاتلہ ہے اس لیے انھوں نے ان الفاظ کے معنی کیے ہیں '' پھر جسعورت کے ذیےغرہ ( دینے ) کا فیصلہ کہا گیا تھا' وہ مرگئی۔'' یہ بات درست نہیں بلکہ حقیقت واقعہ کےخلاف ہے۔اصل بات رہے کے مرنے والی قاتلہ نہیں بلکہ وہ تھی جس کا جنین گرایا گیا تھا کیونکہ احادیث صحیحہ میں رہے صراحت موجود کہ مرنے والی قاتلہ نہیں بلکہ دوسری تھی جسے پھر مارکراس کا جنین گرادیا گیا تھا اورائے آل کردیا كيا تھا۔ حديث ك الفاظ بين: الِقُتَـتَلَتِ امُرَأَتَانِ مِنُ هُذَيُلِ فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْأَخُرَى بحَجَر فَقَتَلَتُهَا وَمَا فِي بَطُنِهَا آ " بْرِيل قبيليكي دوعورتين لايزين ان من سايك في دوسري كو پتمرو مارااور اسے قُل کر دیا اور اس نیچ کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا۔'' (صحیح البخاری الدیات باب جنین المرأة..... و حديث: ١٩١٠ و صحيح مسلم القسامة والمحاربين باب دية الجنين..... حديث: ١٦٨١ (٣١) أَلَّتِي قَصْى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ كَامَفْهُوم بِ: أَلِّتِي قَصْى لَهَا بِالْغُرَّةِ - مطلب بيركه عَلَيْهَا بمعنى لَهَا ب-صيح بخارى من بيالفاظ بين: [ثُمَّ إِنَّ الْمَرُأَةُ الَّتِي فَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيتُ] ويكهي: (صحيح البحاري والفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره حديث: ١٧٥٠) بعض الم كلم كومديث ماركه كآ خرى جمل [قضى رَسُولُ الله على بأنَّ مِيرَاتُهَا لِبَنِيهَا وَ زَوُجهَا وَ أَنَّ الْعَقُلَ عَلى عَصَبَتِهَا] ہے بدوہم لگا ہے کہ مرنے والی قاتلہ ہی ہے۔اس کی وراثت کے حق داراس کے مٹے اوراس کا خاوند ہیں اوراس کی دیت اس کےعصبہ کے ذیعے ہے۔تیجےمسلم کی حدیث ہےاں شیہ اور وہم کا کلیتًا از الہ ہو حاتا ہے۔اس کےالفاظ اس قدر واضح اور صرتح ہیں کہ وہم کا تصور ہی نہیں ہوتا۔الفاظ یہ ہیں:[فَحَعَلَ رَسُو لُ الله الله الله المُقتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَ غُرَّةً لِمَا فِي بَطُنِهَا " كَيررول الله الله المُتاركة دیت' قاتلہ کے عصبہ کے ذمیے لگائی اوراس (مقتولہ) کے پیٹے کے بیجے کی دیت ایک غرہ مقرر فرمائی۔'' (صحيح مسلم القسامة والمحاربين باب دية الجنين ..... حديث:١٦٨٢) مُرُوره بالا تَصريحات ع تمام شبہات ختم ہوجاتے ہیں۔ ﴿ قُتل خطاشبه عمد میں دیت قاتل کے ذمے ہوتی ہے لیکن اس کی ادائیگی میں اس کے تمام نسبی رشتہ دار شریک ہوں گے۔ قانونی طور بران سب کے ذمے قبط دار رقم مقرر کی جائے گی اور وہ ادا کرنے کے یابند ہوں گے کیونکو تل خطامیں قاتل قصور وارنہیں ہوتا یا زیادہ قصور وارنہیں ہوتا۔ البتہ عمد کی صورت میں دیت قاتل کے ذمیے ہوگی اور وہی ادائیگی کا ذمہ دارے کیونکہ وہ کممل قصور وار ہوتا ہے ٰلبذا اسے بى سرا بهكتنا بوكى - والله أعلم.

٣٨٢٢ - حفرت ابوبريره والنيز سے روايت سے ٤٨٢٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: انھوں نے فرمایا: قبیلہ کنریل کی دوعورتیں آپس میں لڑ یزیں۔ایک نے دوسری کو پھر دے مارا۔ نیتجاً اے بھی أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي فل كرديا اوراس كے بيت كے يح كوبھى ۔ وہ (ورثاء) سَلَمَةَ وَسَنعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ یہ جھگڑا رسول اللہ ملیّق کے باس لے گئے تو رسول اللہ أَنَّهُ قَالَ: إِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ سٹیٹل نے فیصلہ فر مایا کہ پیٹ کے بیچے کی ویت غرہ ہے' إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، وَذَكَرَ كَلِمَةً یعنی ایک غلام یا لونڈی نیز آپ نے فیصلہ فرمایا کہ مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا ( قاتلہ )عورت کے ذیے واجب الادا دیت اس کے إِلْي رَسُولِ اللهِ عِلَيْةِ ، فَقَضْي رَسُولُ اللهِ عِلَيْةِ أَنَّ عصبہ بھریں گے۔اور آپ نے اس (مقتولہ) کی اولاد دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةٍ اوردیگرور ثا ءکواس کا وارث بنایا ۔حضرت حمل بن ما لک الْمَوْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّئْهَا وَلَدَهَا وَمَنْ بن نابغه بذلى نے كہا: اے الله كرسول! ميں كيسے اس مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ( بچے ) کی ویت بھروں جس نے نہ پیا نہ کھایا' نہ بولا نہ الْهُذَالِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أُغَرِّمُ مَنْ لَا چلایا؟ اس جبیها (بچه) تو ضائع اور لغو (بلا دیت) هوتا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَارُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هٰذَا ایک کائن محسوس ہوتا ہے۔'(آپ نے یہ بات فرمائی) مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِن أَجْل سَجْعِهِ الَّذِي اس لیے کہاں نے مجع کلام کیا تھا۔ سَجَعَ .

فائدہ: ''کاہن' دور جاہلیت میں ہر بت کے ساتھ ایک کاہن بھی ہوتا تھا۔ لوگ علاج وغیرہ کے لیے بھی اشکی ہے۔ ابھی سے رابط کرتے تھے۔ یہ بڑے چالاک وغیارلوگ ہوتے تھے۔ جنوں سے روابط رکھتے تھے۔ ذو معنی کلام کیا کرتے تھے۔ پیش گوئیاں بھی کرتے تھے گر بڑے مختاط انداز میں تاکہ پیش آ مدہ حالات میں مشکل پیش نہ آ کے۔ بڑی دلآ ویز کلام کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مجھوٹے مجھوٹے مجھوٹے میں کوئی ہن کہا۔

تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت حمل بن مالک کوئا بمن کہا۔

<sup>2</sup>۸۲۲\_ أخرجه مسلم، القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ . . . الخ، ح: ٣٦/١٦٨١ عن أحمد بن عمرو بن السرح، والبخاري، الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على . الولد، ح: ١٩١٠ من حديث ابن وهب به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٢٢.

السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ عَنْ هُرَيْرَةً: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَمَتْ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَمَتْ الْحَدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْرَةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ.

غَلَاهِ عَلَيْهِ وَأَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً فَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ بِغُرَّةٍ عَنْد غَيْد أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: عَبْد أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أُغَرِّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا كَيْفَ أُغَرِّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا هٰذَا مِنَ الْكُهَانِ».

٤٨٢٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - وَهُوَ ابْنُ تَمِيم قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، غَنْ

ہے ہے۔ دور مبارک میں قبیلہ کہ بلی کو دو مبارک میں قبیلہ کہ بالی کی دو عورتوں میں قبیلہ کہ بنیا کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پھر دے مارا اور اس کا حمل گرا دیا تو رسول اللہ ظاہم نے اس کی دیت غرہ مقرر کی کینی ایک غلام یا لونڈی۔

.... دیت سے متعلق احکام ومسائل

٣٨٢٧- حضرت سعيد بن ميتب سے روايت ہے كدرسول الله تَالَيْمَ نے پيٺ كاس بيح كى ديت جے والدہ كے پيٺ ميں لكر ديا جائے ايك غرہ مقرر فرمائى ہے نعنی غلام يا لونڈى ۔ جس شخص كے خلاف آپ نے فيصله فرمايا تھا، وہ كہنے لگا: ميں اس بيح كى ديت كيے بھروں جس نے نہ بيا نہ كھايا نہ چيخانہ بولا؟ ايما بي تو ضائع اور لغو ہوتا ہے (معاوضے كاحق وارنہيں ہونا عاب )۔ رسول اللہ تَالَيْمَ نے فرمايا: "يہتو كائن لگتاہے۔"

۳۸۲۵-حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہالک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی ککڑی دے ماری اورائے قل کر دیا جبکہ وہ حاملہ تھی (لہذاحمل بھی ضائع

**٤٨٢٣ أ**خرجه مسلم، (السابق) عن ابن السرح، والبخاري، الطب، باب الكهانة، ح:٥٧٥٩ من حديث مالك. به، وهو في الموطأ(يحيي): ٢/ ٨٥٥، والكبرى، ح:٧٠٢٣.

٤٨٧٤\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٨٥٥، والكبرى، ح: ٧٠٢٤.

٤٨٢٥ أُجرجه مسلم، القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ . . . الخ، ح : ١٦٨٢ من حديث منصور به، وهو في الكبرى، ح : ٧٠٢٥.

ديت متعلق احكام ومساكل

ہوگیا)۔ یہ مقدمہ نبی اکرم نظافی کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ نظافی نے فیصلہ فر مایا کہ قاتل عورت کے عصبہ (مقتولہ کی) دیت بھریں نیز پیٹ کے بچے کے بدلے غرہ دیں۔اس عورت کا عصبہ کہنے لگا: کیا میں ایسے بچے کی دیت دوں جس نے پیا نہ کھایا 'چیخا نہ چلا یا؟ ایسا بچہتو کسی شارو قطار میں نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم نظافیا نے فر مایا: ''یہتو اعرابیوں جیسی تک بندی کرتا ہے۔''

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ ابْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيُ يَظِيَّةً، فَقَطَى رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيةِ، وَفِي الْجَنِينِ عُرَّةً، فَقَالَ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيةِ، وَفِي الْجَنِينِ عُرَّةً، فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلً، فَمِثْلُ هٰذَا يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُ صَاحَ فَاسْتَهَلً، فَمِثْلُ هٰذَا يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُ

فوائد ومسائل: (۱۰ ایسایچ، ایعنی جوزنده پیدانہیں ہوا بلکہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوگیا۔ (۱۰ اعرابیوں جیسی) اعرابی لوگ فصیح و بلیغ زبان ہولتے تھے اور اعلیٰ درج کے شاعر ہوتے تھے نیز وہ مجع کلام کیا کرتے تھے۔ (۱۰ تک بندی) یعنی مجع کلام جس کے جملے ہم آ ہنگ ہوں۔ ہر جملے کے آخر میں ایک جیسے الفاظ آئیں جیسے اشعار میں ہوتا ہے مگر وزن ایک نہیں ہوتا۔ (۱۰ اس روایت میں ہے کہ اس عورت نے فیمے کی چوب یعنی کوئی ماری تھی جبکہ بعض روایات میں ہے کہ اس نے پھر مارا تھا۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ ممکن ہے اس نے دونوں چیزیں ماری ہوں کسی راوی نے ایک چیزییان کردی کسی نے دونری۔ والله أعلم.

(المعجم ٤٠، ٤١) - صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِيخْبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ (التحفة ٣٥)

باب: ۲۰،۳۰ - قتل شبر عمد کا بیان اوراس کا که پیٹ کے بچے اور قتل شبہ عمد کی دیت کس کے ذمے ہوگی؟ نیز ابراہیم عن عبید بن نضیلہ کی حضرت مغیرہ سے مروی روایت پر راویوں کے اختلاف الفاظ کا ذکر

- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا

۳۸۲۷ - حضرت مغیره بن شعبه نات سے روایت بے انھوں نے فر مایا: ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کا ستون کھنے مارا جب کہ وہ حاملہ تی۔ وہ مرگی۔ رسول اللہ علیم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے قریبی نسبی

٤٨٢٦\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٨٢٥، وهو في الكبرى، ح:٧٠٢٦.

بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةً مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسَجْعُ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسَجْعُ كَسَجْعِ الْأَغْرَابِ؟» فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ ضَرَّيَنْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالدِّيةِ عَلَى عَصَبةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا عَصَبةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا عِمَّرَةٍ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: تُعَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ بِعُرَّةٍ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: تُعَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صُاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ وَلَا شَابِعُ مُنْ كَا شَعْلَ الْمَا فِي بَطْنِهَا وَقَضَى لِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ» وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا وَلَا شَرِبَ وَلَا صُاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلِّهُ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ.

١٩٨٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً

دیت ہے متعلق احکام و مسائل رشتہ داروں پر ڈال دی۔ اور مقتولہ کے بیٹ کے بچی کی دیت میں ایک غرہ لازم کیا۔ قاتلہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص کہنے لگا: کیا ہم ایسے بچے کی دیت بھریں جس نے کھایا نہ پیا اور نہ چوں کی ؟ ایسا بچہ تو ضائع اور لغو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا اعرابیوں جسی مسجع ومقفیٰ کلام ہولتے ہو؟'' پھران پردیت لاگوکی۔

کددوسوکنوں میں ہے ایک نے دوسری کو خیمے کی ککڑی کددوسوکنوں میں ہے ایک نے دوسری کو خیمے کی ککڑی دے ماری اورائے آل کر دیا۔ رسول اللہ می تیا نے دیت قاتلہ کے نبی رشتہ داروں پر ڈال دی اور مقولہ کے پیٹ کے بیچ کی دیت غرہ قرار دی۔ اعرابی کہنے لگا: آپ مجھ پر ایسے بیچ کی دیت ڈال رہے ہیں جس نے نہ کھایا نہ پیا' نہ چیخا نہ چلایا؟ ایسا بچہ تو ضا کع اور لغو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''زمانہ جا المیت جیسی مسجع ومقفی گفتگو ہے۔'' آپ نے پیٹ کے بیچ کی دیت غرمایا: ''نرمانہ جا المیت جیسی مسجع ومقفی گفتگو ہے۔'' آپ نے پیٹ کے بیچ کی دیت غرہ مقرر فرمائی۔

۳۸۲۸ - حضرت مغیرہ بن شعبہ وہائی سے روایت بے انھوں نے فرمایا: بولیان کی ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی دے ماری اور اسے قتل کر دیا۔ مقولہ کو حمل تھا۔ رسول اللہ مائی نے اس کی دیت قاتلہ

٤٨٢٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٨٢٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٢٧. ٤٨٢٨\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٨٢٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٢٨.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

پیٹ کے بیچ کی دیت غرہ مقرر فرمائی۔

١٨٢٩ - حفرت مغيره بن شعبه النظر سے روايت ہے کہ بنو بذیل کے ایک آ دمی کے نکاح میں دوعورتیں تھیں۔ ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی دے ماری اوراس کے پیٹ کا بچہ گرا دیا۔ فریقین جھکڑتے ہوئے نبی اکرم ٹائیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاتل فریق کہنےلگا: ہم اس نیچ کی کیے دیت اداکریں جس نے پیا نه کھایا' نہ چیخا نہ چلایا؟ نبی اکرم ٹائیڑا نے فرمایا:'' کیا اعرابیوں کی طرح تک بندی کررہے ہو؟'' پھرآ پ نے غره (غلام یا لونڈی بطور دیت) قاتل عورت کے نسبی رشتہ دارون کے ذیے ڈال دی۔

۱۳۸۳۰ - حضرت مغیره بن شعبه طالفی سے روایت ہے کہ بنو ہذیل کے ایک آ دمی کی دو بیویاں تھیں۔ ایک نے دوسری کو خیمے کا ستون دے مارا اور اس کاحمل گرا دیا۔ (جب آپ نے بچے کی دیت بیان فرمائی تو) آپ ے کہا گیا: بتائیں تو بھلاجس بے نے نہ پیا نہ کھایا نہ چیانہ چلایا (کیااس کی بھی دیت ہوگی؟) آپ نے فرمایا: "بيكيا اعرابيول جيسى تك بندى ہے۔" پھر آب نے اس کی دیت غره میعنی ایک غلام یا لونڈی مقرر فر مائی اور

قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا كُسِي رشة داروں ير وال دى اوراس (مقوله) ك بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا، وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ

حَمْلٌ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ.

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

٤٨٢٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلِ مِنْ هُذَيْل، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ رُوَيِكُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَّا اللَّهُ عُرَابِ؟» فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلْمِي عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.

• ٤٨٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً: أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْل كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُوهِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ فَقَالَ: «أَسَجْعٌ

٤٨٢٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٨٢٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٢٩.

<sup>•</sup> ٤٨٣ ـ [صحيح] تقدم، ح: ٤٨٢٥، وهو في الكبراي، ح: ٧٠٣٠.

-658-

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ الْقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ المعورة كنسى رشة وارول ك وصوال ويا-

كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ الْقَصْلَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ فِيهِ مِنْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. الْمَرْأَةِ.

اعمش نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔

أَرْسَلَهُ الْأَعْمَشُ.

المراجيم في المره: فركوره حديث كوبهت محدثين في مرفوع مصل بيان كيا بيكن الم المش في يروايت ابراجيم عن المراجيم عن المراهيم، قَالَ ضَرَبَتِ المُرَأَةُ ......"

اسم ۱۳۸۳ - حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو پھر مارا جبکہ وہ حاملہ تھی جس سے وہ مرگئی تو رسول اللہ طبیقی نے اس کے پیٹ کے بیٹ کے بیچ کی دیت غرہ (غلام یا لونڈی) مقرر فر مائی اور مقتولہ کی دیت قاتلہ کے نبی رشتہ داروں کے ذمے ڈال دی۔ انھوں نے کہا: ہم ایسے بیچ کی دیت بھریں جس نے بیا نہ کھایا' نہ چوں چال کی؟ ایسے بیچ کا تو کوئی معاوضہ نبیس ہونا چاہے۔ آپ نے فر مایا:''اعرابیوں کی طرح تک بندی کرتے ہو؟ اصل تھم وہی ہے جو میں کہتا ہوں۔''

2011 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ضَرَبَتِ الْمُرَأَةُ ضَرَّتَهَا يِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيِّ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا، فَقَالُوا: نُغَزِّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ".

علاه : بدروایت مرسل بئتا ہم شوابد کی بنار صحیح ہے۔

۴۸۳۲ - حضرت ابن عباس بیشن سے روایت ب انھوں نے فرمایا، دوسوکنیں تھیں۔ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسری کو پھر دے مارااوراس کے پیٹ کا بچہ 2۸۳۲- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَسْبَاطَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

<sup>,</sup> ١٨٨٦ [صحيح] تقدم، ح: ٤٨٢٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٣١.

<sup>2</sup>۸۳۷\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب دية الجنين، ح:80۷٤، والطبراني في الكبير: ١١/ ٢٨٩. ٢٩٠، ح:١١٧٦٧ من حديث عمرو بن حماد بن طلحة القناد به، وهو في الكبرى، ح:٧٠٣٢. وللحديث شواهد. \* أساط هو ابن نصر، وسماك هو ابن حزب، وسلسلته عن عكرمة ضعيفة.

كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخْبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُ مَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُ مَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا - قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ - مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَوْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ! مَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا كَانِبُ عَلَيْهُ: ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةً وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ.

دیت ہے متعلق احکام وسائل کرا دیا جو مردہ تھا۔ اس کے بال اگ چیکے تھے۔ اور عورت بھی مرگی۔ آپ نے قاتلہ کے نبی رشتہ داروں پردیت ڈال دی۔ مقتولہ کے چیا نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے بچہ بھی ضائع کیا ہے جس کے بال اگ چیکے تھے۔ قاتلہ کے والد نے کہا: یہ جموث بولتا ہے۔ اللہ کی تم اید بچینہ چیخا چلایا' نہ اس نے بیا نہ کھایا۔ ایسا تو ضائع اور باطل ہوتا ہے۔ نبی اکرم سائیڈ نے فرمایا:''کیا جاہلوں اور کا ہنوں جیسی جع ( تک بندی) کر رہا ہے؟ اس نے میں بھی غرہ آئے گا۔''

حفرت ابن عباس ٹر ٹھنانے فر مایا: ایک عورت کا نام ملیکہ اور دوسری کاام غطیف تھا۔

علا فاكده: بعض روايات مين اس دوسرى عورت كانام ام عفيف آيا بـ

قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ عَنِ ابْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ جَابِرًا يَقُولُ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْر إِذْنِهِ.

۳۸۳۳ - حفرت جابر جائف سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله عائف نیتے میتے ریکھوائی کہ ہر قبیلے کو اپنے لوگوں پر عائد شدہ دیتیں دینی ہوں گی نیز کسی آزاد شدہ غلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مولی کی اجازت کے بغیر کسی اور مسلمان کو مولی بنالے۔

فواكدومسائل: ﴿ عا قله (ليعن نبيى رشة دار) پرديت اداكر نالازم ہے۔ ﴿ ' عاكد شده ديتين ' يعن قبل خطا اور شبه عمد كى ديت كان اور شبه عمد كى ديت كان كو بحر نا پري كى داور باب كا مقصد بھى يہى ہے كوتل خطا يا شبه عمد كى ديت

**٤٨٣٣\_ أ**خرجه مسلم: العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، ح:١٥٠٧ من حديث ابن جريج به، وهو في الكباري، ح:٧٠٣٣.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

#### 20- كتاب القسامة والقود والديات

صرف قاتل کے فرمے نہیں بلکہ پورے خاندان کی فرے داری ہے۔ ﴿ ' اجازت کے بغیر' یہ قید ڈانٹ کے طور پر ہے ور نہ اجازت لے کربھی کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا جیسے کوئی شخص اپ باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ نہیں بناسکتا 'خواہ باپ اجازت دے بھی دے۔ ویسے بھی کوئی سلیم الطبع شخص نہ تو رشتہ بیچنا ہے ' نہ بہہ کرتا ہے کیونکہ رشتہ بیچنے اور بہہ کرنے کی چیز نہیں۔ مولی آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں اور آزاد کرنے والے مالک کو بھی اور ان کے ماہین تعلق کو ولا کہتے ہیں جونسی رشتہ کے بعد مضبوط رشتہ ہے جوموت ہے بھی ختم نہیں ہوتا حتی کہ نہیں رشتہ دار نہ ہونے کی صورت میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص بھی ایسے معظم رشتے کو بدلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ رسول اللہ طبیق نے اس کی بابت فرمایا: [الَّو لَا اُو لَا اُو کُو کُھے اور نہ کسی کو بہہ بی کی جاسکتی ہے اور نہ کسی کو بہہ بی کی جاسکتی ہے اور نہ کسی کو بہہ بی کی جاسکتی ہے اور نہ کسی کو بہہ بی کی جاسکتی ہے۔ (المستدر ک للحا کہ: ۱۳۳۳) مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے آزاد کردہ غلام کو جہد بی کی جاسکتی ہے۔ (المستدر ک للحا کہ: ۱۳۳۳) مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے آزاد کردہ غلام کو اجازت دے بھی یہ تعلق ولا کی دوسرے مسلمان کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا۔ نہ کی مسلمان کولائق ہی اجازت دے بھی یہ تعلق ولا کی دوسرے مسلمان کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا۔ نہ کی مسلمان کولائق ہی

2۸٣٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَرِّو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَطِيْة: "مَنْ تَطَبَّبُ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبِّ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَهُو ضَامِرٌ".

۳۸۳۳- حفرت عمرو بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناقیۃ نے فرمایا: ''جو شخص ایسے ہی (تکلفاً) طبیب بن کرعلاج کرے حالانکہ (اس سے قبل) وہ متند طبیب نہیں تھا تو (اگر کوئی نقصان ہو جائے) وہ ضامن (ذمہ دار) ہوگا۔''

فوائد ومسائل: ﴿ محقق کتاب نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر محقین نے شواہد کی بنا پراسے حسن قرار دیا ہے۔ شخ محمد ناصر الدین البانی بنا نہ کورہ حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الکن الحدیث حسن بمحمو ع الطریقین ایعنی دونوں طریق کی وجہ ہے مجموعی طور پر ندکورہ حدیث حسن بن جاتی ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (سلسلة الأحادیث الصحیحة عدیث: ۱۳۵) ﴿ موجوده دور میں عطائی فتم کے ڈاکٹر اور طبیب عام ہیں۔ ان طبیبوں اور ڈاکٹر وں کی حوصلہ شکی ضروری ہے۔ تکومت وقت کی بیشری اور اظل تی ذمد داری ہے کہ دوہ الی قانون سازی کرے کہ کوئی اناڑی ڈاکٹر اور طبیب لوگوں کی زندگی اور ان کی

<sup>\* \$48\$</sup>\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن ماجه، الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب، ح: ٣٤٦٦ من حديث الوليد ابن مسلم به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٣٤، وصححه الحاكم: ٤/ ٢١٢، ووافقه الذهبي. \* ابن جريج عنعن، تقدم، ح: ٤٠٠٨، وللحديث شاهد ضعيف.

صحت سے نہ کھیل سکے عوام کوایے لوگوں کی دست برد سے بیخے کی خود بھی کوشش کرنی جا ہے۔ ایسے ڈاکٹروں اورطبیبوں کے ہاتھوں اگر کوئی مرجائے تو ان کے ذہبے دیت ہوگی' تا ہم متندمعالجین سے دوالینا شرعاً جائز بلکہ متحب ہے۔اس حدیث مبارکہ سے علاج معالجے اور دواکی مشروعیت ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ ڈاکٹر وطبیب متنداورمعروف ہو۔ ®اگر کوئی آ دمی کسی ڈاکٹر یا طبیب کی بے پروائی یاعدم مہارت کی وجہ سے مرجائے تواس یر دیت ہو گی جواس کے نسبی رشتہ دارادا کریں گے۔قصاص نہیں ہوگا کیونکہ وہ کمل طور پرقصور وارنہیں۔ آخر علاج کروانے والے کی رضامندی ہی ہے اس کا علاج ہوا' لہٰذاا ناڑی مخض ہے علاج کروانے میں متعلقہ مخض بھی مجرم ہے۔طبیب اکیلا مجرم نہیں۔ ﴿ متندطبیب سے کوئی نقصان ہوجائے تو جب تک اس کی صریح غلطی ثابت نہ ہو جائے وہ ذمہ دارنہیں ہوگا۔ صری غلطی کی صورت میں اسے دیت بھرنی ہوگی کیونکہ یہ بھی خطا کی ذيل مين آتا ہے۔ اگر ثابت ہوجائے كەطبىب نے عمراً نقصان پہنچايا ہے قصاص جارى ہوگا۔ والله أعلم

8A۳٥ - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ · · ، ٢٨٣٥ - عروبن شعيب كردادات بالكل الى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو مَن روايت آتى ہے۔ ابْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مِّثْلَهُ سَوَاءً .

فائدہ: بدروایت بھی مجموعی طرق کی بناپر قابل استدلال ہے۔

(المعجم ٤١، ٤٢) - هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدُ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ (التحفة ٣٦)

٤٨٣٦ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَظِيُّ مَعَ أَبِي فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا مَعَكَ؟» قَالَ: إِبْنِي أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ».

باب:۳۲،۴۱ - کیاکسی شخص کودوسرے کے جرم میں پکڑا جاسکتاہے؟

٢٨٣٢ - حفرت ابو رمد دانن سے روايت ب انھوں نے فرمایا: میں نبی اکرم مُناتِظُ کے پاس اپنے والد ك ساتھ حاضر موا۔ آپ نے (ميرے والد سے) فرمایا: "به تیرے ساتھ کون ہے؟" انھوں نے کہا: میں گوائی ویتا ہول یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''خبردار! تیرے جرم کا بیذمه دارنہیں اور تو اس کے جرم

<sup>8/ 8/ [</sup>ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح: ٧٠٣٥.

٤٨٣٦\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الترجل، باب في الخضاب، ح:٤٢٠٨ من حديث إياد به، وهو في الكبرى. ح: ٧٠٣٦ . ﴿ سَفَيَانَ هُو ابنَ عَبِينَةً ، وتَابِعُهُ سَفِيانَ النُّورِي عَنْدُ أَبِّي دَاوِد

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

#### ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

# كاذمه دارنېيں ـ''

و اکد و مسائل: ﴿ نِي عَلَيْمُ اس بات کا بھیشد الترام فرماتے کہ موقع کل کی مناسبت ہے مسئلہ بیان فرمائیں اور کتاب وسنت کے احکام وضاحت ہے بیان کردیں نیز بی عَلَیْمُ مسئلہ اس انداز ہے واضح فرماتے کہ اس میں کسی قتم کا ابہام باتی ندر بتا بلکہ برخص بآسانی سجھ لیتا تھا۔ ﴿ بید حدیث مبار کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تغییر کرتی ہے: ﴿ وَ لاَ تَوْرُ وَ اوْرُدُ أُحُورُی ﴾ (فاطر ۲۵،۱۵)''کوئی ہو جھا تھانے والا کی دوسرے کا (قطعاً) کوئی ہو جھاتھانے والا کی دوسرے کا (قطعاً) کوئی ہو جھاتھانے والا کی دوسرے کا (قطعاً) جرائم کا ذمہ دار سجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے کی خص نے قل کیا ہوتا تو قبیلے کے کی بھی خص کو پکڑ کرفل کر دیا جاتا اور دوئی کیا جاتا کہ ہم نے قصاص لے لیا ہے۔ اسلام نے اس بدر ہم کو نصر ف ختم کیا بلکہ بیاعلان کیا کہ گناہ گار وہی ہوتی ہوئی کی رہی ہوتی ہوئی کی دیت رشتہ داروں پر کیوں پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ دراصل بیاس کے ساتھ تعاون ہے کیونکو آئی دیت رشتہ داروں پر کیوں پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ دراصل بیاس کے ساتھ تعاون ہے کیونکو آئی خطا کی صورت میں بجر م کیا ہوتا ہے کہ اس نے لڑائی کی مگر چونکہ آئی کا تو اسے تصور بھی نہیں تھا لہذا وہ اتنا مجر منہیں ہوتا کہ اس خوالی کی عرب منہ ہوتا ہے کہ اس نے لڑائی کی مگر چونکہ آئی کا تو اسے تصور بھی نہیں تھا لہذا وہ اتنا مجر منہیں ہوتا کہ اس خوالی کی میانی کا خون رائیگال نہیں جا سکتا 'اس لیے دیت اس پر سوئیتی آؤنٹیوں کا بو جھ ڈال دیا جائے گئے۔ دشتہ داروں کو اس سے تعاون کرنے کا قانونی طور پر پابند بنادیا گیا تا کہ وہ پاؤں نہ کھنچ کئیں۔ البتہ جب قاتل کمل قصور وار ہو مثلاً: قل عمر میں تو اسے خودی قصاص دینا ہوگا۔ اس کے کئی بھائی یا بیا کہ کچھنیں کہا جائے گا۔ دیت ہوتو وہ بھی خودی بھرت واسے خودی قصاص دینا ہوگا۔ اس کے کئی بھائی یا بیا کو کھھنے کہ بھرے گا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ فَالَ: حَدَّثَنَا شُعْتَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلَاءً بَنُو ثَعْلَبَةً بْنِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلَاءً بَنُو ثَعْلَبَةً بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ

١٣٨٧\_ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢/ ٨٥، ح: ١٣٨٤ من حديث سفيان الثوري به مطولاً، وهو في الكبيري، ج: ٧٠٣٧، وللحديث شواهد كثيرة. \* أشعث هو ابن سليم.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات

عِيْظَةُ: وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ: «أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرٰي » .

ﷺ فائدہ: حاملیت میں ایک فرد کے جرم کرنے پر پورے قبیلے کو مجرم تجھ لیا جاتا تھا۔اور جو بھی ہتھے جڑھ جاتا' اس سے انتقام لے لیا جاتا تھا۔ آپ نے انصار کی اس بات سے اس ذہن کی بوسٹھی کہ انھوں نے اس قبیلے كايك شخص كود كيوكر قبيلے كے كسى الك شخص كا جرم ذكر كيا اس لية ب نے واشكاف الفاظ ميں ترديد فرمائي ۔

> ٤٨٣٨ - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ اِنْتَهٰى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! هُؤُلَاهِ بَنُو ثَعْلَبَةً بْن يَرْبُوعَ قَتَلُوا فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْكَمْ: «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرٰي».

١٨٣٨ - حفرت ثغلبه بن زمدم ولأنفؤ سے روایت قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام عَنْ سُفْيَانَ، حِأَنْهُولِ نِفرمانا: بنوثعلبه كے پچھلوگ نبي اكرم تَاتِيْم عَنْ أَشِعِتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ كَ بِاسَ يَتِي جَبَهِ آپِ خطابِ فرما رہے تھے۔ ایک ابْن هِلَالٌ ، تَعَنْ ثَعْلَبَةً بْن زَهْدَم قَالَ: ، آوى في كها: الله كرسول! ان بنو تعليه بن يربوع نے بی تالی کے فلال صحالی کوقتل کیا تھا۔ بی اکرم تالیا نے فرمایا: ' کسی شخص کے جرم کا کوئی دوسر اشخص ذمہ دار نهيں ہوتا۔''

ﷺ فائدہ: آپ کا مقصد بہتھا کہ قاتل کوئی اور ہیں اور یہ آنے والے لوگ اور ہیں۔ صرف قبیلہ ایک ہونے کی وجہ سے بدلوگ مجرم نہیں بن سکتے۔

> ٤٨٣٩- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْن يَرْبُوعَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً أَتَوُا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ!

۴۸۳۹ - بنونغلیه بن مربوع (قبلے) میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ بنو تعلبہ کے پچھلوگ نبی اکرم الله ك ياس آئة توايك آدى نے كہا: اے اللہ ك رسول! ان بنو تعليه بن يربوع نے نبي مُنْ الله ك فلال صحابی کوقل کیا تھا۔ نبی اکرم مَاثِیْظ نے فریایا: '' کو کی شخص مسی دوسرے کے جرم کا ذمہ دارہیں۔''

٤٨٣٨\_[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبري، ح:٧٠٣٨.

٤٨٣٩ [صحيح] تقدم، ح: ٤٨٣٧، وهو في الكبري، ح: ٧٠٣٩.

٥٤-كتاب القسامة والقود والديات فرن أخرًلا عَنْهُ وَنَعْلَمُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى أَخْرَى ».

• ٤٨٤- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ ابْنِ سُلَيْم، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ - وَكَانَ قَدْ ابْنِ سُلَيْم، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْبَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ يَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْبَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَيْبَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَيْبَ: يَارَسُولَ اللهِ! هُولًا عِبَنُو نَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! هُولًا عَلَمُ الْعَرْي ». قَالَ هُولُا عَلَمُ الْعَذِي اللهُ أَعْلَمُ . قَالَ مَدُلِهُ أَعْلَمُ . قَالَ اللهُ أَعْلَمُ .

المُعَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْمُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَالَ: وَجُلِّ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! هُوُلًاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنُ يَرْبُوعَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْتَ بْنُ نَمْرُبُوعَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٤٨٤٢- أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ اللَّمْرِيُّ فِي

۳۸۴۱ - بنو نقلبہ بن ربوع کے ایک آ دی سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم طافیۃ کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ خطاب فرما رہے تھے۔ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان بنو نقلبہ بن ربوع نے فلال شخص (صحابی رسول) کوئل کیا تھا۔ رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا: "دنہیں۔" یعنی کمی شخص کا جرم کی دوسرے رہیں ذرایا۔"

٢٨٩٢ - بني ريوع ك ايك آدمي في كها: مم

٠٤٨٤ [صحيح] تقدم، ح: ٤٨٣٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٤٠.

٤٨٤١ [صحيح] تقدم، ح: ٤٨٣٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٤١.

٤٨٤٢ [صحيح] تقدم، ح: ٤٨٣٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٤٢.

حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ اللهِ! هٰؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ اللهِ! هٰؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ اللهِ! هٰؤُلاءِ بَنُو فُلَانٍ اللهِ! هٰؤُلاءِ بَنُو فُلَانٍ اللهِ! هٰؤُلاءِ بَنُو فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَانٍ اللهِ عَلَى أَخْرَى».

قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طارِقِ الْمُحَارِبِيِّ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هُوُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هُوُلَاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ الّذِينَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا يِنَا أَرِنَا، فَرَفَعَ - يَعْنِي - يَدَيْهِ حَتّى رَأَيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «لَا تَجْنِي أُمَّ عَلَى وَلَدٍ» مَرَّتَيْن .

رسول الله طَلِيْلُ کے پاس پنچاتو آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ (ہمیں دیکھ کر) کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے: اے الله کے رسول! بیا فلال قبیلے کے لوگ ہیں۔ انھوں نے فلال صحابی کوفل کیا تھا۔ رسول الله طابق نے فرمایا: "دکسی ایک شخص کا جرم دوسرے کے ذھے نیس لگایا جاسکتا۔"

دیت سے متعلق احکام ومسائل

۳۸۴۳- حضرت طارق محاربی دانش سے روایت بے کہ ایک آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ بنو تعلیہ بیں جضوں نے اپنے دور جا ہلیت میں فلال کوتل کیا تھا۔ ان سے ہمیں قصاص دلوا دیجیے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے دود فعہ فرمایا: ''کی ماں کا جرم اس کے بیٹے کے گئے نہیں پڑتا۔''

اکدہ: آپ کا مقصد بیتھا کہ قاتلین اور تھے اور بیر حاضرین اور جیں کہذا ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ اگر چہان کا قبیلہ ایک ہے۔ شریعت میں ہر بحرم اپنے جرم کا خود جواب دہ ہے نہ کہ اس کے رشتہ دار۔

باب:۳۲-اپن جگه قائم کانی آنکهاگر پھوڑ دی جائے تو؟

۲۸ ۲۸-حفرت عمروبن شعیب کے پردادا (حفرت

(المعجم ٤٢، ٤٣) - اَلْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السَّادَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ (التحفة ٣٧)

٤٨٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

**٤٨٤٣ [إسناده صحيح]** أخرجه الدارقطني:٣/٤٤ من حديث يزيد بن زياد به مطولاً، وهو في الكبراى، ح:٧٠٤٣٪، تقدم طرفه، ح:٢٥٣٣.

<sup>\$\$ 48</sup>\_[إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب ديات الأعضاء، ح: ٢٥٦٧ من حديث الهيثم بن حميد به، وهو في الكبرى، ح: ٤٠٦٧. \* ابن عائد اسمه محمد.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

عبدالله بن عمرو براش سے روایت ہے که رسول الله طاقیۃ نے فیصله فرمایا کہ جوکانی (بنور) آکھا پی جگہ قائم ہو اگر پھوڑ دی جائے تو آکھ کی ایک تہائی دیت دی جائے کو آکھ کی ۔ اور بے جان ہاتھ کی ۔ اور وہ دانت جو سیاہ ہو چکا ہوا کھاڑ دیا جائے تو ہاتھ کی چکا ہوا کھاڑ دیا جائے تو دانت جو سیاہ ہو چکا ہوا کھاڑ دیا جائے تو دانت کی تہائی دیت ہوگی۔

مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ - الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَضَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا، وَفِي السِّنِ السَّوْدَاءِ، وَلَي السَّنِ السَّوْدَاء، إِذَا نُرْعَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا، وَفِي السِّنِ السَّوْدَاء، إِذَا نُرْعَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا، وَفِي السِّنِ السَّوْدَاء،

فائدہ : واللہ اعلم' شاید ایک تہائی دیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان اعضاء کے پھوڑنے 'کا نے اور اکھیڑنے سے ظاہری حسن و جمال جا تا رہا ہے۔ بیاعضاء اگر چہا ہے اصل مقصد سے خالی ہیں لیکن اپنی جگہ قائم ہونے کی وجہ سے ظاہری زیب وزینت اور حسن و جمال کا فائدہ بہر حال دے رہے ہیں۔ دور سے دیکھنے میں تو وہ مخص بے عیب ہے لہذا ایسے عضو کو ضائع کر دینے سے شریعت میں اس عضو کی جتنی دیت مقرر ہے اس کی ایک تہائی دیت دینا ہوگی۔ جے آئھی ویت پچاس اونٹ صحیح ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ اور سے وان ہاتھ کی اونٹ ہے ان کا تہائی کسر میں آتا ہے۔ لہذا کسر کی جگہ قیمت لگائی جائے گی مثلاً: آئھ اور بے جان ہاتھ کی دیت سولہ سولہ اونٹ اور باقی دودواونٹوں کی کل قیمت کا ایک ایک تہائی حصہ ہوگی۔ دواونٹوں کی قیمت اگر تین لاکھ روپے ہوتو اس میں سے ایک لاکھا سے دیا جائے گا۔ واللہ اعلی ہا۔

باب:۳۳،۴۳- دانتوں کی ویت

(المعجم ٤٣، ٤٤) - عَقْلُ الْأَسْنَانِ (التحفة ٣٨)

۳۸۴۵- حفزت عمرو بن شعیب کے پردادا سے روادا سے روادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بڑائی نے نے فرمایا:'' دانتوں میں پانچ اونٹ ہے۔ پانچ اونٹ ہے۔

الخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَا عَبَّادٌ عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالَ: قَالَ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإبلِ".

٤٨٤٥\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الباب السابق، ح: ٤٥٦٣ من حديث حسين المعلم به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٤٥.

دیت ہے متعلق احکام ومسائل

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

۳۸۳۹ - حفزت عمرو بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول الله تَالَّیْمَ نِے فرمایا:''سب دانت (دیت میں) برابر ہیں۔''لعنی ہرایک میں پانچ پانچ اونٹ۔

١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ
 قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: رَحَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَحَدَّهِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ ضَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا إِذَا لا لَهُ عَيْنَا إِذَا اللهِ عَلَيْةَ: «اَلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةً: «اَلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ

خَمْسًا خَمْسًا».

وائدومسائل: ٦٠ كى بھى عضو كے فائد كا صحيح تعين بہت مشكل كام ہے كيونكه ايك عضوكى كام ديتا ہے مثلًا: سافنے کے دانت کا منے کے کام بھی آتے ہیں اور مشکل وقت میں پکڑنے کے بھی۔ای طرح وہ چبرے کی زینت بھی ہیں کہذا بینیں کہا جا سکتا کہ کھانا کھانے میں ڈاڑھوں کا زیادہ حصہ ہے اور دانتوں کا کم' اس لیے ڈ اڑھوں کی دیت زیادہ ہونی جاہیے۔ گویا اعضاء کے پورے فائدے کا تعین اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لہذا شریعت نے جودیت مقرر کردی ہے وہی صحیح ہے۔اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ﴿الرَّكُونَى شَخْصَ كَى كَتِمَامُ وانت توڑ وے تواس کی دیت کتنی ہوگی؟ جمہوراہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ ہردانت کی دیت یا نچ اونٹ ہوگ ۔ اس طرح کها گرکوئی شخص بتیس دانت توژ تا ہے تو اسے ایک سوساٹھ (۱۲۰) اونٹ دیت دینا ہوگی۔ڈاڑھیں اور دانت اس میں برابر ہیں۔ان کی دلیل مذکورہ حدیث ہے۔جبکہ اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے كه باره دانتوں ميں يانچ يانچ اونٹ ہوں كے اور باقى بيس ڈاڑھوں ميں ايك ايك اونٹ ہوگا۔اورايك تول سه ہے کہ باقی ڈاڑھوں میں دو دواونٹ ہول گے۔ان کی دلیل حضرت عمر دائٹا کا ایک فیصلہ ہے کہ انھوں نے ڈاڑھوں میں ایک ایک اونٹ دیت مقرر کی ۔ پھر یہ بھی کہ پہلے قول بڑممل کی صورت میں دیت جان کی دیت ہے بھی بڑھ جائے گی۔ابن عبدالبر رٹاللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک حضرت عمر دانٹو کے فیصلے کاتعلق ہے تو ان سے یہ بھی مروی ہے کہ دانت اور ڈاڑھیں برابر ہیں اس لیے ان کا وہ فتو کی قابل عمل ہو گا جو مرفوع حدٰیث کے مطابق ہے اور پھر حضرت معاوید ٹائٹا سے مروی ہے کہ اگر حضرت عمر ٹائٹا کو مرفوع حدیث کاعلم ہوتا تو وہ بھی ڈاڑھوں میں پانچ پانچ اونوں کا فیصله فرماتے۔رہی دوسری بات کہ اس طرح دیت جان کی دیت سے برم جائے گی تو پینہ قیاس کےخلاف ہے نہ اصول کے بلکہ اصول کے عین مطابق ہے کہ ڈاڑھوں کو دانتوں پر قیاس کیا جائے' کچراہل علم کے نز دیک''اسنان'' کا اطلاق' اضراس پر بھی ہوتا ہے۔ پھر کئی صورتیں اور بھی ممکن ہیں جن میں دیت جان کی دیت سے بڑھ جاتی ہے مثلاً اسٹ مخص کی آئکھ نکال دی جائے اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے

٤٨٤٦\_ [حسن] أخرجه البيهقي : ٨/ ٨٩ من حديث ابن أبي عروبة به، وهو في الكبرثي، ح: ٧٠٤٦ . \* مطر هو الوراق، وانظر الحديث السابق.

دیت سے متعلق احکام ومسائل

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات

جائیں تو دیت جاک کی دیت سے بڑھ جائے گ۔ مزید دیکھیے: (الاستذکار' لابن عبدالبر:١٣٦/٢٥) مارے زدیک جہوراتل علم کاموقف ہی راج ہے۔والله أعلم.

باب:۴۵،۴۴۷ – انگلیول کی دیت

(المِعِجم ٤٤، ٤٥) - بَابُ عَقْلِ الْأَصَابِعِ (السَّنَة ٣٥)

۳۸۴۷- حضرت ابوموی دائی سے روایت ہے کہ نی اکرم علقی نے فرمایا: ''انگلیوں میں (ہرانگل کے) دس دس اونٹ ہیں۔'' - 8A8٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْس، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْس، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مَسْرٌ عَشْرٌ».

٣٨٢٨ - حضرت ابوموى اشعرى دانين سے منقول

٤٨٤٨- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

٤٨٤٧ـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب ديات الأعضاء، ح:٤٥٥١، ٤٥٥٧ من حديث مسروق بن أوس به، وهو في الكبرى، ح:٧٠٤٧، وصححه ابن حبان، ح:١٥٢٧، وله شواهد صحيحة.

٨٤٨ـ[صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح:٧٠٤٨ . \* سعيد بن أبي عروبة صرح بالسماع عند البيهقي: ٨/ ٩٢ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ غَالِبِ التَّمَّادِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ غَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ غَنْ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْتُ فَنْ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْتُ فَالَ: «أَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا».

• 2۸٥- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: يَحْبَى بْنُ سعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكَتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرٍ و ابْنِ حَزْمٍ، الّذي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَعَيِّهُ لَبْنِ حَزْمٍ، الّذي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَعَيِّهُ كَتَب لَهُمْ، وَجَدُوا فِيهِ وَفِيمًا هُنَالِكِ مِنَ لَلْأَصَابِع عَشْرًا عَشْرًا.

١٩٨٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ:
 حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

دیت ہے متعلق احکام ونسائل ہے کہ نبی اکرم طاقیۃ نے فرمایا: "انگلیال سب برابر ہیں۔"

۳۸۳۹ - حفرت ابو موی بی الله سے روایت بے افعوں نے فرمایا: رسول الله طاق نے فیصلہ فرمایا کہ انگلیاں سب برابر ہیں۔ (ہرایک کی دیت) دس دس اونٹ ہے۔

۳۸۵۰ - حفرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ جہ میں نے وہ دستاویز دیکھی جوعمرو بن حزم بھٹانا کہ جب میں نے وہ دستاویز دیکھی جوعمرو بن حزم بھٹانا کا اولاد کے پاس تھی اور جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ طبیۃ نے بیتح ریخودلکھوا کر ان کو دی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ ہے۔

۱۳۸۵-حضرت ابن عباس براتنسے روایت ہے کہ نی اکرم سائیز آنے فرمایا: ''یہ اوریہ برابر ہیں۔'' یعنی انگوشا اور چھنگلی۔

٤٨٤٩\_[صحيح] انظر الحديثين السابقين، وهو في الكبراي، ح: ٧٠٥٠.

<sup>.</sup> ٤٨٥- [صحيح] وهو في الكبري، ح: ٧٠٥١، وله شواهد، منها الحديث السابق.

<sup>. 1809</sup> أخرجه البخاري، الديات، باب دية الأصابع، ح: ٦٨٩٥ من حديث شعبة به، وهو في الكبراي. -: ٢٠٥٢.

٥٥- كتاب القسامة والقود والديات وساكم وماكل

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لهذِهِ وَلهذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

۳۸۵۲-حفرت ابن عباس ٹائٹاسے مروی ہے کہ بیاور نیز (یعنی) انگوٹھا اور چھنگلی (دیت کے لحاظ ہے) برابر ہیں۔ ٤٨٥٢ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَهٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ.

۳۸۵۳ - حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹئانے فرمایا: سب انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ ہے۔ ٢٨٥٣ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَٰزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
 قَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
 أَلْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ.

۳۸۵۴ - حضرت عبدالله بن عمره والشاست روایت به انهول نی فرمایا: جب رسول الله نافیل نے مکه مکرمه فتح کیا تو این خطبے میں ارشاد فرمایا: "انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ ہے۔"

قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَكَّةً قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "وَفِي الْأَصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ"."

۸۵۵-حفزت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ (شعیب) اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مُلَّافِیُّا نے اپنے خطبے میں فر مایا جب کہ آپ نے کعبہ کے - اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ
 قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
 قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ

٤٨٥٢ [صحيح] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٥٣.

٤٨٥٣\_[صحيح] انظر الحديث السابق والآتي، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٥٤. ١ سعيد هو ابن أبي عروبة.

<sup>\$404</sup>\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب ديات الأعضاء، ح: ٤٥٦٢ من حديث حسين المعلم به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٥٥، وصححه ابن الجارود، ح: ٧٨١.

<sup>800\$</sup>\_[إسناده حسن] وهو في الكبرى، ح: ٧٠٥٦، وانظر الحديث السابق.

-671-

ويت ہے متعلق احکام ومسائل

ساتھ اپی پشت کی ٹیک لگا رکھی تھی۔ ﴿ ''تمام انگلیاں (دیت کے لحاظ سے ) برابر ہیں۔''

باب: ۳۶،۳۵ - ہٹری کونزگا کردینے والے زخموں کی دیت

 2- كتاب القسامة والقود والديات

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِيْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيّ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيّ عَنْ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ النَّبِيّ عَنْ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: "اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ".

(المعجم ٤٥، ٤٦) - **اَلْمَوَاضِحُ** (التحفة ٤٠)

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ بَيْ مَكَةً قَالَ فِي خُطْبَته: "وَفِي الْمُوّاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ خَمْسٌ".

فاکدہ: اگر چرا اور گوشت کٹ کر بڈی نظر آنے گلیکن بڈی کا نقصان نہ ہوا ہوتو اس زخم کو عربی زبان میں موضحہ کہا جاتا ہے۔ یہ زخم معمولی ہوتا ہے اور جلدی ٹھیک ہوجاتا ہے اس لیے اس کی دیت بھی معمولی کینی صرف پانچ اونٹ رکھی تئی ہے۔ اگر اس سے کم زخم ہوتو عدالت کوئی تی دیت جو پانچ اونٹ سے کم ہو مقرر کرسکتی ہے۔ دیت انسانی عظمت کے پیش نظر رکھی تئی ہے کہ انسان خصوصا مسلمان کو معمولی نہ مجھاجائے۔ اگر اس کو خراش بھی ترین تنب بھی جرماند اور تا وان لا گوہوگا۔ بعض فقہا، نے اس موضحہ میں پانچ اونٹ دیت رکھی ہے جو سریا چبر سے میں ہو۔ باتی جسم میں موضحہ کی دیت عدالت کی صوالہ یہ پرموتو نے کی ہوگی حدیث میں نہیں۔ کیونکہ چبرہ افضل عضو ہے اس لیے اس پر مارنازیادہ جرم ہے۔ لیکن سے خصیص کسی حدیث میں نہیں۔

باب: ۲۸، ۷۸ - دیت کے مسائل کے بارے میں حضرت عمروبن حزم کی حدیث اور راو یوں کا اختلاف (المعجم ٤٦، ٤٧) - ذِكْرْ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ حَزْم في الْعُقُولِ واخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ (التحنة ٤١)

<sup>2003</sup>\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب ديات الأعضاء، ح: ٤٥٦٦ من حديث خالدبن الحارث به مختصرًا، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٥٧، وصححه ابن الجارود، ح: ٧٨٥، وقال الترمذي، ح: ١٣٩٠ "حسن صحيح".

دیت سے متعلق احکام ومسائل

۸۵۷- حضرت عمر و بن حزم وَثَاثَةُ سے روایت ہے كه رسول الله ماليل في يمن والول كي طرف ايك تحرير لکھوا کرجیجی جس میں فرائض وسنن اور دیت کے مسائل تھے۔آپ نے وہ تحریر عمرو بن حزم کے ہاتھ بھیجی تھی۔وہ اہل یمن کو پڑھ کرسنائی گئی۔اس کی عبارت یوں تھی:'' پیہ تحریر نی اکرم محمہ نافیا کی طرف سے شرحبیل بن عبد كلال نعيم بن عبد كلال اور حارث بن عبد كلال كي طرف . ہے جو ذور عین معافر اور ہمدان کے سردار ہیں۔اما بعد! (استحریمیں بہت ی باتیں تھیں)استحریمیں ہے بات بھی تھی کہ جو شخص کسی مومن کو بے گناہ قبل کر دے اور گواہ موجود ہوں تو اس كو قصاصاً قتل كر ديا جائے گا الآبيك مقتول کے درثاء راضی ہو جائیں۔اور ہرانسانی حان کی ویت سواونٹ ہے۔ اگر بوری ناک کاٹ دی جائے تو اس میں مکمل دیت (سواونٹ) ہوگی۔ زبان پوری کاٹ دی جائے تو اس میں بھی پوری دیت ہو گی۔ دونوں ہونٹ کاٹے جانے کی صورت میں بھی پوری دیت ہو گ۔ خصیتین مکمل کاف دیے جائیں تو پوری دیت ہو گی۔ ذکر بورا کاٹ دیا جائے تو پوری دیت ہوگی۔ کمر (ریڑھ) کی ہڑی توڑ دی جائے تو پوری دیت ہوگی۔ دونوں آئکھیں پھوڑیا نکال دی جائیں تو پوری دیت ہو ٤٨٥٧ – أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوْ بْن حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبُّ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرو بْن حَزْم، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَٰذِهِ نُسْخُّتُهَا: مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عِيْكُةٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ ابْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْم بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، قَيْل ذِي رُعَيْن وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْس الدِّيةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْإَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ

٧٥٨٤ــ[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٩٠، ٨٩/، ٥٠ من حديث الحكم بن موسلى به، وتفرد به، وهو في الكبرى، حن ١٥٠٨ـ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٩٠، ٨٩/، من حديث الحكم، ووافقه الذهبي، وصححه أحمد، وأبوذرعة، وأبوحاتم، وعثمان بن سعيد الدارمي، وجماعة من الحفاظ، وضعفه ابن معين، والدارقطني، وأبوداود وغيرهم. \* سليمان بن داود هو الخولاني، ووهم الحكم في قوله هذا، والصواب: "سليمان بن أرقم كما في الرواية الآتية، وكذا في أصل يحيى بن حمزة، انظر المراسيل لأبي داود، ح:٢٥٨، وفيه علة أخرى، ولبعض الحديث شواهد، انظر الحديث، ح:٤٨٥٩،٤٥٥.

الدِّيةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الْمَنْقَلَةِ خَمْسَ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ النَّيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

دیت نے متعلق احکام دسائل
گی۔ایک پاؤس کی نصف دیت ہوگی۔ دماغ تک پہنچ
جانے والے زخم میں تہائی دیت ہوگی۔ پیٹ کے اندر
تک پہنچ جانے والے زخم میں تہائی دیت ہوگی۔ ہڈی کو
توڑ دینے والے زخم کی دیت پندرہ اونٹ ہول گے۔
ہاتھ پاؤس کی انگلیوں میں سے ہرانگل کی دیت وس
اونٹ ہوگی۔ ہردانت کی دیت پانچ اونٹ ہوگی۔ ہڈی
کونگا کرنے والے زخم کی دیت پانچ اونٹ ہوگی۔آ دی
عورت کوئل کرے تو اسے قل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی
شخص سونے کی صورت میں دیت دینا چاہے تو دیت
ایک ہزاردینارہوگی۔

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ.

محدین بکارین بلال نے اس کی مخالفت کی ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ مُحَدِّ بِن بِكَارِ بِن بِلَالِ فِي عَلَم بِن مُوىٰ كَى مُخَالَفْت كَى ہے۔ اوروہ اس طرح كريم بن موىٰ فَ فَوَائدومسائل: ﴿ مُحَدِّ بَنِ بِكَارِ بِن بِلَالِ فِي حَدِّنَنَا يَحُنِي بُنُ حَمُزَةً عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ ذَاوُدَ، قَالَ: حَدَّنَنِي الزُّهُرِيُّ۔ جب محد بن بكار بن بلال في بيروايت بيان كي تو كہا: حَدَّنَنَا يَحُنِي قَالَ: حَدَّنَنَا يَحُنِي قَالَ: حَدَّنَنِي الزُّهُرِيُّ مطلب بيہ كريم بن موىٰ في يحليٰ بن مزو كے استادسليمان سُليَمَانُ بُنُ أَرْفَمَ قَالَ: حَدَّنَنِي الزُّهُرِيُّ مطلب بيہ كريم بن موىٰ في يحليٰ بن مزو كے استادسليمان بن ارقم سے بن واود سے روايت بيان كي ہے جبکہ محد بن بكار بن بلال في يهي روايت يحليٰ كي استادسليمان بن ارقم سے بيان كي ہے جبيا كدورج ذيل روايت ميں بيان كيا گيا ہے۔ والله أعلم. ﴿ بيروايت سندا ضعيف ہے تا ہم اس كا كثر مندرجات ويكر محل اور يہ بين نيون ميں جن ميں سے بعض پيلے گرر تھے ہيں نيزان سے متعلقہ اس كا كر مدرجات ويكر بيان ہو جكی ہے۔

٤٨٥٨ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثُمِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثُمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ: حَدَّثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَى

۳۸۵۸ - حضرت عمرو بن حزم التفوات روایت ب کدرسول الله تلفظ نے یمن والوں کی طرف ایک تحریر لکھ کر جیجی جس میں فرائض وسنن اور دیت کے مسائل تھے۔ آپ نے بیتحریر حضرت عمرو بن حزم کے ہاتھ جیجی

٨٥٨٤\_[إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق، وهو في الكبرى، ح: ٩٠٥٨.

دیت سے متعلق احکام ومسائل

#### 26-كتاب القسامة والقود والديات

الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِىءَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هٰذِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرىءَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هٰذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَهٰذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.

السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَرَأْتُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْم حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ يَكَأَيُهُا الَّذِينَ عَنْهَا اللهِ يَكُثِهُا اللهِ يَكُثِ رَسُولِهِ ﴿ يَكَأَيُهُا اللَّذِينَ عَنْهَا اللَّذِينَ عَنْهَا اللَّهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ يَكَأَيْهُا اللَّذِينَ عَنْهَا اللَّذِينَ عَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّذِينَ عَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ﴿ يَكَأَيْهُا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ﴿ يَكَانُهُا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مقی اور یہ یمن والوں کو پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ اس کا مضمون ہے۔ پھر راوی نے سابقہ روایت کی طرح بیان کیا گراس نے کہا: ایک آئھ میں نصف دیت (پچاس اونٹ) ہے۔ ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے اور آیک یاؤں میں نصف دیت ہے اور آیک یاؤں میں نصف دیت ہے۔

امام ابوعبدالرحمٰن (نسائی برائے) بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت درست ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ والله اعلم، اورسلیمان بن ارقم متر وک الحدیث ہے۔ اور یہی روایت یونس (بن بزید) نے امام زہری برائے سے مرسلاً بیان کی ہے جیسا کہ درج ذیل روایت ہے۔

۳۸۵۹ - حضرت ابن شہاب (زہری) سے روایت بے افھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ کی وہ تحریر پڑھی ہے جو آپ نے حضرت عمر و بن حزم جائٹ کو نجران کا حاکم بناتے وقت لکھ کر دی تھی۔ یہ تحریر حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس تھی۔ رسول اللہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ تالیّٰ ہے نے لکھا تھا کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے (احکام کا) بیان ہے: ''اے ایمان والو! عہد پورے کرو۔'' پھر بیان ہے: ''اے ایمان والو! عہد پورے کرو۔'' پھر آیات کسیں۔حق کہ یہاں تک پہنچے:

<sup>.</sup> **١٨٥٩\_[حسن] أ**خرجه أبوداود في المراسيل، ح: ٢٥٧ عن أحمد بن عمرو بن السرح وغيره به، وهو في الكبراي، ح: ٧٠٦٠، وهو رواية كتاب، والكتاب مروي بسند آخر، انظر، ح: ٤٨٦١ وغيره، وللحديث شواهد.

حَتّٰى بَلَغَ ﴿إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [المآندة: ١٠٤] ثُمَّ كَتَبَ لهٰذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل. نَحْوَهُ.

ویت معلق احکام وسائل

﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴿ ' بِ شَک الله بهت طلد حماب لینے والا ہے۔' ، گھرآ پ نے تحریفر مایا تھا کہ یہ زخموں وغیرہ (کی دیت) کے بارے میں ایک تحریر ہے۔ جان (ختم کر دینے کی صورت) میں دیت سو اونٹ ہوگی۔ باتی روایت حسب سابق ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ نَجُوانِ بِمِن كَالْيَكَ عَلَاقَہ تھا۔ سابقہ احادیث بیں بھی یمن والوں سے مراداہل نجران ہی ہیں۔ وہاں تین قبیلوں کے تین سردار تھے جس کی تفصیل حدیث نمبر ۵۵ میں گزر چکی ہے۔ حضرت عمر و بن حزم ڈلٹو کو آپ نے نگران اعلیٰ بنا کر بھیجا تھا۔ ﴿ ' چند آیات' بیسورہ ما کدہ کی ابتدائی چار آیات ہیں۔ ان میں بھی پچھشر کی احکام بیان ہوئے ہیں۔ ﴿ آپ لکھنانہیں جانتے تھے۔ یقطعی بات ہے لہذا اگر کہیں لکھنے کا فرر ہے قو مراد کھوانا ہے۔ آپ ہمیشہ دوسروں سے کھواتے تھے۔ ﴿ بیروایت مرسل ہے اور مرسل کے بارے میں محدثین کا صحح موقف یہی ہے کہ بیضعیف ہے 'تا ہم عمرو بن حزم ڈلٹو کی کتاب قرون اولیٰ میں معروف تھی۔ اور ان کی آل کے پاس بھی رہی۔ پھراس روایت کے متن کے شواید بھی صحح احادیث میں موجود ہیں' اس لیے اور ان کی آل کے پاس بھی رہی۔ پھراس روایت کے متن کے شواید بھی صحح احادیث میں موجود ہیں' اس لیے نفس سند حدیث پر حسن یا صحح کا حکم تو محل نظر ہے' تا ہم اس میں فدکورا دکام دیگرا حادیث کی تا سکد کی بنا پر قابل استدلال ہیں۔

قَالَ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ فَي قَالَ: جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي قَالَ: فِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي أَنُو بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ: ﴿ يَتَأَيّهُمَا اللّهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ: ﴿ يَتَأَيّهُمَا اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَنُونَ ، اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ ع

۱۹۹۰-حفرت زہری برگ سے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: میرے پاس حفرت ابوبکر بن تزم رسول اللہ کا میرے پاس حفرت ابوبکر بن تزم رسول اللہ کوئی تھی کہ بیداللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے ہوئی تھی کہ بیداللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے کرو۔'' پھر اس کے بعد گی آ بیتیں پڑھیں ۔ پھر کہا: (پھر کھوا تھا) کی جان کوختم کردینے کی صورت میں دیت سو اون ہوگی۔ ایک ہاتھ میں پچاس اون ہیں۔ ایک اون ہیں اور الیک آئی میں (آئھ کی دیت) پچاس اون ہیں اور الیک یاؤں کی دیت بھی بچاس اون ہیں۔ دماغ تک پہنچ

٠٤٨٦٠ [إسناده ضعيف] تقدم، ح: ٤٨٥٧، وهو في الكبراي، ح: ٧٠٦١.

الِدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ حَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَفِي الْأَسْنَانِ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.

دیت سے متعلق احکام و مسائل جانے والے زخم میں تہائی دیت ہے۔ اور پیٹ کے اندر تک پہنچ جانے والے زخم کی دیت بھی ایک تہائی ہے۔ ہڑی کو توڑ دینے والے زخم میں پندرہ اونٹ دیت ہے۔ انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ ہے۔ دانتوں کی دیت پانچ پانچ اونٹ ہے اور ہڑی کو نگا کرنے والے زخم میں پانچ اونٹ دیت ہے۔

قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الْإِبلِ، وَفِي الْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمُوضِعَةِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمُوضِعَةِ خَمْسُونَ، وَفِي السِّرِ خَمْسُونَ، وَفِي السِّرِ خَمْسُونَ، وَفِي السِّرِ خَمْسُونَ، وَفِي السِّمِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبلِ، وَفِي السِّرِ خَمْسُونَ، وَفِي السِّرَ خَمْسُ، وَفِي الْمُوضِعَةِ خَمْسٌ».

۱۲ ۲۸۱ - حفرت ابو مربئ محمد بن عمرو بن حزم سے
روآیت ہے کہ وہ تحریر جورسول اللہ کالی نے دیت کے
ماکل کے بارے میں حضرت عمرو بن حزم دائی کو کھوکر
دی تھی (بوں ہے کہ) جان (ختم کر دینے کی صورت)
میں سواونٹ دیت ہے۔اور ناک میں جب وہ جڑسے
کاٹ دی جائے بھی سواونٹ دیت ہے۔اور دماغ
تک پہنچ جانے والے زخم میں کل دیت کا ایک تہائی
تہائی دیت ہی ہے۔ایک ہاتھ میں پچاس اونٹ دیت
ہے۔اور ایک آئی میں بھی پچاس اونٹ میں اور ایک
ہے اور ایک آئی میں بھی پچاس اونٹ میں اور ایک
ہرانگلی میں دس اونٹ دیت ہے۔ ہر دانت میں پائچ
ہرانگلی میں دس اونٹ دیت ہے۔ ہر دانت میں پائچ
اونٹ دیت ہے۔ ہر دانت میں بھی پائی اونٹ دیت ہے۔ ہر دانت میں پائچ

کے ایک دہ نیابوبکر بن محد بن عمر و بن حزم وہی ہیں جن کواوپر والی احادیث میں مختصر آابوبکر بن حزم کہا گیا ہے کین صحابی رسول حصرت عمر و بن حزم واللے کے پوتے جن کا اس تحریر سے اولیس واسطہ پڑا تھا۔

٤٨٦١\_[صحيح] وهو في الكبرى، ح: ٧٠٦٢، والموطأ (يحيل): ٢/ ٨٤٩، وللحديث شواهد.

٥٤- كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_\_\_ ديت متعلق احكام ومسائل

خَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أَغْرَائِيًّا أَتْى بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَتَوَخَّاهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَتَوَخَّاهُ بِعَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَا عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ بِعِلَيْهَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ الْفَقَاتُ عَنْنَكُ». لَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَوْ قَبَتَ لَوْ قَبَتَ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَوْ قَبَتَ لَوْ قَبَتَ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قَبَتَ لَوْ قَبَتَ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قَبَتَ لَوْ قَبَتَ لَوْ قَبَتَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨٦٢ - حفرت انس بن ما لک اثاثات روايت به کدايک اعرائي ني اکرم الله اعرائي ني اکرم الله اعرائي که دروازے کے پاس آيا اور اس نے اپني آنکه دروازے کے سوراخ پر لگا دی۔ ني اکرم الله الله ني آنکه دروازے کے سوراخ پر لگا دوار الله کی اکرم الله کی دوار الکری لے کراس کی دوار والی چيز يا ایک (نوک وار) لکڑی لے کراس کی طرف چلے تا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ جب اس نے آپ کو (آتے) دیکھا تو آنکھ پیچھے مثالی۔ (پیچھے ہٹ گیا۔) نبی اکرم الله الله نے اسے (غصے کے ساتھ) فرمایا: "اگرتواسی طرح کھڑ اربتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔"

فوائد ومسائل: () ''چوڑ دیتا''اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح جیپ کر کسی کے گھر دیکھے تو حاکم وقت کوا طلاع کے بغیر ہی اس کی آئھ چھوڑی جا سکتی ہے۔ کوئی دیت یا تاوان واجب الادانہیں ہو گا۔ امام شافعی اور امام احمد رہنگ کا بہی خیال ہے مگر امام مالک اور امام ابو حنیفہ بیش اس کے قائل نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آپ نے یہ کلمات زجرا فرمائے تھے۔ آپ کی نیت اس کی آئکھ کچوڑ نے کی نہیں تھی۔ رائح بہی خیال ہے کہ آپ نے یہ کلمات زجرا فرمائے تھے۔ آپ کی نیت اس کی آئکھ کچوڑ نے کی نہیں تھی۔ رائح بہی موقف کی آئکھ چھوڑ نا جائز ہے اور پھوڑ نے والے پرکوئی تاوان بھی نہیں ہوگا کیونکہ حدیث سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ بے جاتاویلات سے گریز کرنا چاہیے۔ () یہ حدیث اور آئندہ حدیث سابقہ باب سے اس طرح متعلق ہیں کہ ایک حالت میں اگر آئکھ پھوڑ دی جائے تو کوئی دیت نہیں دینا پڑے گی۔ یا پھر امام صاحب نیا باب قائم کرنا بھول گئے ہیں یا یہ دونوں احادیث آئندہ باب سے متعلق ہیں جیسا کہ سنن نسائی میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔ واللہ أعلم.

۳۸۹۳-حفرت مبل بن سعد ساعدی واللا نے خبر دی کہ ایک آ دی نبی اگرم نابیا کے دروازے کے ٤٨٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ

٤٨٦٢ـ [إسناده صحيح] أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ح: ١٠٩١ من حديث أبان بنّ يزيد العطار به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٦٣ . \* يحيى هو ابن أبي كثير، وصرح بالسماع، وللحديث طرق في الصحيح للبخاري، ح: ١٨٨٩ وغيره.

**٤٨٦٣ أ**خرجه البخاري، الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففَقؤوا عينه فلا دية له، ح: ٦٩٠١، ومسلم، الأداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، ح: ٢١٥٦ عن قتيبة به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٦٤.

أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرِ فِي بَابِ النَّبِيِّ مِثْرُى يَحُكُّ النَّبِيِّ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، عَلِمْتُ أَبْعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

(المعجم ٤٧، ٤٨) - بَابُ مَنِ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ (التحفة ٤٢)

2471 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "مَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ".

حاکم وقت کے پاس مقدمہ لےجانے کا بیان سوراخ سے جھانکنے لگا۔ اور رسول اللہ سائیٹی کے پاس ایک نو کدارلکڑی تھی جس سے آپ اپنے سرکو تھجائی فرما در ہے تھے۔ جب رسول اللہ سائیٹی نے اس کو دیکھا تو فرمایا: ''اگر مجھے علم ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں میں لکڑی تیری آ کھ میں مار دیتا۔ اجازت لینے کا تھم تو ای لیے دیا گیا ہے کہ نظر نہ پڑ سکے۔''

باب: ۲۸،۴۷- جو شخص حاکم تک مقدمه لے جائے بغیرخود ہی بدلہ لے لے یااپنا حق لے لے

۳۸۶۴ - حضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ نی اکرم ٹائٹٹ نے فرمایا: جوشخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت لیے جھا نکنے لگے اور وہ اس کی آئکھ پھوڑ دیں تو اس کودیت ملے گی نہ قصاص۔''

فوائد ومسائل: ﴿ امام بخاری برا نے بھی ای قتم کاباب قائم کیا ہے۔ لیکن سیح بات یہ ہے کہ جان ہے کم کا قصاص لینے کی گنجائش تو ہو عتی ہے۔ اس طرح مالی معاملات میں اپنا حق وصول کیا جاسکتا ہے مگر حدود وقصاص حکومت ہی کی ذمہ داری ہے ورنہ خانہ جنگی چھڑ عتی ہے۔ اگر لوگ خود ہی قتل کر نے لگیں اور ہاتھ یاؤں کا شخے لگیں تو امن وامان کیسے قائم رہے گا؟ باقی رہی یہ حدیث تو یہ صرف مذکورہ صورت کے ساتھ خاص ہوگی کینی اگر کوئی کسی کے گھر جھانکتا ہوتو اس کی آئھ موقع پر پھوڑی جاسکتی ہے تا ہم اگر وہ موقع پر پی جاتا ہے تو بعد میں اس کی آئھ نینیں پھوڑی جائے گی۔ ﴿ جب دوسرے کے گھر جھانکنا حرام ہوتا ہے کہ ایک خض لاکھوں کے گھر کا پر دہ ہی ختم ہو جائے بالا ولی حرام ہوگا۔ دور حاضر میں بیطریقہ وبا اختیار کر چکا ہے کہ ایک خض لاکھوں

<sup>873. [</sup>صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٨٥ من حديث معاذ بن هشام الدستوائي به، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٦٥. وله شواهد عند البخاري ومسلم وغيرهما، انظر الحديث الآتي.

حاکم وقت کے پاس مقدمہ لے جانے کا بیان

## ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

روپے خرج کر کے مکان بنا تا ہے تو دوسرااس ہے بھی او نیجا کر کے بنا تا ہے کہ پیبلا شخص پھرئی تقمیر پر مجبور ہوجا تا ہے۔ حکومت کواس کے لیے ضرور قانون سازی کر کے اس پڑمل در آ مدکرانا جا ہے۔

۳۸۶۵ - حضرت ابو ہر برہ بناٹنؤ سے روایت ہے کہ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَج، ني اكرم ولي إلى الرَّاكُولَ فَحْص تخفي بغيراجازت حِما نکنے کے اور تو کنگری وغیرہ مارکراس کی آئکھ پھوڑ دے تو تچھ برکوئی تاوان و گناہ عائد نہیں ہوگا۔''

٤٨٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ»، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «جُنَاحٌ».

دروازه کھلا ہواوراس کے سامنے کوئی پردہ نہ ہوتو پھر جھا تکنے والا مجر منہیں بلکہ گھر والے مجرم ہیں۔

> ٤٨٦٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا بِابْنِ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَرَأُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ ، فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ: مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ، سَمِعْتُ

٣٨٢٢ - حضرت ابوسعيد خدري داننو سے روايت ہے کہوہ نماز پڑھ رہے تھے۔اتنے میں حضرت مروان کا ایک بیٹا ان کے آگے سے گزرنے لگا۔ انھوں نے اں کو پیچیے دھکیلالیکن وہ پیچیے نہ ہٹا تو انھوں نے اسے مارا۔ وہ روتا ہوا چلا گیا حتی کہ حضرت مروان کے یاس پہنچ گیا اور جا کر انھیں بتایا۔حضرت مروان نے حضرت ابوسعید دلانوسے کہا: آپ نے اپنے بھتیج (میرے مٹے) کو کیوں مارا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے اس کونہیں مارا۔ میں نے تو شیطان کو مارا ہے۔ میں نے رسول اللہ

٤٨٦٥ـــ أخرجه البخاري، الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ح: ٦٩٠٢، ومسلم، الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، ح:٢١٥٨/ ٤٤ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في الكبرى،

٤٨٦٦\_[إسناده صحيح]وهو في الكبراي، ح:٧٠٦٧، وللحديث طرق عند البخاري، ومسلم، وابن خزيمة: ٢/ ۱۵-۱۷ وغیرهم.

قصاص ہے متعلق روایات 20-كتاب القسامة والقود والديات

> صَلَاةِ، 'فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي تَلَيْمُ كُوفرمات سام: "جبتم مين ع كوتَى تخص نماز بڑھ رہا ہواور کوئی دوسرا مخص اس کے آگے ہے گزرنا حاہے تو وہ اپنی طاقت کی *حد تک اسے رو کنے* کی کوشش كرے\_اگروه (ركئے سے) الكاركر دے (اورروكئے ك باوجود پر بھى گزرنے يرمصررہ) تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

ال الدومسائل: ١٠٠١س الرع ال كامطلب يد المكن حدتك سامنے سے گزرنے والے محض كو روک کیکن اس مدتک نہ جائے کہ اس کی اپنی نماز ہی باطل ہوجائے کیونکہ نماز کی حفاظت کے لیے تو گزرنے والے کوروک رہاہے۔ اگرخود بی نماز خراب کرلی تواس کورو کنے کا فائدہ؟ اس کی صورت بیہوگی کہ سامنے سے گزرنے والے مخص کو ہاتھ سے روکے اگر گزرنے وال مخص ندر کے بلکہ سامنے سے گزرنے پر ہی مصررے تو اس کے سینے میں دھکادے بینہیں کہ آستینیں جڑھا کراس ہے کشتی شروع کردےاور نماز چھوڑ کر مارکٹائی پراتر آئے کیونکہ اس سے اس کی اپنی نماز باطل ہوجائے گی۔ ﴿ امام صاحب نے اس سے استدلال فرمایا ہے کہ وہ خود بھی سزاد سے سکتا ہے۔ حاکم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں عالانکہ کسی کودھکا دینا یا معمولی چیت رسید كرنانة مزاك زمر ين تا به نقصاص ك\_اس باب راستدلال قوى نبين - بال يدكها جاسكتا ب کہ معمولی می کارروائی ازخود بھی کرسکتا ہے جوعدالت کے اختیار میں نہیں آتی لیکن جوامور عدالتی اختیار کے تحت میں اور جن پر فوج داری جرم کا اطلاق ہوتا ہے ان کا اختیار افراد کوٹبیں مثلاً بھی کواس طرح مارنا کہ وہ زخی ہو جائے یااس کی کوئی ہڑی ٹوٹ جائے یا کوئی عضوضائع ہوجائے یا - اللہ نہ کرے- وہ مربی جائے - الی صورت میں وہ خود مجرم ہوگا اور سزایائے گا۔

> (المعجم ٤٨، ٤٩) - مَا جَاءَ فِي كِتَابَ الْقِصَاص مِنَ الْمُجْتَلِى مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ. تَأُويْلُ 'قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَن كَفَّتُ أَن مُؤْمِنُ مُتَّعَيِّدًا فَجَزَّاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴿ [السَّاء }: ٩٣] (التحفة ٤٣)

باب: ۴۹،۴۸ - قصاص سے متعلقہ روایات جو صرف مجتلی نسائی میں ہیں' سنن کبری میں نہیں' نیز اللہ تعالیٰ کے فرمان: ''جو شخص کسی مومن کو جان بو جھ کرفتل کرنے اس کی سزاجہنم ہے۔وہ اس میں ہمیشہرہے گا'' كابيان

المحالا - حضرت سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ جھے حضرت عبدالرحن بن این کا ٹاٹٹ نے محم دیا کہ شل حضرت ابن عباس ٹاٹٹ سے ان دوآیات کے بارے میں پوچھوں: ﴿وَ مَنُ يَقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِدًا﴾ ''جو مخص کی مومن کو جان بوجھ کرفل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔'' حضرت ابن عباس ٹاٹٹ نے فرمایا: اس آیت کوکی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ دوسری آیت کی سختی : ﴿وَ اللّٰذِیْنَ لَا یَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ ﴾ ''اوروه لوگ جو لئد تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے اور کسی قابل احرام جان کو ناحق فل نہیں کرتے۔'' انھوں نے قابل احرام جان کو ناحق فل نہیں کرتے۔'' انھوں نے فرمایا: بیمشرکین کے بارے میں اثری ہے۔

الله عَبْرِ الرَّحْمٰنِ اَفْظًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أَبْزُى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿وَمَن يَقْتُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿وَمَن يَقْتُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَةُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا الْآيَةُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْعٌ ، وَعَنْ لَمْذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مُعْ اللّهِ الْمُؤْكِ ، وَعَنْ لَمْذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مُمْ اللّهِ الْمُؤْكِ ، وَعَنْ لَمْذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالّذِينَ النّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا السّرُاكِ .

# على فائده: تفصيل كے ليے ديكھيے احاديث: ١٥٠١٣،١٠٠٠، ١٠٠١٠٠٠٠.

٨٦٨- أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلِ قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ قَالَ: إِخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

کے فوائدومسائل: ("اختلاف ہوگیا" کہ قاتل عمد کی توبہ قبول ہو عتی ہے یانہیں۔ ("'كوچ كیا" كيونكدوه كاك كورك منسوخ نہيں كيا" كيونكه بيآيت مدنى ہے اور توبدوالي آيت كي ہے نيزاس ميں

٨٦٧ع [صحيح] تقدم، ح: ٤٠٠٧، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٦٩.

٨٦٨٤\_[صحيح] تقدم، خ: ٥٠٠٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٧٠.

20-كتاب القسامة والقود والديات مشرکین کا ذکرہے مسلمانوں کانہیں۔

٤٨٦٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاس: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ قَالَ: لهٰذِهِ آيَةٌ مَكَّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ ا مُتَعَمِّدُا فَجَنَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ.

۴۸۲۹ - حفرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس بی شہاہے یو چھا کہ جو محص کسی مومن کو جان ہو جھ کر قل کر دے ' کیا اس کی تو نہ قبول ہو سكتى ہے؟ انھول نے فرمایا جہیں۔ میں نے سور ، فرقان والي آيت برهي: ﴿وَالَّذِينَ لاَيَدُعُونَ ...... ﴾ "وَهُ لُولُ جوالله تعالیٰ کے ساتھ کسی کومعبودنہیں بناتے اور نہ کسی قابل احر ام جان کوناحق قتل کرتے ہیں مگرحق کے ساتھ"۔ انھوں نے فرمایا: پیآیت کی دور میں اتری۔اس کو مدینہ منوره میں اترنے والی ایک آیت نے منسوخ کر دیا: ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ..... " "جِوْخُف كي مومن کو جان بو جھ کر قل کرے اس کی سز اجہنم ہے۔''

ایمان لائے اور نیک کام شروع کر دیتو الله تعالی ایسے لوگوں کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی توبةبول فرماتا ہے۔ مرحضرت ابن عباس اسے صرف مشرکین سے خاص سجھتے ہیں۔

> ٤٨٧٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي الْجَعْدِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدْي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَأَنِّي لَهُ التَّوْبَةُ ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَتَلِيَّةً يَقُولُ: «يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا

• ۲۸۷- حضرت سالم بن ابوالجعد برطف سے روایت سُفْيَانُ عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِم بْن بِ كرحفرت ابن عباس الشَّخ الشَّخص كي بارك میں یو چھا گیا جو کی مومن شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ پھرتوبہ کرے ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کردے۔ پھرراہ راست پر آجائے۔ (کیا اس كى توبد قبول بي؟) حضرت ابن عباس المنظان فرمايا:

٤٨٦٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٠٠٦، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٧١.

٤٨٧٠\_[صحيح] تقدم، ح:٤٠٠٤، وهو في الكبراي، ح:٧٠٧٢، وأخرجه ابن ماجه، ح:٢٦٢١ من حديث سفيان در عيينة به.

قصاص ہے متعلق روایات

بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ: سَلْ اس كے ليے توبه كي تُخانُش كيے ہوسكتى ہے؟ ميں نے هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ » ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ! لَقَدْ أَنْزَلَهَا تَمُهارِك فِي الرَم تَالِيمٌ كوفرمات ساب: "مقول قاتل کو پکڑ کر لائے گا جب کہ مقتول کی رگوں ہےخون

بہدر ہا ہوگا اور وہ کہدر ہا ہوگا: یا اللہ! اس سے یو جیو اس نے مجھے کس بنا پر قتل کیا؟' پھر فرمایا: الله کی فتم! یہ (میچیلی حدیث میں مذکور) آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری

ہےاوراہے منسوخ نہیں فرمایا۔

🚨 فائده: ''بيآيت الله تعالى نے اتارى ہے' بعنی سور هُ نساء والى آیت جس میں قاتل کی سزاابدی جہنم بیان کی م کئی ہے۔

ا ١٨٨- حفرت انس دانيك سيدوايت ب كه نبي اكرم مَّالِيُّا نِے فرمایا:'' کمپیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا' والدین کی نافرمانی کرنا' کسی (بے گناہ) کوقتل كرنا اورجھوٹی بات كرنا۔''

٤٨٧١ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُر قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،ح: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنِس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

وَ مَا نُسَخَهَا».

۳۸۷۲ - حضرت عبدالله بنعمرو دانشیا سے روایت ے کہ نبی اگرم مُلَّیْنَ نے فرمایا: ''بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: الله تعالی کے ساتھ شریک ملمرانا الله باپ کی

٤٨٧٢- أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُبغْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ

٤٨٧١\_[صحيح] تقدم، ح: ٤٠١٥، وهو في الكبرى، ح: ٧٠٧٤،٧٠٧٧.

٤٨٧٢ـ أخرجه البخاري، الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، ح: ٦٦٧٥ من حديث النضر بن شميل به، وهو في الكبري، ح: ٧٠٧٥.

قصاص ہے متعلق روایات ٥٥-كتاب القسامة والقود والديات

نا فرمانی کرنا مکسی بے گناہ جان کوقل کرنا اور حجوثی عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، فتم کھانا۔'' وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ».

گناہ میں ڈبودے۔ طاہر ہےوہ جبوٹی ہی ہوگی جس کے ساتھ کسی کا مال ناحق حاصل کیا گیا ہو۔ قیامت کے دن الیمتم آگ ہی میں ڈبوئے گی۔

٤٨٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُحَمَّدِ ۳۸۷۳ - حفرت این عیاس مین شاند سے روایت ہے ابْن سَلَّام قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَن الْفُضَيْل بِّن غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ مومن نہیں رہتا۔'' الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

كه رسول الله ظائم في فرمايا: "جب كوئي بنده زنا كرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب يية وقت مومن نبيل ربتا - جب كوئي چوري كرتا ہے تو مومن نہيں رہنا اور قتل كرتا ہے تو بھى

من الكرومسائل: ① بيرهديث مباركه زنااور بدكاري كى حرمت برصرت ولالت كرتى ب نيزان الموركى حرمت يربجي دلالت كرتى ہے جوايمان كے منافى بين اوربياس ليے كه زنافواحش ميں سے ہے۔الله تعالى كاارشاد كرامي ب: ﴿ وَلا تَقُرَّبُوا الزِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ (بني إسرآئيل ٣٢:١٧) ال حديث ممارك سي شراب كي حرمت ثابت ہوتی ہے۔ شراب خیائث کی جڑ ہے۔ بیر ذیل اور گھٹیا حرکات پر ابھارتی ہے نیز چوری اور قابل اخرام جان کولل کرنے کی حرمت بھی واضح ہوتی ہے۔ ۞ ''مومن نہیں رہتا'' مقصدیہ ہے کہ بہ کا م ایمان کے منافی ہیں۔ایمان ان ہے روکھا ہے۔تو جو مخص پہ کام کرتا ہے وہ ایمان کے تقاضے برعمل نہیں کرتا۔گویا مومن نہیں۔اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ وہ کافرین جاتا ہے کیونکہ اہل سنت کا بیمسلمہ اصول ہے کہ کی بھی گناہ 'خواہ وہ کمیرہ ہی ہوئے ارتکاب ہے مسلمان کا فرنہیں بنتا۔ اور بیاصول بہت ی آیات واحادیث سے قطعاً ثابت بِ مثلاً: رسول الله عَلَيْمُ فِي مُعالَى: [مَنُ مَاتَ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ] ﴿ جَوْحُض اس حالت ميس مراكراس لا إله إلا الله كاعلم (اس بريقين) بتووه جنت ميس داخل مو چكا- "(صحيح

٣٨٧٣\_أخرجه البخاري، الحدود، باب السارق حين يسرق، ح: ١٧٨٢ من حديث الفضيل بن غزوان به، وهو في الکبری، ح:۷۰۷۱

٤٥-كتاب القسامة والقود والديات \_\_\_\_ قعاص عمعلق روايات

مسلم الإيمان باب لدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا حديث ٢٦) اي طرح رسول الله كَالِيَا فَي رَبِي مِن مُرايا: [مَا مِنُ عَبُدٍ قَالَ: لَا إِلله إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَلتَ عَلى ذلِكَ إِلَّا وَحَلَ الْحَنَّةَ] "جو بنده كهدوك: لا إله إلا الله، كهراى (عقيدت) يرمرجائ تووه جنت مين داخل موكيا-" (صحیح البخاری اللباس باب الثیاب البیض حدیث:۵۸۲۷) به اور اس جیسی وومری بهت ی احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ ندکور ہے کہ جو تحص لا الله الله العنی کلمہ اخلاص و توحید کی شہادت پر فوت ہوجائے اس پر جنت واجب ہوجاتی ہے۔اللہ عابوائی مثبت کے تحت اسے معاف فرما کر ابتداء جنت میں داخل فرما دے اور اگر جاہے تو بچیمؤاخذے اور سزاکے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ایہ افخض ابدی جبنى قطعانبين جييا كدكافر ومشرك بميشد بميشة جبنم بى مين ربي ك\_أعاذنا الله مِنهُ. ياس حديث مباركه كا مفہوم بیہے کہ جب وہ بیکام کرر ہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ جب وہ باز آتا سے چرایمان لوث آتا ہے۔ بیمطلب حضرت ابن عباس چھن راوی حدیث سے منقول ہے۔ کو یا وقتی طور پرمومن نہیں رہتا۔ یا وہ عذاب سے امن میں نہیں رہتا یا مقصود بیے کہ مومن کو بیکا منہیں کرنے جا میں ۔ گویا مقصد نہی ہے۔ ان تين روايات ٢٨٧١ تا ٢٨٧٣ من چونكه قتل كوكبيره كنامول مين ذكر كيا كيا باور قصاص بحي قتل مين جي موتا ے لہذا بیا حادیث کتاب القصاص میں آسکتی ہیں۔ وقتل کا گناہ قصاص بی سے معاف ہوسکتا ہے۔ ورائ عَمقول كى معافى سقل كاعن معافى بيق معافى بين موتا مرف بيت كدونيا بين قل سع في جائكا-آخرت میں قتل کی سزا جھکتنا ہوگی۔الآبید کہ تقتول کواللہ تعالی اپنی رصت سے راضی فرما دے اور وہ آخرت میں معاف کر و\_\_وَمَا دَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ.







# www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

كىملسىك -/2500 ₹